

#### رضى الله عنهم و رضواعنه (الفرآن) الله أن سراضي بوااورووالتدسيراضي بوئ

انبیاء کرام کے بعدد نیا کے مقدس ترین انسانوں کی سرگزشت حیات ا

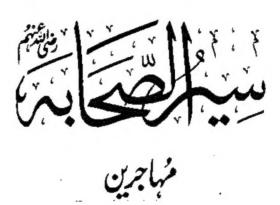

تحریردرّتیب الحاج مولاناشاه معین الدین احد ندوی مرحوم سابق رفتی در المعنین

دُوْزُارُورُ الْمُلِينَّاتُ عَتْ الْوَوْزُارُ الْمُلِيخِينَ وَوَ وَالْ الْمُلْتَانَ \$2213768

#### فبرست مضامین ده به

|          | مهاجرًين (هنداول)                                                |            |                                         |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| صغح      | مضمون                                                            | صفحه       | مضمون                                   |  |  |  |
| ra       | - , 0                                                            | 1+         | ، ياپ                                   |  |  |  |
| ri       | قریش کی سیاسی خود مختاری                                         | 11         | تقدمه                                   |  |  |  |
| 12       | قصى كاظبوراورقريش كااجتماع                                       | IJ         | اسلام ہے میلےمہاجرینؓ کے خانوادے        |  |  |  |
| 12       | قريش كاتمدن                                                      |            | دوراول (۵_۲)                            |  |  |  |
| PA.      | نظام عسكرى                                                       | II.        | دوردوم (۵_۵)                            |  |  |  |
| PA       | عدالتي نظام                                                      | 10         | قيائل عدتان                             |  |  |  |
| ۲۸       | نظام ندبى                                                        | 14         | عد نان کی حکومتیں                       |  |  |  |
| 19       | ندوه                                                             | IA         | عدنان کی تجارت                          |  |  |  |
| 79       | مشورو                                                            | ΙÁ         | آل عد نان كالمد بب                      |  |  |  |
| 79       | طف فضول                                                          | 19         | ايام عدتان                              |  |  |  |
| r.       | قریش کاند ہب                                                     |            | آل عدمان کی از ائیاں دوسری نسل والوں کے |  |  |  |
| ٣٣       | الوازم تمرن                                                      | <b>F</b> + | مآته                                    |  |  |  |
| 77       | تنجارت                                                           | ř•         | عدنا نيون کی خانته جنگيان               |  |  |  |
| P1       | علوم وننون<br>س                                                  | **         | ايام بكروتغلب                           |  |  |  |
| -4       | رفاوعام کے کام                                                   | ř•         | ايام ميس و: بيال                        |  |  |  |
| P2       | اسلام کاظہور                                                     | r•         | ايام د بيعد دمعنر                       |  |  |  |
|          | میل جرت یامهاجرین کی مبلی جماعت                                  | rı         | ایام بنوعامر<br>مر                      |  |  |  |
| 14       | ms_mi                                                            | ri:        | د میرا <u>ا</u> یمشبور                  |  |  |  |
| ۳.,      | عبشه کی بیلی اجرت<br>در در در در سرند و میرشده                   | M          | (12.2)                                  |  |  |  |
| ۳۲<br>۳۰ | صبشہ ہے مسلمانوں کے اخراج کی کوشش<br>ن شرور                      | rı         | قریق<br>- کا تا داد                     |  |  |  |
| W+:      | نجاشی کا جواب<br>در حوف ہے تیت                                   | rr         | قبائل قریش اوران کے مشاہیر<br>- وقد     |  |  |  |
| 178      | د عزت جعفزی تقریر<br>زیشر سرتان قریر آن می شده در ایران می       | rr         | ایام قریش<br>مصدرینا                    |  |  |  |
|          | نجاتی کا آیات قرآنی سے متاثر ہونا اوراسلام<br>کرچن سرار میں وز   | **         | يوم مجار اوّل<br>معمد من ف              |  |  |  |
| 44       | کی حقانیت کااعتراف<br>مذمر میرکندی مارین میرودی                  | rr.        | يوم بحار طائی<br>- رفو                  |  |  |  |
| ماما     | د فد شرکین کی ایک چال اوراس میں تا کا می<br>مهاجرین حبش کی واپسی | 70         | والعدُ فيل<br>بريم                      |  |  |  |
| ماما     |                                                                  | 10         | ایک جنگ                                 |  |  |  |
| 1,1,     | دومری بجرت                                                       | ro         | يوم ذات نكيف                            |  |  |  |

| اسائر آل الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ميادي | بر حایا بر این ا                  |       | אַרי טַבְּ בְּאַנני        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| حضرت فقر ان صالح " اساسة عها بر تين (حصرا قل اساسة عها بر تين (حصرا قل اساسة عها بر تين (حصرا قل اساسة عها بر تين حوف جي اساسة عبد الدور المسلمة الم   | صنحه  | اباعگرای                          | منح   | اسليقراي                   |
| اسمائے مہا جروف جي اسمائے رائي (حداقل)  اسمائے رائي (حداقل)  الف الف الف الف الف الف الف المحتلف المح  | rri   | حضرت عميسرين الي وقاصٌ            | MA    | حضرت محرز بن نصله أ        |
| اسمائے مہا جروف جي اسمائے رائي (حداقل)  اسمائے رائي (حداقل)  الف الف الف الف الف الف الف المحتلف المح  | rrr   | حضرت عامر بن ربعية ْ              | 77.   | حضرت فقر ان صالح."         |
| اساخ گرای صفی اساخ اساخ گرای اساخ اساخ گرای اساخ اساخ گرای اساخ اساخ گرای اساخ گرا   |       | ين(حصداةل)                        | بهاج  |                            |
| الف المساورة المعالمة المساورة المساور  |       |                                   |       |                            |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صنح   | الانگرای                          | منح   | اسائے گرامی                |
| حضرت الإسلمة بن الجرائ المراق المرا   |       | ص .                               |       | القب                       |
| عشرت الوميد و بن الجراح المستحدة المستحدد المست  | 444   | مفرت صهیب بن سنانٌ                | rn    | حضرت الوحديف               |
| حضرت ابوعبيده بن الجراح الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Ь                                 |       | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد   |
| حضرت ابوموی اشعری است می است   | ۸۳    | د <i>هز</i> ت طلحهٔ               | M     | حضرت ارقم بن ابي الارقمُّ  |
| حضرت ابوموی اشعری است می است   | l     | E                                 | IFT   | حضرت ابوعبيده بن الجراح    |
| عفرت بال بن ربات " المحالة ا   | rrr   | حضرت عامر بن ربعية ْ              | 774   |                            |
| الم معرف المعدال الم المعدال الم المعدال الم المعدال الم الم المعدال   | 4-14  | حضرت عامر بن ثبير أ               |       | <u>ب</u>                   |
| عفر = بعفر طناز " الاستان المواقعة " الاستان المواقعة " المواقعة   | 112   |                                   |       | حضرت بال بن ربات "         |
| ۱۹۳۱         حضرت عبدالقد بن جمش "           ۱۹۳۱         حضرت عبدالقد بن عباس المحدوث المثال                                                                       | r9+   | حضرت عبدالرحمُن بن الي مكر الصديق |       | ઢ                          |
| ۱۹۳۱         حضرت عبدالقد بن جمش "           ۱۹۳۱         حضرت عبدالقد بن عباس المحدوث المثال                                                                       | 41~   | حضرت عبدالرحمن بنءوف              | 14+   | مضرت جعفر طنيارٌ           |
| ا المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1410  | حضرت عبدالله بن جحشٌ              |       | ٢                          |
| ر حضرت عبدالله بن عمره بن العاص الله المستود الله بن العاص المستود الله بن العاص الله المستود الله الله بن العاص الله المستود الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 791   | حضرت عبدالله بن مهبل الشرين مهبل  | ram   |                            |
| عفرت زبیر بن العواش الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120   | حضرت عبدالله بن عباسٌ             | امياا | حفرت حمزه بن عبدالمطلب أ   |
| عفرت زيد بن حارث الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44.   | حضرت عبدالله بن عمر دبن العاص *   |       | ;                          |
| <ul> <li>۳۰۰ سام مولی ابی صدیفید تا میسان موسان به موسان بین غزوان تا که ۲۵۷ معرت متبای غزوان تا که ۲۵۷ معرت معدین ابی وقاص تا که ۱۰۵ معرت معدین ابی وقاص تا که ۱۳۶ معرت معید بن زید تا که ۱۳۶ معرت معید بن زید تا که ۱۳۶ معرت شعید بن وبی تا که ۱۳۶ معرت شعید تا که ۱۳۶ معرف این معرب تا که ۱۳۶ معرت شعید تا که ۱۳۶ معرت شعید تا که ۱۳۶ معرف این معرب تا که ۱۳۶ معرف این که این که این که ۱۳۶ معرف این که که این که این که این که که</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707   | حضرت عبدالله بن مسعودٌ            | 14    | حضرت زبير بن العوام        |
| عشرت سالم مولی ابی مذیفه تا ۱۳۹ هنرت عمال بر منطعون تا ۱۳۵ هنرت سعد بن ابی وقاص تا ۱۳۵ هنرت معادی بن ابی وقاص تا ۱۳۵ هنرت معادین ابی وقاص تا ۱۳۹ هنرت معید بن ابی وقاص تا ۱۳۹ هنرت محیر بن ابی وقاص تا ۱۳۳ هنرت شمیر بن ابی وقاص تا ۱۳۳ هنرت شمیر بن ابی وقاص تا ۱۳۳ هنرت شمیر بن میر تا ابی وقاص تا ۱۳۳۸ هنرت شمیر ابن معیر تا ۱۳۲۸ هنرت شمیر بن محیر تا ۱۳۲۸ هنرت شمیر تا ۱۳۲۸ هنرت ت  | 222   | حصرت مبيده بن الحارث              | OFF   | حضرت زيدين حارثذ           |
| حضرت سعد بن البي و قاص الله على الله و قاص   | 1.00  | حضرت متبربن غزوان                 |       | J                          |
| حضرت معيد بن ذيذ المستال المس  | 144   |                                   | 114   | الحضرت سالم مولى الي حذيفة |
| ت معزت شجائ بن وبب بن افي وقاص ت مسلم بن افي وقاص ت ت مسلم بن افي وقاص ت ت مسلم بن افي وقاص ت ت مسلم بن على ت مسلم المسلم المس   | ric   | مفترت عكاشة بن كفسن أ             | 1+3   | حضرت سعد بن الي وقاص       |
| حضرت شجاع بن وبب ب المجتل الم  | 414   |                                   | 157   | حضرت معيد بن زيد           |
| حصرت شقر ان صاح " ۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEI   | حصرت عميسر بن افي وقاص            |       | ٿ                          |
| حصرت الله بن على الله المعلم ا |       | <b>^</b>                          |       | , , , , ,                  |
| 7.5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                   |       |                            |
| حضرت مقداد بن عرف ٢٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                   | l 1   | «هنرت شاس بن عثمانً        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA    | حضرت مقداد بن عمر و               |       |                            |

| 1111111 110 12 |                                 |        |                              |  |  |
|----------------|---------------------------------|--------|------------------------------|--|--|
|                | اسائے مہاجرین (حصدوم)           |        |                              |  |  |
| -              | (بەرتىپ كتاب)                   |        |                              |  |  |
| صفحد           | اسائے قرامی                     | صغح    | ا مائے گرامی                 |  |  |
| orr            | حضرت عبدالله بن مبيل            | 772    | حضرت عبدالله بن عمر          |  |  |
| ora            | مفرت معيقيب بن الب فاطمه        | 141    | حضرت ابو ہر مری ووق          |  |  |
| 272            | حصرت عبدالقذبن حذافه            |        | حضرت ابوذ رغفاري             |  |  |
| 300            | حضرت حجات من ملاط               | 14.0   | حضرت سلمان فارئ              |  |  |
| SML            | حصرت ابو برزة أتملمي            | m      | حضرت اسامه بن زيذ            |  |  |
| ممو            | حطرت بشام بن عاص                |        | حضرت نمرو بن العاص           |  |  |
| 304            | احضرت للدامة بن مظعون           | MMV    | ا حضرت خالدٌ بن وليد         |  |  |
| 300            | حضرت ابواحمذ بن جحش             | ۸۲۳    | حضرت مغيرة بن شعبه           |  |  |
| 33.            |                                 | 72     | حضرت غالد بن معيد بن العاصُّ |  |  |
| SOF            | حضرت منظي بن اناث               | 72A    | مفرت بمصل بن سن              |  |  |
| ٦٥٢            |                                 | MAI    | حفرت خباب بنادت              |  |  |
| 227            | «صرت ابور جمم عفاری             | Ma     | حضرت سلمة بن اكوع            |  |  |
| ۸۵۵            | حضرت عمرةً بن امي               | MAG    | حضرت ابن ام مكتوش            |  |  |
| 24+            | المنفض بيت بإن بن سعيد بن العاص |        | معفرت بريده أن مصيب          |  |  |
| 246            | المحضرت تعيمهم بن مسعود         | 792    | مفنرت طفيل بن عمرودوي        |  |  |
| 212            |                                 | 7+1    | حضرت عقبة بن عامر جبني       |  |  |
| 214            | ه معنزت عمایش بن انی ربیعه      | 3 • 1" | حضرت عميز بن وہب             |  |  |
| 214            | ، حضرت الوقليب                  | 3.4    | حضرت زيدٌ بن خطاب            |  |  |
| 34+            | 7 - 1 - 7                       | 310    | حضرت ابورانع"                |  |  |
| 341            |                                 | or     | حفزت سعيد بن عامر            |  |  |
| 32r            | ، حضرت معمرٌ بن عبدالله         | اداد   | حضرت عقيل بن اني طالب        |  |  |
| ٥٧٨            | ، حضرت عمره بن عوف ٌ            | AIC    | حضرت نوفل بن حارث            |  |  |
| 323            | مصرت عثان بنطلحه                | Sri    | حضرت فضل بن عمار             |  |  |
| 327            | د حضرت سبل بن بينيا .           | rr     | مفرت طليب ناعمير             |  |  |
| 22             |                                 | ro     | د صرّت تُوبانٌ               |  |  |
| 44             |                                 | 12     | حضرت عمرة بن عب              |  |  |
| SZ 9           | د مغزت ابوكيث                   |        | حضرت وليذنن ونبيد            |  |  |
| ٥٨٠            | ا الا مفترت سليط بن ممرو        |        | معرت سلمهٔ بن بشام           |  |  |
|                |                                 |        |                              |  |  |

| اساع گرای سفی ای اساع گرای اساع گرای ای اساع گرای اساع گرای اساع گرای ای اساع گرای اساع گرای ای اساع گرای گرای ای اساع گرای اساع گرای ای اساع   | باجرین(حصد دوم | نېرست م <u>ب</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | سير الصحابة الملددوم       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| علات الامرة " عنوى ك المه كالم المه كالم المه كالم المه كالم المه كالم كالم كالم كالم كالم كالم كالم كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صفح            |                            |
| عداد العلم المي المي المي المي المي المي المي ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | ت اپوسنان من محصن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۸۱ حفر        |                            |
| حضرت على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | ت فراسٌ بن صر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۸۲ حضرر       |                            |
| عرب على المنافذ الله المنافذ المنافذ الله المنافذ الله المنافذ المنافذ الله المنافذ المنا   | 090            | ت حاطب بن حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۸۳ حضریة      | مخضرت الوسبرة بن افي رجم   |
| عشرت مغوان بن بيفاء هموان بيفاء   | ۵۹۸            | بِمعمرٌ بن حارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸۴ حفرسة      |                            |
| المن المن المن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 099            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| امن المنافر    | 099            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | المصرت مقوال بن بيضاء      |
| ا المنافر ال   | 099            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4++            | عياضٌ بن زبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۸۷ حضرت       |                            |
| المنافرة ال  | 7+1            | بخباب مولی عتبها بن غزوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۸۷ خفرت       | حفریت برائر معنی عثان      |
| عفرت وبهب بن سعد عبد الله بن مارت وبهب بن سعد عبد الله بن مارت عبد بن بن المارت عبد الله بن مارت عبد الله بن مارت المارت عبد الله بن مارت المارت عبد الله بن مارت المارت بن مارت بن    | 7+1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| عفرت عبدالله بن عارت الله بن ع  | 4-4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| عشرت عمرة بن مراقة عصرت عاقل بن عادت الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-4            | میرزین رباب<br>مرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا ۱۹۵ احفرت    |                            |
| عرب عبد الله بين مراقة العرب عبد الله المن المن بي بي العرب الله العرب عبد الله العرب الله العرب عبد الله العرب عبد الله العرب عبد الله العرب الله الله العرب عبد الله العرب عبد الله العرب عبد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| عفرت اسودٌ بَن نُوفَلُ مُعْرِدُ مِن اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ  | 1 1            | تطاب بن حارث<br>اقام برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الود احد ـ     | ,                          |
| عفرت تمامد بین عدی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| عفرت معد بن فولد عفرت معد بن فراد معد بن   | 1 "            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| عفرت عمر بن الجاسرة على المواد المعتمر المواد المعتمر بن عمر و المواد المعتمر بن عمر و المواد المعتمر بن الجاسرة بن عمر و المواد المعتمر بن الجاسرة بن المحتمر المعتمر ا  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                            |
| حضرت تحمير بن بز: م عصرت البر بر بن تمير عصرت البر بر بن تمير عصرت البر بر بن تمير عصرت بن بن قيل علام المنافرة المنافر  | 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | حضرت معمرتين الياسزح       |
| عرت عربی ان هله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | حضرت محمية بن جزء          |
| عفرت بزيد بن ذمعه معرف بن ابي حديف المحال ا  |                | ابدین بیر<br>نابر قبیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۹۵ حضرت جم    | حضرت عدي بن هله            |
| اسمائے مہاجرین (حصد دم)  اسمائے مہاجرین (حصد دم)  (بترتیب تروف جبی)  اسمائے گرای صفح  اسمائے گرای صفح  اسمائے گرای صفح  اسمائے گرای صفح  مرت آنٹ میں جس محمد میں   |                | The second secon |                |                            |
| (برترتیب حروف جبی )  اسمائے گرامی صفحہ اسمائے گرامی صفحہ الف الف حضرت ابن ام مکتوش ۱۹۸۹ منزت آنسٹر محش ۱۹۸۹ منزت ابداحمد بن جحش ۱۹۸۸ منزت آنسٹر البداحمد بن جمش ۱۹۸۸ منزت آنسٹر البداحمد بن جمش ۱۹۸۸ منزت آنسٹر البداحمد بن البدا  | 1,7            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | حفرت سکرانً بن عمر و       |
| اسائے گرائی صفح اسائے گرائی صفح اسائے گرائی صفح اسلام کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              | ردوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نهاجرین (حسر   | 21-1                       |
| الف عفرت ابن ام مكتوم الف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيب خروف مجي)  |                            |
| مرت آنسة مرت الااحرية بن محش المعلم ا | صني            | اسائرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه           |                            |
| مرت المراق المرت ا | MA9            | ام مکتوم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت ابن       |                            |
| مرت آبان بن سعيدا بن العاص ١٠٥٥ حضرت ابو بردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DMA            | تمر بن جحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۸۷ حضرت ابواج |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 099            | 5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۶ حضرت ابو بر | مرت آبال بن سعيدا بن العاص |

| مدرو م | لبرسك بها برين والم           | ^   | ميرانصحاب جلددوم                  |
|--------|-------------------------------|-----|-----------------------------------|
| منۍ    | اسائے گرامی                   | صنح | ا مائے گرای                       |
| rra.   | حضرت خالدٌ بن وليد            | orr | حضرت ابو برز ه اسلميّ             |
| MAI    | مفرت نبابٌ بن ارت             | PAY | حضرت ابوذ ، غفاريٌ                |
| 4+1    | حضرت خباب مولى عتبه بن غزوان  | 21+ | حضرت ابورا فع *                   |
| 7.5    | حضرت خطاب بن حارث             | 399 | حضرت ابور بهم اشعري               |
| ۵۸۳    | حضرت حنيسٌ بن حذافه           | דםנ | حضرت ابورجهم فحفاري               |
| 1 1    | j                             | ٦٨٢ | حضرت ابوسرة بن الي رجم            |
| DAF    | حضرت ذ والشمالين "            | 294 | المفرت ابوسنانٌ بن مصن            |
|        | 1                             | 249 | حضرت الوثليبية                    |
| 1.1    | حضرت ربيعية بن الثم           | 264 | حضرت ابوقیسٌ بن حارث              |
|        | j                             | 349 | حفرت ايوكبث                       |
| 0.4    | معنرت زيذبن خطاب              | SAL | حضرت ابومرثد عنوى                 |
|        | $\mathcal{L}$                 | 121 | عفرت ابو بري <sub>ر</sub> هٔ دوي  |
| ۵۸۸    | حضرت سائبٌ بن عثان            | 7.7 | حضرت اربد بن حمير                 |
| 095    | حضرت سعدٌ بن خوله             | - 1 | مفرت اسامة بن زيد                 |
| ٥١٣    | د فغرت معید بن عامر           | 295 | حضرت اسود بن نوفل                 |
| 146    | حضرت محران بن عمرو            |     | ب                                 |
| (***   | حضرت سلمانٌ فاری              | ram | حضرت بريدة بن حصيب                |
| MAG    | حفرت سنمه بن اكوع             |     | ا ث                               |
| ٥٣٢    |                               | 295 | حضرت ثمامه بن عدى                 |
| ۵۸۰    | / /                           | ara | حضرت ثو بانَ                      |
| LVC    | معنرت سان بن اني سان          |     | د ۔                               |
| 227    | دعفرت مهل بن بينيا .<br>مسدد: | Y•Z | حطرت جبم بن قيس                   |
| ٥٧٧    | حضرت مبيلٌ بن بيضاء           |     | ر د                               |
| r21    | -                             | 299 | حضرت حارث بن حالد                 |
| 121    | 4                             | 294 | حضرت حاطب بن حارث                 |
| FAG    | _                             | 7+7 | حضرت حاطب بن عمرو                 |
| ω/\ T  | حضرت مغوانٌ بن بيضاء<br>ا     | 300 | فضرت تحات بن علاط                 |
| 342    | ط<br>م معترت طفیل بن مارث     | 2.5 | ح<br>حضرت خالدا بن سعيدا بن العاص |
|        |                               |     | معرب فالدين معيد المانا           |

### المالعالي

سیجلدان حفرات صحابہ ہو کہ کے حالات میں ہے، جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے چونکہ اسلام میں ان بزرگوں کی حیثیت بہت بڑی ہے اس لئے ان کوسب سے اقل جگہ دی گئی اور ان میں بھی چاروں خلفائے راشدین ہو کے بعد جن کے حالات میں ایک مستقل جلد جیب چکی ہے، عشرہ میں ہے باقی چید بزرگواراس جلد میں فدکور میں اور ان کوتمام مہاجرین میں سے بہلے ذکر کیا گیا ہے۔

بیجاد بھی ہمارے دفیق عزیز مولوی حاجی معین الدین صاحب ندوی کی تالیف ہے، مقد مداور حضرت ابن عباس اور حضرت ابوموی "اشعری کے فضل و کمال واخلاق کا حصدان کے ہم نام اور ہم مدرسہ مولوی شاہ معین الدین احمد صاحب ندوی رفیقِ دار المصنفین نے لکھا ہے، آئندہ حصہ تمام و کمال ان ہی کا ہوگا۔

کتاب میں دوفہر شیں لگائی گئی ہیں، ایک میں کتاب کی تر تیب کے مطابق ناموں کی فہرست ہے اور دوسری میں تروف جبجی کے اعتبار سے نام لکھے گئے ہیں، تا کہ تلاش ومراجعت میں لوگوں کوآسانی ہو۔

> سیدسلیمان ندوی ناظم دار العنفین ۲۳ را کو بر ۱۹۲۸



#### مقدمه

### اسلام ہے بہلے مہاجرین کے خانوادے

موّر خین اسلام اور علائے انساب نے عرب کی تین تسمیں قبر ار دی ہیں، یا کدہ ، عاربہ اور منتعربہ بعض صرف دو براکتفاءکرتے ہیں ، عارب اور منتعرب۔

عُرب با کدو عرب کے دو قبائل جی جن کا زبانہ اس قد رقد بھ ہے کہ تاریخوں میں ان کو توبیل جی کہ تاریخوں میں ان کے تفصیلی حالات نہیں ملتے ، البت عرب کے اشعار میں جا بجاان کا ذکر آجا تا ہے یا البها می کتابوں میں کہیں کہیں کہیں میں مالات فل جاتے ہیں ، یہ قبائل عاد ، شمود عسم ، جدیس وغیرہ ہیں ، عرب عارب و قطانی قبائل ہیں جو یمن اور اس کے قرب و جوار میں آباد ہوئے ، ان میں سے حمیر ، کہلان ، بی عرو وغیرہ مشہور ہیں ، ان کے حالات کثر ت سے ملتے ہیں اور ان کی تخطیم الشان یا دگاریں ابھی تک سرز میں عرب میں موجود ہیں۔

تیسراطبقہ عرب مستعربہ کا ہے اور یہی ہماراموضوع بحث ہے کہ ای سلسلہ اساعیلی کی ابتدا ہوئی، جس میں مہاجرین کے اکثر خاندان وافل جیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپ بیٹے اساعیل اوراپی بیوی ہاجرہ کو "وادی غیب ذی ذرع" میں بسایا تو وہاں اس وقت جرہمی قبائل آباد تھے، ان میں حضرت اساعیل نے شادی کی اوران سے جوسل چلی دو "عرب مستعربہ" کے نام ہے موسوم ہوئی حضرت اساعیل کے گیارہ اولادیں ہوئیں، جن میں ایک کانام قیدارتھا، قیدار کی تسل میں سب مضہور عدنان گذرا ہے، قریش کے تمام قبائل اور مہاجرین کے اکثر قبیلوں کا سلسلہ تاریخ کے تین وروں کی سلسلہ تاریخ کے تین دوروں پر منقسم ہوجاتا ہے، ای طرح یہ سلسلہ تاریخ کے تین دوروں پر منقسم ہوجاتا ہے، ایک طرح یہ سلسلہ تاریخ کے تین دوروں پر منقسم ہوجاتا ہے، ایک حضرت اساعیل سے عدنان تک، دوسرا عدنان سے فہرتک اور مضرور کی نہیں ہے اور مرف قریش کے حالات میں اگر چہ پہلے اور دوسرے دوروں کا تذکرہ کرنا مسلسلہ ضروری نہیں ہے اور صرف قریش کے حالات کا لکھ دینا کافی ہے، مگر اس خیال ہے کہ اس سلسلہ ضروری نہیں ہے اور صرف قریش کے حالات کا لکھ دینا کافی ہے، مگر اس خیال ہے کہ اس سلسلہ خوروں کیا تیک کے حالات کا لکھ دینا کافی ہے، مگر اس خیال ہے کہ اس سلسلہ میں اس سلسلہ کے ایک سے معروں کو خوروں کو تین کے حالات کا لکھ دینا کافی ہے، مگر اس خیال ہے کہ اس سلسلہ کو دینا کی تین کے دوروں کی تین کے حالات کالکھ دینا کافی ہے، مگر اس خیال ہے کہ اس سلسلہ کے داروں کی تین کی کے دوروں کو کھوں کیا گوری کی کوروں کے دوروں کی کوروں کی کھوں کیا کی کوروں کوروں کی کو

سیرانصحابیجلد دوم کی بتمام کڑیاں سامنے آجائیں، پہلے دور کا اجمالی اور دوسرے دور کاکسی قدر تفصیلی اور تیسرے دور کانہایت منصل طور برتذ کرہ کرتے ہیں۔

### دوراوّل

حضرت اساعیل کی گیاره اولا دول میں نابت اور قیدار نے نہایت جاه وجلال اور دنیاوی اعزاز حاصل کیا،مورخین اس باره میں مختلف الرائے ہیں کہ عدنان آل نابت ہے تھا، یا آل قیدار ہے بعض عدمان کو نابت کی اولاد بتاتے ہیں اور بعض قیدار کی ، مگر اکثریت ای طرف ہے کہ عدمان كاسلسلىنىب قىدار سے ماتا ہے، چنانچىمورخ ابوالفد اء نے اس اختلاف كولكر كراى قول كو ترجیح دی ہے، اقیدارا پے تمام بھائوں میں زیادہ متاز اور نام آور تھا، ادرای کی نسل مے مشہور قِبَائل اورا شخاص بیدا ہوئے ،حتیٰ کرونیا کے سب سے بڑے انسان لیمی آمخضرت عظامی کی نسل میں پیدا ہوئے ، البامی صحائف میں قیدار کا نام ایک صاحب سطوت فض اور اس کی اولاد کا تذكره ايك جرى وبهادر قوم كى حيثيت سي آيا ب، چنانچد يعياه نى فرمات بي كدتيدارك ساری چشمت جاتی رہے گی اور تیراندازوں کے جو باتی رہے، قیدار کے بہادرلوگ گھٹ جائیں مے کہ خداونداس ایل کے خدانے یول فرمایا۔ (یسعیاہ باب الآیة ١١٠١١)

اس عظمت وشجاعت کے علاوہ تعداد کی کثرت کے اعتبار سے بھی ان کی بستیاں کی بستیاں آباد تھیں، چنانچے سعیاہ نی فرمائے ہیں۔ "قیدار کی آباد بستیاں اپنی آواز بلند کریں گی۔ " ( سعیاه بابِ٢٢ آيداا) اي سے بي جمي معلوم مواكه عام بدويوں كي طرح ان ع قبائل منتشر ند ہے، بلكه ان کی بستیاں منظم اور ان کی معاشرت اجماع کھی ، اجماعی زندگی کے لئے ایک نظام اور ناظم کی مخت ضرورت ہے، جولوگوں کو نتظم اور منضبط رکھ سکے، ورندا جناعی زندگی نہیں پیدا ہوسکتی، چنانچہ آل اساعیل میں بھی اگر چہ با قاعدہ حکومت نہ تھی، تاہم وہ ایک سردار کے ماتحت زندگی بسر کرتے تصاور بنواساعیل کے علاوہ ان کے پڑوی قبائل بھی اس سروار کی اطاعت ضروری مجھتے تے، چنانچ بنوجر ہم ہمیشہ آل ا ماعیل کے اطاعت گزار سے بہ آل قیدار کی زندگی اگر چہ بددیاند بھی اور ان کا تدن سادہ تھا، تا ہم بالکل بدوی نہ تھے، بلکہ تدن کے پھھ اور ان میں ان میں یائے جاتے تھے اور تنہا بھیر بکریوں کی کھال اور دودھ پران کی زندگی کا دار دیدار ندتھا،اس سے ترقی کرے دہ تجارت بھی کرتے تھے، چنانچے حز قیال نبی فرماتے ہیں عرب اور قیدار کے سب امیر تجارت کی راہ میں تیرے علاقہ مند تھے، وہ برے اور مینڈ سے اور بکری لے کے تیرے ساتھ

اس تجارتی ترقی کا نتیج تمول اور تمول کا نتیج تمدن تھا، چنا نچران کی عورتیں مونے کے زیرات استعال کرتی تھیں اور اس میں معظوم ہوتا ہے کہ تمول کے ساتھ ان میں تمدن بھی آچلا تھا، توراق میں ایک معرف تم بران زیورات کا ذکر آیا ہے۔'' جدعون نے انہیں کہا کہ میں تم سے ایک موالی کم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم میں ہے ہرایک تحض اپنے لوٹ کے کرن پھول مجھے دے کہ ان کے کرن پھول ہونے کے تھاس لئے کہ وہ اسامیلی تھے۔ (قضاہ باب ۱۸ آیت ۲۲)

ان نہ کورؤ بالا شہادتوں ہے معلوم ہوا کہ اساعیلی قبائل بداوت کے ابتدائی دوریش نہ تھے، بلکہ اس سے نکل کر تدن شاہراہ اختیار کرلی تھی ، لینی ان میں دنیادی شان وشوکت کے ساتھ ساتھ تجارت بھی پھیلی ہوئی تھی ، معاشرت بھی ابتماعی اور منتظم تھی ،ان کی عورتیں سونے کے زیورات استعال کرتی تھیں۔

یہ تو بی اسرائیل کے صفول کی شہادتیں ہیں، ہماری تاریخوں میں بھی کشرت سے ان کے حالات ملتے ہیں اوران ہے بھی ان کی عزت واحر امراکا پند چلا ہے، بنواسا عیل کی ابتدائی تاریخ خانہ کعبہ کی روثنی میں ان کے حالات تاش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی روثنی میں ان کے حالات تاش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی توثنی میں ان کے حالات تاش کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی توثنی ایک مرادف تھی، حضرت آل اساعیل میں بڑی عزت کی چڑھی، کعبہ کا متولی ایک فدیمی پیشوا کی حیثیت کے مرادف تھی، حضرت اساعیل کے بعد اس تولیت کا شرف قیدار کو حاصل ہوا، مگر حضرت اساعیل کی نسل سے یہ سلسلہ دو ہی پشتوں کے بعد منتقطع ہوگیا، کیونکہ جب حضرت اساعیل کی اور اوش حرم میں ان گئوائش باقی ندر ہی، کہ دہ ان سب کواپ دائن میں سمیٹ سکے، تو وہ لوگ حرم سے نکل کر اس کے اطراف و جوانب میں بھیل مکے اور دائن میں سمیٹ سکے، تو وہ لوگ حرم سے نکل کر اس کے اطراف و جوانب میں بھیل مکے اور صرف چندا شخاص حرم کی پاسبانی کے لئے رہ گئے، مگر یہ سب صغیرالمن تھے ادر اس صغیر سن کی وجہ صرف چندا شخاص حرم کی پاسبانی کے لئے رہ گئے، مگر یہ سب صغیرالمن تھے ادر اس صغیر سن کی وجہ سرف چندا شخاص حرم کی پاسبانی کے لئے رہ گئے، مگر یہ سب صغیرالمن تھے ادر اس صغیر سن کی وجہ سرف جوانہ سے تھی اور کر ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا اور مضما ش جرہ می اس پر فائز ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا اور مضما ش جرہ می اس پر فائز ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا اور مضما ش جرہ می اس پر فائز ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا اور مضما ش جرہ می اس پر فائز ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا اور مضما ش جرہ می اس پر فائز ہوا، چنا نچے حادث جرہ می کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا کو مطال کی کیونہ کی کی جمل ہوگیا کی کی جو اس کی کھیں کی کھیا ہوگیا کی کہتا ہے۔ یہ خطال ہوگیا کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کی کھیل کی کے کا کو کو کو کی کی کی کھیل کے کو کی کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیل کے کو کھیں کی کھی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیل کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں

وكمنساولاه البيست من بعد نسابست نطوف بمذاك البيست والامدظاهس

بنوجرہم میں اس اعزاز کود کی کرسمید ع بن ہو برعالتی کورشک ہوا آور مضماض جہمی ہے آ ماد و جنگ ہوگیا ، مگر شکست کھائی اور جہم میں کی چشوں تک بید منصب قائم رہا ، مگر انھوں نے اپنی حکومت کے دعم میں ظلم وسم اور فسق و فجور کا ایک ہٹکامہ بر پاکردیا اور سب نے زیاد تیاں کرنے انگیز اور قابل فدمت حرکت بدی کہ حرمت کعبہ کا بھی خیال نہ رکھا اور تجاج پر زیاد تیاں کرنے گئے ، حرم کا چڑھاوا کھا جاتے ، لوگوں کو طرح طرح سے ستاتے ، فرضیکہ ہر طرح تلق اللہ کو پیشان کر تاثیر و کردیا ہو اس کے باس سے پہنیس ہولتے تھے ، دوسر ہرم میں کشت و فون کونا پہند کرتے تھے کہ ان کے اخراج پاس سے پہنیس ہولتے تھے ، دوسر ہرم میں کشت و فون کونا پہند کرتے تھے کہ ان کے اخراج بیس فور زیز کی کا ہوتا تھی تھا، آخر کا رحم کی تو بین اور طلق اللہ کے مصائب کود کھی کر بنو بکر اور عیشاں نے کئی سے ساس کا تد ادک کیا۔ " یہاں تک کہ چنگ کی نوبت آئی اور ایک خوز پر جنگ کے بعد بنوجر ہم کو یمن کی طرف بھا کر حرم کو ہمیشہ کے لئے ان کی نجاستوں سے پاک کردیا۔ یہ شکست خور دو تو تھے کہ کرئویں کویا ہونا ہو گا و میں انھوں نے چلتے جمرا سود کوا کھاڑ کر اس کو حرم کے دیگر تیر کات کے ساتھ چاہ و ذمن میں بھینک کر کئویں کویا ہونے والے جمرا سود کوا کھاڑ کر اس کو حرم کے دیگر تیر کات کے ساتھ چاہ و ذمن میں بھینک کر کئویں کویا ہے دیا ہے۔

اس تاریخ نے حرم کی قلیت اور مکہ کی سیادت پھر آل اساعیل میں لوٹ آئی اور چند پشتوں کے بعد عد نان تک پیٹی، ابھی عدنان کا دور تھا کہ بخت نصر کا ملک عرب پر زبر دست جملہ ہوا، جس سے عربوں کی قوتیں ٹوٹ گئی، سارا عرب ویران ہوگیا اور تمام ملک میں خاک اڑنے گئی۔ عدنان ای حملہ میں مارا گیا۔ محملہ کا درمیانی نے بچالیا، جس سے آئندہ نسل پھیلی تا

### دويردوم

پہلے دور میں حضرت اساعیل ہے لے کر عدنان تک کے مختم حالات لکھے گئے ہیں،
دوسرے دور میں عدنان سے فہرتک کی قد رتفعیل ہوگی، کیونکہ مہاجرین کا سلسلہ نسب ای تک
مفتمی ہوتا ہے، عدنان کا سلسلہ نسب با تفاق نسامین حضرت اساعیل تک پہنچتا ہے۔ لیکن درمیانی
پشتوں کی تعداداوران کے ناموں میں اختلاف ہے، اس اختلاف کی وجہتو ہیہ، کہ وہ عبری سے
عربی میں خطل ہوئے ہیں اور جب ایک زبان کے نام دوسری زبان میں جاتے ہیں تو لامحالہ کھے
لب ولہجہ کے اختلاف اور کچھروف کے تغیرات سے ان کی اصل صورت باتی نہیں رہتی ، اس
لیے یہ اختلاف قابل توجہ نیس، البنة درمیانی کر یوں کی تعداد کا اختلاف ضرور قابل کھا ہے، بعض

عد تان سے حضرت اساعیل تک صرف آٹھ دی پشتیں بتاتے ہیں اور بعضوں کے نزدیک ان کی تعداد چالیس تک پہنے جاتی ہے۔ تعداد چالیس تک پہنے جاتی ہے اور یہی آخری قول محج ہے، کیونکہ اگر صرف نو دی پشتی مانی چاکم ، تو عد تان اور حضرت اساعیل کے درمیان زمانہ بہت کم رہ جاتا ہے، جو تاریخی مسلمات کے بالکل منافی ہے، چنانچ علامہ یملی روضت الانف میں لکھتے ہیں کہ 'عادۃ' 'کال ہے کہ عد تان اور حضرت اساعیل کے درمیان چاریا سات پشتی یادی یا ہیں پشتیں ہوں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اس سے بہت زیادہ زمانہ ہے۔ یا'

یو قیاس عقلی ہے، اس کے علاوہ بہت ہے علاء عرب میں ایسے تھے، جن کو چالیہ وں پشتی برناں یاد تھیں۔ پنانی کے علاوہ بہت ہے علاء عرب نسابوں نے کہا کہ وہ بہت ہے اس یاد تھیں۔ چنانچے علام طبری لکھتے ہیں کہ'' بھی ہے بعض عرب نسابوں نے کہا کہ وہ بہت ہنام حفظ تھیں اور وہ اس پراشعار عرب سے استدلال کرتے تھے اور ان نسابوں نے علاء کے محفوظ ناموں کا اہل کتاب کے بتائے ہوئے ناموں سے مقابلہ کیا تو تعداد بالکل تھے تھی ، البتہ لہجہ و زبان کے تغیر سے ناموں میں اختلاف ہوگیا تھا ہے۔''

اس اختلاف کی وجہ بیہ ہے کہ عربوں کے نزدیک چونکہ عدنان کا حضرت اساعیل کی اولاد سے ہونا بقینی تھا۔ اس لئے انھوں نے صرف مشہور لوگوں کے نام یادر کھے اور پورا سلسلہ محفوظ نہیں رکھا، لیکن بہر حال تاریخی شہادت اور عقلی قیاس کا فیصلہ یہی ہے کہ عدنان اور حضرت اساعیل کے درمیان جالیس پشتی تھیں۔

قبائل عدنان ...... عدنان کی اولاداس کثرت ہے پھٹی کداس کا استقصاءاس دیباچہ بیس مشکل ہے اور ہمارے موضوع تن کے لئے زیادہ کارآ مربھی نہیں ہے، اس لئے ہم ان کے مشہور قبائل اور ان بیس ہے بھی خاص کران ہی کا تذکرہ کریں گے، جس ہے ماری کمآب کو پھتعلق ہوگا ،اس ہے قبائل عدنان کا اجمالی خاکرہ نن میں آ جائے گا اور آئندہ جہاں قبائل یا اشخاص کے نام آئیں گے وہاں اس کے چھنے جس دقت شہوگی سے

عد تان کے دولڑکے تھے، عک اور معد، مگر آئندونسل صرف معد کے لڑکے نزار سے پھیلی، اس سے پانچ مشہور قبلے نکلے، جن کوتار تخ عرب میں بہت اہمیت حاصل ہوئی، انمار، ایاد، ربیعہ قضاعہ اور مفٹران میں سے انمار اور ایاد بہت کم پھیلے، البتہ ربیعہ، قضاعہ اور معنر نے کثرت تعداد دنیا دی اعزاز اور تاریخی اہمیت وغیرہ کے لحاظ ہے بہت شہرت حاصل کی۔

ر سید بن نزار کے متعدداولا دیں جن سے بڑے بڑے قبائل نکلے اور نہایت و نیاوی اعر از حاصل کیا ادر حکومتیں قائم کیں ،ان کے مشہور قبائل وبطون سے جیں۔

ادِی الانف منی ۱۱۱۸ مطبوعه معر بطری سنی ۱۱۱۸ سی قبائل کا تنصیل این خلدون جلداس باخوذ ہے

بنوجد پلہ نہب بن افھے ( خاندان حضرت صہیتؓ ) بنو واکل ، بکر بن واکل ، بنوعجل ، بنوعمد

قیس، بوتخلب وغیره پھران ہے بھی بہت ہے بطون شاخ درشاخ ہوکر نگلے ہیں۔ قضاعہ کو عام مؤرخین اگر چہ قحطانی النسل خیال کرتے ہیں مگر از روئے تحقیق وہ عدمانی ہیں، ہوقضاعہ نے بھی دنیا دی حکومت اور قبائل کی کثرت کے اعتبارے بہت شان وشوکت حاصل کی ، حانی بن قضاعہ کے تین لڑ کے تھے ، عمر و ، عمر ان اور اسلم ان ہی تیوں ہے تمام بطون و

بنوغمرو کے مشہور بطون عبدان ، بلی ، (حضرت کعب بن عجر ہ ، خدیج بن سلامہ ، مہل بن رافع ابو برمه رضوان النُعليم كا خاندانُ بهرا (حضرت مقداد بن اسود كا غاندان )

بنواملم کے مشہور بطون بذیم ، جبینہ اور نہد ہیں۔

بنوعمران کے مشہور قبائل بنوسلیم ، بنوجم ، بنوجرم ، بنواسد ، بنوتمر ، بنوکلب وغیرہ ہیں۔ پھران میں بھی شاخ درشاخ ہو کرمیننگڑ وں بطون <u>نکلے۔</u>

مفنرين مزاربطون وقبائل كى وسعت اورتاريخي اجميت ش قضاعه اور بيعد سے زيادہ متاز ہے معنر کے دولڑ کے تھے، الیاس اور فیس عیلان ان ہی دونوں کی سل ہے تمام معنری قبائل کا

لطون خندف بن الياس بن مصر ..... الياس كے تين لائے تھے، مدر كه، طانحه، قمعه، ميد تنول قبيلة تفاعرك ايك عورت خندف قفاعيد كاللن عض الله التي ياى كاطرف منسوب ہوئے اوران کے تمام بطون خندف کہلائے۔

لمعد كمشهور قبائل بوفز اعداور بوافع بين، بوفزاعه بيدمصطلق بوكعب (حضرت عمران بن حصین کا خاندان ) بنوعدی (ام الموشین حضرت جویریدگا خاندان ) بنوجهینه وغیره نگلے ہیں بنوافیصے سے بنو مالک اور بنواسلم (حُفر تسلمہ بن اکوع کا خاندان پیدا ہوئے، بیقبائل مرظیران اوراس کے قرب وجوار میں آباد ہوئے۔

طائحه كمشهور بطون وقبائل ضية ، رباب جميم اور مزنيه (بحير وكعب مداح رسول إكرم و معقل ابن بیار کا خاندان ) ہیں چھوٹے بطون میں صوف اور محارب وغیرہ کا شار ہے، چرتمیم کی شاخیں، بنو حارثه، بنو اسید ( حضرت ہندین زرارہ صحافی اور حظلہ بن رئیج کا تب نبوی کا خاندان) بنو ما لك اور بنوسعد وغيره بين، يرسب عراق اورخبدين آباد تتے۔

مدركد كمشبور قبائل بنويل قاره، اسداور كنانه بين، كمر بنواسد سے بنوعنم (ام المونين حضرت نينب اورع كاشه بن محصن كاخاندان ) بنونقليه وغيره نكلي، يهمي اصلاع نجد مين آباد يقيم، كناند سے بنوعبد، منا ة بنو مالك اور بنونفر تھے، بنوعبد منا ة سے بنو كمر، بنومرہ، بنو حارث اور

بنوعاً مرتھے، بنوبکرے بنولیٹ (ابو واقد اورقیس بن شداخ کا غاندان) بنوسعد (عیدو بن سعد کا غاندان بنوجز عوغیر و پیدا ہوئے۔

بنو هفصه بن قیس کے دو بڑے بطن بنوسلیم ادر بنو ہوازن مستقل صد ہا بطون کا منبع تھے، بنو ہاز ن( خاندان عتب بن غزوان ، بھی بنو هفصه کا ایک بطن تھا، گراس کی مستقل ہستی نے تھی بلکہ سلیم ادر ہوازن کے تحت میں تھا۔

بنوسلیم کے بطون بنوذکوان، بنونیس ( خاندان حضرت عباس بن مردائ ) بنونغلب، بنوکھر ( خاندان حضرت حجاج بن علاق ) بنوزغب، بنوعوف، بنوسلیم ان میں سے پچھنجد کے بالا کی حصہ میں آباد تھے، پچھ خیبر کے اطراف میں اس کے علاوہ افریقہ میں ان کی بوی تعداد تھی۔

بنو ہوازن کے مشہور قبائل بنو معاویہ، بنو مدبہ، بنوسعد (آتخضرت کا رضاعی تعلق اس خاندان سے تھا۔) پھر بنو مدبہ سے بنو لقیف، بنوجم، بنوسعد وغیرہ ہیں، یہ سب کے سب طائف میں آباد تھے اور بنو معاویہ سے بنونضر، بنوجم، بنوسلول، بنومرہ، بنو عامر وغیرہ تھے، ان میں بھی شاخ درشاخ ہوکرصد بالطون نکلے۔

قبائل کی تقتیم میں بعض خانوادوں کی کسی قدر تفصیل کردی گئی ہے اور بعض میں صرف مورث اعلیٰ کی طرف تمام شاخوں کومنسوب کردیا گیا ہے اور شاخ در شاخ کی تفصیل نہیں کی گئی ہے اور نبدر میانی واسطوں کاذکر کیا گیا ہے۔

عدنان کی حکومتیں ..... بن عدنان نجد، تجاز اور تہامہ بین آباد سے اور ابتدا اسب بدویانہ زندگی بسر کرتے ہے، جہاں شاواب مرغز ار اور پانی کے جشمے ملتے، وہیں خیمہ زن ہوجائے۔ اونٹ اور بکریوں کے ملے ان کا ذریعہ معاش ہے، ایک عرصہ تک ای حالت میں رہے، مگر عدنان کی چوشی پشت کے بعداس کی اولا وہیں اس قدر کشرت ہوئی کہ قدیم اقامت کا ہیں ان کے لئے کافی نہ ہوسکیں، چنا نچہ عدنان کی پانچوں شافیس اپنے اپنے مشقر سے لکل کر تمام اطراف میں پھیل کئیں، ان میں سے رہید، تضاعہ اور مصر نے براد نیادی اعزاز حاصل کیا، متعدد بری بری عکومتیں اور چھوٹی ریاستیں قائم کیں، جومد یوں تک بری شان وشوکت

ے چاتی رہیں، چانچ ہوقضاء کی حکومتیں جازے لے کرشام اور عراق تک پھیلی ہوئی تھیں ااور ان جائی رہیں، چانچ ہوئی تھیں جازے لے اور وولال حاصل کیا اور دونوں کے بعد دیگرے شام کے تخت حکومت پر بیٹے ہے بیٹام کی سلطنت کے علاوہ جوک اور دومۃ الجندل میں بھی ان کی سیادت رہیں تھیں۔ جابخوتضاء کی طرح اگر چہ رہیعہ کی کوئی با قاعدہ سلطنت نہیں ، تاہم ان کی سیادت دیر ان کا اقتد ارتمام قبائل میں سلم تھا، چنانچہ یہ اظہار سیادت اور تفوق کے لئے اپنا ایک شعار مخصوص کر لیتے تھے، جوتمام قبائل کے لئے واجب العسلیم ہوتا تھا اور کوئی قبیلہ اس کی خالفت کی جرات ہیں کر سلم تھا۔ چی کہ اس کی اور نی خالفت ہی ، اعلان جنگ تھور کی جائی تھی ہے آل معز جرات ہیں کر و تقلب کی ریاستیں تجاز میں تھی ۔ جائی کہ اس کی اور بنو عامر کی حکومت عراق میں تھی ۔ جان کے علاوہ خبد میں کندہ کے آخری شہرادہ قبیح عدنانی زبان شاعر کی کرتا تھا اور اس کے کلام میں جمیر کی زبان کی جھلک کندہ کا آخری شہرادہ قبیح عدنانی زبان شاعر کی کرتا تھا اور اس کے کلام میں جمیر کی زبان کی جھلک کندہ کا آخری شا، چنانچ اپ کے علاوہ وہ خود عدنانی ہونے کا مدمی تھا، چنانچ اپ باپ کے میں میں کہتا ہے ۔ لئے میں کہتا ہے ۔ کہ مشہر رشاع را سانی استدلال کے علاوہ وہ خود عدنانی ہونے کا مدمی تھا، چنانچ اپ باپ کے میں میں کہتا ہے ۔ کی میں کہتا ہے کی میں کہتا ہے ۔ کی میں کی کر کی تھا کہ کی تھا کی کی کی کی کی کی کی کر کی تھا کہ کی تھا کہ کی کر کی تھا کہ ک

حسمیستر مسعسا، حسیستا و انسبالسلا وجسر هسم قساد عبلسمان شیمسالسان

دوسرے موقعہ پرانی مدح میں کہتاہے۔

وانسا البذي عسرفست مبعبد فضلبه

اس کے برخلاف جمیر کا بھی متعددا شعار میں ذکر کیا ہے، گرکمیں ہم نہیں کا دعویٰ نہیں کیا۔ عدنان کی شجارت تاہم عام عزبوں کی طرح ان کا مخصوص بیشتر تجارت تھا، مقامی خرید وفروخت کے علاوہ ملکوں ملکوں پھر کر بھی بیویار ( تجارت ) کرتے تھے، چنا نچہ بخت نفر کے مشہور تملہ کے وقت جس میں عدنان کام آیا، عدنانی کاروان تجارت اس کے حدود سلطنت میں موجود تھے اور بخت نفر نے پہلے ان بی کو گرفتار کرایا تھا۔ یہ

۳۸۲ این اثیرجلد اسفی ۳۸۲ ۱۲۸ کیابن خلد ون جلد اسفی

ع الينا على الينا إلى القران جلد المعنى ١٠٨ ابن خلدون جلد الصغی ۲۴۹ ۱۹ بن خلدون جلد الصغی و ۳۰،

کی عتبه متوحید پرناصیه سانی کریں،

واذبوانا لا براهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شینا و طهر بیتی للطانفین و القانمین والو کع السجود، واذن فی الناس بالحج یا توک رجالا و علی کل ضامریاتین من کل فیج عمیق. (حیج ۲۲:۲۲) اور جب آیف خاند کعید کم مقام می ابرائیم کو تمکانا دیا، تو کها که میرا شریک شرخه از جب کا خاند کعید کو طواف کرنے والوں، تماز میں کھڑے ہوئے والوں، رکوع کرنے والوں اور مجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف کرنا اور کول میں جج کا اعلان کردے، وہ تیرے پاس بیادہ اور سفرے و بلی ہوجانے والی ساور ہوں پر دوروراز راستہ سے آئیں گئے۔

گر چندی پشوں کے بعدوین ایراہیم کے شفاف آئینہ بین شرک و بدعات کا زنگ لگ

گیا، اورائ سل بین عمروین کی ایک تحض پیدا ہوا، جس نے کہ بین بت پری رائج کی اور خانہ

کعبہ بین متعدد بت لاکر نصب کئے لیجو نکہ خانہ کعبہ تمام عرب کا فہ ہی مرکز تھا اور تمام اکناف
عرب کے لوگ یہاں موسم حج بین جمع ہوتے تھے اور عمروین کی نے بت بھی ای قلب تو حید میں
نصب کے تھے، اس لئے بہت عبلد آل عدتان نے بت پری قبول کرلی اور چندی دنوں بین یہ
وہاء تمام عرب میں پھیل گئی، اس کی تفصیل آئندہ قریش کے حالات بین آئے گی، بت بری کے
علاوہ عدنا نیوں میں یہودیت، نصرانیت اور جوسیت کا اثر بھی جابجا موجود تھا، چنا نچہ تفشاعہ اور
ربید میں نصرانیت کا اثر غالب تھا، نبی کنانہ میں یہودیت کے اثر ات موجود تھے، تمیم میں
جوسیت کی جھلک پائی جاتی تھی جمیم اور کنانہ دونوں میں کچھ لوگ ستارہ پرتی کی طرف مائل تھے ہے
کچھ لوگ عقلی بلند پروازی کی آخری عدالیاد تک پرواز کر بچکے تھے۔ ان ہی کے متعلق قرآن میں
کی کھولوگ عقلی بلند پروازی کی آخری عدالیاد تک پرواز کر بچکے تھے۔ ان ہی کے متعلق قرآن میں
آئے۔۔۔

وَقَالُوا مَا هِـِيَ إِلَّاحَيَـاتُـنَا السُّنُيَّا نَمُوْتُ وَيَحْيَا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّا السَّمُو . (جاليه . ٣)

"اور بيلوگ كيت بين كه جو كي ب، بن يهي مارى و نياوى زندگى ب اور جم مرت بين اور جيت بين اور جم كوسرف زبان بى مارتاب" ـ

اگر چه تمام ندکوره ندامب کا اثر آل عدمان میں پایا جا تا تھا، گر خال خال ور ندان کا عام ندمب بگزاموادین ابرامیسی تھا۔

ایا معدنان ..... آل عدنان می صد ماخور برجنگیس بوئیس اورادنی ادنی می باتوں پرصد نول کی کاران میں اخوت اور مساوات کی بنیاد ندر تھی

ہوتی ، تو مجب نہیں کہ بیقوم صفحہ ستی ہے تا بود ہوتی ، بیاڑا ئیاں ایام عرب کے نام ہے مشہور ہیں اور دوتھم کی ہیں ، ایک وہ لڑا میں ہیں ، جوآل عدنان اور دوسری تسل ہے ہو کیں اور دوسری خود عدنان کی خانہ جنگیاں ہیں۔

سره ال عدنان كى لڑائياں دوسرى نسل والوں كے ساتھ ......عدنانيوں ميں خانه جنگيوں كے علاوہ دوسرى متعدد جنگيس بھى ہوئيں، جن ميں يوم بيضاء يوم خزار، يوم صفقه، يايوم مثقر، يوم كلاب الى ايرم ذى قار، زيادہ مشہور ہيں، يوم بيضاء بنوند جي يمنى اور بنومعدعد نانى كے درميان ہوئى جس ميں يمن والوں نے بہت خت بزيمت اٹھائى تھى، جنگ خزار بھى بنومعد درميان ہوئى، اس ميں بھى عدنانى عالب رہ، جنگ صفقه يامشر فارس عدنانى اور يمنوں كے درميان ہوئى، اس ميں بھى عدنانى عالب رہ، جنگ صفقه يامشر فارس اور تميم عدنانى ميں ہوئى۔ اس ميں الى فارس نے تميم كے بہت آدى دھوكے سے قبل كر ڈالے، جنگ كلاب ثانى بنوند تج اور تميم كے درميان ہوئى، اس ميں تميم عالب رہ، يوم ذى قارع ب اور جنگ كلاب ثانى بنوند تج اور تميم كے درميان ہوئى، اس ميں تميم عالب رہ، يوم ذى قارع ب اور متعلق على الى جنگ كے متعلق عرب برى طرح تشك كھائى، اى جنگ كے متعلق عرب ميں يہش مشہور ہے كہ هدا اول يوم انعصر ت العرب على العجم. يعنى متعلق عرب ميں يہش ميں عرب برعالب ہوئے يا

عدنان کی خانہ جنگیال ..... عدنانی قبائل میں بے ثار خانہ جنگیاں ہو کیں ، جن کا استقصا

کرتے ہیں۔

ایام بحر و تغلب ایام عرب می بحر و تغلب کی از ایال بهت شهرت رکھتی ہیں، اس کی اہتاء ایک معمولی واقعہ سے ہوئی اور چالیس سال تک اس کا سلسلہ برابر قائم رہا، یا از ایکال حرب بوس کے نام ہے بھی مشہور ہیں، اس میں پانچ از ائیال بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں اور یوم عنیزہ، یوم واردات، یوم حنو، یوم قصیبات، اور یوم قصہ پہلی میں طرفین برابرر ہے، دومری میں تغلب پر بنو بحر قالب رہے، دومری میں بخر سفت ہزیت بحر قالب دے، تیسری میں بکر تغلب پر فتح یاب ہوئے ، چوشی میں بکر نے بردی زبروست ہزیت اٹھائی، اس کے علاوہ جنگ نقیج جنگ قصیل متعدد چھوئی جھوٹی از ائیال ہوئیں ہے۔
اٹھائی، اس کے علاوہ جنگ نقیج جنگ قصیل متعدد چھوٹی جھوٹی از ائیال ہوئیں ہے۔
اوم عبس ذوبیال میں متعدد از ائیال اس وغیراء کے نام ہے مشہور ہیں، داحس اور غیراء کے نام ہے مشہور ہیں، کا مقابلہ بنائے فیاد موالور اس سلسلہ ہیں متعدد دائرائیاں اس سلسلہ ہیں متعدد الا ایکس کی کا مقابلہ بنائے فیاد موالور اس سلسلہ ہیں متعدد الا ایکس کی کا مقابلہ بنائے فیاد میں کا مقابلہ بنائے فیاد موالور اس سلسلہ ہیں متعدد الا ایکس کی کا مقابلہ بنائے فیاد کی کوئی کی کھوڑ کے کا مقابلہ بنائے فیاد کی کوئی کی کی کی کھوڑ کے کا مقابلہ بنائے فیاد کی کی کھوڑ کی کی کی کی کوئی کی کھوڑ کی کی کی کھوڑ کی کے کا کھوڑ کی کھوڑ کی کوئی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کوئی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کے کا کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کے کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کے کی کھوڑ کی کوئی کے کھوڑ کی کی کھوڑ کی کھوڑ

ہوئیں،جن میں یوم عراع، یوم بہاہ، یوم بوار، یوم جراجر، یوم غرق، وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ سے ایام رسیعید ومصر ...... بوتمیم مصری اور بنو بکرریعی میں بہت اثرائیاں ہوئیں،مشہور لڑائیوں کے نام یہ ہیں، یوم نباح، یوم دجیل، یوم ذی طلوح، یوم جدود، یوم آباد، یوم غبیل، یوم شقیقہ، ان

التن المحراب كالتن المحرسة ٢٩٤٢ ٢٩٢٥ ٢٩٢٥ ٢٩٢٥ ٢٩٢٥ ٢٩٢٥ ٢٣٣٣٥ ٢٩

ار ائيول مل بنويكر بنوليم برغالب رب، يوم فلج، يوم وقيط ، يوم زورين ، يوم نصف ، يوم مبائض ، بوم شیطین ،ان میں بنوبکر نے شکست کھائی اور بنوتم م فتح یاب ہوئے ،ان لڑائیوں کے علاوہ متعدد چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، یوم ذی قار، یوم ساہوت، یوم اہباد، یوم لقیعہ وغیرہ ہو کیں ا ایام بنوعامر ..... بنوعامر قیس عیلان کی شاخ ہوازن کا بہت مشہور قبیلہ تھااور قبائل عرب میں متاز درجہ رکھتا تھا،مفزی قبائل سے اس کی متعد دلز ائیاں ہوئیں، بےجن میں مشہورلز ائیوں كے نام يہ بين، يوم شعب جبلہ، يوم ذى نجب يوم نسار، يوم جفار، يوم مروت يوم رقم، يوم شعب

جبله اور ذي نجب ، بنوعام اور بنوتميم مين جوئي ، پهلي مين عامر غالب ريب ، دوسري مين تميم يوم نساراور جفار کامعر کہ بھی ان بی دونوں میں ہوا۔ اس میں بنویا مراگر چہ نابت قدم رہے تا ہم ان كا بهت نقصان مواسيريوم مروت معمولي جمر ب تقى ، جنگ رقم بنوعامر اور غطفان ميں بوئي اور

غيطقان غالب ربي

ويكراياممشهوره .... يوم اباغ منذربن ماءالسما يعلى اور حارث غسانى ك ورميان ہوئی ہے۔ یوم کلاب اول ایا معرب میں بہت مشہور ہے، یہ باہم حارث کندی کی اولا دمیں ہوئی، جس مي معد ك بهي متعدد قبائل شريك عفي اليوم وحرحان ،اس جنك ميس بنوتيم ، بنو عامر ، بنو عبس اور بنوموازن وغيره سب شريك تتھے يے يوم ادارة الاول بنومنذرين امرءالقيس اور بنوبكر ین وائل میں ہوئی ہے

### دورسوم

### قريش

مہاجرین کی اصل تاریخ فیروقریش سے شروع ہوتی ہے، کیونکدان کی بڑی تعدادای کی نسل سے تھی، اس خاندان کا بانی فہرین مالک بن نضر بن کنانہ ہے۔ "قریش" فہر کے مورث اعلی نضر کا خطاب تھا۔ مگر چونکہ اس کی سل میں صرف فہر ہی سے سلسلہ چھیلا ،اس لئے می خطاب بھی فہر کی طرف منتقل ہوگیا۔ اور بنوفہرسب کے سب قریش کہلانے لگے، بنولفر تجارت پیشہ سقے اور" تقرش" تجارت كمعنول مين آتا ب،اس لئے بنونضر كانام قريش يرا كيا۔اس كےعلاوہ

ساین افیرج ۲۳۵،

الإليناصغيه وسوء

قریش ایک بڑی قسم کی چھل ہے۔ جوتمام دریائی جانوروں کو کھا جاتی ہے، لہذا توت وغلبہ کے اظہار کے لئے اپنے اپنے اپنے

قبائل قرائش اورائے مشاہیر ہو۔۔۔۔ قریش کے عام عالات معلوم کرنے کے قبل ان کے قبل ان کے قبل کی تقسیم سمجھ لینی جائے قریش ایک خاندان کا نام نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے دی خانوادوں پر مشتل ہے، جوسب کے سب فہر کی نسل سے نکلے، فہر کے تمن لڑکے تھے، محارب، خانوادوں پر مشتل ہے، جوسب کے سب فہر کی نسل سے نکلے، فہر کے تمن لڑکے تھے، محارب، حارث عالب، محارث اور حارث کی نسل زیادہ نہ چھیلی، تاہم بعض اکا بر صحابہ اور تاموران اسلام اس تعلق رکھتے تھے چنانچ ضحاک بن قیس، ضرار بن خطاب کر زبن جا بروغیرہ بنومحارب تھے۔ عشرہ میں ابوعبیدہ بن جرائے ، ان کے علاوہ عقبہ بن تافع ، قاتح افریقہ بانی شہر قیروان اور عبدالملک بن قبلی والی اندلس وغیرہ بنوحارث سے تھے۔۔

البته غالب کی اولا دبہت پھلی کھولی، قریش کے دسوں خانوادے اس کی سل سے تھے، بنو ہاشم، بنوامیہ، بنونوفل، بنوعبددار، بنواسد، بنوتیم، بنونخزوم بنوعدی، بنوقح، بنوسلیم۔ مشاہیر قرلیش ..... بنوامیہ خاندان سلاطین بنوامیہ دشق واندلس، ابوسفیان، امیر معاویۃ،

حقرت عنانٌ ،ام الموتين ام حبيبة -

بنوعدگی: ٔ خاندان حفرت عمر بن خطاب سعید بن زید ، جوعشر ه مبشر ه میں سے ایک تھے۔ بنوتیم : خاندان حضرت ابو بکرصدیق ، حضرت طلحہ عمر بن عبداللہ بن جدعان وغیر ہم ، نبی عبد دار : حضرت عثان بن طلحہ مصعب بن عبیر ؓ

نى اسد: زبير بن عوامٌ، ورقد بن نوفل، ام الموشين حفرت خديجةُ وغيره-بنومخ روم: خالد بن وليدٌ، عياش بن ربيعه، ابوجهل، ابوسلمه، ام المونين ام سلمةٌ بنومج: صفوان بن اميه، ابومخدوره بموذن نبي المربط عثمان بن مظعونٌ،

بنوسهم: عمره بن العاصٌ فالتح مصر

بنو ہائتم: خاندان رسالت،عبائ جمزۃ ،مطلب،حفرت علیؓ وغیرہ۔ قریش کےان چندمشہور خانوادوں کےعلادہ کچھاور چھوٹے گھرانے تھے،جن کوان ہی کی

شاخ مجھنا جائے۔

بنورْ مَره: خاندان حفرت اميه، وعبدالرحن بن عوف وسعد بن وقاص، بنوعبدالعزى: خاندان ابوالعاص داما درسول اكرم ﷺ بنو چب: خاندان عبدالله بن عامر دالى عراق \_

لاین خلدون جلد ۳ منو۳۳ مروض الالف جلدامسفیه ۷۰ . ع آبائل قریش کی تقسیم این خلدون جلد ۲ ماز صفح ۳۳۰ تا ۳۳۰ سے ماخوذ ہے

ہنوامیہ اصغر..... قریش کے نہ کورہ خانوادے طرز زندگی کے اعتبارے دوشم کے تھے، قریش انظوا ہراور قریش البطائح ،قریش خواہر، قریش کے وہ قبائل کہلاتے تھے، جوعام بدویوں کی طرح خانہ بدوش زندگی ہر کرتے تھے۔

قريش البطائح وه كهلات تصحومك من آباد تصاور متدن زندگى بركرت تق تفصيل يهد:

| ظوار                            | بطائح                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| بنوقصی بن کلاب<br>بنوکعب بن لوی | ینومحارب<br>بنوتمیم الا ورم<br>بنوخزیمه بن لوی |
|                                 | بنؤمعار                                        |
|                                 | بنوحارث                                        |

### ايًا م قريش

عام عربوں کی طرح قریش بھی ہخت جنگہوتھ، بات بات پر کوار بن نگلی آئی تھیں۔ ادنی باتوں بوتی وہاں کی طرح قریش بھی ہے۔ اور نی باتوں بوتی وغارت کا ہنگا مدبر پا ہوجا تا تھا، ان کی مشہور لڑا ئیوں میں ہے بعض ہے ہیں۔ اور فی فارا اول ..... بدلڑائی قریش کنا نہ اور قیس عملان کے درمیان ہوئی، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک کنائی ہونعر (قبیس عملان) کے قبیلہ کے ایک شخص کا قرض دار تھا، گر تنگدی کی وجہ ہے اس کوادانہ کر سکتا تھا۔ نفتر می قرضخو اوا کیک بندر کو بازار عکاظ میں نے کر آیا، اور کنائی کو ذکیل کرنے کے خیال ہے کہا کہ اس بندر کو کنائی قرض دار کی رقم کے مساوی قیمت پر کون خرید تا دلیل کرنے کے خیال ہے کہا کہ اس بندر کو کنائی قرض دار کی رقم کے مساوی قیمت پر کون خرید تا ہے؟ الفاق سے ایک کنائی ادھ ہے گذر رہا تھا، اس نے من لیا ادر تعلی ہوئی میں ہوئے قبیلہ ہے مدد کہ وہیں شخر اور کنائی نے اپنے قبیلہ ہے مدد ما تکی طرفین کے آدمی جمع ہوئے کر جنگ کی نوبت نہیں آئی اور آپس میں سلح ہوگئی، بیوا قدمتعدد و صور توں ہے بیان کیا جاتا ہے، گر نتیجہ سب کا سلح ہے۔ یا

یوم فجار ثانی ..... خرب فجار عرب کی سب ہے ہوی اور مشہور جنگ ہے، جوعام فیل کے بیس سال بعد ہوئی، اس کا واقعہ سے کہ براض قبیلہ کنانہ کا ایک شخص تھا، اس کے قبیلہ والوں نے اس کو نکال دیا ہے اسے قبیلہ سے نکل کر نعمان بن منذر کے بہاں آیا، نعمان بن منذر تجارت پیشے تھا ادر ہرسال پچھ نال باز ارعکا ظاوغیرہ میں بغرض فروخت بھیجا کرتا تھا، عکا ظامے میلہ

کاز مانہ آیا ،تو براض نعمان کے بیبال موجود تھا، انقاق ہے عروہ رحال بھی وہیں موجود تھا، پیخص سلاطین اور امراء کے درباروں میں بہت آیا جایا کرتا تھا،نعمان نے کہا میں پچھ سامان عکا ظ بھیجنا جا ہتا ہوں ،تم میں سے کون چھی فر مدداری لیتا ہے؟ عروہ اور براض دونوں نے اس خدمت کے كئے اپنے كوچیش كيااوراس مسابقت میں تخت كلائي كي نوبت آ كئي گر چونكه عروه زياده تجربه كارتها، اس لئے نعمان نے بیرخدمت ای کے سپر دکی، جب عروہ مال لے کر نکلا، تو براض بھی بدلہ لینے کے لئے اس کے پیچیے ہولیااور موقعہ پاکراس کوئل کر کے سامان پر قبضہ کرلیا، جب عروہ کے قبل کی خرمشہور ہوئی، تو قبیلہ قیس کے پچھ لوگ براض سے بدلہ لینے کو نکلے، مگر براض نے ان کو بھی دھوے ہے آل کردیا اور مکد کی طرف روانہ ہو گیا اور امیدین حرب ہے کہلا دیا کہ پس نے عروہ کو قَلَ كيا ہے، بنوقيس اس كابدله ضرورليس كے۔اس لئے يہلے سے تيار رہنا جاہے،اميكويد پيام عكاظ مي ملاءاس في تمام روسائ قريش كوخبر كردى اور پير بائمي مشوره في عامر بن ما لك سردار بنوقیس کے پاس ایک وفدمصالحت بھیجاء ابھی طرفین مسلم کی گفت وشنید ہوئی رہی تھی كد قرش كے بچھالوگوں كو يى غلط خبر ملى كد قريش اور بنوقيس ميں جنگ ہوا جا ہتى ہے، قريش مين كر مکہ کی طرف روانہ ہوئے ، عامر بن مالک کو جب قریش کی روانگی کی خبر ہوئی تو سمجھا کہ قریش نے دھوكاديا، اس لئے ايك جمعيت لے كرقريش كاتعا قب كيا، كمد كيقريب مقابلہ موا، قريش كے پاؤل ا کھڑنے ہی کو تھے کہ بڑھ کرحرم میں داخل ہو گئے اور بنوقیس واپس ہو گئے، مگر یہ کہتے ہوئے گئے کہآئندہ سال عکاظ میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، چنانچہ سال بھر میں دونوں نے پھر تیاری کی ادر حسب وعدہ عکاظ میں سخت مقابلہ ہوا، ابتدأ قریش پسیا ہور ہے تھے، کیکن ان کے عِزِم وثباتِ نے جنگ کارخ بدل دیا اور بنوقیس نے سخت ہزیت اٹھائی آ فر میں اس شرط پر سکح ہوگئی کہ لمرفین کے مقولین شار کئے جا تھیں ،جن کے زیادہ ہوں ، بفذر زیادتی دوسرااس کی دیت اداكريد،ال جنك مين الخضرت المعلمي شريك تصاوراً بكان مبارك مين سال كاتمال واقعه قیل ..... اصحاب فیل کا واقعه آنخضرت الله کی پیدائش کے حالیس سال قبل ہوا،اس موقعہ بر بھی بڑی ہولناک جنگ ہوتے ہوتے رو گئی،اس کا واقعہ بدے کہ یمن کے عیسا فی حبثی بادشاہ أبر بداشرم في يمن ميں ايك عظيم الشان كنيسه تيار كرايا اور نجاشى اور قيصر روم كولكھا كديس نے ایک بے مثل کنیں تقیر کرایا ہے اور میں جا بتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے تجاج کو اس طرف مجمرلوں عربول نے ساتو بہت برافروختہ ہوئے اورای حالت غضب میں ایک کنائی نے کنیسہ من نجاست ڈال دی، ایر بدکواس حرکت کی خربوئی، تواس کے بدلہ میں خانہ کو منہدم کرنے کے گئے چلا ، مکہ کے یاس پینچ کرلوث مارشروع کردی ، قریش اور کنانہ کومعلوم ہوا تو مقابلہ کا ارادہ كيا بي مكر فيرمشوروت طے مواكد چند قريش ايربدكي ندى دل فوج كامقابله نبيس كر سكتے ،اس

کے خاموش ہورہ، مکہ کے سرداراس دفت عبدالمطلب تھ،اس کے ابرہد نے ان کے پاس
کہلا بھیجا کہ ہم صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادہ سے آئے ہیں، اگرتم اس میں کی ہم کا تعرض
نہ کرو، تو خواہ کو اہ ہم کو تم سے لانے کی ضردرت نہیں ہے، عبدالمطلب خود گئے اور جا کر کہا کہ ہم
میں اتن طافت نہیں ہے کہ تمہارا مقابلہ کر سکیں، خدا خود اپنے کھر کا محافظ ہے، اگر ہی کو اپنی
حرمت کا پاس ہوگا، تو خود ہی بچالے گا، چنا نچہ اس گفتگو کے بعد عبدالمطلب واپس آئے اور
قریش کو تحفوظ مقامات میں بھی دیا اور خود مع چند قریش کے خانہ کعبہ کی ذخیر پکر کر نہاہت رفت
آگیز دعا کمیں مانگیں اور چلے گئے جب ابر ہر نے حملہ کیا، تو خدانے اپنے کھر کو اس کے شر سے
انگیز دعا کمیں مانگیں اور چلے گئے جب ابر ہر نے حملہ کیا، تو خدانے اپنے کھر کو اس کے شر سے
بچالیا ہے! اور اس کی فوج پر آفت آئی، سیا ہیوں میں چیک کی بیاری پھیلی اور اللہ تعالی نے ان پر
بیدوں کا جھنڈ بھیجا۔

آیک جنگ ..... قریش، کناند، نزاعدادر تضاعد میں تولیت حرم کے بارہ میں دولڑائیاں ہوئیں، تفصیل یہ ہے کہفسی جب کمدیس آیا، تو حرم کے متولی بنوصوفہ ہے بھی چند کنانی اور قضای اشخاص کے ساتھ عقبہ گیا اور بنوصوفہ ہے کہا کہ ولیت حرم کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، مگر انھوں نے انکار کردیا، جس پر طرفین میں جنگ ہوئی اور بنوصوفہ نے فکست کھائی، بنوخزاعہ نے جب بیدد یکھا، تو ان کو لیقین ہوگیا کہ قصی عنقر بیب صوفہ کی طرح ان کے اختیارات بھی سلب کر سے ان کورم سے الگ کردیں، قریش کے معاون قضاعہ اور کنانہ سے ، غرضیکہ دونوں میں بخت جنگ موئی، فریقین کے ہزاروں آدی کام آئے، جب دونوں خوب لؤکر تھک میے، تو معمر بن عوف بوئی، فریقین کے ہزاروں آدی کام آئے، جب دونوں خوب لؤکر تھک میے، تو معمر بن عوف کنانی کو تھی بنایا اس نے فیصلہ کیا کہ متولی تھی کو ایک کروئیز اعدے مقتولین کا معاوضہ نہ لے اور بنو بکر وفرز اعدے مقتولین کی دیت ادا کرے، اس پر طرفین راضی ہوگئے ہیں۔ اور بنو بکر وفرز اعدے مقتولین کی دیت ادا کرے، اس پر طرفین راضی ہوگئے ہیں۔

مان کعب کی مرمت ..... فاند کعب کی مرمت عے موقعہ ربھی ایک خوزیز جنگ ہوتے

ہوتے رہ کی، اس کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ کی ممارت اسداد زبانہ سے بہت کمزور ہوگی تھی، ویواریں بہت تخیر، چھت کر کئی تھی، اس لئے قریش نے اس کومنہدم کر کے از سر تو تعمیر کرنے کا ادادہ کیا اور اس قدر اجتمام کیا تھا کہ نا جائز بال سے ایک جبہ بھی نہیں لگایا، جب دیواریں اس قدر بلندہ ہوگئیں کہ ججر اسود نصب کیا جائے تو قبائل قریش میں تخت اختلاف ہوا کہ اس کا شرف کس کو حاصل ہو، یہ اختلاف اس حد تک بڑھ گیا کہ بنوعبد داراور بنوعدی نے موت کا طف لے لیا، چار دن اس کے موت کا طف لے لیا، چار دن اس کشکش میں گذر گئے، آخر میں یہ طبح پایا کہ شرح سویرے جو تحق سب سے پہلے مجد میں داخل ہو، وہ تھم ما تا جائے، ۔ حسن اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے آخضرت وہ اللہ داخل ہو ہوئے ، سب نے باتفاق آپ کو تھم مان لیا، ابھی تک آخضرت وہ تھا داخل ہو کہ اور کی بہتر بن صورت یہ نکالی کہ ایک جار اسود کو اس طلاع دی گئی، تو آپ نے رفع شرکی بہتر بن صورت یہ نکالی کہ ایک جار کھیلا کر جمر اسود کو اس طلاع دی گئی ، تو آپ نے رفع شرکی بہتر بن صورت یہ نکالی کہ ایک جان کونہ پکڑ کر اٹھا نے ، غرضیکہ اس طاقلان تھیر سے یہ فائن کہ بہتر بن صورت یہ نکالی کہ ایک کونہ پکڑ کر اٹھا نے ، غرضیکہ اس طاقلان تہیر سے یہ فائل کہ ایک کونہ پکڑ کر اٹھا کے ، غرضیکہ اس طاقلان تہیر سے یہ فائل کہ ایک کونہ پکڑ کر اٹھا کے ، غرضیکہ اس طاقلان تہیر سے یہ فائل کہ ایک کونہ پکڑ کر اٹھا کے ، غرضیکہ اس طاقلان تہیر سے یہ فائل کہ ایک کونہ پکڑ کر اٹھا کے ، غرضیکہ اس

### قریش کی سیاسی خودمختاری

کمہ چونکہ جاز میں تھا،اس لئے وہ عرب کے دوسر ہے صوبوں کی بہ نبیت زیادہ سیاسی اہمیت رکھتا تھا اوراہمیت کی وجہ سے قدرۃ آس پاس کے حکم انوں کی نظریں اس طرف انھتی تھیں، چنانچہ جمی سلطنوں میں روم اورابران نے اور عربوں میں تمیری اور عبقی حکومتوں نے بار ہا تجاز کو لیمنا جاہا، حکم بیشہ ناکام رہیں، یہاں تک کہ بعض محتقین نے مکہ کی وجہ سمیہ بتائی ہے کہ مکہ بسب حکم ہے، شتق ہے، جس کے معنی میں نخوت اور غرورتو ڑتا اور سرکشوں کی گردن جھانا چونکہ مکہ کی تنجیر مال مکہ میں بڑے بڑے جابرہ کی گردن جھانا چونکہ مکہ کی تنجیر مال مکہ افرار کی دوس برا میں کی کو وہ اس خود عربوں کی حکومت بھی نہ تا کم ہوگی،ای آزادی کا میہ تجہدتو اور کی دوس کی حکومت تا تم ہوگی،ای آزادی کا میہ تجہدتو اور کی دوست ہوں کہ میں جہاں بہت کا میہ تجہدتو اور کی دوست ہوں کی نہ تھا، بلکہ عام کی مردن اقوام کی طرح ایک مردار کی ماتحتی میں زندگی بسر کرتے تھے، خاص مکہ میں جہاں بہت کی مرد تھا ہوگی اور کی منظی اور کی مشتر کہ مرکز خانہ کعبہ تھا، جس کے گرد کی مردن ہو کی مقال اور کی مقال اور کی منظی اور کی دوست تھے، چنانچ آئندہ وجل کران منتشر قبائل نے جو کچھ بھی حکومت کی شکل اور کی دوست کی شکل اور کی دوست تھے، چنانچ آئندہ وجل کران منتشر قبائل نے جو پچھ بھی حکومت کی شکل اور کی دوست تھے، چنانچ آئی دی تھا، بلک عال کردارہ مدارای خانہ کعبہ برتھا، قبائل کے آزاد بسند طبائع آئر جکسی کے تابع فر مان ہونا عار بجھے تھے، تاہم مولی کو کہ کادارہ مدارای خانہ کو اران کی نگا ہوں میں بحثیث نہ بہ محتولی کو میک کے تابع فر مان ہونا عار بجھے تھے، تاہم مولی کو کہ کادون کو کادون کی گھونے کے دوست کی گھونے کے دوست کے تابع فر مان ہونا عار بچھے۔

امیرة این بشام، تا پنجم البلدان جلد ۸ م ۱۳۳

نصی کا طہور اور قریش کا اجتماع ..... وحشت اور تدن کی بہی طبعی عمر ہوتی ہے جس کوختم کر کے تدن تباہ ہوتا ہے اور وحشت تندن کی شکل اختیار کرتی ہے، چنانچے قریش کی بداوے کا دور ختم موااور تدن کی بنیاد برسی، اگر چهشبر کمد کے قریش ضرور کچه متدن تقے، لیکن عام طور بران میں بدویت ہی کا دور تھا اکیکن فہر کی پانچو یں پیشت میں کلاب بن مرو کی بیشت میں تعلی نامی آیک مد بر بیدا مواجس نے قریش کی کایا لیٹ دی قصی ابھی بچہ بی تھا، کہ باپ کا سامیرے اٹھ گیا، مال نَے قبیلہ بیٰ عذرہ میں شادی کر کی قصی کی بھی نشو ونما وہیں ہوئی ، جُوان ہوا، تو عَیور طبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گوارانہ کیا ، مال کی زبانی اپنی خاندانی وجاہت وعظمت کا حال معلوم کر کے فوراً مكه كارخ كيا، داد بيال والول في باتحول باتحدليا، اس وقت حرم كى ولايت عليل بن حيشه خزاع کے ہاتھ میں تھی بقص نے حلیل کی لڑ کی سے شادی کرلی، جب حلیل مرحیا، توقعی کو خیال ہوا کہ قریش کے ہوتے ہوئے بوفر اعد کو والا بت تریم کا کیاش ہے، چنانچاس فریش و كنانه كوآماده كرك بنوفز اعدكوار كرحرم عن تكال ديا، چونك قصى عدنياده خدمت حرم كالل وسيحق کوئی دوسران تھا،اس لئے بیمعززعبدہ ای کے سردہوا،اس سے فراغت کے بعد تصی نے دیکھا كة يش كي تمام قبائل منتشري بوريكو بهارون بربسائي كوئى خاند بدوش ب، ندان ميس كوئى نظام ہےاور نہ اصول جس سے آن کی قوت بالکل أو في ہوئي ہے، چنانچہ اس نے سب كو بهاڑوں اور صحرا دُن سے اکٹھا کر کے ، ایک جگر آباد کیا ،اس لئے اس کو مجمع تجمع عمیمتے ہیں ،اب اس اجماعی زندگی کے لئے ایک طاقت کی ضرورت تھی ، جواس کو متنظم صورت میں قائم رکھ سکے ،ای لئے تھی نے ایک چھوٹی ی جمہوری حکومت قائم کی، جو باہی محورہ سے چلتی تھی، اس دن سے قریش کی تاریخ کانیا دورشروع موا اور یه پهلا دن تھا، جب که قریش کوجاز میں سیاس اہمیت عاصل ہوئی، تمام موزعین کا انفاق ہے کرقصی پہلافخص ہے، جس کی اطاعت تمام قبائل قریش نے تبول کی اور وہ خوداس سرز مین کابادشاہ ہوا۔

### قريش كاتدن

حکومت کی بنیاد ڈالنے کے بعدسب سے پہلا اور اہم کام پیتھا کہ فوجی اور عدالتی نظام کو علیحہ و علیحہ و قائم علیحہ و منظم صورت میں قائم کیا جائے ، چنانچہ فوجی ، عدالتی اور غربی نظام علیحہ و قائم کئے گئے اور جمہوریت کے اصول کو ہر شعبہ حکومت میں ہم فوظ رکھا گیا ، چنا نچہ تمام شعبوں میں ہر قبیلہ کے اشخاص لئے گئے ، ان میں بعض بعمہ سے بہت قدیم تھے ، لیکن قصی نے تمام سیفوں قبیلہ کور تی وے کر بہت ہے ہے میں اضافہ کئے ، ان صیفوں اور عہدوں کی تعلیم حسب ذیل کور تی وے کر بہت ہے شعبہ حسب ذیل

## <u>سیرانسحابه جلددوم</u> نظام عسکری:-

#### قریش نے جارفو جی عہدے قائم کے تھے عقاب تب اعنہ سفارہ،

| تام تبيله | توضيح                                   | تام عبده |
|-----------|-----------------------------------------|----------|
| بنواميه   | نشان قو می کی علمداری                   | عقاب     |
| بنومخز وم | فو چې کیمپ کا تنظام اوراس کی د مکھ بھال | قهٔ      |
| بنونخزوم  | فوج کی سپه سمالاری                      | اعبّه    |
| بنوعدى    | قبائل اور حکومت کے درمیان مراسلت کرنا   | سفارت    |

# عدالتی نظام: -اس کے دوشعیہ تھے ،حکومت واشاق

| نامقبيله | <i>ह</i> ै इ                           | تام عبده |
|----------|----------------------------------------|----------|
| بنوجم    | مقدمات كي ساعت اوران كافيصله           | حکومت    |
| بنوتيم   | جر مانه خوبیهااور مالی تاوان کی تکرانی | اشناق    |

نظام مذہبی ..... قرایش چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، جہاں ج کے موقعہ پر ہزاروں لا كھوں آ دميوں كا اجتماع بوتا تھا۔ اس پر بردى بردى جائيداديں وقف تھيں \_ لا كھوں روييه نفقد اور جس كى صورت ميں جمع ہوتا تھا۔ اس بنا پر اس كے لئے نہايت وسيع انظام كى ضرورت تھى ، چنانچیقریش نے اس کا انظام بہت وسیع پیانہ پر کیا تھا اور اس سے زیادہ کمل ان کا کوئی انظام نہ تھا،اس لئے چھمبدے تے، سقایہ عمارہ، رفادہ، سدانہ، ایسار، موال، مجر ہ، سقایہ اور رفادہ حات كے متعلق تھے اور باقی خاص خانہ كعبہ كے متعلق۔

سقامید: لعنی تج کے موسم میں لاکھول انسانوں کو پانی پلانا، بیاہم ذمدداری بنوہائم کے سروتی۔ رفادة: لينى عاج يخوردونوش كانتظام، تادار عاج كيمالى الدادادران كي كهاف في کی خبر گیری، اس کار خیر کی بنیا قصی نے ڈالی تھی، ایک دن اس نے تمام قریش کوجمع کر کے تقریر کی که برا دران قریش تجاتی بیت الله معلوم نیس کتنی مصبهتیں اٹھا کر بڑی برای مسافتیں طے کر کے تھن زیارت بیت اللہ کے خاطر آتے ہیں اور خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور تم اپنے آپ کو ' 'جیراللہ ْ هٰدا کے بیروی کہتے ہو' ، کیاتمہارااس لندر بھی فرض نہیں کہتم اِن کی خاطر و مدارات کرو، مغلسوں کو کھانا کھلاؤ، ناداروں کی مالی امداد کرواور ہر طرح ان کی آ سائش کا سامان ہم پہنچاؤیا اس تقریکا قریش پر بہت اثر موااور مرحض نے ایک سالاندرقم مقرر کردی جو جاج برصرف موتی مقرب کردی جو جاج برصرف موتی مقل سے سے دو تھا۔

عمارہ ۔ چونکہ قریش کی ساری عظمت خانہ کعبہ سے تھی ،اس لئے ان کواس کی تکرانی ادر د کچھ بھال میں خاص اہتمام تھا اور اس کے لئے علیحدہ علیحدہ ممارہ قائم کیا تھا، جس کے نتظم ہنو ہاشم تھے۔

. سداند: خانه کعبه کلید برداری یا در بانی، چونکه خانه کعبه ایک جمرے کی شکل کا تھا اوراس میں بیش قیت سامان بھی رہتا تھا۔اس لئے عموماً بندر ہا کرتا تھا،صرف ضرورت کے اوقات میں کھولا جاتا تھا،اس دریانی کاشرف بنوعذ ارکوحاصل تھا۔

البیار: خانہ کعبہ پس کچھ تیرر کھے ہوئے تھے، جن سے ضرورت کے وقت استخار و کیا جاتا تھا، اِس استخار ہ کی خدمت بنوج کے سپر دھی۔

اموال تحجر ہ..... عباج وزائرین کعبہ بتوں پر بڑے بڑھادے جڑھایا کرتے اور جائدادیں وتف کرتے تھے، اس لئے اوقاف وعاصل کے انظام کے لئے مخصوص ایک عہدہ قائم تھا جس کواموال تجرہ کہتے تھے اس کی تکرانی پنوسہم کے متعلق تھی۔

ندوہ....دارالندوہ ایک ممارت تھی،جس کوتھی نے خانہ کعبہ کے بالقابل تقبیر کیا تھا،اس میں اہم کاموں کے وقت قریش جمع ہو کرمشورہ وغیرہ کرتے تھے، بلکہ بہت ی تقریبات بھی یہیں انجام یذیر ہوئی تھیں۔

مشور و ..... اگر چرقریش کے تمام کام ببلک کے مشورہ سے انجام پاتے تھے، تاہم بنواسد کا قبیل مشورہ کے ہوئے کام نہیں انجام پا تاتھا۔ قبیل مشورہ کے ہوئے کوئی کام نہیں انجام پا تاتھا۔

حلف فضول ...... عام نظام عدالت کے علاوہ قریش نے انداد مظالم کے لئے ایک خاص انجمن قائم کررکئی تھی جس کا محرک ایک واقعہ تھا، وہ یہ کہ بنوز بید کا ایک خف مال بغرض فروخت لایا، جس کو عاص ابن وائل نے فریدلیا۔ گراس کی قیت نہیں اداکی، وہ بے چارہ قبائل قروخت لایا، جس کو عاص ابن وائل نے فریدلیا۔ گراس کی قیت نہیں اداکی، وہ بے چارہ قبائل ہوتی تھی، ایک فریادری کی کی کو جمت نہ ہوتی تھی، ایک فیجی کو جب قریش خانہ کعبہ کے گروئی تھے، تو اس تاجرنے چندورو تاک اشعار پڑھ کرانی ہے کی ظاہر کی زبیر بن عبد المطلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور اس نے بنو ہاشم، بنوز ہرہ، بنو تھی بن سرہ کو عبد اللہ بن جدعان کے گھر میں تحق کیا اور سے صول نے صلف لے کرعبد کیا کہ جب تک تمسی مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعادت کرنا اپنا فرض جمیں ہے، جب تک کرنا الم سے مظلوم کی اعاد کہ دیا ہے۔

سبيروش الانف جلداص ا

اس طف کی بنیادایے پاکیزہ مقاصد کے لئے رکھی گئی تھی کہ آتخضرت ﷺ فی آخی فرمایا کہ شہدت فی الاسلام شہدت فی الاسلام الاحساد

'' یعنی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، میں ایسے حلف میں شریک ہوا کہ اگر اس کی شرکت کی دعوت مجھ کوز ماندا سلام میں بھی دی جائے تو قبولی کرلوں''۔

قريش كالمرجيد ..... قريش كالمرجب الرجدند بب ابراجيي قداميكن اصنام برسى ان من اس قدر چھا گئے تھی کہ دین صنیف کے تمام خط و خال بالکل دھند لے ہوکررہ گئے تھے اور ان کا پیچانا مشکل تھا، کدکی پاک اور مقدس سرز مین میں بت بری کا سب سے بہلا بانی عمرو بن کی ت يدايك مرتبكى ضرورت ب شام كيا، وبال ايك شهريس لوكول كوبت يوجة ويكها، تو يوجها کدان کو کیول پوجتے ہو؟ افھوں نے کہا کہ یہ مارے معبود میں ہم ان کی پرستش کرتے ہیں ،اس كصله مين بدياني برسات مين اور مرتم كى المدادكرت مين عمرو بن كى ف كها، لا و عم كوجى دو ہم اپنے یہاں لے جاکران کی پرسٹش کریں تے ، لوگوں نے جمل نامی بت اس کودے دیا ، جس کو لاكراس في مكه مين نصب كيا، أورلوكول كواس كى برستش كى ترغيب وينا شروع كردى إلى بڑے بت کےعلاوہ عمرو بن کی نے چند چھوٹے جھوٹے بت بھی خانہ کعیہ کے گرونصب کر دیتے اورمناة كومكداورد يندك ورميان مقام قديد براب ساحل نصب كيا تفايع غرضيك بيد باعمروبن كى نے عام عرب من پھيلائى، چنانچە الخضرت وللكانے اس كے متعلق فر مايا ہے . يجو فصبه في الناد سويعي اس كي آستي آك يس محيثي جاتي بين قريش بحي اس متشي فديته اوران كابحي عام مذہب یہی بت پری تھا، وہ متعدد بتوں کی پوجا کرتے تھے، جن میں بعض تو قریش کے مخصُوص بت تصاور بعَضْ قريش اور ديگر قبائل بين مُشْترك تصر، چنانچدامباف و تاكله حياه زمزم کے یاس نصب عقد اور قریش کے مخصوص بت سے اور وہ ان کے یاس قربانی کیا کرتے تھے ،ان دونوں بتوں کے متعلق قریش کا بیاعتقاد تھا کہ بیقبیلہ بنو جرہم نے مرد وعورت تھے، کیکن بعض گناہوں کے باعث پقر کے ہو گئے ہیں

لات .....بوٹقیف کا بت تھا، مرقریش اور کنانہ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ لات ملک میں ایک پقر تھا، اور اس نام کا ایک خض بھی بن ثقیف میں تھا، اور اس باتو لوگوں نے کہا کہ وہ مرائیس، بلکدا ہے ہم نام پھر میں کھس گیا ہے، اس وہم سے اس کی پر سنش بھی شروع ہوگئی۔

م مجم البدان جلد ٨ص ١٦٧

البيرة ابن بشام جلدام ١٧٩مطبوء مصر

ایر قابن بشام جلداص سهمطبوع معر سروش الانف جلداص ۱۱ مطبوع معر پیچم البلدن ص۲۴۷۳ عزی ...... بو خطفان کابت تھا، محر قریش بھی اس کی پرسٹش کرتے تھے اور تبر کا اس کے نام پرنام رکھتے تھے، چنانچ عبدالعزی قریش کامشہور نام ہے، میہ بت بنی خطفان کے باغ میں نصب تھا، قریش برابر وہاں تھا نف لے جاتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے یے

مناق ...... بنونز اعدادر بذیل کابت تھا، مرقر کیش لات ادر عری کی طرح اس کی بھی پرستش کرتے ہے چتا نچ طواف کرتے وقت کہا کرتے ہے ۔ والات والعزی ومناة النائدہ الاعوی فانهان الغوانيق العلمی وان شفا عنهن لتوجی ۔ ان تیوں بتوں کو قریش خدا کی پیٹیاں کہتے ہے اوران کا اعتقاد تھا کہ قیامت کے دن بیان کی سفارش کریں گے ہے اس اعتقاد کی تروید قرآن یاک میں ان الفاظ میں آئی ہے۔

افريتم اللَّت والعزى، ومنواة الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى، علك اذا قسمة ضيرى، ان هي الآاسماء مسميتموها انتم وآباء كم ما انزل الله بهامن سلطن

کیاتم نے لات اور عزی اور تیسرے بت منا ۃ پرنظری کیا تبادے لئے بیٹے اور خدا کے لئے بیٹیاں ہیں، آگرایا ہے تو بڑی غیر منصفانہ تقتیم ہے، بیتو نام ہیں، جن کوتم نے اور تبادے باپ داداؤں نے رکھ لیا ہے، خدانے ان کے معبود ہونے کی کوئی سندنیوں اتاری۔

جہلی ..... قریش کا میہ بت فانہ کعبہ کے میں وسط میں نصب تھا اور قریش کے تمام بتوں میں سب سے زیادہ معزز مانا جا تا تھا، یہ سب سنگ سرخ کا انسانی مجمہ تھا، اس پر انسانی قربانیاں ہمی حجہ حقا، اس پر انسانی قربانیاں ہمی حجہ حقا، اس پر انسانی قربانیاں ہمی حجہ حقا، اس پر انسانی قربانیاں ہمی کہ وہ جس وقت اپ ورسین کے بتوں جو ان میں گے۔ سالڑا توں میں جمل کی جے لیارتے تھے، دیک احد کے موقعہ پر جب مسلمانوں کو پہائی ہوئی اور دشنوں نے مشہور کردیا کہ خدانخواستہ مختصرت ہوئی احد کے موقعہ پر جب مسلمانوں کو پہائی ہوئی اور دشنوں نے مشہور کردیا کہ خدانخواستہ کے بتوں کی تعداد تین سوسائے تھی، جن میں حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم کی مورتیں کعبہ کے بتوں کی تعداد تین سوسائے تھی، جن میں حضرت اساعیل اور حضرت ابراہیم کی مورتیں موقعہ پرقریش استخارہ کیا گر سے مات تیرد کے ہوئے تھے جن سے شادی اور تی وغیرہ کے برائی میں اس کی مورتیں کے بیرہ تھے، مگر امتداد ذیانہ سے اس میں اس بدعات جی درنہ نہ کرتے ورنہ نہ کرتے ورنہ نہ کرتے ابراہیم بیت بدعات جی ان کی تعلیمات میں داس العبادات تھا، قریش بلکہ پوراعرب اس اللہ کے بانی میں جہائی انسانی انسانی اس کے جان کی تعلیمات میں داس العبادات تھا، قریش بلکہ پوراعرب اس اللہ کے بانی میں جہائی انسانی اس کی تعلیمات میں داس العبادات تھا، قریش بلکہ پوراعرب اس

به بیخم البلدان جلدام ۱۳۳۰ م تابیخی البلدان جلدام ۱۳۹۸ م ۱۳۹۳ م تابیخی البلدان جلدام ۱۳۹۸ م ۱۳۸ م ۱۳۹۸ م ۱۳۹۸ م ۱۳۹۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸۸ م ۱۳۸ م ۱۳۸۸ م ۱۳۸ م ۱

فریضہ کوادا کرتا تھا، مگراس کے ارکان اور طریقہ ادا پی طرح طرح کی بدعات رائج کردی تھیں،
اشہر ترام لیخی رجب، ذیقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو ضرورت کے وقت بدل دیتے تھے، لینی محرم کا
نام بدل کر صفر رکھ دیے اور اس بیل تمام وہ با تیں جائز بیحتے، جوغیر اشہر ترام بیل جائز ہیں،
نج کے مینے بیل عمرہ کرنا گناہ بیکھتے تھے۔ یا خاموش ج کرتے، لیعی دوران ج بیل منہ سے نہ
بولتے، ایک شخص دوسر مے تحف کولگام لگا کر گھیٹما ہوا طواف کراتا ہے قریش اپنے کو عام تجاج
سے متازر کھنے کے لئے بجائے عرفات کے مزدلفہ بیل تھہرتے سے ای پر آیت نازل ہوئی۔
ممتازر کھنے کے لئے بجائے عرفات کے مزدلفہ بیل تھہرتے سے ای پر آیت نازل ہوئی۔
لیم افیصوامن حیث افاض الناس۔ (سورہ بقرہ)

آفاب نظنے کے بعد افاضہ کرتے تھے۔ ہم، تجاج بغیر متولی کی اجازت اور اس کی ابتدا کے رمی جمار نہیں کر سکتے تھے رمی جمار کے بعد بغیر متولی کے واپس ہوئے لوٹ نہیں سکتے تھے۔ ہے طواف کے دفت و اللات و العزی و مناة المثالثة الاحری فانهن الغوانيق العلی و ان شف اسم بھی نام کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی داخل شف اسم بند سے سے جھے۔ لیے لمبید بھی خدا کے نام کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی داخل کر لیتے تھے۔ ہے، قرآن مجید کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے مایو من اکثر ھم بالله الاوھے مشر کون ۔ ان کے اکثر لوگ خدا پر ایمان بھی لاتے ہیں ، تو اس میں دوسرول کو بھی شرک کر لیتے ہیں۔ تو اس میں دوسرول کو بھی شرک کر لیتے ہیں۔

 مورخ یعقوبی نے قریش کی اجمالی حالت کا یہ نقشہ تھینچا ہے کہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، جرائم کا کرتے تھے، اشہر ترام کی عظمت کرتے تھے، خواہش، مظالم اور قطع رقم کو برا بجھتے تھے، جرائم کا تدارک کرتے تھے، ترام کا اس سے اندازہ ہوگا کہ قصی جو قریش کا سب سے برامحن تھا اور قریش کا سب سے برامحن تھا اور قریش براس کا اثر بھی کائی تھا، جب اس نے صفائی کے خیال ہے ترم کے درختوں کو کا ٹنا جا آنگا دکر دیا۔

کفروشرک کاس عام تیرگی میں کہیں کہیں خدارتی کا نور بھی پر تو قان تھا، چنانچ قریش میں خدا پر ستوں کی خاصی تعداد موجود تھی، مثلاً: زید بن عمرو بن نفیل زمانہ جاہلیت میں موحد تھے، وین صفیف کی بیاس میں موسوی اور میسوی چشموں کی طرف لیکے ، گر کہیں بیاس نہ بھی ، آثر میں خانہ کھی ہیں ہیں ہوں موسوی اور میسوی چشموں کی طرف لیکے ، گر کہیں بیاس نہ بھی ، آثر میں خانہ کھوں ، وہ اس نعمت تو حید کو تنہا اپنی ذات تک محدود ندر کھنا چاہتے تھے، بلکہ قریش میں اپ عقائد کی اشاعت بھی کرتے تھے، بلکہ قریش میں اپ عقائد کی اشاعت بھی کر تے تھے، بت کی قربانیوں پر قریش کو ملامت کرتے تھے، دختر کشی کی ممالعت کرتے تھے ، دختر کشی کی ممالعت کرتے تھے ، دختر کشی کی ممالعت کرتے تھے، چنانچہ ورقہ بن نوفل ، عبداللہ بن جش ، عثان بن اشخاص بھی بت برتی سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ ورقہ بن نوفل ، عبداللہ بن جش ، عثان بن حوریث ، ذید کے ساتھ ایک مرتبہ بت خانہ میں ، جوز مانہ جا ہلیت میں فطرت سلیمہ رکھتے تھے، مثلا میں ہوز مانہ جا ہلیت میں فطرت سلیمہ رکھتے تھے، مثلا صحابہ کرام میں متعدد مثالیں ایس متی ہیں ، جوز مانہ جا ہلیت میں فطرت سلیمہ رکھتے تھے، مثلا حصاب کرام میں متعدد مثالیں ایس متی ہیں ، جوز مانہ جا ہلیت میں فطرت سلیمہ رکھتے تھے، مثلا حصات الو مکرصد ہیں۔

لوازم تندن

شجارت ..... قریش کاپیشتجارت تھا، زراعت کوہ عاریجھتے تھے تھے کہ ابوجہل مرتے وقت بھی زراعت پیشالوگوں کے ہاتھ ہے آل کے عار کو نہ برداشت کرسکا سے قریش کی تجارت کا سلسلہ بہت و سے تھا، ان کے تجارتی قافے ملکوں ملکوں پھر کریو پار کرتے تھے، عموماً ان کے کاروان تجارت سال میں دومر تبہ جاتے تھے، سورہ قریش میں ای کی طرف اشارہ ہے۔
کاروان تجارت سال میں دومر تبہ جاتے تھے، سورہ قریش میں ای کی طرف اشارہ ہے۔
لایلف قریب الفہ م رحلة الشناء والصیف فلیعبدوارب ہذا
البیت الذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف. (سورة القریش)

"تعجب ہے کہ قریش کواپنے جاڑے اور گرمی کے سنر ( تجارت ) سے کس قدر الفت ہے،

ان کو چاہئے کہ اس گھر کے رب کو پوجیس جس نے ان کو بھوک سے بچانے کے لئے کھانا کھلایا، اور خوف سے امن بخشا''۔

قریش کی تجارت کوتصی نے بہت بااصول اور منظم کردیا تھا، نجاشی شاہبش اور قیصرشاہ روم ے اجازت تائے حاصل کے ، تا کہ قریش آسانی اور امن سے ان کے حدود حکومت میں اپنا تجارتی کاروبار پھيلائيس،اس زمانه ميس اگر چدرات برامن نه تھ،رېزني اورلوپ مارعام تھي، تا ہم قرایش کے کاروان تجارت ہے کوئی تعرض نہیں کرتا تھا اور وہ بے خوف وخطر گھوم پھر کرا نیا يو پاركرتے تھے،اس كى وجدريكى كەقرايش حرم كے متولى ہونے كى وجدے"جرالله" خداكے یر وی کہلاتے تھے اور خانہ کعبہ کی عظمت ہمام عرب کرتے تھے،اس نسبت سے وہ لوگ قریش کا نبھی بہت احترام کرتے تھے اور ان ہے کسی فتم کا تعرض نہیں کرتے تھے،قریش میں اس درجہ تجارت كاجرها قيا كهاس مين مردو ورت، بوز هے جوان يجےسب اپناسر مايدلگاتے تھے، چنانچه حضرت خدیجیاً پیوگی کے زمانہ میں بڑے پیانہ پر تجارت کرتی تھیں، بروایت ابن سعد تنہا حضرت خدیجہ کا مال تجادت کل قریش کے سامان تجادت کے برابر ہوتا تھا،خود آنخضرت ﷺ حضرت خد يجدُكا مال لے كر بقر بي انشريف لے كئے بيں اِ آخضرت على بنفس نفيس بھى تجارت فرمایتے تھے اور آپ کی تجارت کے واقعات کتب احادیث میں مذکور میں، چنانچے سائب نامی ا کیٹ تخص کی اور آپ کی تنجارت مشترک تھی اور بغداسلام انھوں نے آپ کی خوش معاملگی کی شہادت بھی دی یہ آپ یمن کے بازار جرش میں وہ بارتشریف لے گئے، بحرین میں بھی آپ کا جانا نابت ہے،ابوطالب بھی تا ہر تھے،ا کابر قریش میں ابو ہمل اور ابوسفیان وغیرہ تجارت کر تے تھے۔ معرت ابو برکر کا بھی شغل تجارت تھاسی مدینہ میں مقام سنٹے پر آپ کا ایک پر چہ بافی کا كارخانه تھا يم بھى بھى خود مال لے كر با مرتشريف لے جاتے تھے چنانچه اسلام كے بعد بصرى مال تجارت لے كرجاتے تھے ہے

حفرت عمر میں تاجر تھے ہی ان کی تجارت کا سلسلہ ایران تک پھیلا ہوا تھا کے اور بڈات خود تجارت کے سلسلہ میں بہت آیا جایا کرتے تھے، چنا نچہ خود کہتے ہیں کہ بہت سے ارشادات نبوکی میں تجارت کی دوڑ دھوپ کی وجہ سے نہ من سکا۔ مرحضرت عثمان عمرب کے بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان کوغی کہا جاتا ہے، بنوقیقاع کے بازاروں میں آپ کا کھجوروں کا کاروبار تھا۔ فی زمانہ جا بلیت میں ربیعہ بن حارث کی شرکت میں تجارت کرتے تھے۔ فی حضرت علی تھا۔ فی خصرت علی میں تب

إ سيرة ابن بشام جلداص ١٠٠ م ابوداد وجلداص ١١٥

س ارض القرآن م ۱۳۸ جلدا معن ابن سعد جلد سوص ۱۳۰

<sup>@</sup> این ماجه باب المزاج ل منداین طبل جلداص ۱۲

عے ایسنا جلد اس میناری جلداص ۲۷۷ میدادر بن تنبل ۱۹ اصاب جلد اص ۱۹

نے بھی اذخری تجارت کی ہے لے ابان بن سعید قرشی بھی تا جر تھے،اورشام وغیرہ جا کر تجارت کرتے تھے۔ اورشام وغیرہ جا کرتجارت کرتے تھے۔ آخضرت چھٹے نے شاہان عالم کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، تو ان میں ایک خط قیصر روم کے نام بھی تھا، جب قاصد خط لے کر پہنچا، تو اس وقت قریش کے تاجر وہاں موجود تھے، چنا نچہ قیصر نے ان ہے آنحضرت چھٹے کے متعلق سوالات کے سی غرضیکہ تمام قریش تجارت پیشہ تھے، چنا نچہ ابن اسحاق کے الفاظ سے میں، کانت قویش قوما نہوا اس کے چنا نچہ قریش تو میں گے۔ مسلمانوں کو تج ہے روکا تو انھوں نے سید دھمکی دی کہ ہم تمہاری شام کی تجارت روک نے جب مسلمانوں کو تج ہے روکا تو انھوں نے سید دھمکی دی کہ ہم تمہاری شام کی تجارت روک دیں گئی ہوران کی تجارت کرتے تھے۔ (۱) کھانے کا مسالہ اور خوشبو دار جڑیں۔ (۲) سونا، لوہا اور جو اہرات۔ (۳) خام کھالیس، بنا ہوا چڑا، زین پوش اور بھیڑ بکری وغیرہ۔

توراۃ میں جا بجاان چیز دن کا ذکر آیا ہے، قریش بھی غالبًا ان کی تجارت کرتے ہوں گے، بعض تصریحات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چڑا اور جاندی کی تجارت زیادہ کرتے تھے، قریش کے مہاجرین کے خلاف جووفد نجاثی کے پاس تخد کے کربھیجا، وہ تخد بھی کہی چڑا تھا۔ پی جگر اتھا۔ کے جگر اتھا۔ کے جگر اتھا۔ کے جگر اتھا۔ کے باس تحد کر بھیجا کہ دہ تحد بھی کہی جگر اتھا۔ بی جگر اتھا۔ بی

ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم ل

عرب کی دس تجارتی منڈیاں تھیں، ان میں قریش زیادہ تر بازار ذوالحجاز اور عکاظ میں شریک ہوتے تھے۔ بے، زمانداسلام میں لوگوں نے اس فرض سے جج کی شرکت کو براجانا، جس پر بیآیت نازل ہوئی۔ کے

لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (البقره ۱۹۸:۲) "تمبارے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ( کرزماند قج میں) اپنے رب کا فضل تلاش کرو"۔

ن مانداسلام میں تجارت اور زیادہ چکی، چنانچ مہاجرین کا زیادہ وقت باز اردں میں کا روبار تجارت میں گزرتا تھا، اور زمانہ جہالت کی منڈیوں میں بھی وہی چہل باقی رہی ، اور زمانہ اسلام میں تقریباً سواسو برس تک میہ باز ارگرم رہے، سب سے پہلے 11 میں باز ارع کا ظام ادجیوں کی لوٹ مار کے خوف سے بند ہوا ہے

ا بخاری جلداص ۱۸۰۰ ع اسدالخار جلداص ۳ سنزاری جلداص ۲ میزاری جلداص ۲ میزاری جلداص ۲ میزاری جلداص ۲ میزاری جلداص ۲ میزان بیت، الم طری ص ۱۳۵ کے پیمتو فی جلداص ۳۳۰ میزاری جلاس ما جناء فی قول الله تعالمی فاذاقضیت المصلوة فانت و افی الاد ص فی بخاری جلاس ۲۵۰ میزاری المیداص ۲۵۰ میزاری المیدارص ۲۵۰ میزاری المیداری ۲۵۰ میزاری ۲۵۰ می

علوم و فنون ..... بون تو شاعری اور زبان آوری کا نداق تمام عرب می تها، تا بهم بعض مخصوص قبائل ایسے ہے، جن کی زبان معتبراور قابل اساد بھی جاتی تھے، ان کی فصاحت کی سنداس زیادہ معتبرتی ، ان میں بھی قریش زیادہ فصیح اللسان مانے جاتے ہے، ان کی فصاحت کی سنداس سے بڑھ کراور کیا ہوئتی ہے کہ قرآن کریم جو فصاحت و بلاغت کا سرچشہ ہے، قریش کی زبان میں اترا۔ او قوآ تحضرت علین نے قریش کے فیالمان ہونے کا قذکرہ فرمایا ہے کہ جمین تم میں اترا۔ ووقت تربول، اس لئے کہ میں قریش کے فائدان سے بول اور میری زبان بی سعد کی سب میں فتح تربول، اس لئے کہ میں قریش کے فائدان سے بول اور میری زبان بی سعد کی شعراء تھے، بلکہ فاص بنو ہاشم میں متعدد شعراء تھے، بلکہ فاص بنو ہاشم میں متعدد شعراء تھے، نام میں تو ہاشم میں متعدد شعراء تھے، نام میں تو ہاشم میں متعدد میں ان میں ان کے اس سے قریش میں خوات میں نوج ان میں تو ہائی میں ہورا سال میں وقت پڑھے کی اس سے قریش میں خوات میں نوج ہورا سال میں وقت پڑھے کی میں نوب ہورا سال میں وقت پڑھے کی میں ان موات تھا، آگر چدان میں تعمیم عام نہ تھی تا بھی خوارت عثمان ، ابو عبید تا ہو کو تھی ہورا سال میں عبد السد، تا بان ابن سعید، خالد بن سعید، عبد الله سفیان ، ابو سعید، خالد بن سعید، خالد بن سعید، خالد بن سعید، خالہ بن میں مردوں تک می دورت تھی، بلکہ شہور تورتوں میں ام الموشین حضرت مفصہ تکھیا ہو میا جاتی تھیں اور مدروں تک میدود دریتی، بلکہ شہور تورتوں میں ام الموشین حضرت مفصہ تکھیا پڑھنا جاتی تھیں اور مدروں تک میدود دریتی، بلکہ شہور تورتوں میں ام الموشین حضرت مفصہ تکھیا پڑھنا جاتی تھیں۔ وحضرت ام سلم کھرف پڑھی تکمی میں ام الموشین حضرت ام سلم کھرف پڑھی تورت تکسی میں ام الموشین حضرت ام سلم کھرف پڑھی تورت تھیں۔

لکھنیں سکتی تھیں ،ان کے علاوہ قریش کی غیر معروف عورتیں مثلاً ام کلثوم بنت عقبہ، کریمہ بنت مقدادلکھنا جاتی تھیں ، عا کشہ بنت سعد نے تعلیم حاصل کی تھی ہیں

رفاہ عام کے کام ..... قریش کی نہ ہی سادت کے علاہ ہان کے دوسرے اعمال بھی عام عام کے کام ..... قریش کی نہ ہی سادت کے علاہ ہان کی دوسرے اعمال بھی عام عائز بول سے ان کومتاز کرتے تھے، جس سے ان کے معاصر قبائل میں ان کی قدر و منزلت زیادہ ہوتی تھی ، چنا نچے اہل مکہ اور اس کے قریب و جوار کے قبائل کی آسائش کے خیال سے قریش کے خاندان نے متعدد کنوئس مختلف مقامات پر کھدوائے تھے ہے، اہل مکہ کی سب سے بڑی خدمت میں تھی کہ اس ہے آب و گیاہ زمین میں ان کے لئے آب شیر میں مہیا کیا جائے ، ان کے کنوؤں اور ان کے مام کی تفصیل ہے ہے۔ لئے

ع طبقات این سعد جلداص ای مع فقرح البلدان بلاذری ص ۴۷۸،۴۷ میروزین بشام جلدام ۸۹

#### شہر مکہ کے اندرونی کنوئیں

|                       | - <del></del>  |                    |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| جك                    | نام كنوول      | نام فخض            |
| ملّہ کے بالائی حصہ بر | \$8404914P4F4F | عبدش               |
| الوطالب كا كمائي ير   | بدر            | بإشم بن عبدمناف    |
| •                     | سجله           | منطعم بن عدى       |
|                       | مقيد           | بنواسداين عبدالعزى |
|                       | ام احراد<br>سا | بنوعبددار<br>بنوجم |
|                       | غر             | يؤسم               |

#### مکہ کے بیرونی کنوئیں

|  | اترم<br>تخرخ | مره بن کعب<br>نی کلاب بن مره |
|--|--------------|------------------------------|
|  |              | -70 - 50                     |

اسلام کاظہور ...... قریش بلکہ پورے عرب پر جہالت کی گھٹا کیں چھائی ہوئی تھیں کہ دفعتہ افتی مکہ بربرق بخلی چکی ،نور حق کا اجالاتمام عرب میں پھیل گیا ،انجی آفناب رسالت کی کر نیں پھوٹی ہی تھیں کہ خیرہ چشموں کی آبحصیں تاب نظارہ نہ لاسکیں اور ہر چہار جانب سے ظلم وتعدی کے باول امنڈ نے بلکے کرنور حق کی روشی کو تاریکی میں چھپاری، بعنی آنحضرت پھٹانے نے دعوت اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے مخالفت کے طوفان اٹھنے بلکے ، بمرسل صداقت برابر پھیاتا اسلام کی ابتدائی کی تھی کہ ہر طرف سے مخالفت کے طوفان اٹھنے بھی بمرسل صداقت برابر پھیاتا گیا ، بہاں تک کردیگتان عرب کورشک گلزار بنادیا۔

آخضرت والمسلم میں وائد جب دعوت اسلام شروع کی تو ابتدا و شرکین نے آپ کی تعلیم کوزیادہ ایمیت نددی، مگر دفتہ رفتہ جب دعوت کا حلقہ وسیح ہونے لگا، اور لوگ برابر دائر و اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے ، تو ان کو بخت تشویش ہیدا ہوئی، اور اس کے استیصال کی تمام امکائی کو ششیں شروع کردیں، وہ اشاعت اسلام سے زیادہ تی وتا ب اپ ند بہب اور اپ معبودوں کی ندمت برکھاتے ہے، پہلے تو آخضرت والی کو تو تجھاتے رہ مگر جب آپ پراس برکوئی اثر نہ موااور آپ کی تبلیقی مرکزی برابر جاری رہی ، تو مجود اان لوگوں کو ابوطالب کی طرف رجوع کرنا پڑا کہ دوہ آپ کی قبل تھے، چنا نچ محمد ایش کا ایک وفدان کے پاس گیا، اور اپ ارادہ سے آگاہ کی خدمت کرتا ہے، کیا کہ تمہ برکا ہے، اس لیے یا تو تم محمد اراشخاص کو بیشعور کہتا ہے اور جمارے نے اور اور ایک اور اس کے باتو تم محمد اراشخاص کو بیشعور کہتا ہے اور جمارے نے واجداد کو گراہ بتا تا ہے، اس لیے یا تو تم

اس کوروکو ورنہ جمارے حوالہ کردو، اس وقت ابو طالب نے خوش اسلوبی سے معاملہ کورفع دفع كرديا، مكر پيم مِشركين نے ديكها كماس شكايت كالبھى كوئى اثر آتخضرت عظى پرند برا، اورآپ کے سابق طرزعمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابوطالب کے پاس آئے ، اس مرتبہ ابو طالب نے آنخضرت عظی بہت مجھایا کہ بیٹا چھاپر نا قابل برداشت بوجھ نہ ڈالو،اورا پی توم کی خالفت چھوڑ دو، یہ من کرآ خضرت ﷺ وخیال پیدا ہوا کہ اب چیا ہماری طرف سے مدافعت نہیں كريكتے ،اوران كى شفقت بھى ہماراساتھ چھوڑ دے كى ،اس ہے آب بہت متاثر ہوئے ،مگراس ب بی کے عالم میں بھی آبدیدہ موکر جواب دیا کہ چھا! خدا کی تسم اگر کفار میرے دائے ہاتھ ہر آ فآب اور بائیس پر ماہتاب رکھودیں کہ میں اس فریضہ کوچھوڑ دوں ،تو بھی نہیں چھوڑ سکتا ، تا آ نکہ اس میں میں ہلاک ہوجاؤں، یا کامیاب ہول،اس جواب سے ابوطالب بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ بیٹا! جاؤجو بی میں آئے گرو ، میں تم کو کی حالت میں نہیں چھوڑوں گایا جب قریش کوابو طالب تے اس فیصلہ کی اطلاع ہوئی، تو تلیسری مرتبہ پھرآئے ، مگراس مرتبہ انہوں نے صاف جواب دے دیا، جب وہ لوگ اس طرف ہے بالکل مایوں ہوگئے، تو آسخضرت ﷺ کو جاہ و ثروت كالالح ولانا شروع كيا كمشايداس سے وہ باز آجائيں، چنانچد ابوالوليد نے رؤسائے قریش کے مشورہ سے متعدد دنیاوی دلفر بیاں آپ کے سامنے پیش کیس، کداگر تم اپنے ندہب کی اشاعت سے مال جمع كرنا جاہتے ہو، تو بم تمهارے لئے اس قدر مال جمع كردين، كرتم بم سب ے زیادہ دولت مند بن جاؤی اور اگر سرداری کی خواہش ہے، تو تم کواپٹا سردار بتالیل اور اگر بادشای کی تمناہ، توبادشاہ بنانے پر بھی تیار ہیں۔

جب تمام نر غیبات ابوالولید دے دکا آتو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب میری بھی پچھ سنو! یہ کہ کرآپ نے سور ہُم بجدہ کی چندآ بیش تلاوت فرمائیں ،عتبہ نہایت خاموثی اور تاثر ہے سنتار ہا، جب بن چکاتو آ ہے نے فرمایا کہ بیر میراجواب ہے۔

نستہ جب یہاں نے اپنے ساتھیوں میں گیا تو وہ لوگ اس کا بدلہ ہوارنگ دی کھ کرسر کوشیاں کرنے لئے کہ بیتو وہ منتر نہیں معلوم ہوتے ، جو یہاں سے بھیجے گئے تھے ، سھوں نے ہاجرا بو چھا، انہوں نے کہا ، میں نے بجیب وغریب کلام ساہے ، ضدا کی تم !اس سے بہتر کلام آئ تک میرے کانوں نے ٹیمیں سنا ، واللہ ندوہ جادو ہے ندوہ شعر ہے اور ندوہ کہانت ہے ، میری رائے ہے کہ تم اس کا کلام غیبی آواز ہو، بالفرض اگروہ کامیاب بھی ہوگیا تو اس کی حالت پر چھوڑ دو، بجب نہیں کہ اس کا کلام غیبی آواز ہو، بالفرض اگروہ کامیاب بھی ہوگیا تو اس کی بادشا ہوت ہے ، اورا اس کی عزت تمہاری عزت ہے ، اورا اگر وہ ناکام رہا، تو عربوں کی کامیابی بھی تمہاری کامیا ہی ہے ، عتبہ کے یہ خیالات من کرلوگوں نے کہا کہتم اس کی زبان ہے سے ورجو گئے ہو، عتبہ نے جواب دیا کہ جو پچھ بھی ہو، مگریہ میری رائے ہے ، آئندہ تم لوگ جو چاہوکرو یہ تا

غرض جب ترغیب و تر ہیب کوئی چیز کارگر نہ ہوئی اور آنخفرت کے گئی طرح آپ فریفہ ہوئی اور آنخفرت کے اور قبائل فریفہ ہو دست کش نہ ہوئے بلکہ انہاک اور سرگری پہلے ہے بھی ذیادہ بڑھی گئی اور قبائل قریش جیں مسلمانوں کا ذور افزوں اضافہ ہوتا گیا ، اکا برقریش جیں حضرت عرق ، اور حضرت عرق ، اور حضرت عرق ، مشرف باسلام ہو چیے ، تو مشرکیین کا جنون اور تیز ہوگیا ، اور شان نبوت بیں طرح کی گئتا خیال شروع کردیں ، کوئی آپ پر فاک ڈالٹا ، کوئی آپ کے دروازہ پر غلاظت ڈال جاتا ، کوئی آپ کے دروازہ پر غلاظت ڈال جاتا ، کوئی آپ کے برتنوں میں گئدی چیزیں ڈالٹ ، کوئی آپ کے دروازہ پر غلاظت ڈالٹ مولائی آپ کے برتنوں میں گئدی چیزیں ڈالٹ ، کوئی آپ کے دروازہ پر غلاظت ڈالٹ مولائی آپ کے برتنوں میں گئری چیزیں ڈالٹ ، کوئی آپ کے جمان دیا آپ کی گردن پر سوار ہوگیا ، اور اس زور سے دبایا کہ آنکھیں نکل پریں ، بعض مرتبہ بیسٹک دل اس طرح ہے گئا آپ کو برا کہتے ہو؟ آپ نے فرایا کہ ہوں ، اس پر ایک خص نے بجمع ہے نکل کر کو برا کہتے ہو؟ آپ کے گلا بڑی زور سے گھوٹنا شروع کیا ، حضرت ابو پر اموجود تھے ، بیدود آپ کی چادر سے آپ کا گلا بڑی زور سے گھوٹنا شروع کیا ، حضرت ابو پر اموجود تھے ، بیدود تھے ، بیدود کی جان ہو کہ کا کا کا برائی کر درائے کے گئی کہ کیا تم ایسے آدی کی جان صرف اس بات پر لینے کو تا کی دور کوئی کی کان صرف اس بات پر لینے کو تا کارہ ہوکہ وہ خدا کوئی کہتا ہے ۔ ا

آخضرت علی کا خاندان قریش میں بہت معزز تھا،اس لئے ان مخالفتوں کے باو جودآپ
کے بہت سے حالی موجود تھے، آخضرت علی کے علاوہ دوسرے اکا برقریش جومشرف باسلام
ہوچکے تھے،ان کو بھی خاندانی عظمت اور وجاہت سے زیادہ نہ ستا سکتے تھے،اس لئے سارا غصہ
ان غریب مسلمانوں پرٹوٹنا تھا، جن کا کوئی یا رو مددگار نہ تھا اور کھار بھوک پیاس ، مار پیٹ ہر طرح
سے ان غریب وخشتہ حال مسلمانوں پرمظالم ڈھاتے۔ان کی درندگی کی داستان صرف مار پیٹ
برختم نہیں ہوتی ، بلکہ مار پیٹ کے علاوہ نئے نئے انداز ستم ایجاد کرتے تھے۔

امید بن خلف حضرت بالال کوچلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب کہ مکہ کی زمین توے کی طرح پہتی ہوئی گرم ریت برلنا تا اور سینہ پر بھاری پھر رکھ دیتا ، کہ بنش نہ کرسکیں ، اور کہتا کہ محمد سے تو بہ کرکے لات وعزی کی پرستش کا اقر ار کر و ، ورنہ یوں ، می سسک سسک کر مرجاؤ کے مگر اس وقت بھی اس شیدائے رسالت کی زبان سے احداحد کی صدا بلند ہوتی ہے

حضرت عمار بن ياسر عجمی بي يارومد د كارشے ،اس كئے قريش كادست ستم ان بر بھى دراز ہوتا اور ان كو دو پہر كے وقت انكارول برلٹاتے ، پانی ميں غوطہ ديتے ،مگر زبان كلمہ حق سے ند

ل میرة این بشام جلدام ۱۵۳۰، بخاری باب بنیان الکجه باب مبعث النبی میں یمی واقعة تھوڑ ہے تغیر کے ساتھ ندکور ہے۔

ع سيرة ابن مشام جلداص و عاداسدالغار به جلداص ٢٠١

پھرتی، ایک مرتبہ مشرکین ان کو انگاروں پر لٹارے تھے، کہ آنخضرت کا اس طرف سے گزرے، اور آپ کے مر پر ہاتھ کھی کر ر گزرے، اور آپ کے مر پر ہاتھ کھی کر فرمایا۔ یانا رکونی ہو دا و سلا ما علی عمار کیما کنت علم ادر احد میں تھی ہور نر کر اور بھی بان کی مشربہ نرخم کر نشایا ہو آئی تھے ا

علی ابر اهیم ای تھے ہوئے کے بعد بھی ان کی پیٹھ برزخم کے نشانات باتی تھے۔ا حضرت خباب بن ارت بھی مشرکین کے ظلم وسٹم کے شکار تھے وہ خود حضرت عمر م کواپنی

مظلوی کی داستان سناتے ہے کہ شرکین انگارے دھکاتے اور جھے کو پیٹے کے بل لناتے ،اور ایک مخصی چھاتی پر پھرر کھ کر جنبش نہ کرنے دیتا،اور اس عذاب میں اس وقت تک جتلار ہتا جب تک

كەخودىمىر ئەخۇل كى دطوبت آگ كونه بجھادىتى يى

حفرت صبیب بھی ان ہی ہے کی لوگوں میں تھے جن کوستا کرمٹر کیمن ول تھنڈا کرتے عظرت صبیب بھی ان ہی ہے کی لوگوں میں تھے جن کوستا کرمٹر کیمن ول تھنڈا کرتے ہے جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو مشرکین نے کہا کہ تو ہمارے یہاں افلاس وفقر کی حالت میں آیا تھا، یہاں رہ کر دولت مند ہوا، اب چاہتا ہے کہ جان مال نے کرنقل چائے ،ایا ہم گرنہیں ہوسکیا، انہوں نے فر مایا، اگر میں سب مال دمتاع تم کودے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں! انہوں نے سارا مال حوالہ کردیا، آنخضرت ہو گئے نے اس قربائی کی خرسی تو فر مایا۔ ' دہج صہیب دہ جے جہیب نفع مندر ہے، صہیب نفع مندر ہے۔ سے فر مایا۔ ' دہج صہیب دہ جے جہیب ان اشتعار کے دست تم ہے در تیں بھی نہ جی کئیں۔

. حفرت سمية عفرت ممارين ياسر كي دالده سابقات اسلام مين تفيس ان كوابوجهل بهت ن حراي نه در سروخي کې شر که مدان په

ستاتا تعاجي كه نيزے دخي كر كے شهيد كر والاسم

حفرت زنیرهٔ دائر ه اسلام میں ابتدا ہی میں داخل ہو کیں ، ابوجہل ان کو بہت اذیتیں دیتا تھا حضرت عربھی قبل از اسلام ان کو بہت مارا کرتے تھے ہے ان ہی میں ایک خاتون لبینہ م تھیں ، نجلہ دیگر ضعفائے اسلام کے حضرت ابو بکڑنے ان کو بھی خرید کر آزاد کردیا تھا۔ اِنے

سیمنام مہا جرین ضعفائے اسلام میں تھے، جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، اس لئے آن پر جو
ستم ڈھائے کم تھے جب کہ ان کی زد ہے ذی وجاہت اور صاحب حیثیت لوگ نہ ہی سکے حضرت
ابو بکر ڈ زمانہ جاہلیت میں خاصی عمر کے تھے، اور اپنے قبیلہ میں معزز تھے، تا ہم کسی مشرک نے
آخضرت میں گاڑی حمایت پر ان کی ڈاڑھی نوج کی ہے حضرت عثان جب مشرف باسلام ہوئے، تو
ان کے چیا حکم بن ابوالعاص رتی ہے با ندھتے اور کہتے کہ اب بھی اس نے دین کونہ چھوڑ و گے۔
حضرت عمر نے قبل از اسلام اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید گواسلام پر اس قدر مارا

کہ ان کے چیرے سے خون کے فوارے چھوٹے لگے۔ مید ندکورہ بالا چندوا قعات مثال کے طور پر لکھ دیتے گئے ،ورندان کی فہرست اس سے کہیں زیادہ طویل ہے۔

ا طبقات این سعد بزونالث مم اول ص کار ۱۷۸ تا ایناص کاد، سما سار جلد کمس ۱۱۲ ه کی اینا اسلامی او اینا اس اینا کی اینا اس ۱۲۸ کے سرقاین بشام جلدامی ۱۵۳ کے طبقات بر وادل فیم ٹالٹ می ۱۲۸

## میلی ہجرت یا مہاجرین کی پہلی جماعت

صبشہ کی مہلی ہجرت ..... مظلوم مسلمان کفار کی ختیاں سہتے سہتے عاجز آ گئے تھے، نہ کفار کے خوف کے ہو ان کوالی جائے بناہ کی سکتے نہ کفار کے خوف ہے ہیں چل پھر سکتے تھے اور نہ عبادت کر سکتے تھے، اس لئے ان کوالی جائے بناہ کی حال آت تھی الدور کھی ان جہاں وہ کچھ اطمینان وسکون عاصل کر سکتیں، اس لئے آنخضرت وہن کے شار نے مشورہ دیا کہ تم لوگ فی الحال حبثہ کو ہجرت کر جاؤ، دہاں کا بادشاہ رخم دل اور منصف مزاج ہے، وہ تم کو آرام سے رکھے گا، اس قسم کے تھم کے لوگ منتظری تھے، تھم پاتے ہی بڑی تعداد ہجرت کے لئے آبادہ ہوگی اور مسلمانوں کا یہ پہلا مصیبت زدہ قافلہ راہ خدا میں غریب الوطن ہوا، یہ جماعت ذیل کے استخاص پر شمل تھی ، حضرت عثان بن مظعون کر ئیس قافلہ تھے۔

| عورتيل                | 2/                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| حضرت دقيه             | حضرت عثمانٌ                                          |
| حفرت سبله بنت سبيل    | حفرت الوحد يفه                                       |
|                       | حفزت زبير بنعوام ع                                   |
|                       | حفرت مصعب بن عميره                                   |
| <b>b</b> 1            | حضرت عبدالرحن بن <b>عوف</b><br>دون السارير على الدرط |
| حفزت ام سلمة          | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسدٌ<br>حضرت عثمان بن مظعو ن    |
| مفرت ليلي بنت الي حمة | حفزت عامر بن رسية                                    |
|                       | حفرت ابوسره بن اليار جم                              |
|                       | حغرت مبيل بن بيناء                                   |
|                       | حفرت عاطب بن عمرة                                    |

اس قافلہ کی روائل کے بعدلوگ برابر بجرت کرتے رہے، یہاں تک کہ حبشہ میں مسلمانوں کی کافی تعداد ہوگئی ،اور بہت آ رام وآ سائش کی زندگی بسر کرنے گئے ،گمر قریش مسلمانوں کا آ رام

وآسائش كب كواراكر سكتے تھے۔

حبیت ہے۔ اس ایک وفد ہدایا و حیث ہے۔ اس اس کے نجاثی کے پاس ایک وفد ہدایا و حیث ہے۔ کہ مسلمانوں کو ہاں ہے نکال دے، اس وفد تحاکف کے ساتھ بھیجا کہ وہ کسی نہ کی طرح پناہ گزین مسلمانوں کو ہاں ہے نکال دے، اس وفد کے ارکان میں عبداللہ بن ربعہ اور عمر و بن العاص تھے، یہ دونوں جش پہنچے، اور نجاشی کے در بار میں صاضری ہے بل پہنے در باری بطریقوں ہے لے اور فر دا فر دا فر دا ہرا یک کوتخد دے کر کہا کہ بہاری قوم کے چند سادہ لور کے لوڈوں نے اپنا آبائی ندہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کرلیا ہے، جو حکومت میں پناہ گزین ہوئے ہیں، ہم ان کو پکڑنے آئے ہیں، اس لئے آپ لوگوں کی خدمت عمل ہماری درخواست ہے کہ جس وقت ہم باوشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے میں ہماری درخواست ہے کہ جس وقت ہم باوشاہ سلامت کے حضور میں عرض گزار ہوں تو برائے مہر بائی آبائی ند ہب چھوڑ کر ایک نیا نہ ہمارے مفرود بن ہمارے حوالہ مہارے چوالہ ہمارے جوالہ ہمارے خوالہ ہمارے چوالہ ہمارے خوالہ ہمارے خوالہ ہمارے کر بیا تھا، اس کے امروش کرا ہوں نے پرزور اور آپ کا تکم صادر فر مایا جائے بطار قہ کو پہلے ہی ہموار کر لیا تھا، اس کئے انہوں نے پرزور طریقہ ہے۔ تا تمہدی کہ بیا تی کہ مورک کی نہ نہ بست زیادہ تج ہکاراوران کے واقف کار طریقہ ہے۔ تا تمہدی کہ بیا تی مناس ہے۔

تجاشی کا جواب ..... نجاتی بدورخواست من کر بہت برہم ہوا، اور کہا کہ جب تک میں ان لوگوں کو بلا کرخود تحقیقات نہ کرلوں گا، اس وقت تک میں اپنے مہمان اور پناہ گزینوں کو ہر گز حوالہ نہیں کرسکا، البت اگر وہ تمہارے بیان کے مطابق میں، تو مجھے حوالہ کرنے میں کوئی عدر نہ ہوگا، اور اگر ایسانہیں ہے، تو تم لوگ کی طرح ان کوئیس لے جاستے، اور وہ جب تک ہماری پناہ میں

ر میں گے ،آ زادی ہے رہایس گے۔

ر بیان کے سر مراس کو تعلق مال کے لئے طلب کرنا ...... چنا نچہ نجاثی نے مسلمانوں کو بنایا چونکہ یہ واقعہ ان کو ک بلایا چونکہ یہ واقعہ ان لوگوں کے لئے بالکل نیا تھا، اس لئے بہت گھبرائے اور سوچنے لگے کہ کیا جواب و بنا جا ہے بیٹر آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ جو مجھواقعہ ہے تھے تھے بیان کردیں گے، خواہ تھے بچھ بھی ہو۔

ّ جب بدلوگ حاضر ہوئے ،تو نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا کون سادین ہے جس کے باعث تم نے آبائی ند ہب کوچھوڑ دیا ،اور وہ تمہارا جدید ند بہب ہم سب لوگوں کے ند ہب سے نرالا ہے؟ اس کا جواب حضرت جعفر نے ایک مختصر تقریر میں دیا۔ حضرت بعقر کی تقریر سابھاالملک، ہم جائل قوم تھے ہوں کو پوجے تھے ،مردار خوار تھے ،فواحش میں مبتلا تھے ،قطی رم کرتے تھے ، پڑوسیوں کے ساتھ برابرتاؤر کھتے تھے ، ہمارا در بردست ذیر دست کو کھاجا تا تھا ، ہماری سامالت تھی کہ ہم میں خدانے ایک ایسا پیٹیم برمبوث کیا۔ جس کے صدق ، عفاف ، ایانت اور نسب کو ہم جائے ہیں ،اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف ای کی پرسٹش کریں اور اپنے آور اپنے آ باؤ کے اصنام کی پرسٹش چھوڑ دیں ،اس نے ہم کو خدائے واحد کی طرف بلایا کہ ہم صرف اس کی پرسٹش کریں ،اس نے ہم کو بچ پولئے ، ایانت اور آک نے ،وراپنے اور خوار کی ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے ، مرام باتوں اور خوز بن کی ہے تحر زر ہے کا حکم دیا ،اور فواحش سے جھوٹ بولئے ہے ، پیٹم کا مال کھانے ہے ، مریک مورف کی تباعبادت کا حکم دیا کہ اس بیم کی کو مشرک کی تباعبادت کا حکم دیا کہ اس بیم کی کو شرک ہوؤر کر خدا ہر تی اختیار کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاتا ،اس پر ہماری جب کہ ہم نے شرک جھوڑ کر خدا ہر تی اختیار کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاتا ،اس پر ہماری جب کہ ہم نے شرک جھوڑ کر خدا ہر تی اختیار کی اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاتا ،اس پر ہماری جب کہ ہم خدا پر تی کو چھوڑ کر اصنام بین تی تر تر کر کو بی اور حکم رسی کی تبنیانے کی ، کہ ہم خدا پر تی کو چھوڑ کر اصنام بیتیا نے تک میں ہوئیا نے گئی ، کہ ہم خدا پر تی کو چھوڑ کر اصنام بیتیا تھا کی کو تر تر کو کی کو تھوڑ کر اصنام بیتیا نے تی کہ کو خدا پر تی کو چھوڑ کر اصنام بیتیا ہوئی ہوئی ،اور ہم کو طرح حکم تی تکلیفیں پہنچانے گئی ، کہ ہم خدا پر تی کو چھوڑ کر اصنام بیتیا ہے تو تک کو تر تر کی کہ کو تر کر دیں ۔ ا

نجاشی کا آیات قرآئی متاثر ہے ہونا اور اسلام کی حقائیت کا اعتر اف .... نجاشی کا آیات قرآئی متاثر ہے ہونا اور اسلام کی حقائیت کا اعتر اف ... نجاشی کی افزائی کا متم کو پچھ یاد ہے؟ حضرت جعفر نے کہا ہاں! نجاشی نے سنے کی خواہش کی محضرت جعفر نے کھیدھ میں کا تھوڑ اساا ہندائی حصہ سنایا، جس کوئن کر خجاشی اور اس کے درباری استنف اس قدر متاثر ہوئے کے دروتے دوتے ڈاڑھیاں تر ہوگئیں، نجاشی نے کہا کہ بیاور میسی کا

لایا ہوا فد ہب ایک بی جراغ کے دو پرتو ہیں۔

مسلمانوں کی دوبارہ طبی اور وقد کی ناکا می ...... غرض کہ یہ لوگ دربار میں بلا نے ، نجاثی نے سوال کیا کہ عیسی کے ، نجاثی نے سوال کیا کہ عیسی کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہماری کتاب کے رو سے وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی روح تھے، نجاثی نے زمین پر ہاتھ مارکر ایک تکا اٹھایا اور کہا کہ جوتم کہتے ہو، حضرت عیسی اس شکے سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں تھے، اس پر بطار قد بہت زیادہ جین جس ہو نے اور قریش کی سفارت ناکام رہی یا مہاجرین جش میں کچھتی دن رہے تھے کہ ان کو مہاجرین جش میں کچھتی دن رہے تھے کہ ان کو اس کہ کے اسلام کی غلط فہر فی ، اس فہر سے فطر قان کو وطن لو نے کا شوق پیدا ہوا کہ اب دہاں بھی اس دوا ان وہ سے ، مرکمہ کے قریب بینچ کر معلوم ہوا کہ بین وامان فعیب ہوگا ، اس خیال سے یہ لوگ کہ کہ روانہ ہو گئے ، مگر کہ کے قریب بینچ کر معلوم ہوا کہ بین خیال ہے یہ لوگ کہ دوانہ ہو گئے ، مگر کہ کے قریب بینچ کر معلوم ہوا کہ بین نے کئی کی امان میں داخل ہو گئے ، البت حضر سے عبداللہ بن مسعود گا کے دن مخم کر واپس سے گئی نہ کی کی امان میں داخل ہو گئے ، البت حضر سے عبداللہ بن مسعود گا کے دن مخم کر واپس

#### دوسری ججرت

حبشہ کی دوسری ہجرت ..... مہاجرین کمہ میں قیام پذیرتو ہو گئے، گرمشر کین کمہ ان کو کب چین لینے دیتے ، الخصوص اس وجہ ہے اور جلے ہوئے سے کہ قریش کی سفارت مہاجرین کے مقابلہ میں دربارجش ہے ناکام والیس ہوئی تھی ، اور مہاجرین وہاں آرام واطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے، اس لئے پھر پہلے کی طرح بلکہ اس ہے بھی زیادہ ایڈ ارسانی شروع کردی، اس لئے آخضرت بھٹانے دوبارہ ہجرت مبشہ کی اجازت دے دی، گراس مرتبہ پہلی ہجرت کی طرح آسانی ہے تافلہ چلا جانا دشوار تھا، کفار نے تخت مراحمت کی، طرح طرح کی رکاوٹیس ڈ الناشروع کیں، تا ہم ۸۳ مرداور ۲۰ عورتوں کا قافلہ کی نہ کی طرح جش روانہ ہو گیا ہے۔

کیس، تا ہم ۸۳ مرداور ۲۰ عورتوں کا قافلہ کی نہ کی طرح جش روانہ ہو گیا ہے۔

اکٹر کے اسائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

| تام                 | نمبرثا | ſt                    | تمبرثار |
|---------------------|--------|-----------------------|---------|
| حفرت شجاع بن وبهب   | r      | حفرت عثمان بن عفاك    | 1       |
| حضرت عتبه بن غز وال | ۵      | حضرت ابوحذ يفية       | r       |
| حضرت طليب بن عمير   | ۲      | حفرِت عبدالله بن جحشْ | r       |

لے بیدواقعات سیرة این بشام جلدامنداحرین عنبل جلدام ۲۰۳۰،۳۰۳ بین مفصل قدکور بین ۲۰۱۰مند ۲ جلبقات این سعد جز واول هیم اول ص ۱۳۸۸

| ct                         | تمبرشار    | Ct                       | تميرثنارا  |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| حفرت خراس بن نفر"          | ra         | حضرت عبدالرحن بنعوف      | 4          |
| حضرت جم بن قين             | PY         | حضرت عبدالله بن مسعورة   | ٨          |
| حفرت ابوفكيبة              | 12         | حضرت مقداد بن عمرة       | 9          |
| حفرت مطلب بن از ہر         | PA.        | حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد | 1•         |
| حفرت عتبه بن مسعودٌ        | 179        | حضرت معتب بن عوف         | 11         |
| حفرت شرحبل بن حسنه         | ام.        | حضرت عامر بن ربيعة       | ir         |
| حضرت حارث بن خالد ﴿        | ا۳         | حضرت حيس بن مذافهٔ       | 18"        |
| حضرت عمروبن عثمان الشا     | Pr         | حضرت عثمان بن مظعو ن     | Ir         |
| حضرت عباس بن الي ربيعة     | سويم       | حضرت عبدالله بن مظعو ل   | 10         |
| حضرت باشم بن ابوحد يفه     | Lele,      | حضرت قدامه بن مظعون "    | 14         |
| حضرت بهار بن سفيان         | ro         | حضرت سائب بن عثال ا      | 14         |
| حفزت عبدالله بن سفيان الله | אא         | حضرت ابومبره بن الي رجم  | IΛ         |
| حضرت معمر بن عبدالله       | ٣ <u>٧</u> | حصرت عبدالله بن مخرمه    | 19         |
| حفرت عبدالله بن حذافه      | ľΆ         | حضرت عاطب بن عمرةً       | <b>1</b> * |
| حفرت میں بن حذا نہ آ       | 14         | حفزت عيدالله بن مهل "    | Ħ          |
| حفرت بشيام بن عاصٌ         | ۵۰         | حضرت معدبن خولة          | rr         |
| حفرت ابوقيس بن حارث        | ۱۵         | حضرت ابوعبيده بن جراح    | 71         |
| حفرت سائب بن حادث          | 41         | حضرت سهيل بن بيضاءٌ      | rin        |
| حفرت جاح بن عارث           | ۵۳         | حضرت معمر فن الي سرح     | ra         |
| حضرت مميم بن حارث          | ۵۳         | حضرت عياض بن ز هير"      | 74         |
| حضرت سعيد بن حارث          | ۵۵         | حضرت جعفر بن ابي طالب ﴿  | 12         |
| حفرت سعيد بن عمرة          | ۲۵         | حضرت فالدبن سعيد         | ۲۸         |
| حفرت محميه بن جزء "        | ۵۷         | حضرت معيقيب بن الي فاطمة | 19         |
| حفرت عاطب بن عارث          | ۵۸         | حضرت فالدبن حزام         | ۳.         |
| حرت خطاب بن حادث           | ۵۹         | حضرت اسود بن نوفل "      | ۳1         |
| حفرت سفیان بن معمرٌ        | ۲٠         | حصرت عمروبن امية         | rr         |
| حفزت خالد بن سفيان ً       | 11         | حضرت يزيد بن زمعه        | m          |
| حضرت جنادو بن سفيان إ      | * Yr       | حضرت ابوالروم بن عمير "  | ٣٣         |

| rt                   | نمبرشار | ۲t                  | تمبرشار |
|----------------------|---------|---------------------|---------|
| حضرت ما لک بن زمعةٌ  | YY      | حضرت نبيهيدين عثان  | 44      |
| حضرت عمر وبن حارثٌ   | 44      | حفرت سليط بن عمرة   |         |
| حفرت عثان بن عبد عنم | ۸Ł      | حضرت سكران بن عمروٌ | ۵r      |

| ſt                           | نميرنثار | γt                         | تمبرشار |
|------------------------------|----------|----------------------------|---------|
| حضرت ام کلثوم اساء بنت عمیسٌ | Ħ        | حضرت موده بنت زمعه         | 1       |
| حضرت فاطمه بنت عميس          | Ir I     | حضرت فاطمه بنعلقمة         | ۲       |
| حضرت امينه بنت خلف           | 194      | حضرت عميره بن سعديٌ        | ٣       |
| مفرت فزيمه بنت جمع           | II"      | حضرت حسندام شرحبيل         | ٣       |
| حفرت ام حرمله                | ۱۵       | حضرت حبيبه بنت ابوسفيان    | ۵       |
| حضرت فاطمه بنت مجلل          | 11       | حفزت ام سلمه بنت الي سلمهُ | 4       |
| حضرت فكيهه بنت بيارٌ         | 14       | حفرت ربط بنت مارث          | 4       |
| حفرت بركه بنت پياڙ           | tΛ       | حضرت رمله بنت الباعوف "    | ۸       |
| حضرت اساء بنت عميسٌ          | 19       | حصرت کیلی بنت انبی حتمه "  | 9       |
|                              |          | حفرت سبله بنت شبيلٌ        | J•      |

غریب مسلمانوں کو خانمان برباد کرنے کے بعد بھی قریش کی آتش غضب نہ شندی ہوئی، چانچہ آخضرت کا گاکوادرآپ کی تمایت کے جرم میں بنو ہاشم کا مقاطعہ کردنا ،اورا کیہ معاہدہ مرتب کیا، جس کی روے بنو ہاشم کے ماتھ ہرشم کے تعاقات جرم قرار دیئے گئے ،اس ظالمان معاہدہ کے بعد بنو ہاشم شعب ابی طالب میں بناہ گزین ہوگئے ،اور تین سال تک قیدو بند میں گزار ، بالآخر لیش کے ایک فرم دل آدی ہشام بن عمر وکو بنو ہاشم کی کے کی پر تم آیا،اورانہوں نے چند معززین کی تاکید سے اس معاہدہ کو منسوخ کر شال ہا اور خوائم کی کے کئی پر تم آیا،اورانہوں نے چند معززین کی تاکید حضرت ابوطالب اور حضرت خدیج گا انتقال ہوگیا ۔ اس معاہدہ کی منبیخ کو تھوڑ ہے بی دن ہوئے تھے ،کر آخطالب کا انتقال ہوگیا ،اس سانحہ کے دن ہوئے تھے ،کر آخطالب کا انتقال ہوگیا ،اس سانحہ کے اتفریا ساموام ہیں بعد ام المونین حضرت خدیج گئے ۔ نہی داغ مفارقت دیا ،اور دواڑ ھائی مہینہ کے اندراندراندرآخضرت ہیں کے دونو ل محافظ اٹھ گئے۔

قریش کی ایڈ ارسانی .....ابقریش کے لئے کوئی رکاوٹ یاتی ندری ابوطالب کی حمایت اور حضرت خدیجه گاتمول اوران کی وجابت سبختم ہو چکے تھے،اس لئے ان کوول کھول کر بھڑاس نگالنے کا موقعہ ملا ،اور انہوں نے کسی ممکن ایڈ ارسانی سے دریغ نہ کیا ،ان میں ا كثر واقعات او پر كزر ي ي بي ايك مرتبه ايك كتاحٌ نه منى لا كرفرق مبارك برجهونك دي، آب ای حالت میں گھر تشریف لائے ،ایک صاحبز ادی نے اس حالت میں دیکھا تو زارو قطار رونے لگیں ،مرے مٹی دھوتی جاتی تھیں اور آنسو بہتے جاتے تھے ،مرور عالم ﷺ فی دیتے تھے کہ جان پدرمت رو ،خداتههارے باپ کو کفار کی دراز دستیوں ہے رو کئے والا ہے ،اس موقع برآپ ينے سيتھى ارشادفر مايا كدابوطالب كى زندگى تك قريش مير سے ساتھ كوئى نارواسلوك ندكر سيكے في تبلغ اسلام اورطا كف كاسفر ..... ابوطالب اورحفرت فديج يُ كانقال كے بعد شركين مكد كي جورونتم في سرز من حرم آخضرت الله كالك كالكردى، الل الح آب في زيد بن حارثةً كامعيت من طائف كارخ كيا، كمثايده إلى يحد بندگان فيدا توحيد كاصدار لبيك كهين، چنانچدطا نف بینی کرمرداران تقیف کے سامنے اسلام پیش کیا الیکن جواب کیا مالا ہے؟ کیا ضدا نے ثم کو بھیجا ہے؟ کیا خدا کوتمہار ہے علاوہ دوسرا پیغیرٹبیں ملا؟ خدا کی شم! مہم تم ہے بات نہیں کر سکتے ، کیونکہ اگرتم پیغیر ہوجیسا کہ تمہارا خیال ہے، تو تم سے گفتگو کرنے میں برا خطرہ ہے اور ا كرجو في بو، تو قابل النفات بيس ير آپ يه جواب س كرايك كونه مايوس بو كي ، تا بهم دس دن تھر کر قبیلہ تقیف کے ایک ایک سربر آوردہ مخص سے ملے الیکن سب نے جواب دیا کہ محمدً ہارے بہاں سے نکل جاؤ،اور جہال تمہاری آواز سنے والے ہوں وہاں جاؤ ،صرف اس جواب رِ اکتفانہیں کیا، بلکہ کچھاد باشوں کو چھے لگادیا، جنہوں نے ذات اقدی پرسٹک باری شروع ٹر دی ،اوراس قدر پھر برسائے کہ آپ کے دونوں یاؤں زخموں سے چور ہو گئے ،زید بن حارثۃ آب كوبياتے تھے،ال مرافعت ميں ووجھي زمني موئے سے

مگدی واپسی اور مطعم بن عدی کی امان ..... غرض اس طرح آپ وہاں ہے مغموم وناکام واپس ہوئے ، راستہ میں زید ابن حارث نے گزارش کی کہ مکہ میں ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، جب کر قریش ہمارے نکالئے پر تلے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خداا ہے نہ بہ کا حافظ وناصر ہے، وہ خود ہماری حفاظت کا سامان کر ہے گا، چنا نچہ خدائے آپ کی حفاظت کا سامان کر ہے گا، چنا نچہ خدائے آپ کی حفاظت کا سامان کر اور مطعم بن عدی نے اپنی پناہ میں لے کرعام اعلان کر دیا کہ میں نے تحمد بھی کو پناہ دی، اس لئے اور آپ طمینان سے ان کے تحریف رہے گئے ہیں مطعم بن عدی کا گھر اور مبلغ اسلام ..... اسلام اور بانی اسلام (جھیا) کے خلاف غیظ و

غضب کا جوطوفان اٹھا تھا، وہ طائف ہے داپسی کے بعد پہلے ہے بھی زیادہ تند ہو گیا، کیکن آنخضرت و مطلق خوف زدہ اور مایوں نہ ہوئے، بلکہ طعم بن عدی کے گھر میں بیٹھ کر اور قبائل کا دورہ كركے بدستوراشاعت اسلام فرماتے رہے،اوراجماع كاكوئي موقع اليان چھوڑ اجس ميں خدا كاپيام ند کہ بچایا ہو، فج کے موسم میں تجاج کے فرودگا ہوں پر بالحصوص عکاظ، مجند، اور و واحد کاظ کے باز ارول میں ،غُرْض جہال کہیں خدا کے بچھ بندے سیجا ہو نے ،وہاں آپ ان کے کانوں تک اس کا پیغام پہنچا ویت ، پورے دس سال تک آب اس فرض نبوت کونهایت جانفشانی اور تند بی کے ساتھ دادا کر تے تھے، جن قباكل من آب في الشاق الأكريفام فداوندي بينجايا،ان كي فبرست حسب ذيل بيا بنوعام، بنومارب، بنوفزاره، غسال مره، صنيفه تليم عبس ، بنونضر ، بكا، كنده كعب، حارث بن کعب، غدرہ، حضارمدلیکن اس دعوت کامشترک جواب بیماتا که آدی کا قبیلہ اس آدی کے حالات زیادہ جانیا ہے، یعنی جیہِ قریش نے تمہاری دعوت کومستر دکر دیا بقو دوسرے کیوں قبول کریں گے۔ بلغ كالر قبائل ير.....اگر چرب كتمام قبائل مين اسلام كفلاف كيال فضا تھی، تا ہم انفرادی طور پران میں ایسے نفوس صالحہ موجود تھے، جن کی فطرت سلیمہ وعوت حق سنے پرمستعد تھی، اور ان کے قلب سلیم کا عارضی زنگ تھوڑی کوشش ہے دور ہوسکتا تھا، چنانچہ کفرو صلالت کے بیابان میں توحید کی آواز بالکل بے اگر ندری ، بلکہ بہتیرے قبائل میں اسلام کا خاصا برتو پڑا،ان قبائل اوران کےان مقدی نفوس کا اجمالی فاکرد یل میں درج کیا جاتا ہے،اس سے اندازہ ہوگا کہ جرت کے قبل مکری زندگی میں اسلام نے کن کن قبائل کومتا ترکیا۔

| 17241                                                    | نام قبيله يابطن |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| حضرت حمز و بن عبدالمطلب ً<br>حضرت جعفر بن ابوطال ً       | بنوباشم         |
| مشرت سرن ابوطاب<br>حفرت علی بن ابوطالب ٔ                 |                 |
| حضرت آنبهٔ مولی آنخضرت ﷺ<br>حضرت ابو کبیشه مولی آنخضرت ﷺ | موالی ہاشم      |
| مسرت بورسته مول المسرت الله                              | -               |
| حضرت عبيده بن حارث<br>حضرت طفيل بن حارث                  | بنومطلب         |
| مصرت مل بن حارث<br>خفرت ابومر جد غنوی ع                  | بنومطلب كحطيف   |
| حفرت مرهد بن الى مرفد"                                   |                 |

حضرت حادث بن خالد الم

حضرت عمروبن عثمان حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد حصرت ارقم بن ارقم حفرت شاس بن عثمان حضرت عياش بن الي رسعة حضرت سلمه بن ہشام ؓ حضرت ہاشم بن ابوحد یفیہ حضرت ہیار بن سفیان ؓ حضرت عبدالله بن سفيان حضرت عمارين باسرط حفرت مصعب بن فوف حفرت عمر بن الخطاب ا حفرت زيدبن خطاب حضرت سعيد بن زيدٌ حضرت عبدالله بن عمرٌ حضرت عمروبن سراقه حضرت تعم النجام بن عبدالله حفرت معربن عبدالله حضرت عدى بن نصله حضرت عروه بن الي اثاثه ط حضرت مسعود بن سويلاً حضرت عبدالله بن سراقه حضرت عامر بن ربيعه حضرت عاقل بن ربيعة حضرت خالد بن ربعية حضرت ایاس بن ربیعه حضرت عامر بن ربيعه حضرت خولى بن الي خوالي حضرت مج بن صالح غلام عمر بن خطابٌ

بنوتیم بن مره بنونخز وم بن یقطه

بنؤمخزوم کے علیف

بنوعدي

بنوعدي

حليف بنوعدي

بن حج بن عمرو

بنوعامر بن لو کی

حضرت حنيس بن حذافة حضرت عبدالله بن حذافه حضرت ہشیام بن عاصٌ حفرت ابوقیس بن حارث حضرت عبداللدين عارث حفرت مائب بن حارث حفرت حجاج بن حارث حفرت تميم بن حادث حضرت سعيدبن حادما حضرت سعيد بن عمرة حضرت عثمان بن مظعول الم حفرت عبدالله بن مظعول حضرت قدامه بن مظعول أ حضرت سائب بن عثمانٌ حفزت معمر بن حارث حضرت خطاب بن حارث حضرت سفيان بن معمراً حضرت خالد بن سفيان الله حصرت جناده بن سفيان حضرت عبيه بنعمال حضرت ابومبره بن الي رجم حضرت عبدالله بن مخرمة حضرت حاطب بن عمرة حضرت عبداللدين سهبل حفزت عمير بن عوف حضرت وہب بن معلا حضرت سليط بن عمرة حفرت سكران بن عرا

حضرت ما لك بن زمعة

| ير. عبيدرو            |                        |
|-----------------------|------------------------|
| بنوفېر بن ما لک       | حضرت ابوعبيده بن جراح  |
|                       | حضرت سہیل بن بیضاءٌ    |
| •                     | حضرت معمرين الجاسر طخ  |
|                       | حفرت عياض بن زمير      |
|                       | حضرت عمروبن حارث       |
|                       | حضرت عثمان بن عبيغنم   |
| بنواسد بن عبدالعزى    | حفرت معيد بن عبدتين    |
|                       | حفرت فالدبن حزام       |
|                       | حضرت اسود بن نوفل ا    |
|                       | حضرت عمروبن أمية       |
|                       | حضرت يزيد بن زمعة      |
| بنوعبذ '' ربن قصی     | حصرت ابوالروم بن عمير" |
|                       | حفرت فراس بن نفر"      |
|                       | حفزت جم بن قيس "       |
| بنوعبد بن قصی کے حلیف | حصرت ابوقكيبه "        |
| بن سعد کے حلیف        | حصرت محميه بن جزاء"    |
| قنبيله دوس            | حضرت معيقب بن افي فاطم |
|                       | حضرت طفيل بنعم ودوي رج |

قبیلہ دوس کی خواہش.... جب کہ ملہ میں جاروں طرف مشرکین کی بورش اور دشمنان اسلام کا نرغہ تھا،اس وقت بھی اطراف مکہ کے وہ قبائل جن پراسلام کا پرتو پڑچکا تھا، ذات نبوی کی حمایت اور امداد پر آبادہ تھے، چنانچے قبیلہ دوس جو سخام قلعہ کا مالک تھا،اس کے سروار طفیل بن عمر ڈ نے خواہش کی آنخضرت وہلے یہاں ہجرت کر آئیں، کیکن آپ نے انکار کر دیا۔ ایسی طریقہ سے ایک ہمدانی نے آپ کی حفاظت پر آبادگی ظاہر کی نے لیکن بغیر آپ تھم الٰہی کے مجبور تھے۔

سەدوى

مدینه کا خوابد....بالآخرجس چیز کا انظارها، آنخضرت دلی کوعالم رویایش اس کامشابده کرادیا گیا،اورآپ نے خواب دیکھا کہ مکہ سے مجموروں والی زیٹن میں ججرت کررہے ہیں،اس

ا مسلم جلدا ياب الدليل على ان قاتل نفسه لايكفور ع متدرك ما تم جلدام ٢١٣

ے آپ یمامیریا جرسمجے الیکن در حقیقت بدیثر ب کی بابرکت زیمن تھی ا

ے، پیممہ یا برجے، یا وار سے پیرب باب برساری با الل مدینہ کا قبول اسلام ہیں۔ الل مدینہ کا قبول اسلام ہیں۔ اوپر گرر چکا ہے کہ آنخضرت واللہ آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، ان کا آئینہ قلب اس کے پہلے ہی عکس میں تو حید کے پرتو سے چہا اٹھا، البتہ ان کی تعداد اور اولیت میں اختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کتے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ کون کون لوگ تھے، ان کی تعداد باختلاف ہے کہ پہلی مرتبہ کتے لوگ مشرف باسلام ہوئے اور وہ کون کون لوگ تھے، ان کی تعداد باختلاف ہو ایت اسلام ہوئے اور اس مرتج ہے، اور اس مورت میں واقعہ کی صورت یہ ہے کہ تخضرت والکہ کوئی میں بنونجار کے کھی آدی ملے، آپ نے اسلام مورت میں اور وہ کوئی سے اسلام ہوگئے۔ اسلام بوگئے۔ اسلام بوگئے۔ اسلام بوگئے۔ پیش کیا، اور قر آن کی چند آئیش تا وت فر ما ئیں، اور وہ لوگ مشرف باسلام ہوگئے۔

ان كاسائے كرامى حسب ذيل بيں ع

حفزت عوف بن حارث حفزت قطب بن عامر حفزت جابر بن عبدالله حفرت اسعد بن زوارهٔ حفرت دافع بن ما لک حفرت عقبه بن عامرهٔ

انصاری پہلی بیعت ...... دوسرے سال موسم نج میں خزرج کے بارہ آدمی آئے ، اور آئخضرت ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی ، یہ بیعت جہاد ندھی ، بلکہ چندا فلاتی باتوں کا عہد تھا یعنی شرک ، چوری ، زنا قبل ادلا د ، اور بہتان سے احتر از ، اور امر بالمعروف میں اطاعت ۔ یہ لوگ جب بیعت کر کے واپس جانے لگے تو آئخضرت ﷺ نے مصعب بن عمیر گوتعلیم قرآن کے لئے ساتھ کردیا۔ یہ دہاں امامت بھی کرتے تھے ۔ سی

انصارگی دوسری بیغت ..... تیسری مرتبخر رقی مسلمان بهتراشخاص این ساتھ لائے ،
ادران سموں نے بیعت کی ، گرید بیعت آسان نہ تھی ، اس میں جان کی بازی تھی کہ وہ ہزاروں وشمان اسلام کے درمیان آنخضرت بھی کہ تفاظت این اہل وحمیال کی طرح کریں گے ہیں عام ، بحرت .... انصار گی بیعت اورا ذن ، جرت کے بعدت مرسیدہ مسلمانوں کے لئے بیت الامن مدینہ کی شاہراہ کھل گئی ، اور آنخضرت بھی نے عام مسلمانوں کوم وہ مناویا ، اور ، بحرت کا سلمتر وع ہوگیا ، سب سے پہلے حضرت ابوسلم بن عبدالاسڈ اور عام بن ربیعہ نے ابتد کی ہے اس کے بعد مسلمان ہر طرف سے جوتی در جوتی اس جائے بناہ میں آنے گئے ، ان کی فہرست بہت طویل ہے ، اکثر وں کے اسائے گرامی یہ ہیں ۔ آ

الإين سعد حصه ميرة حن ١٢٤

ا بخارى جلداص ١٥٥\_

مع الیشاص ۱۲۷۲\_ اینامول کی تفصیل سرة این بشام جلداص ۲۷۳۲۲۵سد لی کی

سے سیرة ابن بشام جلداص ۳۳۷\_ فیسیرة ابن بشام جلدام ۲۵۰

| مُهاجرين حصداة ل                                                  | ۵۳                                    | سير الصحابة جلد دوم                  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| زيد بن حارثة                                                      | محر بن عبد الله بن جش ا               | عبدالله بن فجش عبدالله بن            |  |  |
| کنانه بن حصین<br>سه و ا                                           | عمر بن خطاب ا                         | ابواحد بن جحث                        |  |  |
| آنہ                                                               | عياش بن افي رسعة                      | عكاشه بن تصن                         |  |  |
| ابوكبطة                                                           | زيد بن خطابٌ                          | شجاع بن وهب                          |  |  |
| عبيده بن حارث                                                     | عمرو بن سراقه                         | عقبه بن ومب                          |  |  |
| هفیل بن حارث<br>حصر                                               | عبدالله بن سراقة                      | ار بد بن حميرة                       |  |  |
| حصین بن حارث<br>مطر                                               | متيس بن عذافه "                       | منقذ بن بناتةً                       |  |  |
| على الله                                                          | سعيد بن زي <u>دٌ</u><br>نفاريز        | يزيد بن رقيش<br>ته ه                 |  |  |
| سوئيط بن سعده                                                     | عمرو بن فيل "                         | سعيد بن رقيش                         |  |  |
| طليب بن عميرة                                                     | واقد بن عبدالله                       | محرز بن نصله                         |  |  |
| جناب مولیٰ عتبہ بن                                                | خولى بن الى خوالغً                    | قبس بن جابر<br>مجمد الأ              |  |  |
| غزوان                                                             | ما لک بن ابی خوال                     | عمرو بن محصن                         |  |  |
| ز بیر بن عوام                                                     | ایاس بن بگیر *                        | ما لك بن عمرة                        |  |  |
| الومرة                                                            | عامر بن بکیر ً                        | صفوان بن عمرة                        |  |  |
| مصعب بن عمير                                                      | عاقل بن بکیرڑ                         | "ثقیف بن عمر دُّ<br>"ثقیف بن عمر دُّ |  |  |
| الوحديقة                                                          | غالد بن بكير<br>مالد بن بكير          | ر سعيد بن المم                       |  |  |
| سالم مولى ابوحد يفه                                               | طلحه بن عبيد الله                     | ز بير بن عبيدة                       |  |  |
| عشبه بن غر والتَّ                                                 | صهيب بن سنان ً                        | تمام بن عبيدة                        |  |  |
| عثان بن عفانًا                                                    | حمزه بن مطلب "                        | منجره بن عبيداً                      |  |  |
| -                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مستورات :                            |  |  |
| سنجره بنت تميم                                                    | ج <b>ذ</b> امه بنت جندل ا             | ڒؠٮؚؠڹؾڰؚڞۣۣۨ                        |  |  |
| منه بنت جمع لأ                                                    | ام قيس بنت محصنٌ                      | ام صبيب بنت جنش                      |  |  |
| آمنه بنت رقيش المست                                               | امسلمة                                | ام ٔ حبیب بنت ثمامیّهٔ               |  |  |
| ججرت كاسلسله فتح مكه تك كيون قائم رباادراس كي كيااسباب تنظير مينه |                                       |                                      |  |  |
| ھی، تاہم ہجرت تھمٰی کے بعد                                        | کی بڑی جد تک محفوظ ومظمئن ہوگئ        | آنے کے بعدمسلمانوں کی زند            |  |  |
| تے رہے،اس کے متعدد وجوہ و                                         | وریچی نه بچه لوگ برابر بجرت کر        | اس كاسلسلە منقطع نېيى كما گيا، ا     |  |  |
| کے پنچ کلم میں اسپر تھے، جب                                       | ت سے تتم رسیدہ مسلمان مشرکین ۔        | اسباب تنظيم، اول په كدائهي بهر       |  |  |

، جب سے اور کی گلوغاصی ہوئی گئی، مدینہ آتے گئے، دوسرے پر کمان مسلمانوں کے لئے جو کمہ سے جب ان کی گلوغاصی ہوئی گئی، مدینہ آتے گئے، دوسرے پر کمان مسلمانوں کے لئے جو کمہ سے دور دراز مقامات پر رہتے تھے، اتناونت درکارتھا کہ جمرت کے لئے ضروری انتظامات کر کیں،

لاهجرة بعد الفتح الاجهاد ونية ل

'' فتح مکہ کے بعد ابجرت نہیں،اب صرف جہاداور نبیت کا ثواب ہے''۔ کونکا سے اسلام کوکلا علی میں میں ایس والدی حاصل میں گیا تھا ہے۔ مسل افراد

کیونکہ اب اسلام کوکل عرب میں امن وامان حاصل ہو گیا تھا، اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے کسی خاص دارالا مان کی ضرورت نہیں تھی۔

### مہاجرینؓ کے فضائل ومناقب

کلام الله اور مہاجرین .....انسان کے لئے تھوڑے عرصہ تک مصائب برداشت کرلین زیادہ دھوار نہیں ہے، چھوڈوں کے لئے وہ مالی نقصان بھی اٹھاسکتا ہے، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرسکتا ہے، جسمانی اذیتیں بھی برداشت کرسکتا ہے، بلکداس ہے بڑھ کرایک مرتبہ جان بھی دے سکتا ہے، مگر جیتے تی بمیشہ کے نویش وا قارب، اہل وعیال، اور مال ودولت سب چھوڈ کر جلاوطنی کی مصیبت نہیں سہدسکتا، مہاجرین رضوان الله علیم الجمعین کا سب سے بڑاا بیار، سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا مشرف بہی ہے، کہ وہ صرف خدااور رسول کی خوشنودی کے لئے ایپ وطن، اپنا المی وعیال اور اپنے مالی وعیال اور اپنے مالی و جائد اور سب کوچھوڈ کر بے خانماں ہوئے، یہ وہ جذبہ فدویت ہے، جس کی مثال ایپ مالی و جائد اور سب کوچھوڑ کر ہے خانماں ہوئے، یہ وہ جذبہ فدویت ہے، جس کی مثال دامن مالی و حائد اور سب کوچھوڑ کر ہے خانماں ہوئے، یہ وہ جذبہ فدویت ہے، جس کی مثال دامن مالی و حائد اسلامان انہ تھا، نہ کپڑ اتھا، غرض وہ دامن مالی ورائد کے ذارف سے خالی تھے، کھانے بینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کپڑ اتھا، غرض وہ دامن مالی ورائد کی خال خالے کے کھان انہ کھانے کہاں مالی دولت کے ذارف سے خالی تھے، کھانے بینے تک کا سہارانہ تھا، نہ کپڑ اتھا، غرض وہ

ا بخارى كماب الجهاد، باب وجوب النمير وما يحيب من الجهاد

ہرفتم کی مادی دولت ہے تھی دامن ہتھے، کیکن ان کے دل ایمان ، خدا اور رسول کی محبت اور ولولہ ند بہب کی دولت ہے معمور تھے اور اس نے ان کوتمام مزخر فات دنیوی ہے بے نیاز کر دیا تھا۔ خدانے ان کے بیتمام صفات قرآن پاک میں خود بیان فر مائے ہیں، چنانچے سور ہو حشر میں مہاجرین کی بیڈھوصات شار کرائی گئی ہیں۔

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلامن الله و رضواناوينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون. (الحشرع ١٥٥٨)

"(مال نغیمت بیس) ان محتاج مهاجرین کا بھی حق ہوتا ہے جواب وطن سے نکا کے گئے ،اور اپنی جائیدا داور دولت سے محروم کر دیئے گئے ،اور خدا کے فعل اور اس کی رضا مندی کے متلاثی ہیں ،اور اس کے رسول کی مدو کرتے ہیں ،یہ ہیں راست ہازلوگ''۔

ان كے اقوال وافعال يہ تھے۔

ان قربانیوں کے صلیمیں و نیااور آخرت کی سب ہے گراں بہانعت ان کو حاصل تھی ، لیعنی رضائے الٰہی اور اس کی رحمت در جات اور مراتب کے اعتبار ہے بھی وہ خدا کے نزدیک سب ہے بلند ترتھے۔ اللذين امنوا وها جروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عندالله واولئك هم القائزون، يبشر هم ربهم برحمة منه ورضوان و جنت لهم فيها نعيم مقيم، خالدين فيها ابدا.

(توبه ع ۹:۲۰۲۰)

"جولوگ ایمان لائے ،اور بیمرت کی اور جان و مال سے اللہ کے راستہ طل جہاد کیا ، یہ جولوگ ایمان لائے ، اور بیمرت کی اور جان و مال سے اللہ کا میاب طل جہاد کیا ، یہ وف والے اللہ کا در جہ باغوں کی ہونے والے والے باغوں کی خوشخری و یتا ہے، جن میں ان کو دائی آسائش ہے، اور یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔"

اس آیت سے بیمجی معلوم ہوا کہ ہجرت کےعلاوہ ان کی شان بیمجی ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال خدا کی راہ میں لٹاتے ہیں۔

ایک دوسری آیت میں ندصرف مهاجرین کے لئے بلک مهاجرین کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لئے بھی اس خوشنودی کامڑ دوسایا گیا ہے۔

والسابقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم و رضواعنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خالدين فيها ابدا + ذالك الفوزا لعظيم.

(توبه ع ۹: ۰۰۱)

"اورمها جرین وانسار می ہے جن لوگوں نے اسلام میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے فاص کے اور دولوگ جنہوں نے فاص کی اور دولوگ جنہوں نے فاص کا اتباع کیا، خداان سے راضی ہے اور دولوگ خدا سے راضی ہیں، اور ان کے لئے ایسے باغ تیار کرائے گئے ہیں جن کے بینچ تہریں روال ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بری کامیا بی ہے ۔

ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ رحمت اللی سے ناامید نہیں ہوتے ، اس لئے مہاجرین میشہ اس کی رحمت کے امید وارر بنتے تھے۔

والله والله عاجروا وجاهدوا في مبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفوررحيم. (بقرع ٢١٨:٢)

'' جولوگ ایمان لائے اور جمرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا ہی لوگ خدا کی رحت کے امیدوار بیں اور اللہ بخشے والا مہر بان ہے''۔ خداان کی اس امیدر حت کواس طرح پورا کرے گا کہان کے تمام گناہوں ہے ورگزر کرےگا،اوران کی خطا کیں ان کے نامہ اعمال ہے مٹادے گا۔

> فاللذين هاجروا واخرجوامن ديارهم واو ذوافي سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سياتهم ولادخلنهم جنت تجرى من تحتها الانهار. (آل عمران ع ٩٥:٣)

پس جن لوگوں نے بجرت کی اور اپنے وطن ہے تکالے گئے اور میرے راتے میں تکلیفیں پہنچائے گئے ،اور لڑے اور مارے گئے ،ہم ان کی پرائیوں کو مٹاویں کے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں کے جس کے پینچے نہریں روال ہوں گی۔

خداان کی اس خانہ بربادی کےصلہ ٹیں ان کو دنیا بیس بھی بلند مرتبہ کرے گا ،اور آخرت ٹیس بھی سرفراز فرمائے گا۔

والنفين هاجروا في الله من بعد ماظلموا لنبؤ نهم في الدنيا حسنة ولاجر الأخرة اكبر لو كانوا يعلمون. (نحل ع ٢ ١: ١٣)

اور جن مسلمانوں نے اپنی مظلومیت کی وجہ سے ہجرت کی ان کو ہم دنیا میں ضرورا چھی جگہ بٹھا تیں گے اور آخرت کا اجراس سے بہت بڑا ہے کاش وہ لوگ جانتے۔

مہاجرین نے راہ خدا میں تمام شدائد اٹھائے ، جلاوطن ہوئے ، ہرطرح کی جسمانی اور روحانی تکلیفیں برداشت کیں محرابر و پرشکن تک ندآئی ، اور ندصبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹا ، خدانے ان کواس استقامت اور صبر کاصلہ دیا۔

> ثم ان ربك لللين هاجر وامن بعد مافتنوالم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. (نحل ع ٢ ١ : ١ ١)

'' پھر خداان لوگوں کے لئے جنہوں نے مصیبت میں جتلا ہونے کے بعد گھر بار چھوڑا، اور جہاد کیا، اور (ان کی تکلیفوں پر) مبر کیا، بے شک تمہارا خدا (ان امتحا نوں کے بعد ) بیٹنے والام ہم یان ہے''۔

سورة في من ايك موقع رائع انعام واكرام كاذكران الفاظ من كيا ہے۔

والـذين هاجروالى سبيل الله ثم قتلوا اوما توا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الوازقين ليدخلنهم مدخلا يوضونه. (عُ.٨٢) " يمن لوگول نے فداكى راه ش انجرتكى ، پحرشهيد بوكتے يام كے ،ال کو خدا ضرور اعجمارز ق دےگا، بے شک خدا بی روزی دیے والوں میں پہتر روزی دینے دالا ہے، اور ان کوالی جگدواغل کرےگا جس سے وہ لوگ خوش موجا کیں گئے'۔

تنگدی وعشرت کے وقت جب کہ تمام رشتہ داریاں منقطع ہوجاتی ہیں اور احباب کنارہ کش ہوجاتی ہیں اور احباب کنارہ کش ہوجاتے ہیں،مہاجرین نے آنخضرت کا ساتھ دیا، خدانے اس کے عوض ہیں ان پراپنا بنا مضل کیا۔

لـقـدتــاب الله على النبي والمهاجرين والانصار اللـين اتبعوه في ساعة العسرة. (توبه ع ١٤:٩ )

الله تعالى نے نبی اور ان مهاجرین وانصار پر ..... اپنا قشل و کرم کیا، جنهوں نے عسرت کی گھڑیوں میں نبی کا ساتھ دیا۔

خدانے صرف اپنے صل وکرم پر اکتفانہ کیا، بلکہ صاحب مقد درمسلمانوں کوان کے ساتھ مسلمانوں کوان کے ساتھ مسلم کا دراس حسنِ سلوک اوران کی خطاوک ہے درگز رکرنے کی ہدایت فرمائی ،اوراس کوموجب مغفرت قرار دیا۔

ولاياتيل اولوا الفضيل منيكم و السعة ان يوتوا اولى القربي و المساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا طالاتحبون ان يغفر الله لكم طوالله غفور رحيم. (نورع ٢٢:٢٣)

تبہارے صاحب صل اورصاحب مقدورلوگ قرابت والوں اور حاجوں اور حاجوں اور جاجوں اور جاجوں اور جاجوں اور جاجوں اللہ میں اللہ کی اللہ کا کا اللہ کا کا اللہ کا کا کا اللہ کا کا کا کا اللہ کا

جرت اخلاص فی الاسلام کی علامت اورایمان کی کسوٹی ہے،اس سے مونین اور منافقین میں انتیاز ہوتا ہے، بغیر جرت ان پراعتاد کی اجازت نہیں۔

فلانتخذوا منهم اولياء حتى يها جروا فى سبيل الله. (النساء ع ١٩٩:٢) "جب تك بيلوگ (منافقين) خداكى راه مِن جَرِت شرَر جاكس اس وقت تك ان ش سے كى كودوست شهناؤ" \_

مسلمانوں بیں صرف وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، جنہوں نے راہ خدا ہیں گھر چھوڑ ہےاوراس کے راستہ میں جائی اور مالی جہاد کیا، یا جنہوں نے مہاجرین کی المداد کی۔ ان السامین امسلوا و ہا جوروا و جاہدوا ہاموالھم و انفسھم فی سبیل اللّه والذين او و او نصر و الولنك بعضهم اولياء بعض. (انفال ع ٢٠٦٨)

" جولوگ ايمان لا سے اورانهول تے ججرت كى اور راہ خداش الى جان
و مال سے جہاد كيا اور جن لوگول ئے ان مہاجرين كوجگد دى اوران كى مددكى،
سيكي لوگ الك دوسرے كے دوست بين " ۔

وراثت کے لئے تنہا ایمان کافی نہیں بلکدایمان کے ساتھ ساتھ بھرت بھی نہایت ضروری ہے،ورندوارث مورث کی درافت نہیں یاسکتا۔

واللذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولا يتهم من شي حتى يهاجروا (انفال ع ٢:١٨)

''اوروہ لوگ جوایمان لائے مگر ہجرت نہیں کی ، تو تم کوان کی دراشت سے کوئی تعلق نہیں ، جب تک وہ ہجرت نہ کر جا کیں''۔ ایمان کی پچھکی کا دار و یدار ہجرت اور جہاد نی سمبیل اللہ پر ہے۔

والـليـن امنوا وهاجروا وجاهنوا في سبيل الله واللين اووا وتصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. (انفال ع ٢٠٪٢)

"اور جولوگ ایمان لائے، اور انہوں نے بھرت کی، اور خدا کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگ کے راستہ میں جہاد کیا اور جن لوگ کے ایمان والے جہاد کیا اور ان کے لئے مغفرت اور عوّ ت کی روزی ہے"۔

ا حادیر نی نبوی ﷺ ..... قرآن کے علاوہ احادیث میں بھی جمرت کی اہمیت اور مہاجرین کے فضائل کا کافی ذخیرہ موجود ہے، چنانچیآ تخضرت ﷺ ایک موقعہ پرمہاجرین کی فضیلت اس پیرا میس فلا ہر کرتے ہیں ہے

> لولا الهجرة لكنت امواء من الانصاد. ع "اگر تيم ت ته به قي ، توش محى انسار كالك فرد به وتا" \_

> > ججرت حفاظت وين كي خاطر كي جاتي تقى \_

فقالت لا هجرة اليوم كان المومنون يفراحدهم بدينه الى الله و

رسوله . ح

'' حضرت عائش ؓ نے فرمایا کہ اب ججرت کا تھم منسوخ ہوگیا، بیمو مین ن کے لئے اس دقت تھی، جب وہ اپنے دین کو بچانے کے لئے خداادراس کے رسول کی طرف فتر کے خوف ہے بھاگ کرینا ہ کڑیں ہوتے تھے''۔ ا جرت کامعالمہ نہاہت بخت ہے اور وی لوگ اس کوکر سکتے ہیں جوا بنے ایمان واعتقادیں نہایت بخت ہوں۔

> جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الهجرة فقال ويحك ان الهجرة شانها شديد.

''ایک اعرائی نے آنخفرت کے پاس آگر اجرت کے بارے بی سوال کیا، آپ نے فر مایا کہ تھ پرافسوں ہے، اجرت بہت ہی تخت ہے''۔ اجرت کا تمر ہ نیت پر ہے۔

عن عسر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاعمال بالنية فسمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة ينز و جها فهجرته الى مالله و رسوله فهجرته الى الله و

حضرت عمر فی فرمایا کہ بیل نے آنخضرت کا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ انتقال کا دارد مدار نیت پر ہے، لیس جس کی نیت بجرت دنیا کے لئے یا کسی حورت سے ادی کی نیت سے موگی ، آو بدان عی چیزوں کے لئے موگی ، اور جو ججرت اللہ اور سول کی خوشنودی بیل شار موگا۔

اور صحابہ کرام کی اجمرت جاہ و دولت کے لئے نہ تھی، بلکہ جس چیز کے لئے تھی،اس کوخود حضرت خیاب بیان کرتے ہیں۔

كشاها جونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتضي وجه الله فوجب اجرنا على الله. ٢

" ہم لوگول نے رسول الشوسلى الله عليه وسلم كے ساتھ خالفتاً لوجه الله اجرت كي ماس لئے ہم اجرك مستحق مومكے".

چونکہ مہاجرین اپنے وطن کو خالعت العبد اللہ چھوڑتے تنے، اس لئے دوبارہ اس زیمن ہیں رہنا اور مربا تک گوارانہ کرتے تنے، چنانچ حضرت سعد المجرت کے بعد کی ضرورت سے مکر آئے اور وہاں آکر بیار پڑھئے، حالت نازک ہوئی، تو محض اس خیال سے زیادہ پریشان تنے کہ مکہ می میں انتقال نہ وجائے، آخضرت بھی جمل کو ناپند فرماتے تنے، چنانچ آپ خود بیان کرتے میں۔

ا بخارى جلدا ، باب جرة الني صلى الشعليد وسلم واصاب الى المدينة ع ابيناً

عن سعد بن ابي وقاص قال جاء ني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني والنابمكة وهويكره ان يموت بالارض التي ها جرمنها ل " حضرت معدين وقام مغرماتي بيل كه آنخضرت الله اميري عيادت كو كم تشريف لائے ، اور آپ اس مقام يرموت كونا پندفر ماتے تھے، جہال سے

ای مدیث میں اس موقع پرایک روایت میں ہے کہ خود حفرت سعد نے آنخضرت اللہ ے دعائے صحت کی درخواست کی تاکدان کی ججرت تاکام ندرہ جائے۔

قـال مـرضـت فـعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله 1 ادع الله ان لايردني على عقبي . مًا

" حفرت معدار ماتے ہیں کہ میں بار ہوا، آنخفرت المامیری عیادت کو تشریف لائے میں نے ورخواست کی کرحضور میرے لئے وعافر مائیں کہ خدا مجھ كوالئے يا دُل ندلونائے'۔

اس درخواست برآب نے بیددعافر مائی۔

اللهم امض اصحابي هجرتهم ولايردهم على اعقابهم "فدليا! مير عاصحاب كي جرت يورى كرد عادران كوالن يادن شاونا"-

ا کابرامحاب جمرت کوایئے لئے سر مایے خرسجھتے تھے، چنانچے حضرت مثمان فخریہ فرماتے تھے كم "هاجوت الهجوتين اوالتين" س

مہاجرین قیامت کے دن عام سلمانوں مے متازاور آفاب کی طرح تابال مول کے۔ عن ابن عمر "قال كنا عند وسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حيين طلعت الشمس فقال سياتي ناس من امتى يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا من اولئك يارسول الله؟ فقال فقراء المهاجرين تتقيى بهم المكاره يموت احدهم وحاجته في صدره يحشرون من اقطار الارض. ٥

" حضرت ابن عراقر ماتے میں کدایک دن عم لوگ طلوع آفآب کے وقت آخضرت اللے کے باس تے،آپ نے فر مایا کوغفریب قیامت کےون میری امت کے پچھلوگ ایسے اٹھیں کے کہ جن کا نور ضیائے مش کے مماثل

ہوگا، ہم لوگوں نے کہا یارسول اللہ ادہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ فقراء مہاجرین جن کے ذریعہ سے مصیبتوں کا تحفظ کیا جاتا ہے ادرا پی حسر تیں ادر تمنا کیں سینوں میں لئے ہوئے دنیا ہے اٹھتے ہیں، بیلوگ مختلف اقطاع عالم سے اٹھائے جائیں گئے'۔

مها يرين ك لئ عام مسلما تول سي مرتول بهل جنت كودرواز حكل جاكير محر قال رصول الله صلى الله عليه وصلم اتعلم اول زمرة تدخل الجنة من امتى فقراء المهاجرين يساتون يوم القيامة الى بباب الجنة ومستفتحون فتقول لهم خزنه اوقد حو مبتم قالو اباى شئ نحاسب وانسما كانت اسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذالك فيفتح لهم فيقيلون فيها اربعين عاما قبل ان يد خلها الناس. ل (مسند ابن عمر)

" دخفرت عبدالله بن عمر سے مروی ہے کہ آنخضرت کے نفر مایا کہ کیا تم میری امت کاس ذمرہ کو لوگوں کو جانے ہو جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا ، وہ قترا وہ بہاج بن ہوں گے ، قیامت کے دوز دہ جنت کے درواز ہ پر آئل ہوگا ، وہ فقرا وہ بان ہوال کریں گے کہ کیا تمہار احساب ختم ہو چکا؟ دہ لوگ جواب دیں گے کہ ماراکس چڑکا حساب ہوگا ، فدا کے راستہ میں ہماری تکواری ہمارے ذیب دوش رہیں ، ادرای آن کے ساتھ جان دی اس کے بعد جنت کے درواز کے کول دیے جاتیں گے ، ادر عام لوگوں کے داخلیے سے ایس سال قبل وہ لوگ اس میں آرام کریں گئے ۔

مہاجرین کی حالت اور کی وقت میں مجی اسلام کی خدمت سے پہلو تھی نہ کرتے ہے فاقد پر فاقد ہوتے، مگر ان کی جانفروشیوں میں فرق نہ آتا، غزؤہ خندق کے موقعہ برعلی الصباح کڑکڑ اتے جاڑوں میں خالی پیٹ خندق کھودتے ہے، چنانچہ اس موقعہ پرایک دن مجسم سویرے آنخضرت اللہ نظر آئے ہو منظر دیکھا۔

> قال خرج رصول الله صلى الله عليه وصلم الى التعدق فاذا المهاجرون والانصار يتحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذالك فلما راى مابهم من النصب والمجوع.

"رسول الله عضناق كي طرف مح تو آب في ريكما كدمهاجرين اور

انصار مردی کی صبح میں خندق کھودرہے ہیں،ادران کے پاس کوئی نوکر چا کرنہیں کہاس کام کوکرد سےادران کی تھکن ادر بھوک کود کیوکر''۔ سدعا فرمائی۔

اللهم إن العيش عيش الأخرة فاغفر الانصار والمهاجر

" فدایاصل عیش آخرت کاعیش ہے، مہاجرین اور انصاری مغفرت فرما"۔

عدایا است میں است است است میں ہے، بہا ہرین اور انسازی سفرت را است است کے داغ است میں کہ ان کا دائم نفاق کے داغ سے پاک وصاف تھا، اس لئے منافق وہ لوگ تھے جو در پر دوتو اسلام کے دشمن تھے کم خوف ہے اس کا اظہار نہ کر سکتے تھے، یا دہ تھے جو مال و دولت کی طبع میں مسلمان ہوئے تھے، یا وہ تھے جو خوف ہے اسلام لائے تھے، اور عہا جرین رضوان اللہ علیم اجمعین کا اسلام ان تینوں چیزوں کی آمیزش ہے پاک تھا، اس لئے کہ جب بیادوگ مشرف باسلام ہوئے، اس وقت اسلام بالکل ابتدائی حالت بیس تھا، نہ اس کے کہ جب بیادوگ مشرف باسلام ہوئے، اس وقت اسلام بالکل ابتدائی حالت بیس تھا، نہ اس کے پاس مال و زرتھا، نہ قوت و حکومت تھی، بلکداس زبانہ بیس جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا اسلام خاصہ لوگ مسلمان ہوئے ان کا اسلام خاصہ لاگ مسلمان ہوئے ان کا اسلام خاصہ لئے تھا، ایک سبب یہ بھی تھا کہ مکہ کی میزدہ (تیرہ) سالہ زندگی میں مسلمان تعداد اور قوت دونوں صفیقی سے، اس لئے دہ مسلمانوں کا مقابلہ اپی قوت کے بل پر حیث تھے، اس لئے ان کا دی و دی اور شنی دونوں کھی ہوئی تھیں۔

اس کے برعس مدینے میں انساز کے علاوہ کچھلوگ تو خوف سے اسلام کے دائرہ ہیں داخل ہوئے اور پچھلوگوں نے ادر کی طبح ہیں اسلام تبول کیا ،اس کے علاوہ جن لوگوں کے اقتدار کو اسلام نے صدمہ پہنچایا تعادہ در پر دہ تو ان کے نالف تھے ،گر علی الاعلان اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے کہ سلمانوں ہیں کانی طاقت آ چکی تھی ،خودانساران کے پشت پناہ تھے چنا نچے عبداللہ بن ابی وغیرہ ای شم کے لوگوں ہیں تھے ،اس لئے کی سورتوں ہیں کہیں نفاق ومنا نفت کا تذکر وہنیں ہے ، اور مدنی سورتوں ہیں اور ان ہیں کہیر نفاق ومنا نقت کا تذکر وہنیں ہے ، سورتی ہیں اور ان سب میں غمرت کے ساتھ دفاق کا ذکر ہے ، سورہ منا فتون مخصوص طور پر ان کی پردہ دری ہیں نازل ہوئی ہے ، سورہ تو ہہ ہی بھی نہا ہے تعصیل کے ساتھ دان کی نفاق آ میر دوتی کا دار فاش کیا گیا ہے۔

الاعراب أشد كفرا ونفاقا واجدر الايعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم، ومن الاعراب من يتخد ماينفق مفرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم . (توبه ع ٩٨،٩٤١) '' دیباتی بدو کفراورنفاق میں بہت بخت ہیں ،اور بیای لائق ہیں کہ خدا نے اپنے رسول پر جواتارا ہے،اس کے احکام کو نہ جانیں اور اللہ جانئے والا حكمت والاب، ديهاتول من كهالي الي على من كدجو كهفدا كاراه من صرف كرتے بين اس كوتاوان يجھتے بين اور تم مسلمانوں ير كروش زمان كے منتظر بين سوان بی بر بری گر دش ہوگی اور خدا سنے والا اور جائے والا ہے''۔

خداوندتعالی نے دوسر ہے موقع پر مدینہ کی بھی صراحت کر دی ہے۔

وممن حولكم من الاعراب متفقون دومن اهل المدينة مردواعلي المنفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الي عذاب اليم. (تويه ع ٩ : ١ • ١ )

"اورمسلمانو! تمهاري آس پاس كے ديماتوں مل منافق ميں اورخود مدینہ دالوں میں جونفاق براڑ ہے ہوئے ہیں، ان کوتم نہیں جانتے ، ہم ان کو جانتے ہیں عنقریب ہم ان کو دہرا عذاب دیں مے پھر پڑے عذاب کی طرف لوثائے جائیں مے''۔

علامه ابن تیمیهٌ نے منہاج السندمیں مہاجرینؓ کی اس فضیلت کا ذکران الفاظ میں کیا ہے کہ:

> ''احمد بن طنبل اور دوسر ے علاء کہتے ہیں کہ مہاجرینؓ میں کوئی منافق نہ تقا، بلك نفاق انصار ح تبيلول على فا برجوا، حب مدينه على اسلام كا غلب جوا، اوراس میں اوس وخزرج کے قبلے داخل ہوئے اور مسلمانوں کو ایک ایسامحفوظ تھی مل گیا جس کے ذرایعہ ہے وہ اپنی حفاظت کرنے اوراز نے ہر قادر ہو گئے تو مدیند کے باشندے اسلام میں داخل ہو محتے اور اس کے قرب و جوار کے اعراب خوف اور جان بچانے کے لئے اسلام لائے ، بیلوگ منافق تھے، جیسا كه خداوند تعالى فرماتا ب

ومسمن حبوليكم من الاعسراب منتفقون ومن اهل المدينة مردواعلي النفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم سنعذ بهم در تین "\_

ای کئے نفاق کا ذکر مدنی سورتوں میں ہے، کی سورتوں میں نہیں ہے، كيونك جولوگ جرت سے بل مكه مين اسلام لائے تھے، ان مين كوئى منافق نداقا اور جن لوگوں نے بجرت کی ان ش بھی کوئی منافق ندتھا بلکہ بیسب الشاوراس کے رسول پرایمان ال سے عبت رکھنے والے تنے ،اور اللہ اور اس کے رسول سے عبت رکھنے والے تنے ،اور اللہ اور اس کا رسول ان کو ان کے اہل وعیال اور ان کے مال و دولت سے زیادہ معموب تفا۔

شاه معین الدین احمد ندوی ۱۰ جولائی ۲۱م دار المصفین ،اعظم گڑھ

# حضرت زبير بن العوامُّ

تام، نسب، فائدان ..... زبیرتام، ابوعبدالله کنیت، حواری رسول الله گقب، والد کا تام عوام اور والده کا تام موام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی اور والده کا تام صغیه تفا، پوراسلسله نسب بیه به زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن تصی بن کلاب بر آنخضرت بین عبدالعرفی القرقی الاسدی، حضرت بیر کا سلسله نصب تصی بن کلاب بر آنخضرت بین جال جا تا ہے، اور چونکه ان کی والده حضرت صغیه شرور کا نتات کی پھوپھی زاد بھائی تے، اس کے علاوہ آنخضرت بین کی تعقیری بین بین بین کا بین میں مال کے آنخضرت مقد بیت کے بھی حقیق بین بین بین ماور حضرت صدیق کے داماد ہونے کے سبب ہے وہ آنخضرت بین کے ساڑھو بھی تھے، اور اس طرح ذات نبوی کے ساتھ ان کو متعدد شبین حاصل تھیں۔

حفرت زبیر جبرت نبوی سے اٹھائیس سال قبل پیدا ہوئے، بچپن کے مالات بہت کم معلوم ہیں، کیکن اس قدر بھی ہے کہ ان کی والدہ حفرت صفیہ ٹے ابتدا ہی ہے ان کی ایسی معلوم ہیں، کیکن اس قدر بھیتی ہے کہ ان کی والدہ حفرت صفیہ ٹے ابتدا ہی ہے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ جوان ہوکر ایک عالی حوصلہ، بہادر، اولوالعزم مرد نابت ہوں، جنانچہ وہ بچپن میں جو ما آئیں مارا بیٹا کر تیں اور سخت سے بخت محنت و مشقت کے کام کا عادی بنائی تھیں، ایک دفعہ نوفل بن خویلد جواہے بھائی عوام کے مرنے کے بعدان کے ولی تھے، حضرت صفیہ ٹرنہایت خفا ہوئے کہ کیا تم اس بیچ کو اس طرح مارتے مارتے مارتے ارد والوگ، اور بنو ہاشم سے کہا کہ تم لوگ صفیہ گو سمجھاتے کیوں نہیں، حضرت صفیہ ٹے حسب ذیل رجز میں اس خفا کی کا جواب دیا ہے۔

من قسال انسى اسغسسه فقد كذب

انسما احسر بسه لسكسى يسلسب بنص أحسن المسلم المسلم

ويهسزم السجيسش ويساتسى بساسلسب . النح اورثوج كوفشست و ساور بال نتيمت حاصل كر س \_

اس تربیت کابیا اثر تھا، کہ وہ بچین علی میں بڑے بڑے مردوں کا مقابلہ کرنے گئے تھے، ایک دفعہ مکہ میں ایک جوان آ دی سے مقابلہ پیش آیا ، انہوں نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا،لوگ اے لا دکرشکاین حضرت صفیہ کے پاس لائے، تو انہوں نے معذرت وعفوخواہی کے بچائے سب سے پہلے یہ یو چھا کہ تم نے زبیر کوکیسایا یا،بہادریابردل ا

اسلام ...... خفزت زبیر مرف سولہ برس کے نتھے کہ نورایمان نے ان کے خاند دل کومنور کردیا یا بعض روایتوں ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یا نچویں یا چھے مسلمان تھے ہمکن سے پیمنیس معلوم میں جا جا ہے ایس اور اور میں میں تازیل نے اور اور تنزیم کا نازیل کھتا ہیں۔

ہوتا، تا ہم سابقین اسلام میں وہ متاز اور نمایاں تقدّم کا شرف رکھتے ہیں۔

حفرت زبیرا گرچیکسن تھے، لیکن استقامت اور جان ناری میں کی ہے پیچھے نہ تھے قبول اسلام کے بعد ایک دفار کرلیاہے، قبول اسلام کے بعد ایک دفعہ کی نے مشہور کردیا، کہ شرکین نے آخضرت والکو گوگر قبار کرلیاہے، میں کرجذ بدجانتاری سے اس قدر بے خود ہوئے کہا کی وقت نگی کو ارکینے کی مجمع کو چیرتے ہوئے آستاندالدس پر حاضر ہوئے، رسول چھانے ویکھا تو پوچھاز بیرا یہ کیاہے؟ عرض کی مجمع معلوم ہوا تھا کہ (خدانخواستہ) حضور گرفتار کرلئے گئے ہیں۔

سرود کا بَناتُ نہایت خوش ہوئے ،اور ان کے لئے دعائے خیر فرمائی ،اہل سیر کا بیان ہے۔
کہ دیے پہلی کھوارتھی جوراہ فدویت و جان نثاری ہیں ایک بیچ کے ہاتھ سے برہنہ ہوئی۔ ہی

ہجرت د میں مام بالاکشان اسلام کی طرح حضرت زبیر عشر کین مکہ کے بیخ ظلم و شم
سے محفوظ نہ تھے ،ان کے بیچانے ہر ممکن طریقہ ہے ان کو اسلام ہے برگشتہ کرتا چاہا، لیکن تو حید کا
نشہ ایسانہ تھا، جواتر جاتا ، بالآخر اس نے برہم ہوکراور بھی تخی شروع کی ، یباں تک کہ چٹائی ہیں
نشہ ایسانہ تھ ہوئے ہوئی کہ دوھونی دیتا ،کدوم گھٹے لگتا ،لیکن وہ ہمیشہ ہی کے جائے '' پی کھر کو
اب میں کا فرنہیں ہوسکتا ہم غرض مظالم وشدا کہ ہے اس قد رشک آئے کہ وطن جھوز کرجش کی راہ
اب میں کا فرنہیں ہوسکتا ہم غرض مظالم وشدا کہ ہو خود سرور کا نتات نے کہ وطن جھوز کرجش کی راہ
ان بھر پچھی بیڑ ہے کم بارک سرز مین کو وطن بنایا۔

موا خات ..... آنخضرت والله في مديس حفرت طلح الوحفرت زبير كا اسلام بهائى قرار ديا تقاليكن جب مديد و الله يحترف الصارومها جرين من تعلقات بيدا كرنے كے لئے ايك دوسرى موا خارج منعقد موئى ، تو اس دفعہ حضرت سلمہ بن سلامہ انصاري سے رشتہ اخوت قائم كيا گيا ، جو مدينہ كايك معزز بزرگ اور بيعت عقيد من شريك تھے۔

عُرْ وات ..... عُرْ دات مِی ممتاز حیثیت ئے شریک رہے ،سب سے سلے غز وُ وہدر پیش آیا، حضرت زیسر ؓ نے اس معر کہ میں نہایت جا نبازی و دلیری کے ساتھ حصہ لیا، جس طرف نکل جاتے تھے غلیم کی صفیں نہ و بالا کردیتے تھے، ایک مشرک نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہوکر مبارزت چاہی، حضرت زبیر ؓ بڑھ کر اس سے لیٹ گئے اور دونوں قلابازیاں کھاتے ہوئے ثیجے آئے،

ا اصاب جلدا تذكره ذبير على المستدرك عالم جلد المستاس المستدرك عالم جلد المستاس المستدرك عالم جلد التذكره ذبير المستاس المستدرك عالم جلدا تذكره ذبير المستدرك على المستدرك عالم المستدرك

آخضرت النائي بواكده مشرك بيلي زهن برگر كر حضرت زبير كم باته يه واصل جبنم بواياى چناني ايسانى بواكده مشرك بيلي زهن برگر كر حضرت زبير كم باته يه واصل جبنم بهواياى خلرح عبيده بن سعيد سه مقابله چيش آيا، جوسر سه پاؤل تك زره بينج بوع تقا، صرف دونول آئه سعيد مع مقابله چيش آيا، جوسر سه پاؤل تك زره بينج بوع تقا، صرف دونول آئه سي بوئ تقيي بوئ تقيي باك كراس زور سه آگه شي نيزه ما دا كداس پارنكل كي اس كى لاش بر ميشكل نيزه كو تكالا، كل شير ها بوگيا تقا، آخضرت بين اين الله في بولور يا دگاد حضرت زبير سه اس نيزه كو ليا، اس كه بعد پير خلفاء مين تيركا خشل موتا د با، يهال تك خفيت الدين كي بياس بينيا، اوران كي شهادت تك خليه تال كي بياس بينيا، اوران كي شهادت تك خليف تالث كي بياس جود تقا۔

وہ جس بے مگری کے ساتھ بدر میں لڑے اس کا نداز و صرف اس ہے ہوسکتا ہے کہ ان کی تلواد میں دندانے پڑگئے تھے، تمام جسم زخموں ہے چھائی ہو گیا تھا، خصوصاً ایک زخم اس قد رکاری تھا کہ دہاں پر ہمیشہ کے لئے گڑھا پڑھیا تھا، حضرت عروہ بن زبیر گابیان ہے کہ ہم ان میں انگلیاں ڈال کرکھیلاکر تے تھے۔ تے

معرکہ بدر میں حفزت زبیر ُ دو ممامہ باندھے ہوئے تھے، رسول اللہ ﷺ فرمایا کہ آج ملائکہ بھی اس وضع میں آئے میں سے غرض مسلمانوں کی شجاعت و ثابت قدمی نے میدان مارلیا، حق غالب رہاور باطل کوشکست ہوئی۔

عُر وہ احد .... سے میں معرکہ احد کا واقعہ ہوا ، اثنائے جنگ میں رسول ہو نے اپنی کو ارکھنی کے رفر مایا ، کون اس کا حق اوا کرے گا؟ تمام جان نثاروں نے بے تابی کے ساتھ اپنے ہاتھ کھیلائے ، حضرت زبیر نے تمین وفعد اپنے آپ کو پیش کیا الیکن رفخر حضرت ابود جاند انصاری کے لئے مقدر ہوچکا تھا۔ ہم

جنگ آحد میں جب تیراندازوں کی ہے احتیاطی سے فتح فکست سے مبدل ہوگئ،اور مشرکین کے اچا تک حملے سے غازیان دین کے پاؤں متزلزل ہو گئے، یہاں تک کرمن نبوت کے گرد صرف چودہ صحابہ میرواند وار ثابت قدم رہ گئے تھے، تو اس وقت بھی بیرجان نار

حواری جان نثاری کا فرض ادا کرر ہاتھا۔<u>ہے</u>

غروه کندق .... هیچیس ببودیوں کی مفسدہ پر دازی ہے تمام عرب مسلمانوں کے خلاف امنڈ آیا، سرور کا نئات نے مدینہ کے قریب خندق کھود کراس طوفان کا مقابلہ کیا، حضرت زبیرٌاس حصہ پر جمود سے جہاں عورتین تھیں ۔ بے

> ع بخاری باب غز د هٔ بدر س زرق نی جلد اص ۳۲ ۲ مید جلد اص ۱۶۲

ا کنزالعمال جلد ۲ می ۱۳۱۸\_ شوکنزالعمال جلد ۲ می ۱۳۱۸\_ ۱۵ ایصهٔ بنوقريظه اورمسلمانوں ميں بانهم معاہدہ تقالمينن عام سيلاب ميں وہ بھي اينے عبدير قائم نہ ر ہے، رسول اللہ ﷺ في دريافت كے لئے كسى كو بھيجنا جا بااور تين بارفر مايا كون اس قوم كى خبر لائے گا؟ حفزت زبیر ؓ نے ہر مرتبہ بڑھ کرعرض کی کہ'' میں'' آنخضرت ﷺ نے خوش ہو کرفر مایا ''ہرنی کے لئے حواری ہوتے ہیں،میراحواری زبیڑ ہے۔یا،اس ٹازک وقت میں حضرت زبیر " کی اس طرح بے خطر تنہا آمد ورفت ہے آنخضرت عطان کی اس جانبازی ہے اس قدر متاثر تے کفر مایا فداک ابی وامی لین میرے مال بائم پرفداموں یے

کفار بہت دنوں تک خندق کا محاصرہ کئے رہے۔ کیکن پھر پچھتو ارضی وسادی مصائب اور

مجھ ملمانوں کے غیر معمولی ثبات واستقلال سے پریشان ہوکر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔

غر و و و تيبر.....غر و و خندق كے بعد غرز و ہُ بوقر بطہ ادر بیعت رضوان میں شريك ہوئے ، پھر ، خيبر کی مهم میں غير معمولي شجاعت د کھائي ، مزحب يہودي خيبر کارکيس تھاد ہ مقتول ہوا تو اس کا بھائي يا سرغضب ناك موكر "هل من مبادد" كانعره بلندكرت موع ميدان مين آيا،حفرت زير "ف بڑھ کراس کا مقابلہ کیا، وہ اس قدر تنومند اور قوی بیکل تھا کہ ان کی والدہ حضرت صفیہ ﷺ نے كهايارسول الله! ميرالخت جكرآج شهيد موكاء آخضرت على فرمايانيس ازبيراس كوماركاء چنانچددرحقیقت تھوڑی دیردوبدل کے بعدد وواصل جنم مواس

غرض خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد فتح کمہ کی تیاریاں شروع ہوئیں مشہور صحافی حضرت عاطب بن الى بلتعة في تمام كيفيت لكوراكي عورت كم باته قريش مكه ك ياس روانه كى اليكن آ مخضرت المنظيكونر بهوكي ادراك جهاعت اسعورت كي كرفناري پر مامور بهوكي ، حفزت زبير بهي اس میں شریک تھے، وہ گرفتار ہوکر آئی اورخط پڑھا گیا، تو ابن ابی بلنعہ کا سرندامت سے جھک گیا، رحمتدللعالمین نے ان کی عفوخواہی پرجرم معاف فرمادیا، اور بیآیت نازل ہوئی۔

يا ايهاالذين امنوا لا تتخذواعدوي وعدو كم اولياء تلقون اليهم

بالمودة. الاية ع (ممتحنة ع ٢٠:١)

وفتح مك ..... رمضان ١١ هر مل من مرارعابدين كراته ورسول الله عظيف مدكا قصدكيا اورشا ہانہ جاہ وجلال کے ساتھ اس سرز مین میں داخل ہوئے جہاں ہے آٹھ سال قبل طرح طرح کے مصائب وشدا کد برداشت کرنے کے بعد بلی کی حالت میں تکلنے پر مجبور ہوئے تھے،اس تظیم الشان فوج کے متعدد دیتے بنائے گئے تھے،سب سے چھوٹا اور آخری دستہ وہ تھا جس میں خودآ تخضرت على موجود تھے ،حضرت زبيراس كے علمبر دار تھے \_ ٥

ا بخاری کتاب المغازی باب غز وهٔ خندق . ع مند جلد اص ۱۳۶۱ بخاری کتاب المناقب زبیر . ٣ بخاري كتاب المغازي باب غزوه ة الفتح

٣ بيرت ابن بشام جلد ٢ص١٨٢ 🙆 بخاری بابغز و قالعتم آ بخضرت کے جب مکہ میں داخل ہوئے اور ہر طرف سکون واطمینان ہوگیا، تو حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسوڈ اپنے گھوڑوں پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ، آنخضرت کے لئے دو نے کھڑے ہوکران کے چبروں سے گردوغبارصاف کیا اور فر مایا میں نے گھوڑے کے لئے دو جھے اور سوار کے لئے ایک حصہ مقرر کیا ہے، جو ان حصول میں کمی کرے گا خدا اس کونقصان پہنچائے گا۔

مختلف غر وات ..... فتح مكر كے بعد دالهى كے دنت غروة حنين پيش آيا، كفار كمين كا مول ميں چھے ہوئے مسلمانوں كي نفل و تركت دكھ رہے تھے، حفرت زيراً س كھائى كے قريب پنچ تو ايك خص نے اپنے ساتھوں سے بكار كركہا، الات وعزى كى قسم إيه طويل القامت سوار يقيا ذيراً ہے، تيار ہوجاؤ، اس كا حملہ نہايت خطرناك ہوتا ہے۔ يہ جملہ خسم ہى ہوا تھا كہ ايك زبردست جميت نے اچا كك حملہ كرديا۔ حضرت زيراً نے نہايت پھرتي اور تيز وى كے ساتھواس آفت نا گہائى كور وكا اور اس قدر شجاعت و جانبازى سے لئے سے كہ يہ گھائى كفار سے بالكل صاف ہوئى۔ اس كے بعد جنگ طائف اور تبوك كى فوج كئى بيس شريك ہوئے ، پھر 4 ميں رسول الله علی الوداع كا قصد كيا، جھزت زيراً س مغرب جمي ہمركاب تھے۔

جے سے والی آنے تے بعد َسر ورکا تُنات کے وفات پاکی ،اور حفرت ابو بکر صدیق مند آرائے خلافت ہوئے ، بعض روایات کے مطابق حضرت زبیر گوبھی خلیفہ اول کی بیعت میں پس و پیش تھا، تا ہم وہ زیاد و دِنوں تک اس پر قائم نہیں رہے۔

جنگ برموک کا جیرت انگیز کارنامہ ..... سواد و برس کی ظافت کے بعد خلیفہ اول رہ میں برقدم رکھا، خلیفہ اول کے عہد میں گزین عالم جاودانی ہوئے ، اور فار وق اعظم نے مند حکومت پرقدم رکھا، خلیفہ اول کے عہد میں فتو حات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، حضرت عرف نے تمام عرب میں جوش پھیلا کراس کو اور بھی ذیادہ وسطے کر دیا ، حضرت زیر میں کا ول گورسول اللہ بھلاکی وفات سے افسر دہ ہو چکا تھا، تا ہم ایک مرد میدان و جانباز بہادر کے لئے اس جوش و ولولہ کے وقت عزلت نئین رہنا تحت نگ تھا، خلیفہ وقت سے اجازت لے کرشامی زرم گاہ میں شرک ہوئے اس وقت برموک کے میدان میں ملک مثام کی قسمت کا آخری فیصلہ ہور ہاتھا، اثنائے جنگ میں لوگوں نے کہا گرآ ہے تملہ کر کے فیم کے قلب میں شرک ہے اس وقت برموک کے میدان میں شکس میا میں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں ، حضرت زیر شنے کہا تم لوگ میرا ساتھ نہیں قب اس میں میں ان کا ساتھ دیں ، حضرت زیر شنے کہا تم لوگ میرا ساتھ نہیں دے سے نہا اس یارسے اس پارنکل گئے اور کوئی رفاقت نہ کر سکا، پھر واپس لوٹے تو روم یوں نے گھوڑ کے بنا گرا ہی اور اخرائی رفاقت نہ کر سکا، پھر واپس لوٹے تو روم یوں نے گھوڑ کے باگری باقی رہ گئے ہوئی برفاقت نہ کر سکا، پھر واپس لوٹے تو روم یوں نے گھوڑ کے باگر کی باتی رہ گئی باتی رہ گئی ہوئی رہ بھوئی گڑھے باتی رہ گئی میں زیر گئی بیان ہے کہ بدر کے ذخم کے بعد یہ دومراز خم کا گلڑھا بعد بھر کھی گڑھے باتی رہ گئی ہوئی ہوئی ہیں نہ پر گئی بیان کے بعد یہ دومراز خم کا گلڑھا

إطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ٢

تھاجس میں بچپن میں ہم انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے لے

غرض ان بی حمرت انگیز جانبازیوں کا متیجہ تھا کہ رومیوں کی ٹٹری دل فوج بھاگ کھڑی جوئی ،اور فرزندان تو حید تمام ملک شام کے دارث بن گئے۔

ہوں، اور ار ار اور ان و سید میں ملک سمام سے وارت بن عاص کی سرکردگی میں مصر پر تملہ ہوا،
فسطاط کی فتح ..... فتح شام کے بعد حضرت عمر و بن عاص کی سرکردگی میں مصر پر تملہ ہوا،
انہوں نے چھوٹے چھوٹے حقامات کو فتح کرتے ہوئے نسطاط کا محاصرہ کرلیا اور قلعہ کی مضبوطی،
نیز فوج کو رہا رہ ارضلافت سے اعانت طلب کی ، امیر المونین حضرت عمر شنے وی ہزار
فوج اور چارافسر بھیجے اور خط میں لکھا کہ ان افسروں میں ایک ایک بزار ہزار سوار کے برابر ہے،
افروں میں حضرت زبیر بھی تھے، ان کا جورت بھااس کے لحاظ ہے عمر ڈنے ان کو افسر بنایا اور
محاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں دیئے، انہوں نے گھوڑے پر سوار ہوکر خندت کے
عاصرہ وغیرہ کے انتظامات ان کے ہاتھ میں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور بیاد بے
ماروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں مناسب تھا مناسب تعداد کے ساتھ سوار اور بیاد ہے
مشعین کئے، اس کے ساتھ مجھنے قبول ہے پھر برسانے شروع کرد یئے، اس پر پورے سات مہینے
گزر گئے اور فتح وشکست کا پچھ فیصلہ نہ ہوا، حضرت زبیر شنے ایک دن تنگ آکر کہا کہ آج میں
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں ، یہ کہ کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فسیل پر چڑھ گے،
مسلمانوں پر فدا ہوتا ہوں ، یہ کہ کرنگی کلوار ہاتھ میں کی اور سیڑھی لگا کر قلعہ کی فسیل پر چڑھ گے،
مسلمانوں بر فدا ہوتا ہوں ، یہ کہ کرنگی کوار ہوا تھ میں دیل آخی ، عیسائی سے بحر کر کر مسلمان قلعہ کے اندر
مسلمانوں بر فدا ندر تھی آئی ، مقوض حاکم ، اور حضرت زبیر شنے فصیل ہے اثر کر قلعہ کا درواز و کھول دیا
اور تمام فوج اندر تھی آئی ، مقوض حاکم مرنے یہ دیکھ کرسلے کی درخواست کی اورای وقت سب کو

امان دے دی گئی۔ ا اسکندر پیرکی سخیر ..... فسطاط فتح کر کے اسلامی فوج نے اسکندر پیکارخ کیا اور مدتوں قلعہ کا محاصرہ کئے بڑی رہی ، لیکن جس قدر زیادہ دن گزرتے جاتے تھے، ای قدر در بارخلافت ہے اس کے جلد فتح کرنے کا تقاضا بڑھتا جاتا تھا، غرض ایک روز عمرو بن العاص نے آ بخری اور قطعی حملہ کا ارادہ کرلیا اور حضرت زیبر اور مسلمہ بن گلا گوفوج کا ہراول بنا کراس زورے یورش کی کہ

ايك بى تمله مين شهر فنخ بوگيا ..

مفتوحه مما لک کی تقسیم کا مطالبه ..... مصر کامل طور پر مخر ہوگیا تو حضرت زیر ٹے عمر ہ بن العاص سید سالا رفوج ہے اراضی مفتوحہ کی تقسیم کا مطالبہ کیا اور فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ علیٰ گائی نے خیر کو مجاہدین رتقسیم فرماویا تھا، اس طرح تمام مما لک مفتوحہ کو تقسیم کروینا چاہیے ،عمر و بن العاص ہے کہا خدا کی تم ایس امیر الموشین کی اجازت کے بغیر پچھیس کرسکتا ،حضرت عمر مکو کھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ اس کو اس طرح رہنے وینا جا ہے تاکہ آسندہ نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتی رہیں، حضرت زبیر گے ذہن میں بھی اس کی مسلحت آگی اور خاموش ہور ہے۔ ا سام میں خلیفہ وقت حضرت عمر فی ایک جُوی کے ہاتھ ناگہانی طور پر زخی ہوکر سفر
آخرت کی تیاری کی تو عہد و خلافت کے لئے چھآ دمیوں کے نام چیش کئے اور فر مایا کہ حضرت نہیر اسم میں تھے، ان چیم بزرگوں میں ایک حضرت زبیر اسمی تھے، لیکن تمین دن کی مسلسل گفت وشنید اور بحث ومباحث کے بعد مجلس شور کی نے حضرت میان ذوالنورین کواس مندگرامی پر بٹھادیا۔ حضرت زبیر شنے بھی ہے چون و چرااس انتخاب کو مسلم کی بیعت کر لی بڑ

فلیفہ ٹالٹ کے عہد میں حضرت ذیر ٹنے نہایت سکون و خاموثی کی زندگی بسر کی اور کسی تشم کے ملکی مہم میں شریک نہیں ہوئے ، در حقیقت عمر بھی اس صدے متجاوز ہوچکی تھی ،کیکن <u>۳۵ ہے</u> میں مصری مفسدوں نے بارگاہ خلافت کا محاصر ہ کیا ، تو انہوں نے اپنے بڑے صاحبز ادہ عبداللہ بن زبیر "کوامیر الموشین کی مساعدت و حفاظت پر ہامور کردیا۔

غرض اٹھار ہویں ذی الحجہ جمعہ کے روز حضرت عثان مضدین کے ہاتھ سے شہید ہوئے، حضرت زبیر ؓ نے حسب وصیت پوشیدہ طریقہ پر رات کے وفت نماز جنازہ اداکی اور مضافات مدینہ میں حش کو کب نامی ایک مقام پر سپر دخاک کیا۔

خلیفہ وقت کے قبل سے تمام مدینہ مل مفسدین کا رعب طاری ہوگیا، ہر خض دم بخو دفقا، حضرت عثان کے طرفدار اور تمام بنوامیہ مکہ اور دوسرے مقامات کی طرف بھاگ گئے، چونکہ مصری حضرت علی کے طرف وارتصاس کے انہوں نے اس کوخلافت کا بارگران اٹھائے پر مجبور کیا، اور مبدنہوی میں لوگوں کو بیعت کے لئے جمع کیا، حضرت طلح وزبیر گلو برابر کے دعوبیدار تھے، تاہم مصریوں کے خوبے سے ذبان نہ ہلا سکے اور کی طرح بیعت کرتی سے

حفرت على كم مندنتينى كے بعد بھى مدينہ ش امن وامان قائم ند ہوسكا ، سبائى فرقد جواس انقلاب كا بانى تھا، اور فقنہ وفساد كے نئے نئے كرشے دكھا تا رہتا تھا، جابل بدوى جو جميشہ اپسے لوث مار كے موقعوں پرشريك ہوجاتے ، سبائيوں كے ساتھ ہو گئے ، حضرت على نے كوشش كى كہ بدلوگ اپنے اپنے وطن كى طرف لوث جائيں اور بدويوں كو بھى شہرے نكال ويا جائے ليكن سبائيوں كے ضدادرا نكارے كاميا في ند ہوئى سے

حفرت زبیر جواساطین امت میں تھے، کب تک خاموثی کے ساتھ اس شورش و ہنگامہ آرائی کا تماشاد کیمتے،اصلاح حال اور دفع فساد کا انتظار کرتے کرتے کامل چار ماہ گزر گئے،لیکن امن وسکون کی کوئی صورت بیدانہ ہوئی، آخر تھک کر حضرت طلح سے ساتھ حضرت علی کے پاس

> ع بخاری کمآب المناقب باب قصة البيد -ميم تاريخ طبري ص ۱۳۰۸

ا منداین منبل جلداص ۱۷۶ س تاریخ طری ص ۷۵-۳آئے ،اوراصلاح وا قامت صدود کا مطالبہ کیا ،انہوں نے جواب دیا ، بھائی ! میں اس سے غافل نہیں ،لیکن ایک ایس قوم کے ساتھ کیا کرسکتا ہوں جس پر میرا کچھا ختیا رنہیں ، بلکہ وہ خود جھے پر حکمران ہے لیا غرض جب اس طرف ہے بھی مایوی ہوگی تو یہ دونوں خودعملاً اس شورش کور قع کرنے کے لئے کمہ کی طرف دوانہ ہوگئے۔

ام المونین حضرت عائش ج کے خیال سے مکہ آئی تھیں، اور اب تک مدیند کی شورشوں کا حال سن کر بہیں تقیم تھیں۔ حضرت طلح وزبیر شب سے پہلے ام المونین گ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور الفظوں میں مدینہ کی بدائمنی کا نقشہ تھینیا۔

انا تسحملنا بقتينا هر ابامن المدينة من غبوغا اعراب وفارقنا قوما حياري لايعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون انفسهم.

ہم اعراب كے شور وشركے خوف سے مدينہ سے بھاگ آئے ہيں اور ہم نے وہاں الى جران قوم كوچھوڑ اہے جوندت كو بہجانى ہاور ند باطل سے احرّ از كرتى ہے ، اور ندائى جانوں كى تفاظت كرتى ہے۔

ام المونین فی خرمایا دو تو گھرکوئی دائے قائم کر کے اس شورش کوفر وکرتا جا ہے '' غرض تھوڑی دیری بحث ومباحثہ کے بعد علم اصلاح بلند کرنے پرسب کا اتفاق ہوا، بنوامیہ بھی جو مدینہ سے بھاگ کر یہاں بخش ہو گئے تھے، جوش انقام میں ساتھ ہو گئے اور اس طرح داعیان اصلاح کی ایک ہزار جماعت بھر و کی طرف روانہ ہوئی تاکہ وہاں سے اپن قوت مضبوط کر کے مدینہ کا رخ کرے دراہ میں امویوں نے خلافت وامامت کی بحث چھیڑ کر حضرت طلی اور حضرت زبیر گو کو لانا چاہا، کین ام المونین کی مداخلت سے معاملہ رفت و گذشت ہوگیا، بھر و کے قرب پنچ تو عثمان بن صنیف والی بھر و نے مزاحمت کی ایکن وہاں داعیان اصلاح کے حامیوں کی ایک بوی عثمان بن صنیف وائی بھر و نے مزاحمت کی ایکن وہاں داعیان اصلاح کے حامیوں کی ایک بوی بتاعت بھی موجود تھی ، وہ خود عثمان کے ساتھیوں سے دست وگر بیان ہوگی، بیباں تک تک کشت بھیت کر چکے تو پھر انہیں علم مخالفت بلند کرنے کا کیا استحقاق ہے؟ ان دونوں کا میہ جواب تھا کہ ہم بیعت کر چکے تو پھر انہیں علم مخالفت بلند کرنے کا کیا استحقاق ہے؟ ان دونوں کا میہ جواب تھا کہ ہم کی نفی بیس ہوتی ، غرض معاملہ نے زیادہ طول کھیجا تو مصالحت کی میصورت قرار پائی کہ ایک خص کی نفی بیس ہوتی ، غرض معاملہ نے زیادہ طول کھیجا تو مصالحت کی میصورت قرار پائی کہ ایک خص کی نفی بیعت ہو مجبور کئے تھے تو کئی نمیس ہوتی ، غرض معاملہ نے زیادہ طول کھیجا تو مصالحت کی میصورت قرار پائی کہ ایک خص مختلفت سے باز آئی کیل کے تھے تو کئی بیت بر مجبور کئے تھے تو کئی نمی بیت سے بر مجبور کئے گئے تھے تو کئی بیان ہونا بی بیان ہونا کہ جنانچ کو بی اس تحقیقات پر مامورہ و نے ، انہوں نے بحد کے دوزم بوئی میں داخل

ہوکر حاضرین ہے بہا تگ بلند سوال کیا۔

ياهل المدينة انى رسول اهل البصرة اليكم اكره هؤلا القوم هذين الرجلين على بيعة على ام اتباها طالعين.

اے اہل مرینہ! من اہل بھر ہ کا قاصد بن کرآیا ہوں، کیا واقعی اس قوم نے ان دونو ل کوئل کی بیعت پرمجور کیا تھایا وہ خوشی ہے اس پر تیار ہوئے تھے؟

جمع میں تھوڑی دریتک ساٹار ہالیکن حضرت اسامہ بن زید سے ندرہا گیا، بول اٹھے نفدا کی مسم ان دونوں نے سخت ناپسندیدگی کے ساتھ بیعت کی تھی 'اس سے ایک الجل پڑگی ہمام اور سہل بن صنیف حضرت اسامہ سے الجھ پڑے ،صبیب بن سائ ،ابوابوب اور محمد بن مسلمہ وغیرہ کہار صحابہ نے دیکھا کہ لوگ اسامہ کی جار الیس گے قوسب نے ایک زبان ہو کر کہا ''ہاں ضدا کی مسم اسامہ نے بچ کہا، غرض اس طرح اسامہ کی جان بچ گئی ،انہوں نے عثان بن صنیف کو کھا کہ اولا تو مسم طرف حضرت کی انہوں نے عثان بن صنیف کو کھا کہ اولا تو ہم صحیح نہیں کہ وہ مجبور کئے گئے اور اگر مان بھی لوقو قوم و ملک کی بہتری کے لئے ایسا ہونا ضروری تھا ،اوراگر مان بھی لوقو قوم و ملک کی بہتری کے لئے ایسا ہونا ضروری تھا ،اوراگر بچھا ور متصد ہے واس پرغور ہوسکتا ہے ،اس خط کے بعد عثان نے اپنی رائے بدل دی ،اور کعب کی تحقیقات ہے واس پرغور ہوسکتا ہے ،اس خط کے بعد عثان نے اپنی رائے بدل دی ،اور کعب کی تحقیقات ہے واس پرغور دواعیان اصلاح کی مزاحمت پراڑ ہے۔ ہے۔

حضرت طلحہ وزیر سے دیکھا کہ اب سہولت کے ساتھ یہ معالمہ طے نہ ہوگا تو ایک روزعشاء کے وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجد پہنچے اورعبدالرجمان بن عماب گونماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر دیا، حضرت عثان بن حنیف نے اس کو اپنے حق میں مداخلت تضور کرکے ایرانی '' ذط' اور سبا بچہ پا ہمودی کے ساتھ مقابلہ کرکے ان کو بھا دیا، دوسری طرف چند آ دمی وارالا مارت میں گھس گئے اور حضرت عثان ابن حنیف کو پکڑ کر سامنے لائے ، ان لوگوں نے اس بے رحمی کے ساتھ ان کو مازا کہ تھا اور ڈاڑھیاں او چی تھیں کہ چمرہ سامنے لائے ، ان لوگوں نے اس بے رحمی کے ساتھ ان کو مازا کہ تھا اور ڈاڑھیاں او چی تھیں کہ چمرہ پر ایک بال بھی باقی شقا، حضرت طلحہ وزیر کو پی تحت تا گوار گذر ااور حضرت عاکش سے ساتھ اس کے متعلق وریافت کیا ، انہوں نے حکم دیا کہ عثمان کو چھوڑ دو ، جہاں جی چا ہے ، غرض اس طرح بھر و پر ختہ ہوگیا۔ وریافت کیا ، انہوں نے حکم دیا کہ عثمان کو چھوڑ دو ، جہاں جی چا ہے ،غرض اس طرح بھر و پر ختہ ہوگیا ہے اورا کیک بڑی جا عت اس کے متعلق وریافت کیا ، انہوں نے حکم دیا کہ عثمان کو چھوڑ دو ، جہاں جی چا ہے ،غرض اس طرح بھر و پر ختہ ہوگیا ہے اورا کیک بڑی جا عت اس کے متعلق بیمانہ کو بھر گیا ہے اورا کیک بڑی ہوئی ہوئی ہے۔

جنگ جمل اور حفرت زبیر کی حق پسندی ...... حفرت طلح وزبیر نے اہل کوف کو بھی خطوط لکھ کر شرکت کی ترخیب دی لیکن وہاں حفرت امام حسین ٹے نے بھنچ کر پہلے ہی ان کو اپنا طرفدار بنالیا اور تقریباً نو ہزار کی عظیم الشان جمعیت مقام ذی قاریس حفرت علی کی فوج سے ل کر بھرہ کی طرف بڑھی ،حضرت طلح وزبیر کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی اپنی فوج کو مرتب ومنظم

کرکے آگے بڑھایا، دسویں جمادی الآخر اسے جعرات کے دن دونوں فوجوں میں فہ جھیر جوئی، کیسا عبرت انگیز نظارہ تھا، چند دن پیشتر جولوگ بھائی بھائی جھائی جا کہ ایک دوسرے ہوئی، کیسا عبرت انگیز نظارہ تھا، چند دن پیشتر جولوگ بھائی بھائی جھائی جی کیکن ڈائی خاصت و کے خون کے پیاہے ہوکرنگاہ غیظ وغضب ہے اپنے مقابل کو گھورر ہے ہیں کیکن ڈائی خاصت و عداوت نہیں بلکہ حق وصدانت کے جوش میں، یہی وجہ ہے کہ ایک بی تقبیلہ کے پھی ڈی اس لئے طرف ہیں تو پھی اس لئے مصالحت کی سلسلہ جنبائی شروع ہوئی، حضرت علی تنہا گھوڑا آگے بڑھا کر نج میدان میں آئے اور حضرت ذیر کو بلاکر کہا ''ابوعبداللہ اِنتہاں وہ دن یا دہ جب کہ ہم اور تم دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے اور رسول اللہ ایک خواس وقت تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس کو دوست رکھتے ہو؟ تم نے عرض کی تھی ، ہاں! یا رسول اللہ یا دکرواس وقت تم سے حضورانور ہی نے نو مایا تھا کہ ایک دن تم ای سے ناحق لڑو گے ، اے حضرت زیر ٹے جواب دیا ہاں! اب مجھے بھی یا دآیا۔

حفرت علی قوصرف ایک بات یا دولا کر پھرائی جگہ پر چلے گئے، کین حضرت زبیر کے قلب حق پرست میں ایک خاص سخت تلاحم بر پا ہو گیا، تمام عزائم اور ارادے وقع ہو گئے، ام الموشین کے پاس آکر کہنے گئے، میں برسر غلا تھا، علی نے جھے رسول اللہ ولا نکا المقد اور ادا دیا، الموشین کے پاس آکر کہنے گئے، میں برسر غلا تھا، علی نے جھے رسول اللہ ولا نکارہ کش ہوتا ہوں۔ '' حضرت زبیر کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ انے کہا آپ ہم لوگوں کو دو گر دہوں کے درمیان پھنسا کرخود علی کے خوف سے بھا گنا چاہے ہیں، حضرت زبیر نے کہا میں تم کھا تا ہوں کہ ملی کے فوف سے بھا گنا چاہے ہیں، حضرت زبیر نے کہا میں تم کھا تا ہوں کہ کہا گئی ہواں کو دوگر والی کو اور المجان کے لاکر آزاد کردیا، کیکن حواری رسول کا دل اچاہ ہو جکا تھا، کہنے گئے، جان پدر علی نے ایک بات یا دولائی کہ تم ان ہوت فرد ہوگیا، بے شک ہم خق پر ٹبیس ہیں آ وَتم بھی میرا ساتھ دو، حضرت عبداللہ نے انکار کردیا تو تنہا بھر وی طرف تعلی کو خورت زبیر گوجاتے دیکھا تو کہا دیک وجہ کی طرف نکل جا کمیں، احنف بن قیس نے حضرت زبیر گوجاتے دیکھا تو کہا دیکھویہ کی وجہ کی طرف نکل جا تم ہوئے حال ہو ہو کہا تا کہ وہاں سے ناام ہوں اور ہتھیا رہا کر گوزا واپس جارہ ہوئے کہا تھی واپس جارہ کو کہا تھی مورا ساتھ دے کہا تھی اور اساب و سامان کے دور انگی کا عظم دے کر بھر وی آبادی ہوئے کی اس چہنے کو واساب و سامان کے ساتھ روا گی کا عظم دے کر بھر وی آبادی سے دور نگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کر حملاء اس جو المحالات کی دور انگی کا عظم دے کر بھر وی آبادی سے دور نگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کو دور انگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کو دور انگی کا عظم دے کر بھر وی آبادی سے دور نگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کر دور انگی کا عظم دے کر بھر وی آبادی سے دور نگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کر دور انگل آئے تھے، ابن جرموز نے قریب پہنے کیا ہوں۔

ابن جرموز \_ابوعبدالله! آپ نے تو م کوس حال میں چھوڑا؟ حضرت زبیر ٌ-سب باہم ایک دوسرے کا گلاکاٹ رہے تھے۔

ابن جرموز\_آپ کہاں جارے ہیں؟

حفرت زبیر "بین اپنی نظمی بر متنبه دوگیا، اس لئے اس جھٹڑے سے کنارہ کش ہوکر کمی طرف نکل جانے کا قصد ہے۔

ابن جُرموز نے کہا چلئے مجھے بھی ای طرف کچھ دورتک جانا ہے، غرض دونوں ساتھ چلے، ظہر کی ناز کا وقت آیا تو زبیر خماز پڑھنے کے لئے تھہرے، ابن جرموز نے کہا میں بھی شریک عول گا، حضرت زبیر نے کہا میں تہمیں امان دیتا ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ الیابی سلوک روا رکھو گے؟ اس نے کہا ہاں! اس عہد و بیان کے بعد دونوں اپنے گھوڑے سے اترے اور معبود تھی کے سامنے مرنیاز جھکا نے کو کھڑے ہوگئے۔

شہادت ...... حضرت زبیر جیسے ہی سجدہ میں گئے کہ عمرو بن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا دارکیا اور حواری است میں ایک کہ عمرو بن جرموز نے غداری کر کے تلوار کا دارکیا اور حواری است جس نے اعلاء کلمۃ اللہ کی راہ میں بھی اپنی جان کی پروانہ کی اور جس نے رسول اللہ بھی کے سامنے سے بارہا مصائب وشدائد کے پہاڑ ہٹائے تقے وہ آج خودا کی کلمہ خواں اور پیرورسول (میں) کی شقاوت اور بے دمی کا شکار ہوگیا۔ انا لله وانا البه راجعون .

ابن جرموز حصرت زبیر کی تکوار اور زرہ وغیرہ لے کربارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوا، اور نخر کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کیا، جناب مرتضی نے تکوار پر ایک حسرت کی نظر ڈال کرفر مایا ''اس نے بار ہار سول اللہ ( ﷺ ) کے سامنے سے مصائب کے بادل ہٹائے ہیں، اے ابن صفیہ کے قاتل! مجتبے بشارت ہوگہ جہنم تیری منتظر ہے لیے

حفرت زیر الله مرقده و حسن منواه-

ا خلاق و عادات ..... حضرت زبیر کا دامن اخلاقی زر و جوابر سے مالا مال تھا، تقوی، پارسائی، حق بسندی بے نیازی، سخاوت اور ایٹار آپ کا خاص شیوه تھا، رفت قلب اور عبرت پذیری کا میرعالم تھا کہ عمولی سے معمولی واقعہ پردل کا نپ اٹھتا تھا۔

خشیت آلی .... جب بیآیت نازل ہوئی انک میت وانھم میتون ٹم انکم یوم القیامة عند دبکم تخصصون الایة. توسرور کا نئات اللہ اے پوچھا''یارسول اللہ! کیا قیامت کے دوز ہمارے بھڑ ہے ہور ہرائے جا نیں گے؟''ارشاد ہوا ہاں! ایک ایک ذرہ کا حساب ہو کرحقد ارکو اس کاحق دلایا جائے گا، یہ من کران کادل کانپ اٹھا کہنے گئے' اللہ اکبر! کیسا خت موقع ہوگائے ... تقوی و پر ہیزگاری حضرت زبیرگی کتاب اخلاق کاسب سے دوشن باب ہے، وہ خوداس کا خیال رکھتے تھے، اور دوسروں کو بھی ہوایت کرتے تھے، ایک دفعہ دواسے غلام ابراہیم کی دادی

حضرت زبیر شنے جب دعوت اصلاح کاعلم بلند کیا تو ایک شخص نے آکر کہا''اگر حکم دیجئے تو علی گی گردن اڑا دوں ؟'' بولے تم تنہا اس قد رعظیم الشان فوج کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ اس نے کہا ہیں علی گی فوج میں جاکر مل جاؤں گا،اور کسی دقت موقع پاکر دھو کے سے آل کرڈالوں گا،'' فرمایا کرنہیں!رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے''ایمان آل نا گہائی کی زنچیر ہے، اس لئے کوئی مومن کسی کواچا تک نہ مارے۔''ع

قلت روایت کا سبب.... حضرت زبیراگر چدرسول الله ویشک حواری اور ہروقت کے حاضر رہے والوں میں سے تھے، کیکن کمال اتقاء کے باعث بہت کم حدیثیں روایت کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے صاحبر اوہ حضرت عبدالله فی کہا، پدر بزرگوار کیا سبب ہے کہ آپ حضور کی اتن با تیں بیان نہیں کرتے جتنی اور لوگ بیان کرتے ہیں، فرمایا جان پدر! حضور کی رفاقت اور معیت میں دوسروں سے میرا حصہ کم نہیں ہے، میں جب سے اسلام لایا، رسول الله وی سے عبدا منہیں ہے، میں جب سے اسلام لایا، رسول الله وی سے میرا خوات خوات منہیں ہوا، لیکن حضور کی صرف اس تعبیہ نے مجھے تھا طربنا دیا ہے۔

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار.

"لینی جس نے قصدامیری طرف غلط بات منسوب کی ،اے چاہئے کہ جہم

من اینا تھا تا بنائے کے

مساوات پیندی....مساوات اسلای کااس قدر خیال تھا کہ دومسلمان لاشوں بین بھی کئی تقریب کے ماموں حفزت ہمز ہشہید بھی کئی تقریب کے ماموں حفزت ہمز ہشہید ہوئے تو حفزت صفیہ نے بھائی کی تجہیز وتلفین کے لئے دو کیڑے لاکردیے، کیکن ماموں کے پہلو میں ایک انساری کی لاش بھی ہے گوروکفن پڑی تھی ، دل نے گوارانہ کیا کہ ایک کے لئے دودو کیڑے ہوں اور دومرا ہے گفن رہے ، غرض تقیم کرنے کے لئے دونوں کلڑوں کو نا پا ، اتفاق سے چھوٹا بڑا نکلاقر عدد ال کرتھیم کیا کہ اس میں بھی کسی طرح کی ترجیح نہ پائی جائے ہم اس میں بھی کسی طرح کی ترجیح نہ پائی جائے ہم اس میں بھی کسی طرح کی ترجیح نہ پائی جائے ہم اس کے استقلال .... حضرت زبیر خطرات کی مطلق پر وانہ کرتے اور موت کا خوف بھی ان کے استقلال .... حضرت زبیر خطرات کی مطلق پر وانہ کرتے اور موت کا خوف بھی ان کے

ا مندجلدام ۱۹۲۱\_ بی مندجلدام ۱۲۱\_ ساابودادَ و کهآب العلم باب فی انتشدید فی انکذب علی رسول الله علیا و مندجلداص ۱۲۵ویج بخاری جلداول ص ۲۱ سم مند حلدامی ۱۲۵

عزم وارادہ میں حائل نہ ہوتا ، اسکندریہ کے محاصرہ نے طول کھینچا تو چاہا کہ سٹرھی لگا کر قلعہ پر چڑھ جائیں ،لوگوں نے کہا قلعہ میں تخت طاعون ہے، فر مایا ' ،ہم طعن وطاعون ہی کے لئے آئے جس ۔'' لینی موت سے ڈرنا کیا ہے، غرض سٹرھیاں لگائی تمئیں اور جان بازی کے ساتھ چڑھ شکئے۔

ا ما نت ..... حواری رسول کی امانت، دیانت اور انتظامی قابلیت کا عام شہرہ تھا، یہاں تک کہ لوگ عرفا پی وفات کے وقت ان کواپ آل واولا داور مال ومتاع کے کافظ بنانے کی تمنا ظاہر کرتے تھے، مطبع بن الاسود نے ان کووسی بنانا چا ہا، انہوں نے انکار کیا تو کجا جت کے ساتھ کہنے گئے '' میں آپ کو خدا، رسول اُ دو قر ابت داری کا واسطہ دلاتا ہوں، میں نے فاروق اعظم کو کہتے ساتھ کے نام وق اعظم کو کہتے ساتے کہ ذمیر آڈین کے ایک رکن ہیں۔'' حضرت عثال مقداد اُ عبداللہ بن مسعود اور عبدالرحن منام وفید الرحن کی مقداد گئے موان کے مال ومتاع کی حفاظت کر کے ان کے اہل ومیال میں مرف کرتے تھے لے

فیا 'نی ..... فیاضی، خادت اور خدا کی راہ بی خرج کرنے بیں بھی پیش پیش رہتے تھے، حصرت زبیر طے باس ایک ہزار فلام تھے، روزاندا جرت پر کام کر کے ایک بیش قرار رقم لاتے تھے، کین انہوں نے اس میں سے ایک حبہ بھی بھی اپنی ذات یا اپنے الل وعیال پرصرف کرنا پند نہ کیا بلکہ جو کچھ آیا ای وقت معدقہ کردیا ہے غرض ایک پغیر کے حواری ہیں جوخو بیاں ہو تکتی ہیں، حضرت زبیر گی ذات والاصفات میں ایک ایک کر کے وہ سب موجود تھیں۔

ذر لید معاش اور تمول ..... معاش کا اصلی ذر بد تجارت تھا، اور بحیب بات ہے کہ انہوں : حریب میں ترین کھی نہیں ہو

نے جس کام میں ہاتھ لگایا وہ مجبی گھٹائہیں سو

تجارت کے علاوہ آل غنیمت ہے بھی گراں قدر رقم حاصل کی ، حفزت زبیر کے تمول کا صرف اس سے انداز و ہوسکتا ہے کہ ان کے تمام مال کا تخمینہ پانچ کروڑ دولا کھ درہم (یا دینار) کیا گیا تھا، کیا گیا تھا، کیا گیا تھا، اطراف مدینہ میں ایک جھاڑی تھی، جنانچہ خاص مدینہ میں گیارہ، بھرہ جھاڑی تھی، دار معروکو فدیس ایک ایک مکان تھا ہے۔

قرض اور اس کی اوائیگی..... حضرت زیراس قدر تمول کے باوجود بائیس لاکھ کے مقرض تھے،اس کی وجہ یقی کہ لوگ کو مقارض تھے،اس کی وجہ یقی کہ لوگ عوماً اپنامال ان کے پاس جمع کرتے تھے،لیکن بیا مقاط کے خیال سے سب سے کہد دیتے تھے کہ امانت نہیں بلکہ قرض کی حیثیت سے لیتا ہوں، ہوتے

ا اسابجله اص ۱ اینا جله اص

س استيعاب جلداص ٢٠٨

سع بخارى كماب الجهادياب بركة الغازى في ماله

ہوتے ای طرح ہائیس لا کہ کے مقروض ہو گئے لے

حفر مبداللہ بن زیر گئے حسب وصیت مختلف آ دمیوں کے ہاتھ مجھاڑی جے کر قرض ادا کرنے کا سامان کیا ،اور جار برس تک موسم کی بیس اعلان کرتے رہے کہ ذیبر ٹر پرجس کا قرض ہو آکر لے لیے ،غرض اس طرح سے قرض ادا کرنے کے بعد بھی اس قدر رقم نیچ رہی کہ صرف حضرت زیبر گی جار ہیو یوں میں سے ہرا کی کو بارہ بارہ لاکھ حصد ملا ،موسی لداور دوسرے ورشہ

کے علاوہ تھے۔ ح

جا گیروز راعت ..... فتح خیبر کے بعدرسول بھٹانے اس کی زبین کو بہ بن پر تقیم فر مادیا تھا، چنا نچہ حضرت زبیر کو بھی اس بیس ہے ایک وسیج اور سر سبز قطعہ ملا تھا، اس کے علاوہ مدینہ کے اطراف بیس بھی ان کے کھیت تھے، جن کو وہ خود آباد کرتے تھے، بھی بھی آب پاٹی وغیرہ کے متعلق دوسرے شرکاء ہے جھٹاڑا بھی ہوجا تا تھا، ایک د فعد ایک انساری ہے جن کا کھیت حضرت زبیر سے کھیت ہے کہ ایساری ہے جن کا کھیت حضرت فیبر سے فر مایا کہتم اپنا کھیت بیخ کرایے پڑوی کے میں شکایت کی تو آنحضرت بھٹا نے حضرت ذبیر سے فر مایا کہتم اپنا کھیت بیخ کرایے پڑوی کے میں شکایت کی تو آن کے تعرفی ان کی رمائی ہوئے اور کہنے گئے 'ایارسول اللہ! آپ نے بھویھی زادہ کی پاسداری فر مائی ۔ چونکہ انساری کواس آب پائی ہے تیم ہونے کا کوئی حق شہوادرسول اللہ بھٹا نے جمون ان کی رعایت سے یہ فیصلہ صادر فر مایا تھا، اس لئے چروسر خ جو کیا، اور حضرت زبیر " کو تھم دیا کہتم اپنے پورے ت نا کہ دا ٹھاؤ، یعنی خود آب پائی کر کے ہوگیا، اور حضرت زبیر " کو تھم دیا کہتم اپنے پورے ت نا کہ دا ٹھاؤ، یعنی خود آب پائی کر کے بائی کوروک رکھو یہاں تک کہنالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے بیانی کوروک رکھو یہاں تک کہنالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے۔ سے بیانی کوروک رکھو یہاں تک کہنالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے۔ سے بیانی کوروک رکھو یہاں تک کہنالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے۔ سے بی فروک کو کوروک رکھو یہاں تک کہنالیوں کے ذریعہ سے دوسری طرف بہہ جائے ۔ سے

کھیت کی گرانی اور قصل کی حفاظت کا فرض بسا اوقات خود ہی انجام دیتے تھے، ایک دفعہ عبد فارو فی میں حضرت عبداللہ بن عمر و اور حضرت مقداد بن الاسود کے ساتھا پی جا کیر کی دیکھ بھال کے لئے خیبرتشریف لے گئے اور رات کے وقت تک تینوں علیحدہ اپنی اپنی جا گیر کے قریب سوئے، رات کی تارکی میں کسی یہودی نے شرارت سے حضرت عبداللہ بن

ا بخاری ع بخاری کتاب الجهاد باب برکة الغازی فی مالد ع بخاری کتاب الساقاة

عمر کی کلائی اس زور سے موڑ دی کہ ہے اختیار ہوکر چلا اضے، حضرت زبیر وغیرہ مدد کے لئے دوڑ ہے اور واقعہ دریافت کر کے ان کو لئے ہوئے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور یہودیوں کی شرارت کا حال بیان کیا، چنانچے حضرت عمر نے ای واقعہ کے بعد یہودیوں کو خیبر سے جلاوطن کردیائے

ت معرت ابوبکر نے بھی مقام جرف میں انہیں ایک جا گیر مرحت فر مائی تھی ، اس طرح معزت ابوبکر نے مقام عقیق کی زمین انہیں دے دی تھی ہے جو مدید کے اطراف میں ایک خوش نضا

بدان ہے۔

غذا ولها س.... دولت وثروت کے باوجود طرز معاشرت نہایت سادہ تھا،غذا بھی پرتکاف نہ تھی لہاس عمو فامعمولی اور سادہ زیب بدن فرماتے ،البتہ جنگ میں ریشی کپڑے استعمال کرتے ہے ، کیونکہ رسول اللہ وقطانے خاص طور پران کو اجازت دی تھی ،آلات حرب کا نہایت شوق تھا اوراس میں تکلف جائز سیجھے تھے، چنانچے ان کی کوار کا قبضہ نُقر کی تھا۔

علیہ.....بدن چھر برا، قد بلند وبالا، خصوصاً پاؤں اس قدر لیے کہ محور سے پر چ معتے تو پاؤں زمین سے چھوجا تا، رنگ گذم کوں اور سر پر کندھوں تک بانوں کالنیں۔

اولا دواز داخ سے .... حضرت زبیر نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیس ادر کشرت کے ساتھ اولاد پیدا ہوئی، بعض بچتو ان کی حیات ہی میں قضا کر گئے تا ہم پھر بھی بہت ی اولاد مادگار روگئی،

ان کی تغمیل حسب ذمل ہے۔

(۱) .....حفرت اساء بنت انی برطران کے بطن سے جو بچے ہوئے۔ نام بیر ہیں (۱) عبداللہ (۲) عروہ (۳) منذر (۳) فد بجة الكبرىٰ (۵) ام أنحن

(۲)عائشہ

ا این بشام جلد من است. این سدهم اول جلد سوم ۱۵۳ میلاس می این سدهم اول جلد سوم ۱۵۳ می اول میلد سوم ۱۵۳ می اول م

(٢) ..... حضرت ام خالد بنت خالد بن معيد ، أنهول في

(٤) خالد، (٨) عر(٩) حبيب، (١٠) سوده (١١) مند يادكار چوري .

(٣) ..... حفرت رباب بنت انف ال

(۱۲) مصعب، (۱۳) جزو (۱۲) رطه پداموکی ـ

(٧) ..... حفرت زينب بنت بشر ،ان كے بطن ب

(١٥) عبيره، (١٦) جعفر (١٤) هصه بيداموكيل-

(۵) حفرت ام كلوم بنت عقبان عصرف أيك لركي (١٨) زينب پيداموئي-

### حضرت طلوة

نام ونسب، خاندان ..... طلحه نام ، ابومحه كنيت ، فياض ادر خير لقب ، والدكانام عبيدالله اور والده كانام عبيدالله اور والده كانام صعبه هما ، پوراسلسله نسب مد بين عبدالله بين عبدالله بين مره بن كعب بن لوى ابن غالب القرشي الملى ، چونكه مره بن كعب آنخضرت والكائنات اجداد مين سه بين اس لئے معزمت طلحة كانسب چھٹى ساتو يں پشت مين معزمت سرور كائنات الله الله الله بين جاتا ہے۔

حفرت طلق کے والد عبد اللہ نے آنخضرت والی بعثت سے پہلے یا کم سے کم حفرت طلق کے اسلام قبول کرنے ہے آب وفات یائی، البتہ ان کی والدہ حفرت صعبہ نے نہا بہت طویل زندگی پائی، سلمان ہوئیں، اور حفرت عثان کے محصور ہونے کے وقت تک زندہ تھیں، چنانچہ امام بخاری کی تاریخ الصغیر میں ایک روایت ہے کہ جب صعبہ توامیر الموشین کے محصور ہونے کی خبر ملی تو وہ گھر سے نکل کرآئمی اور اپنے صاحبر اوہ حضرت طلح سے خواہش کی کہ وہ اپنے اثر سے مفسد ین کو دور کر دیں، اس وقت خود حضرت طلح کی عمر ساٹھ برس سے زیادہ تھی، اس لئے آگر منازی کی اس کے آگر مائے درکن روایت سے جہتے تو حضرت صعبہ نے آئی برس سے زیادہ تھی، اس لئے آگر مائے اگر کی کہ وایت کے حیاتو حضرت صعبہ نے آئی برس سے زیادہ تھی، اس لئے آگر میں کا دوایت کے حیاتو حضرت صعبہ نے آئی برس سے زیادہ تھی۔

حصرت طلح ہجرت نبوئی سے چوہیں پہلیں پرس بل پیدا ہوئے ، ابتدائی حالات نامعلوم ہیں ، کیکن اس قدریقیٹی ہے کہ ان کو بچین علی سے تجارتی مشاغل ہیں مصروف ہونا پڑا ، اور عنفوان شاب علی ہیں دور درازمما لک کے سفر کا اتفاق ہوا۔

اسلام الم الله من ایک دفعہ جب کہ غالباستر ہیا اٹھارہ برس کی عرفتی، تجارتی اغراض ہے بھری تشریف لے گئے، دہاں ایک راہب نے حضرت سرور کا نئات موقظ کے مبعوث ہونے کی بشارت دی ایکن بوم والا دت ہے اس دقت تک جس تم کی آب وہوا پس پرورش پائی تھی اور گردو پیش جس تم کے ذہبی جرحے تھے، اس کا اثر صرف ایک راہب کی پیشین کوئی نے زائل نہیں ہوسکا تھا، بلکہ ابھی مزید تعلیم و بلقین کی ضرورت تھی، مکدوا پس آئے تو حضرت ابو برصد بن کی محب اور ان کے فلصانہ و عظ و پند نے تمام شکوک رفع کردیے، چنا نچہ ایک روز صد بن آگر گی و ساطت سے در بار رسالت بی حاضر ہوئے اور ضلعت ایمان سے مشرف ہوکر واپس آئے، اس طرح حضرت طلح ان آئے آ دمیوں میں سے ہیں جو ابتدائے اسلام میں جم صدافت کی برتو ضیاء سے ہدایت یا سام میں جم صدافت کی برتو ضیاء سے ہدایت یا بہوئے اور قط میں میں اسلام کے دوئن ستارے بن کر چکے لیا اسلام لانے کے بعد حضرت طلح بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے قلم وستم سے محفوظ نہ اسلام لانے کے بعد حضرت طلح بھی عام مسلمانوں کی طرح کفار کے قلم وستم سے محفوظ نہ

رہے، عثمان بن عبیداللہ نے جو نہایت تخت مزاج اور حفرت طلح ہما تھی بھائی تھا، ان کو اور حفرت ابو بکرصد ہی کو ایک ہی ری میں بائدھ کر مارا کہ اس تشدد سے اپنے نئے نہ بب کوتر ک کردیں، لیکن تو حبید کا نشر ایسانہ تھا جو چڑھ کر اتر جا تا ل

موا خات. .... کمین آنخضرت کی نے حضرت زبیر طبن عوام ہے ان کا بھائی عارہ کراد ا

آجرت ...... حضرت طلح نے مکہ میں نہایت فاموش زندگی ہرکی اور اپنے تجارتی مشاغل میں معروف رہے، چنا نچہ جس وقت رسول اللہ و اللہ علائم ساتھ میں معروف رہے، چنا نچہ جس وقت رسول اللہ و اللہ عکم ساتھ میں اور ہے تھے، ان وقت وہ اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ منام ہے والیس آ رہے تھے، راہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے ان دونوں کی فدمت میں پھوشائی گیڑے پیش کئے اور عرض کی کہ اہل مدید نہایت ہے جیٹی اور اضطراب کے ساتھ انتظار کررہے ہیں، غرض آنخضرت و اللہ نہایت مدید نہایت ہے ساتھ مدید کی طرف بڑھے اور حضرت طلح نے مکہ تی تی کر اپنے تجارتی کا روبار سے فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکڑ کے اہل وعیال کو لے کر مدید پہنچ حضرت اسعد بن زرار ہ فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکڑ کے اہل وعیال کو لے کر مدید پہنچ حضرت اسعد بن زرار ہ فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکڑ کے اہل وعیال کو لے کر مدید پہنچ حضرت اسعد بن زرار ہ فراغت حاصل کی اور حضرت ابو بکڑ کے اہل وعیال کو ایک کر مدید پہنچ حضرت اس کا بھائی چارہ کے ان کو اپنا مہمان بنایا اور آنخضرت و کھڑ نے حضرت ابی بن کعب انصاری سے ان کا بھائی چارہ کے ادارہ ا

## غزوات اور دیگرحالات

ہجرت مدینہ کے دوسرے سال سے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور کفرواسلام کی مہلی آویزش جنگ بدر کی صورت میں طاہر ہوئی ، لیکن حصرت طلحت کی خاص مہم پر مامور ہوکر ملک شام تشریف لے گئے تنے ، اس لئے اس میں شریک نہ ہو سکے، وہاں سے واپس آئے تو در بار رسالت میں حاضر ہوکر غزوہ بدر کے مال غنیمت میں سے اپنے جھے کی ورخواست کی ، سرور کائنات بھٹانے مال غنیمت میں حصہ دیا اور فرمایا کہتم جہاد کے تو اب سے بھی محروم نہیں رہو

ا اسدالغاب جلد عص ۵۹ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزوة الث ص ۱۵۴

ہے، بہر حال اگر چہ حضرت طلخ تخر وہ بدر میں شریک نہ تھے تا ہم وہ اپنی اہم کارگر اربوں کے باعث اس کے اجروثو اب سے محروم نہیں رہے ل

غر وهُ احد.... سيره مِين غروهُ احد پيش آيا، اس جنگ بيس يميلے سلمالوں کي فتح ہوئي اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے،لیکن مسلمان جیسے تی اپنی اپنی جگہ ہے ہث کرلوث تھسوٹ میں معروف ہوئے ، کفارنے پھر ملٹ کر تملہ کر دیا ، اس نام ہائی تملہ نے مسلمانوں کو ایسا بدحواس کیا کدان کوسرور کا نتات کی حفاظت کا بھی خیال ندر ہا اور جوجس طرف تھا ای طرف ہے بھاگ کھڑا ہوا میدان جنگ میں صرف دس بارہ آ دمی ثابت قدم رہ گئے تھے،کیکن وہ سب بھی شمع مدایت سے دور تھے ،اورال وقت صرف حضرت طلح پر داندوار فدویت و جان باری کے حمرت أنكيز مناظر دكھارے تھے، كفار كا برطرف يے نرغه تقاء نيروں كى بارش بورى تقى ،خون آشام تكوارين چك چك كرآ تكهول كو خيره كروبى تقيس اور صد با كفار صرف ايك مقدى استى كوفتا كروية كے لئے برطرف سے يورش كرد بے تھى،اس نازك وقت ميں جمال نبوت كاريشيدائى ہالہ بن کرخورشید نبوت کوآ مے پیچھے دا ہے بائیں ہرطرف سے بیار ہاتھا، تیروں کی ہوچھاڑ کو تھیلی پر رو کما، تکوار اور نیز و کے سامنے اپنے سینہ کو سپر بناتا ، پھرای حال میں کفار کا نرغه زیادہ جو جاتا تو شیری طرح ترسی كرحمله كرتا اوردشمن كو يجهد بشاديتا، ايك دفعه كى نابكار في دابت قدى بر تكوار كا واركيا، فادم جال فاريعي طلحة جانباز في السين باته يرروك ليا، ادرالكليال شهيد موكس تو أه ك بجائے زبان سے لکلا، حسسن الین فوب ہوا، سرور کا تات اللہ فائے قرمایا کہ اگرتم اس لفظ کے بجائے بہم اللہ کہتے تو ملائکہ آسانی ملہیں انجای اٹھائے جاتے ،غرض حفرت طلح وریک جرت انگیز جانبازی اور بهادری کے ساتھ مدافعت کرتے رہے، یہاں تک کدوسرے محاب بھی مدد ك في آيني مشركين كابله كى قدركم بواتو سروركا ئات فيكوائي پشت برسوادكر كے بهارى برلے آئے ،اور مزید حملوں سے محفوظ کر دیا ہے

حضرت طلحہ اُنے غروہ احد میں فدویت ، جان خاری اور شجاعت کے جو بے مثل جو ہردکھائے یعنیا تمام اتوام عالم کی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، تمام بدن زخموں سے چھلنی ہوگیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے جم پرستر سے زیادہ زخم شار کئے تھے۔ سے دربادر سالت ( وافقا ) سے اس جان جان جان بازی کے صلہ میں '' خیر'' کا لقب مرحمت ہوا، سحا بہلودا قدا صد میں ان کی اس غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کا دل سے اعتر اف تھا، حضرت ابو بکر صدیق خروہ و میں احد کا تذکرہ کرتے تو فریاتے کہ بیر طلح ہے کا مخصوص دن تھا، حضرت عران کو صاحب احد فرمایا

السعدالغاب جلدام ١٥٩

ع طبقات ابن سودتم اول بروقالت م ١٥٥ سو فق الباري جلد ٢ م ٢٢ .

کرتے تھے،خود حضرت طلحہ وظار بھی اس پر فخر کارنامہ پر بڑا ناز تھا اور بمیشدلطف وانبساط کے ساتھ اس کی داستان سایا کرتے تھے یا

متفرق غروات ..... غزدہ احد کے بعد فقح مکہ تک جس قدرغز دات ہوئے، حضرت طلح اسب میں نمایاں طور پرشر یک رہے، بیعت رضوان کے دفت بھی موجود تھے، اور شرف بیعت مسر مشرف بیعت مسرم فی ہوئے۔

گنج مکہ کے بعد غزد و وحنین پیش آیا،اس معرکہ میں بھی غزو واحدی طرح پہلے مسلمانوں کے پاوس اکھڑ گئے ،کیکن چند بہادراور ثابت قدم مجاہدین کے استقلال و ثبات نے پھراس کو سنجال لیا،اوراس طرح جم کراڑے کے تنجیم کی فتح شکست سے بدل گل اور بے شارسامان اور مال نغیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑ اہوا، حضرت طلح اُس جنگ میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے۔

ع من آنخفرت و کو خرای که قیمر دوم بزے ساز وسا ان کے ساتھ عرب پر ہملہ آور ہوتا چاہتا ہے اس لئے آپ نے صحابہ کرام کو تیاری کا تھم دیا اور جنگی اسباب وسایان کے لئے ہال و زرصد قد کرنے کی ترغیب دی، حضرت طلحہ نے اِس موقع پر ایک بیش قرار رقم پیش کی اور بارگاہ رسالت سے فیاض کالقب حاصل کیا ہے۔

سرورکا نتات بھا ایک طرفہ تملہ قیصر کے بدا نعانہ اہتمام میں معروف تھے۔دوسری طرف منافقین جو بمیشہ در پنے تخریب رہتے تھے، اس موقع پر بھی اپی شرارتوں سے باز ندآئے اور بدینہ سے پچھا فاصلہ پرسویلم یہودی کے مکان میں بجتم ہوکران تدامیر برغور کرتے تھے جن سے مسلمانوں میں بدد کی بیدا ہوا دراس مہم میں شرکت سے انحواف کریں، آنحضرت بھائے تعمرت طلح کواس فانہ برانداز جماعت کی تنبیہ پر مامور فرمایا، انہوں نے چندآ دمیوں کوساتھ لے کر نہایت مستعدی کے ساتھ سویلم یہودی کے مکان کا محاصرہ کرلیا ادراس میں آگ دگادی ہنجا کہ بین فلیفہ نے مکان کے پیشت سے کود کر حملہ کیا اور اس حالت میں اس کی ٹا بھی ٹوٹ گی اور اس کے ساتھ کی ان کے بیا تدارسے بیا کرلے بھا کے سی

غرض تمیں ہزار مجاہدین نہایت جاہ و جلال کے ساتھ رومیوں کے مقابلہ کے لئے روانہ ہوئے ، تبوک پڑنے کرمعلوم ہوا کہ خبر غلط تھی ،اس لئے وہاں چود و دن قیام کر کے سب لوگ واپس آئے پھر اچ میں رسول اللہ بھٹائے آخری فج کیا۔ حضرت طلح جمر کاب تھے تج سے واپس آئے بعد تا اردیج الا ول البح دوشنبہ کے دن آفیاب رسالت دنیا سے غروب ہوا، حضرت طلح تھ کواس سانح کبری سے جو صدمہ ہوا اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ جس وقت سقیفہ بنی ساعدہ میں

ئے بخاری کتاب آلمغازی فر ؤواجد مجاسدالغاب جلد مص ۵۹ میسرے ابن ہشام جلد الاص ۳۱۵

سیادت و فلافت کافیصلہ ہور ہاتھا ہائی وقت سیکی گوش پنہائی بیس معروف گریہ ہے۔
عہد صد لیک ..... سقیفہ بنی ساعدہ کی مجلس نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پرا تفاق کیا ،
حضرت طلح نے بھی پکھ دنوں کے بعد بیعت کی اور مہمات امور بیس رائے اور مشورہ کے لحاظ
سے جائشین رسول کے ہمیشہ دست و باز و قابت ہوئے ،سواد و برس کی فلافت کے بعد جب فلیف
اول مرض الموت کے بستر پر تھے اور انہوں نے منصب کے لئے فاروق اعظم کو نامزد کیا تو
حضرت طلح نے نہایت آزادی کے ساتھ حضرت ابو بکر سے جا کر کہا کہ آپ کے موجود ہوتے
ہوئے عرف کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤتھا ؟ اب وہ خود فلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں
ہوئے عرف کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤتھا ؟ اب وہ خود فلیفہ ہوں گے تو خدا جانے کیا کریں
سے کے ؟ آپ اب فدا ہے کہاں جاتے ہیں ، یہ سوج لیجئے کہ خدا کو کیا جواب دیجے گا؟ حضرت ابو بکر سے
نے کہا بیس خدا سے کہوں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس مختص کوامیر کیا جوان میں سب سے
تہا دہ احداثها

عبد فاروقی ..... حفرت عرق کے متعلق حفرت طلح کی جورائے تھی وہ کی بخض وعداوت سے ملوث نہ تھی بلکدا کشر صحابہ کی بدرائے تھی کہ ان کا تشد دنا قابل خمل ہوگا، لیکن جب حفرت عرق نے اپنے طرز عمل سے قابت کر دیا کہ وہ اس منصب عظیم کے لئے سب ہے موزوں ہیں تو دفعتا حفرت طلح کا خیال بھی بدل گیا اور مجلس شور کی کے ایک رکن کی حیثیت سے انہوں نے ہمیشہ حفرت فاروق اعظم کی اعانت کی ، اختلافی مسائل میں ساتھ دیا ، اور اہم امور میں نہایت مخلصانہ مشور کے دیے ہا کہ مفتوحہ فاروق میں میں ساتھ دیا ، اور اہم امور میں نہایت میں مخلصانہ مشور کے دیے ہا تیں اور ایک بڑی جماعت اس کی مؤید ہوگئی، صرف حضرت عرق اور چند باہم تقسیم کر دیئے جاتیں اور ایک بڑی جماعت اس کی مؤید ہوگئی، صرف حضرت عرق اور چند وہم ہوگئی کے ساتھ اس ساتھ دیا ہوگئی میں دوسر بے حالی فی اور ایک بڑی دان تک بحث ہوتی رہی ، حضرت طلح نے نہایت بلند آئی کے ساتھ اس مسلم میں حضرت عرق کی تا نہیں کی دان ہی کی دائے ہوگئی کر دیا اور انہوں نے صحابہ اس کے متعلق مشورہ جا ہا، تو حضرت طلح نے فاروق اعظم گومشوش کر دیا اور انہوں نے صحابہ تا ہا ہی ہم سے انہوں نے صحابہ تا ہا ہی ہم الیہ ہم سے دیا دیا ہم ہو کہ ہم کے لئے تیار ہیں۔

امیرالمؤمنین فاروق اعظم نوس میں دس برس کی خلافت کے بعد سفر آخرت کی تیاری کی اور عہد ہ خلافت کے بعد سفر آخرت کی تیاری کی اور عہد ہ خلافت کے لئے چھ آدمیوں کا نام پیش کیا ، ان میں حضرت طلح بھی تھے، لیکن انہوں نے نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ حضرت عثان کو اپنے اوپر ترجیح دی اور ان کا نام اس منصب کے لئے پیش کیا، چنا نچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کوشش اور حضرت طلح کی تا مکید ہے وہی خان نہ نتیجہ میں و

عمدعتمائی ..... حضرت عثال نے بارہ برس تک خلافت کی کیکن آخری چیسبالہ عبد خلافت میں تمام ملک عام طور پر شورش و بے چینی کا آباجگاہ ہوگیا تھااور ہر طرف ریشد دوانی وفت پردازی

کابازارگرم تھا، حضرت طلح نے دربار خلافت کومشورہ دیا کہ اسیاب شورش کی تغیش و تحقیق کے لئے تمام ملک میں وفو دروانہ کے جائیں، چنا نچہ بیردائے بہندگی گی اور اسے میں مجمہ بن مسلمہ ، اسلمہ بن زیع عمار بن یا سرا اور عبداللہ بن عرفخ لف تصص ملک میں روانہ کئے گئے ، ان الوگوں نے والیس آکر اپنی تحقیقات کا جو تھیہ چش کیا اس برعمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ مفسد بن نے بارگاہ خلافت کا محاصرہ کرلیا، کو حضرت طلح نے اس موقع پر حضرت عثان کی کوئی خاص اعانت نہیں کی ، عام وہ اکثر خود ایک غیر جانب وارخض کی حثیث ہے دریافت حال کے لئے محاصرین کی مجمعت میں تشریف لے گئے چنا نچہ وہ ایک دفعہ دہاں موجود تھے کہ حضرت عثان نے اپنے بالا ، مجمعت میں تشریف لے گئے چنا نچہ وہ ایک دفعہ دہاں موجود تھے کہ حضرت عثان نے اپنے بالا ، عبال مناز برکھڑ ہے ہوا بور محارب ایک کانام بھی مانہ برکھڑ ہے ہوا ب دیا ''اہاں! میں حاضر ہوں'' حضرت عثان نے اپنے احدانات اور فضائل و منا تب بیان کر کے ان سے تقمد بی جانبی ، تو انہوں نے مفسد بین کے ساسے نہایت بلند آ ہمگی مناقب بیان کر کے ان سے تقمد بی جانبی ، تو انہوں نے مفسد بین کے ساسے نہایت بلند آ ہمگی کے ساتھ اس کی تھد تی کی اور کی اسے مناز ہوں کی کے ساتھ اس کی تھد تی کی ا

آخر بل جب محاصرہ زیادہ خطرناک ہوگیا تو حصرت علی اور حصرت زبیر کی طرح حصرت طلحہ نے بھی اپنے صاحبر اوہ محمد کو حضرت عثمان کی تفاظت کے لئے متعین کردیا، چنانچہ جب مضدین نے بورش کی تو محمد بن طلحہ نے نہایت تندہی اور جانفشائی سے ان کامقا بلد کیا ہے جب مضدین نے باوجود قلت تعداد کے اس سیلاب کورو کے دکھا ایکن چند نابکار دوسری طرف می اندر تھی آخر نے نیش شفق کے بردہ بھی نہاں کردیا، سے اندر تھی آخر کے معلوم ہوا تو افسوں کے ساتھ فرمایا ' خدا عمان پردتم کرے' کو کوں نے کہا مضدین حضرت طلحہ کو معلوم ہوا تو افسوں کے ساتھ فرمایا ' خدا عمان پردتم کرے' کو کوں نے کہا مضدین اب اپنونل پرنادم ہیں، فرمایا خدا انہیں بلاک کرے، اس کے بعد یہ آیت بڑھی

فلابستطیعون توصیہ ولا الی اهلهم یو جعون. (پس ۳۱:۵۰) حضرت علیٰ کے ہاتھ پر بادل نخواستہ بیعت کی ..... حضرت عثان کی شہادت کے بعد مصریوں نے حضرت علیٰ توعنان خلافت سنجالنے پر مجبود کیا، اور مجد نبوی میں لوگوں کو بیعت عام کے لئے جمع کیا، حضرت طلحہ گو برابر کے دعویدار تھے تا ہم اس شورش و ہنگامہ کے وقت زبان نہ ہلا سکے اور بادل نخواستہ بیعت کرلی سع

خلیفہ وفت کے مقابلہ میں خروج اور اس کی وجہ..... خلیفہ وقت کاقبل کوئی معمولی حادثہ نہ تھا، اس سے تمام علاقہ میں خروج اور اس کی وجہ ..... خلیفہ وقت کا تمان العنانی نے خود مدین کی مطلق العنانی نے خود مدین کی بنادیا ، حضرت طلحہ کا ل چار ماہ تک خاموثی کے ساتھ اس فتدونسا و کا تما شاد کی محت دے ، کیکن جب در بارخلافت کی طرف ہے اس کے انسداد کی کوئی امید ندر بی تو خوع کم اصلاح

بلند کرنے کے لئے حضرت زبیر گوساتھ لے کرمدید ہے مکہ چلے آئے ، حضرت عائش تی کے خیال ہے مکہ آئی تھیں اور مدید کی شورشوں کا حال من کر اس وقت تک بہیں مقیم تھیں ، اس لئے خیال ہے مکہ آئی تھیں اور مدید کی شورشوں کا حال من کر اس وقت تک بہیں مقیم تھیں ، اس لئے علم اصلاح بلند کرنے پر آ مادہ کیا ، تعور ٹی وقد ومباحث کی جدد حضرت عائش اس کے مطابق بھوڑی وری بحث ومباحث کی تیاری ہوئی ، کیونکہ وہاں ان کے طرفداروں کی ایک بڑی جماعت موجودتی ، اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مہم کی شرکت پر آ مادہ ہو مکتی تھی۔ کہ ایک بڑی جماعت میں موجودتی ، اور نہایت آسانی کے ساتھ اس مھائے تکہ دولوں تک ان سے ہوئی ، بخوامیہ بھی جوش انقام میں ساتھ ہوگئے ، بھرہ کے قریب بہنچ تو عمان بن عنیف والی بھرہ نے مزاحمت کی ، پہلے بچھ دنوں تک ان سے مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو ہز در شہر پر قابض ہو گئے اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ ہوئی اور عمالے کی مسلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو ہز در شہر پر قابض ہوگئے اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ وہ پر نہ آئے تو ہز در شہر پر قابض ہوگئے اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ پر نہ آئے تو ہز در شہر پر قابض ہوگئے اور مصالحت کی سلسلہ جنبانی ہوئی رہی کیکن جب وہ راہ ہوئی وہ کیکہ ا

حضرت علی کی فوج سے مقابلہ کے لئے بوھٹا۔... حضرت علی کو میان اصلاح کے خوج کا حال معلوم ہو چکا تھا، اس لئے مدینہ سے روانہ ہو کر ذی قار پنچے اور یہاں سے تقریباً کو فدے نو ہزار جنگ آز مانو جوان ساتھ لے کر بھرہ کی طرف بڑھے، حضرت طلحۃ وزبیر شنے اس فوج کا حال ساتو انہوں نے بھی اپنی فوج کومنظم و مرتب کرے آگے بردھایا، وسویں جمادی

الآخر السيرين دونول فوجول مِن مُدْ بَعِيرٌ مولَى \_

شہادت ..... جنگ شروع ہونے ہے پہلے سلح کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی ،اور حضرت علی فی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی ،اور حضرت علی فی حضرت ذہیر محر کو سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین کوئی یا د دلائی کہ اس وقت ان کا ارادہ بھی اس خانہ جنگی ہے پھڑ گیا ، حضرت طلحہ نے اپنے زور باز وکو ہر داشتہ خاطر و یکھا تو ان کا ارادہ بھی متزلزل ہوا ،اور جنگ ہے کنارہ کش ہونے کی رائے قائم کر لی ،مروان نے جو حضرت عثمان کی متزلزل ہوا ،اور جنگ ہے متاب ہونے کی دائے تائم کر لی ،مروان کے ہوئا کہ چوڑ دو ، بیاؤں شہادت کے معالمہ میں ان سے بدخن تھا ،اس موقع کوغنیمت جان کر ایک تیر مارا جواگر چہ پاؤں میں لگا لیکن ان کے لئے تیرفضا فابت ہوا لے لوگوں نے نکالے کی کوشش کی تو فر مایا چھوڑ دو ، بیا تیزیس بلکہ پیام خداوندی ہے۔

مجمیر و کھی ہے۔۔۔۔ اختلاف روایات حضرت طلحہ نے باسٹھ یا چونسٹھ برس کی عمر میں شہادت حاصل کی ،اور غالبًا اس میدان جنگ کے سی گوشہ میں یا نون ہوئے لیکن بیز مین نشیب میں تھی ایک تھی ایک تھی ایک تھی ایک فقط نے سلسل تین دفعہ حضرت طلحہ کوخواب میں دیکھا کہ دوائی ماش کواس قبرے نظل کرنے کی ہدایت فرماد ہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کا حال ساتو حضرت ابو بکرہ محالی کا مکان دس ہزار در ہم میں خرید کران کی لاش کواس

میں منتقل کردیا ، دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ اسٹے دنوں کے بعد بھی یہ جسم خاکی ای طرح مصنون وحفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں جوکا فوراگایا گیا تھا و بھی بعینہ موجود تھا۔

ا خلاق و عا دات ..... حضرت طلح کا خلاقی پایینهایت ارفع واعلی تها بخشیت الهی اور رسول الله وظفی محبت سے ان کا پیانه لبریز تها به حرکه احدادر دوسرے غز دات میں جس جوش وفدا کاری کے ساتھ وٹیش میش رہے وہ آی جذبہ کا اثر تھا ، اس راہ میں ان کو جان کے ساتھ مال کی قربانی سے بھی در اپنے نہ تھا۔

چنانچدانہوں نے نذر مانی تھی کہ غزوات کے مصارف کے لئے اپنا مال راہ خدا میں دیا کریں گے،اس نذرکوانہوں نے اس پابندی کے ساتھ پوری کرنے کی کوشش کی کہ خاص قر آن یاک میں ان کی مدح میں بیآ بیت نازل ہوئی۔

رجال صدقوا ما عا هدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه . الاية .

(احزاب ۲۳:۳۳)

''لعنی کھے آومی ایسے ہیں جنہوں نے خداسے جو کھ عہد کیا اس کوسچا کر دکھایا، چنا نچ بعض ان میں سے دہ ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کی''۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حفزت طلحۃ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو ارشاد ہوا، ''طلحۃ تم بھی ان لوگوں میں ہوجنہوں نے اپنی نذر پوری کی۔''ع

حضرت طلحۃ الیم سخاوت کے بادشاہ تھے، نقراء دمساکین کے لئے ان کا درواز ہ کھلا رہتا تھا، حضرت قیس ابن ابی حازم کابیان ہے کہ میں نے طلحۃ سے زیادہ کسی کو بے طلب کی بخشش میں پیش چیش ندد یکھا سے

عُورُ وہُ ذی القردش آخضرت وہ انجابدین کے ساتھ پانی کے ایک چشمہ پر گذر ہے جس کا نام بلیان مائے تھا، حضرت ولئے اس کوخرید کر وقف کردیا ہے اس طرح غروہ وی العسر و میں تمام جابدین کی دعوت کی، غروہ تبوک کے موقع پر جب کہ عموماً تمام مسلمان افلاس و ناداری کی مصیبت اور فلاکت میں متلاقے ، انہوں نے مصارف جنگ کے لئے ایک گرانفلار تم پیش کی اور دربار رسالت سے فیاض کا خطاب حاصل کیا ۔ ہے۔ دربار رسالت سے فیاض کا خطاب حاصل کیا ۔ ہے۔

ایک دفعہ حضرت عثمان کے ہاتھ اپنی جائیداد سات لا کھ درہم میں فروخت کی اور سب راہ خدا میں صرف کردیا، آپ کی بیوی سعدی بنت عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نے انہیں ممکن دیکھا، پوچھا' آپ اس قدراداس کیوں ہیں مجھ سے کوئی خطاتو سرز دنہیں ہوئی ؟ بولے ' نہیں!

ع التي الباري جلد ٨م ٢٩٥٠ م إمار جلد م ١٩٥٧

ا اسرالغاجطرسم ۱۲۱ سع ابیشاجلدی ۲۲ ۱۰ اسرالغاجلدس ۲۰ تم نہایت اچھی بیوی ہو، تہاری کوئی بات نہیں ہے، اصل تصدیہ ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی رقم بھ ہوگئی ہے، اس وقت اس کی فکر میں تھا کہ کیا کروں؟ میں نے کہا ''اس کوتھیم کراد ہے '' بیرین کر انہوں نے اس وقت لونڈی کو بلایا اور چار لاکھ کی رقم اپنی قوم میں تھیم کرادی ہے

حفزت طلحہ بوقمیم کے تمام محتاج و تنگدست خاندانوں کی کفالت کرتے تھے الو کیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی کردیتے تھے ، جولوگ مقروض تھے ان کا قرض ادا کردیتے تھے چنانچے میں پیریمی پڑھیں ہزار درہم قرض تھا، ووسب انہوں نے اپنے پاس سے اداکر دیاام المونین حضرت عاکثہ ہے۔ سے بھی خاص عقیدت تھی اور ہرسال دس ہزار درہم ہوش خدمت کرتے تھے ہے۔

مہمان نوازی حضرت طلح طافاص شیوہ تھا، ایک دفعہ بنی عذرہ کے تین آدی مدید آکر مشرف باسلام ہوئے، آخضرت طلح طافاص شیوہ تھا، ایک دفعہ بنی عذرہ کے حضرت طلح مشرف باسلام ہوئے، آخضرت طلح اللہ 'اور وہ تیوں نومسلم مہمانوں کوخوشی خوشی کھرلے آئے ،ان جس یہ دونے کیے بعد دیگر بے مختلف غزوات جس شہادت حاصل کی اور تیسر بے نے بھی ایک مدت کے بعد حضرت طلح کے مکان جس وفات پائی ان کواپ مہمانوں سے جوانس بیدا ہوگیا تھا اس کا اثر بیتھا کہ ہروتت ان کی یا د تازہ رہتی تھی اور دات کے وقت خواب جس بھی بیدا ہوگیا تھا اس کا اثر بیتھا کہ ہروتت ان کی یا د تازہ رہتی تھی اور دات کے وقت خواب جس بھی کے درواز و پر کھڑے ہیں ایک روز خواب جس دیکھے مراقعاوہ سب سے آگے ہے، اور جوسب سے بہلے شہید ہوا تھا وہ سب سے بیتھے ہے، حضرت طلح "کواس نقدم و تا خر بر خت تجب ہوا، مسیح کے درواز و پر کھڑے ہے خواب کا واقعہ بیان کیا تو ارشادہ ہوا ،اس میں تجب کی کیا بات ہے ، جو زیادہ دونوں تک زندور ہائی کوعمادت و نیکوکاری کا زیادہ موقع ملا ،اس کے وہ جنت کے داخلہ بیس زیادہ دونوں تک زندور ہائی کوعمادت و نیکوکاری کا زیادہ موقع ملا ،اس کے وہ جنت کے داخلہ بیس انتھیوں سے چیشی تھا۔ س

احباب کی سرست ی و شاد مانی ان کے لئے بھی سامان انبساط بن جاتی تھی ، حضرت کعب
بن مالک عُوْرُ وَہ تبوک بنی شریک ند ہونے کے باعث معتوب بارگاہ تھے، ایک مدت کے بعد
رسول اللہ و لیک نے ان کی خطا معاف کردی اور وہ خوش خوش دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو
حضرت طلحہ نے دوڑ کر ان سے مصافی کیا اور مبار کباد دی ، حضرت کعب فر مایا کرتے تھے کہ میں
طلحہ کے اس اخلاق کو بھی نہ بھولوں گا ، کیونکہ مہا جرین میں سے کی نے الی کر مجوثی کا اظہار نہیں
کیا تھا۔

حضرت طلح تووستوں کی خدمت گزاری ہے بھی در کنے نہ تھا، ایک دفعہ ایک اعرابی مہمان ہوا، اوراس نے درخواست کی کہ بازار میں میرااوث فروخت کراد ہے تہ ، حضرت طلح نے فرمایا ''
گورسول اللہ واللہ فراٹ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری، دیباتی کا معاملہ نہ چکائے تا ہم میں تہمار ہے ساتھ چلوں گا، اوراس کے ساتھ جا کر مناسب قیت پراس کا اونٹ فروخت کرادیا، اعرابی نے اس کے بعد خواہش ظام کی کہ دربار رسالت سے زکوۃ کی وصولی کا ایک مفصل ہوایت نامہ دلواد ہے تا کہ کمال کواری کے مطابق دیا کروں حضرت طلح شنے اپنے مخصوص تقرب کے باعث اس کی بی خواہش بھی پوری کر دی ہے۔
اس کی بی خواہش بھی پوری کر دی ہے۔

رسول خدا ﷺ کے اسوہ حسنہ کو طرز عمل بنانا ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے،
حضرت طلحۃ نے اس سعادت کے حصول کو اپنے فرائض میں شامل کرلیا تھا، یہی دجہ ہے کہ وہ
رسول اللہ ﷺ کا بخلف صحبتوں میں جو بچھ دیکھتے یا سفتے اس کو ہمیشہ یا در کھتے اورا گرا تھات سے
مجھی کوئی بات بھول جاتے تو سخت مغموم در نجید ونظرا آتے، ایک دفعہ حضرت عرِّنے ان کو مغموم
د کھی کہ بچھان تمہارا حال کیسا ہے؟ کسی ہے کوئی جھاڑا تو نہیں ہوا؟ '' کہنے گئے ہیں! میں نے
رسول اللہ ﷺ ور بوجائے گی اوراس کا چہرہ چیکنے گئے گا'' جھے اس وقت وہ کلمہ معلوم تھا، لیکن
نزع کی مصیبت دور ہوجائے گی اوراس کا چہرہ چیکن ذیا دہ باعظمت و پراثر کلمہ جانتے ہوجس
کارسول اللہ ﷺ نے حکم دیا تھا یعنی لا اللہ الا اللہ حضرت طلح من کراچھل پڑے فرمایا' ہاں! خداکی
کارسول اللہ کی مطیب نے حکم دیا تھا یعنی لا اللہ الا اللہ حضرت طلح من کراچھل پڑے فرمایا' ہاں! خداکی

حسن معاشرت.... عفرت طلح النهائة حن معاشرت كے باعث بيوى بچول بل نهايت محبوب سے ، وه اپنے كنبه بيل جس لطف ومبت كے ساتھ زندگى بسر كرتے سے اس كا اندازه صرف اس سے ، وسكتا ہے كہ مقتبہ بن رہيد كى لڑكى ام ابان سے اگر چہ بہت ہے معزز اشخاص نے شادى كى درخواست كى ، كيكن انہوں نے حضرت طلح كوسب پرترجيح دى ، لوگوں نے وجہ لوچھى تو كہا "مسكر ان كے اوصاف حميده سے واقف ہول وہ كھر آتے ہيں تو ہنتے ہوئے باہر جاتے ہيں تو مسكراتے ہوئے كچھ ما تكوتو بكل نہيں كرتے اور خاموش رہوتو ما تكنے كا انظار نہيں كرتے ، اگر كوئى كام كردوشكر گرار ہوتے ہيں اور خطا ہوجائے تو معاف كرديتے ہيں۔ سو"

ذر بعد معاش ..... حقرت طلحہ کے معاش کا اصلی ذریعہ تجارت تھا، چنانچہ نیر اسلام کے طلوع ہونے کی بشارت بھی ای تجارتی سفر میں ملی تھی ، جب مدینہ پنچے تو زراعت کا شغل بھی شروع کیا،ادررفتہ رفتہ اس کونہایت وسیع بیانہ پر پھیلادیا، خیبر کی جا گیر کے علادہ عراق عرب میں متعدد علاقے حاصل کے ،ان میں سے قناۃ اور سراۃ نہایت مشہور ہیں،ان دونوں مقامات میں کا شکاری کا نہایت وسی اونٹ سیرانی کا کام کرتے تھے، کا شکاری کا نہایت وسیح اجتمام تھا، صرف قناۃ کے کھیتوں پر میں اونٹ سیرانی کا کام کرتے تھے، ان علاقوں کی پیدادار کا صرف اس سے انداز و ہوسکتا ہے کہ حضرت طلح کی روز اند آمدنی کا اوسط ایک بزار دینار تھا۔

شمول.....غرض تجارت وزراعت نے ان کوغیر معمولی دولت وثروت کا ما لک بنادیا تھا، چنا نچہ لاکھوں وینارو درہم راہ خدا میں لٹادینے کے بعد بھی اہل وعیال کے لئے ایک عظیم الشان دولت چھوڑ گئے، ایک دفعہ امیر معاویۃ نے موئی بن طلحۃ ہے یو چھا کہ تمہارے والدنے کس قدر دولت چھوڑی تو انہوں نے کہا'' ہائیس لا کھ درہم اور دولا کھ دینار اس کے علاوہ تمہاہت کشیر مقدار میں سونا اور جاندی' پیفندی کی تفصیل تھی ، جائیداد غیر منقولہ اس کے علاوہ تھی جس کی کل قیمت کا اندازہ تین کروڑ درہم تھائے

غذا ولباس..... طرز معاش نهایت ساده تها، کیڑے اکثر رنگین پہنتے تھے، ایک دفعہ حضرت عمر نے حالت احرام میں رنگین لباس زیب جسم دیکھا بولے''طلحہ میکیا ہے؟'' عرض کی'' امیر الموشین یہ کیروار تگ ہے'' فرمایا، آپ لوگ ائمہ دین ہیں، عوام آپ کا اتباع کرتے ہیں، کوئی جاہل دیکھ لے گاتو وہ بھی رنگین کیڑے استعال کرے گا اور دلیل پیش کرے گا کہ میں نے طلح تو حالت احرام میں پہنے ہوئے دیکھا تھا سے

حفرت طلح ''نے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوشی تھی جس میں نفیس سرخ یا قوت کا نگ جڑا ہوا تھا، کیکن بعد کو یا قوت نکال کرمعمولی پھر سے مرصع کرایا تھا ہے دستر خوان بھی وسیع تھا، کیکن پر حکلف نہ تھا

حلیہ ..... علیہ بیتھا، قدمیانہ بلکہ ایک عد تک پست، چہرہ کارنگ سرخ وسفیہ، بدن خوب سخما ہوا، سینہ چوڑا، پاؤل نہایت پر گوشت اور ہاتھ کی انگلیال غزوہ احد ش شل ہوگئ تھیں۔
اولا دواز وائے ..... حضرت طلح نے مختف اوقات میں متحد دشادیاں کی تھیں۔ بیویوں کے نام بیہ ہیں، جمنہ بنت جھٹ ،ام کلوم ہنت ابو بکر العد این ،سعدی بنت عوف، ام ابان بنت عتب بن ربید، خولہ بنت القعقاع ،ان میں سے ہرایک کی قمن سے متحد داولا دہوئی تھی ،الزکوں کے نام رہیں۔ بیش ۔

مران عین کے علاوہ چار اسلامی میں اسلام اسکان ، زکریا ، یعقوب ، موی ، پوسف ان کے علاوہ چار صاحبزادیاں میں تعلق ، اسلام ا

له طبقات ابن سعافهم اول برّ وثالث ص ۱۵۸ ع طبقات ابن سعافهم اول برّ وثالث ص ۱۵ سماییناص ۱۵۷ سم ایسناص ۱۵۷

# حصرت عبدالرحمن بنعوف

91

نام، نسب خاندان ..... عبدالرحن نام، ابوم كنيت دالد كانام وف ادر دالده كانام شفاء تفا، پيد دنوں زېرى خاندان ئے تعلق ركھتے تنے، سلسله نسب بيہ عبدالرحن بن وف بن عبد جوف بن عبد بن الحارث بن زېره بن كلاب بن مره القرشي الزېرى .

مرت عبدالرحل كا اصلى مام عبد عمروتها ، ايمان لائة تو رسول الله اللهائي بدل كر

عبدالرحن ركعايل

اسلام.....عام روایت کے مطابق حضرت عبدالرحمٰن واقعہ فیل کے دسویں سال بیدا ہوئے تھے، اس لحاظ ہے جس وقت رسول اللہ وقی نے دعوت تو حید کی صدا بلند کی، اس وقت ان کاس تمیں سال سے متجاوز ہو دیکا تھا، فطری عفت وسلامت روی کے باعث شراب سے پہلے ہی تائب ہو چکے تھے، صدیق اکبر کی راہنمائی سے صراط مشقیم کی شاہراہ بھی نظر آگئی اور بارگاہ نبوت میں صاضر ہو کر رہروان حق کے قافلہ میں شامل ہو گئے، اس وقت تک صرف چندروش خمیر بررگوں کواس کی توفیق ہوئی تھی اور قافلہ سالار یعنی سرور دو عالم وقار آئم بن ائی ارقم کے مکان میں بڑرگوں کواس کی توفیق ہوئے تھے ہے۔

آجرت....فلعت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہو ہو کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ہو ہیں عام بلا کشان اسلام کی طرح جلاوطن ہونا پڑا، پہلے بجرت کر کے جبشہ تشریف لے گئے ، پھر موا خات ..... مدینہ چنچنے کے بعد رسول اللہ ہو گئے نے حضرت سعد بن الرہج انسادی ہے ہوائی چارہ کرادیا، اور وہ انسار میں سے سب سے زیادہ بالدار اور فیاض طبع تھے، کہنے گئے 'میں بھائی چارہ کرادیا، اور وہ انسار میں سے سب سے زیادہ بالدار اور فیاض طبع تھے، کہنے گئے 'میں اپنانصف مال ومنال جہیں بائٹ ویا ہوں اور میری دویویاں جیں، ان کو دیکھوجو پیند آئے اس کا نام بتاؤ میں طلاق دے ووں گا، عدت گزار نے کے بعد تم نکاح کر لینا۔'' لیکن حضرت عبد الرحمٰن کی غیرت نے کوارا نہ کیا، جواب دیا' ضدا تہمارے مال ومنال اور اہل وعیال جس برکت دے، جمعے صرف بازار دکھا دو۔''لوگوں نے بی قدیقاع کے بازار میں پہنچادیا، وہاں سے واپس آئے تو پہنچ کی اور پنیروغیرہ نفع میں بچالائے ، دوسرے روزیا قاعدہ تجارت شروع کردی واپس آئے تو پہنچ کی اور پنیروغیرہ نفع میں بچالائے ، دوسرے روزیا قاعدہ تجارت شروع کردی

اِستدرک ماهم جلد مهم ۲۷ ۲۷ می طبقات این سدوسم اول جز و الث سی خاری باب بنیان الکجه باب کیف انجی النی صلی الله علیه و منم بین الصحاب

یہاں تک کہ چند دنوں کے بعد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو جسم پرمراسم شادی کی علامتیں موجود تھیں، استفسار ہوا' بیر کیا ہے' عرض کی' ایک انصار سے شادی کر لی ہے۔' سوال ہوام ہر کس قدرادا کیا؟ عرض کی' ایک مجور کی تشکی کے برابرسونا۔' عظم ہوا' تو پھرولیمہ کرواگر چہا کیک کمری بی ہے''۔

غر وات ..... ٢ جے نے وات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عبدالرحل اکثر معرکوں میں پام دی و جوان انساری پہلو میں کھڑے تنے، پام دی و جوان انساری پہلو میں کھڑے تنے، انہوں نے آہتہ ہے ہوئی کا ن ایوجہل کون ہے جو سرور کا نئات و ایک مان میں بدزبانی کرتا ہے؟''ای اٹنا و میں ابوجہل سامنے آگیا، حضرت عبدالرحل نے کہا'' وہ دیکھو! جس کوتم ہو چھتے تنے ساتھ وارکیا اور اس تا پاک ہستی ہو چھتے تنے سامنے موجود ہے۔''ان دونوں نے جمیث کرایک ساتھ وارکیا اور اس تا پاک ہستی ہے۔ دنیا کونیات دلادی بے

غزوۂ احدیث جس جانبازی وشجاعت ہے لڑے اس کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ بدن پر بیس سے زیادہ آٹار جراحت (زخم) شار کئے گئے تنے ،خصوصاً پاؤں میں ایسے کاری زخم لگے تنے کھے ت کے بعد بھی ہمیش کنگز اگر چلتے تنے سع

دومة الجندل كى مهم .... شعبان ته مي دومة الجندل كى مهم پر مامور موئ ، رسول الله وقط المند و المند و المناسبة و المناسبة

چنا نچدابوسلمہ بن عبدالرحمن ان بی کے بطن سے پیدا ہوئے ہے۔ فتح کمد ..... کمہ کی فوج کئی میں بھی شریک تنے، اس کے ذیر تکین ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے معزت خالد بن ولیڈ کو قبیلہ بنوجڈ بمد کے پاس جواطراف کمہ میں مسکن گڑین

> ع مندجلداس ۱۹۳ و بخاری کماب المغازی باب قمل الی جهل مع میرت این دشام جلدامی ۲۶۱ مع مع طبقات این معد حدرمغازی می ۲۳ شع طبقات این معدق اجزؤناك ،

تھا دعوت اسلام کے لئے بھیجا، انہوں نے علظی سے قل وخون ریزی کا بازار گرم کرویا، سرور کا نئات واللاع ہوئی تو نہایت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کر بارگاہ رب العالمین میں تین دفدانی برائٹ ظاہر کی' خدایا! خالد نے جو کھیکیا میں اس سے بری ہوں۔''

س مدی بر این است می میرون می میرون این است می میرون این میں میرون کا نتات الله است میں است میں است میں است میں وفات پائی اور سقیفہ ٹی ساعدہ میں خلافت کا قصہ بیش آیا، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اس کی تھی ہیں۔ سیال

ے سلحمانے میں شریک تھااور صدیق اکبڑے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ان کا تیسرانمبر تھا۔ عہد صدیقی ..... خلیفہ اول کے عہد میں مفرت عبدار حن ایک تلف مشیراور صائب الرائے رکن کی حیثیت سے ہرقم کے مشوروں میں شریک رہے سامھ میں جب صدیق اکبڑ کا

آفاب حیات لب بام آیا اور ایک جانشین نامزد کرنے کی فکردامن کیم ہوئی تو انہوں نے سب کے سب کے بیار حضرت عبدالرحن کو بلاکراس کے متعلق مشورہ کیا اور اس منصب جلیل کے لئے فاروق اعظم کا نام لیا، حضرت عبدالرحن نے نہایت آزادی اور خلوص کے ساتھ کہا' عمر کی ایلیت میں کیا

شک بے کیکن مزاج میں تختی ہے۔ ' حضرت ابو برٹ نے فرمایا'' ان کی بختی اس لئے بھی تھی کہ میں نرم تھا، کین جب یہ بارگراں ان ہی پر آپڑے گا تو خود بخو درم ہوجا کیں گے۔ سے'' غرض چندروزہ

علالت کے بعد خلیفہ اول نے واغی انجل کو لیبک کہا اور حفرت فاروق مند آرائے خلافت ہوئے۔

عهد فاروقي ..... فاروق اعظم في مندخلانت پرقدم ركفے كے ساتھ نظام خلافت كو

ل حفرت عبدالرحمٰن کے والدعوف اور حفرت خالد کے پچافا کہ بن مغیرہ تجارت کے خیال ہے یمن جارہے تھے بنوجڈ پر نے راہ میں ایک ساتھ دونوں کولل کیا تھا (سیرت ابن ہشام جلدع ع سیرت ابن ہشام جلدام ۲۵۷

پہلے سے زیادہ فیتنظم و مرتب کردیا، مہمات مسائل پر بحث و مباحثہ کے لئے ایک مستقل مجلس شور کا تا کہ کی ، حضرت عبد الرحن اس مجلس کے نہایت صائب الرائے ، پر جوش اور سرگرم رکن ثابت ہوئے کی ، حضرت عبد الرحن اس مجلس کے نہایت صائب الرائے ، پر جوش اور سرگرم رکن ثابت فوج کی بہت سے معاملات میں ان بی کی رائے پر آخری فیصلہ ہوا، عراق پر مستقل اور با قاعدہ امیر الموثین اس فوج کی باگ اپنے ہاتھ میں لیں ، یہاں تک کہ حضرت عرافو دبھی اس کے لئے تارہ و کئے تواس وقت صرف حضرت عبد الرحمٰ ہی تھے جنہوں نے ختی کے ساتھ اس کی خالفت کی اور المی الموثین کو کچھ صدمہ پہنچا تو تارہ کہا کہ لڑائی کے دونوں پہلو ہیں ، خدا نخواست آگر فکست ہوئی اور امیر الموثین کو کچھ صدمہ پہنچا تو پر اسلام کا خاتمہ ہے ۔ حضرت عبد الرحمٰ ہی اس کی تا تاریکی ، لیکن مشکل یکھی کہ اس مہم بالشان عہدہ کے لائق کو اور سب نے پر زور الفاظ میں اس کی تا تاریکی ، لیکن مشکل یکھی کہ اس مہم بالشان عہدہ کے لائق کو کئی میں میں اور کئی خض مند تھا ، حضرت عبد الرحمٰ ہی تا کہ بیات و انہوں نے صاف انکار کردیا ، غرض اس جیمی میس میں کوئی محض مند تھا ، حضرت عبد الرحمٰ ہی تھا ہوں ؟ ہو لے سعد بن انی وقاص اس حسن استخاب پر ہر طرف سے معد کے دعنرت عراف نے بہت جلد ثابت کردیا کہ یہ استخاب میں قدر میں المی دول کو اس کی میں المیت کردیا کہ یہ استخاب میں قدر میں اور واقعات نے بہت جلد ثابت کردیا کہ یہ استخاب میں قدر وال تھا۔

اس طرح معر كدنها ونديش بهي حضرت عمر كوموقع جنگ پر جانے سے روكا، كين بهي بهي حوث بوش مال اندليتى پر عالب آ جاتا تھا۔ چنا نچہ جب شام بيس اسلامى فو جيس روميوں كى عظيم الشان نياريوں كے باعث مقامات مفتوحہ چھوڑ كر يا چھے ہث آ ئيس، اور حضرت ابوعبيد الپسالار الشان نياريوں كے باعث مقامات مفتوحہ چھوڑ كر يا چھے ہث آ ئيس، اور حضرت ابوعبيد الله حضرت المقتم نے روميوں كے جوش وخروش اور نذى ول اجتماع كى اطلاع دار الحلاف في مستجمى، تو حضرت عبد الرحمٰن ملا كواس قدر جوش آيا كہ بيتا ہوكر ہوئے "امير الموسين تو خود سير سالار بن اور جھكو ساتھ كے كرچل، خدانخواست اگر جمارے بھائيوں كا بال بركا ہوا تو كھر جيئا بے سود ہے ہے" الكيان ساتھ كے كرچل، خدانے اللہ شرح بر دوسرے آل انديش صحابہ شرخ كا درات بر فيصلہ ہوا۔

حضرت عبدالرحمٰنْ نے انتظامی اور قانونی حیثیت ہے جورائیں دیں ، ان کا اجمالی تذکرہ انشاء الله علم وضل کے سلسلہ میں آئے گا۔

. واقعد ما کلّہ ..... ۳۲ میں ایک روز حسب معمول حفزت عرصیح کی نماز پڑھانے کمڑے ہوئے کہ دفعتاً فیروز نام ایک جمی غلام نے حملہ کیا اور متعدد زخم پہنچائے ،حفزت عبدالرحمٰن کا ہاتھ کیوکرا مامت کے مصلے پر کھڑ اکیا ،حفزت عبدالرحمٰن نے جلدی جلدی نمازتمام کی یا اور حفزت ۔ عَرْمُوا تُعَاکران کے کھر لائے۔ حضرت عبدالرحمٰن كا ایثار ..... خلیفه دوم کی حالت غیر ہوئی تو لوگوں نے منصب خلافت کے لئے کسی کو تام در کرنے کی درخواست کی ،حضرت عمرؓ نے جھ آ دمیوں کے نام پیش کر کے فرمایا کہ درسول اللہ بھی ان سے آخر وقت تک خوش رہے تھے، یہ باہم کسی ایک وفتخب کرلیں ، لیکن تین دن کے اندر مدمسکلہ طے با جائے۔

خلیفہ دوم کی جہیز وتکفین کے بعد حسب وصیت انتخاب کا مسکلہ پیش ہوا ہیکن دودن تک پچھ فیصلہ شہوسکا ، تیسر نے دوز حضرت عبد الرحمٰن نے کہا کہ بد مسئلہ چھ آدموں بیس دائر ہے، اس کو تین مختصوں بیس محد دو کرتا چاہے اور جوا پے خیال بیس جس کو زیادہ مسخق سمجھتا ہے اس کا نام کے، چنا نچہ حضرت زیبر نے حضرت علی کی نسبت رائے ، حضرت طلح نے حضرت عبد الرحمٰن آپ کو پیش کیا ، اور حضرت معدالرحمٰن آپ کو پیش کیا ، اور حضرت معدالرحمٰن آپ کے کہا کہ ابتی دونوں میں جوا دکام الہی ، سنت نبوی اور نے باز آگے اور حضرت عبد الرحمٰن آپ کہا کہ ابتی پر بیعت کی جائے گی ، عام روایت ہے کہا طریقہ سخین کی پابندی کا عہد کرے گا ، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی ، عام روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن نے دونوں کو راضی ہوں ، لیکن بیچ بخاری کی ایک روایت نے طاہر ہوتا ہے کہ دونوں خاموش رہ ہوں ، لیکن بیچ بخاری کی ایک روایت نے طاہر ہوتا ہے کہ دونوں خاموش رہ ہوں تعمد الرحمٰن نے دونوں کو راضی کر کے اس کا تصفیہ اپنے میں لیا ، اور ہرا کے کو علیحہ ہو کہا کہ دونوں کو راضی منہ ہوں ، عبد الرحمٰن نے دونوں کو راضی منہ ہوں ، عبد کر کے اس کا تصفیہ اپنے میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبد الرحمٰن نے جبلے کا دونوں کے بعد کہ باراحمٰ بیس کے بعد میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبد الرحمٰن نے جبلے کا کہا ہاتھ بھیلا کو اور خور سے عبد الرحمٰن نے جبح عام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبد الرحمٰن نے جبے عام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبد الرحمٰن نے جبے عام میں ایک موثر تقریر کی اور حضرت عبد الرحمٰن نے کہا ہاتھ بھیلا کو اور خور بیدت کر کی ، ان کا بیعت کر نا تھا کہ تمام خلقت ٹوٹ پر پی کی لے ، ان کا بیعت کر نا تھا کہ تمام خلقت ٹوٹ پر پی کے ل

اس موقع پر بیروال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن کی نگاہ امتحاب نے حضرت عثان کو حضرت عثان کو حضرت عثان کو حضرت علی نگا کہ محضرت علی ہے کہ ان دونوں کی باہمی نگا گئت و محبت اور دشتہ داری کا متجبے تھا، چنا نج طبری کی ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے ابتدا ہی میں حضرت علی ہے اپنا شبہ ظاہر کردیا تھا۔ یہ لیکن میرسی نہیں ہے، رشتہ داری بے شک ایک مؤثر چیز ہے، مگر ایسے اہم معاملات میں بنائے فیصلہ نہیں ہو تھی۔

اصل یہ ہے کہ گواسلام نے قبائل کو باہم متحد کر دیا تھا تاہم ایک حد تک منافست و مسابقت کا خیال باقی تھا، اور لوگ اس کو پہند نہ کرتے تھے کہ نبوت وخلافت ایک ہی قبیلہ لیٹن بنو ہاشم میں مجتمع ہوجائے، چتا نجہ خلافت مرتضوی میں جو خانہ جنگیاں ہریا ہوئیں، وہ اس منافست کا متیجہ تھیں، حضرت عبدالرض کی نگاہ عاقبت بین نے اس کا پہلے ہی اندازہ کرلیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ

ا بخاری باب الانفاق علی بید عثال میکن بعض تقصیلی با تمی تاریخ طبری سے ماخوذ ہیں۔ مطبری من ۲۵۸

انہوں نے حضرت عثان کو جناب امیر پرتر جیج دی، ورنداسلام کاشیراز دای وقت بگھر جا تا، جبیسا کہ بعد کو واقعات نے ثابت کر دیاہے۔

اس ترجیح کی ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ حفزت علی نے شیخین کی روش پر کار بند ہونے میں پس و پیش کیا تھا، جیسا کہ متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے، بر خلاف اس کے حفزت عثان نے نہایت بلندآ ہنگی کے ساتھ حامی بھری تھی، بہر حال حفزت عبدالرحلیٰ نے اس عقدہ کو جس ایثار، دوراندلیش اور دانائی کے ساتھ حل کیا وہ یقیناً ان کی زندگی کا ماریاز کارنامہ

وفات .....عهدع الخ مس حفرت عبد الرحل في نهايت خاموش زندگي بسري اور جهال تكم معلوم هم مهات ملكي مس انهول نے كوئى دلچين نبيس لى، يهال تك كدروح اطبر نے مجھتر (۵۵) برس تك اس سرائے فانی كی سير كركے اس ميں واعی حق كوليك كها۔ ان لله و انا اليه راجعون۔

حضرت علیٰ نے جناز ویر کھڑے ہوکر کہا:-

اذهب يا ابن عوف فقدادركت صفوها وسبقت زلقها.

يعني 'ابن عوف! جاتونے ونيا كاصاف ياني يايا اور كدلا چيوژويا''

حفرت سعد بن الى وقاص جنازه انھانے والوں میں شریک تھے اور کہتے جاتے تھے ''واجب لاہ'' یعنی یہ پہاڑ بھی چل بسا،حفرت عثانؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وفن کیا ہے۔

علم وقصل .....رسول الله والمكال محبت في حضرت عبدالرحل كيد فضل و كمال كوعلى دروجوا برس بركرديا تها، كوانبول في دوسر به كبار صحاب كي طرح حديثين بهت كم روايت كيس تا بم خلفات راشدين كوبهت ابم اور ضروري موقعول برا نبي معلومات في فاكده بهنايا في خافوات من جب رسول الله والمحال وافت كا جمارا تو المورات كا جمارا الله والمحال والمحال والمحال والله والمحال و

اسی طرح حضرت عمر کے عہد میں جب ایران فتح ہوااور انہیں فکر دامن کیر ہوئی کہ آتش پرستوں کے ساتھ کمیاسلوک ہونا چاہئے تو اس وقت حضرت عبدالرحمٰیٰ ہی نے اس عقدہ کوحل کیا اور بیان کیا کہ آنخضرت وظائے ان لوگوں کے ساتھ اہل کتاب کی روش افتیار کی تھی اور انہیں ذی قرار دیا <u>س</u>

ل اسدالغا به جلد ۳۱ ص ۱۳۱۵ ۲ استیعاب جلد ۲ وطبقات این سعد تذکر وعبدالرحمٰن بن عوف ٌ ۳ کتاب الخراج من ۲۸ ومنده من ۱۹۴۸

الماج میں مقام عمواس میں طاعون پھیلا اور حفرت عمر نے صحابہ کرام سے بلا کر دریافت کیا کہ طاعون زدہ مقام عمواس میں طاعون زدہ مقام سے ہٹنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کوئی اس کا تطلق جواب نددے سکا، حضرت عبد الرحمٰنُ اس وقت موجود نہ تھے کین جب انہیں خبر الی تو انہوں نے حاضر ہو کر کہا میں نے رسول اللہ بھی سے سنا ہے کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جاؤ، اگرتم پہلے سے طاعون زدہ مقام میں ہوتو وہاں سے نہ ہوتو۔

اصابت رائے .... خدائے تعالی نے حضرت عبدالرحن کی کواصابت رائے ،اور دوراندلیثی کا نہایت وائے سنجھین خلافت پر یمارک کا نہایت وافر حصد دیاتھا، چنانچے حضرت عمر نے اپنی وفات کے وفت سنجھین خلافت پر یمارک کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ 'عبدالرحمان نہایت صائب الرائے ، ہوشمند اور سلیم الطبع ہیں ،ان کی رائے کوغور سے سنمنا اوراگر استخاب میں مخالفت پیدا ہوجائے تو جس طرف عبدالرحن ہوں ان کا ساتھ دیا۔ یا

حفرت عمر می دائے صرف حسن ظن نہیں بلکہ دیرینہ تجربات پر بنی تھی، چنانچے حضرت عبد الرحلیٰ نے خلافت کی گرہ کو حسن خوبی کے ساتھ سلجھایا وہ ان کی تجربہ کاری اور ہوش مندی کی نہایت بین شہادت ہے۔

اخلاق و عادات ..... دعنرت عبدالرمن كادامن فضل و كمال ادراخلاقی جوابر باروں سے مالا مال تقا،خصوصاً خوف خدا،حب رسول،صدق وعفاف،ترحم، فیاضی ادرانفاق فی تبیل الله ان کے نمایت درخشاں ادصاف تھے۔

خوف خدل .... خوف خدا کے باعث دنیا کاہر دانعدان کے لئے مرقع عبرت بن جاتا تھااور اس کی ہیت وجلال کو یاد کر کے روخ تھے، ایک دنعددن بعر روزہ سے رہے، شام کے وقت کھانا سامنے آیا تو ہے اختیار مسلمانوں کا گذشتہ نقر و فاقہ یاد آگیا، بولے 'مصعب بن عمیر جمجے ہے بہتر تھے، وہ شہید ہوئے تو کفن میں صرف ایک جا در تھی جس سے سر چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، ای طرح حزہ شہید ہوئے، طال نکہ وہ جھے، اور ہمیں اس قدر دنیاوی مالانکہ وہ جھے۔ اور ہمیں اس قدر دنیاوی نعتیں مرحمت کی گئی ہیں کہ جھے ڈر ہے کہ شاید ہماری نیکیوں کا معاوضہ دنیا ہی ہیں ہوگیا''اس کے بعداس قدر دقت طاری ہوئی کہ کھانے سے ہاتھ تھنے کیا ہیں۔

حتِ رسول ..... ایک بارگاہ صحابی کی حیثیت سے حضرت عبدالرحمٰن رسالت ماب ﷺ کی محبت اور خدمت و حفاظت میں ہمیشہ پیش پیش رہے، واقعہ احد صحابہ گل جال نثاری و محبت کا نہایت سخت امتحان تھا، حضرت عبدالرحمٰنُ اس آنہ مائش میں پورے اترے، بدن پرمیس

لے بخاری باب طاعون۔ مع تاریخ طبری ص ۱۷۵۸

زخم کھائے، یاؤں میں ایسا کاری زخم لگا کرلنگر اکر چلنے میک ایکن جذبہ جال ناری نے میدان

حضرت مرور کا نتات و المعمی با ہرتشریف لے جاتے تو حضرت عبدالرحن میچھے پیچھے ساتھ موليت اليك دفعة أنخفرت وكابا برنكلي، حفرت عبد الرحلي بهي يجهي عليه ، يهال تك كدرول كه شايدروح اطهر خداے جامل ، هجراكر قريب آئ ، آخضرت على في سرمبارك الخاكر فرمايا کیا ہے عبدالرحلٰ ؟ انہول نے اپنی گھبراہٹ کی وجہ عرض کی ،ارشاد ہوا'' جبرا نیل نے مجھ ہے کہا كيا عن آپ كويد بشارت نه دول كه خداوند جل وعلانے فرمايا ہے كه جوآپ پر درود بيجيج كا، ميں اس پردرود تغیجوں گا اور جوآپ پرسلام بھیجے گا ، میں اس پرسلام بھیجوں گا۔ اِلینی پیطویل تجدہ مجدہ

آنخضرت ﷺ کے بعد بھی ہمیشہ آپ کی یاد تازہ رہتی تھی، نوفل بن ایاس فرماتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ہے اکثر لطف صحبت رہتا تھا ، در حقیقیت و وخوب ہم نشین تھے ، ایک روز ہم کو اسے دولت کدویر لے گئے ، پھرخودا غروا افر واعل ہوئے اور سل کرنے باہر نظے ،اس کے بعد کھاتا آياتوردني ادر گوشت دي كهر باختيارروني لكي، ش نے بوچها"ابوجمراييكريدوزارى كيمي؟ بو کے رسول اللہ علی نے وفات یائی کیکن تمام عمرا پ کواور آپ کے اہل وعیال کو پید مجر جو کی روٹی بھی نہ می ،ہم ویکھتے ہیں کہ انخضرت کا کے بعدائے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے

صدق وعفاف ..... دیانتداری،صدق وعفاف حفرت عبدالرحل کے دستارفضل و کمال کا نهایت خوبصورت طره تها محابد کرام کوان کی صداقت پراس قدراعتاد تها که مدمی یا معاعلیه ہونے کی حیثیت میں بھی وہ تنہاان کے بیان کو کافی سجھتے شے ، آیک وفعہ حضرت عثان کی عدالت میں حضرت زبیر انے مقدمہ دائر کیا کہ 'میں نے آل عمر سے ایک قطعہ زمین خریدا ہے جوعمر کو دربار نبوت سے بطور جا گیر مرحت ہوا تھا، کیکن حضرت عبد الرحن کا دعویٰ ہے کہ ان کو اور عمر ﴿ كُو ایک ساتھ جا کیرلی تھی اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک ان کا حصہ ہے۔''حضرت عثمان ؓ نے فرايا دعبدار مل أي موافق يا خالف شهادت د ي يحت بي ي

آخضرت علی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو تحض میری ازواج (مطہرات ) کی مگرانی و محافظت كرے گاوه نهايت صادق اور نيكو كار ہوگا ، چنانچه بيفرض مخصوص طور پرحفرت عبدالرحمٰنُّ معلق تھا، وہ سفر ج کے موقعوں پرساتھ جاتے تھے، سواری اور پردہ کا انظام کرتے تھے، جہاں پڑاؤ ہوتا تھاوہاں انظام واہتمام کے ساتھ اتارتے تھے،غرض آئییں صرف اپنی عصمت و عفت کے باعث امہات المومنین کی خدمت و حفاظت کا فخر نصیب ہوا تھا جوان کا مخصوص طفید سروری

طغرائ إنتياز بيل

انفاق فی سبیل الله ..... جرت کے بیان میں گذر چکا ہے کہ حضرت عبدالرحلیٰ کو بے نیازی اور استغناء نے تجارت کی طرف مائل کردیا تھا، چنانچاس میں انہوں نے اس قدرتر قی کی کہ ایک عظیم الشان دولت کے مالک ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دفعان کا تجارتی قافلہ مینہ آیا تو اس میں سات سواونٹ برصرف گیہوں آٹا اور دوسری اشیائے خوردنی بارتھیں، اس عظیم الشان قافلہ کا تمام مدید میں فل بڑگیا، حضرت عائش نے ساتو فر مایا ''میں نے رسول اللہ وہ کے سنا کہ عبدالرحلیٰ جنت میں رین تھے ہوئے جا کیں گئے۔'' حضرت عبدالرحلیٰ کو اطلاع ہوئی تو ام المونین کے باس حاضر ہوکر عرض کی ''میں آپ کو کواہ کرتا ہوں کہ یہ پورا قافلہ مع اسباب و سامان بلکہ اونٹ اور کو اور کا اور کے دونر اور خدا میں دقف ہے ہے''

صحابیگی دولت ذاتی راحت و آسائش کے لئے نتھی بلکہ جوجس قدرزیادہ دولت مند تھا،
اس قدراس کا دست کرم زیادہ کشادہ تھا، حضرت عبدالرحن کی فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ کا
سلسلہ آنحضرت کی کے عہد ہی ہے شروع ہو چکا تھا، اور وقنا فو قنا قو می و فد ہی ضروریات کے
سلسلہ آنحضرت کی در قبیل چش کیں، سورہ برائت نازل ہوئی اور صحابہ کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دی
گئ تو حضرت عبدالرحمٰن نے اپنا نصف مال یعنی جار ہزار چیش کئے، چر دو دفعہ چالیس چالیس
ہزاردیناروقف کئے، ای طرح جہاد کے لئے پانچ سو کھوڑے اور پانچ سواوٹ حاضر کئے۔ ۳

عام خیرات وصد قات کا پیرهال تھا کہ ایک ہی دن بیل تمیں تمیں غلام آزاد کردیتے تھے ایک دفعہ انہوں نے اپنی ایک زمین چالیس ہزار دیتار میں حضرت مثان کے ہاتھ فروخت کی اور سب راہ خدا میں لنادیا ہے لیکن اس فیاضی کے باوجود ہروقت یہ قکر دامن گیر دہتی تھی کہ کہیں اس قدر تمول آخرت کے لئے موجب نقصان نہ ہو، ایک دفعہ ام المونین حضرت ام سلمتگی خدمت میں حاضر ہوکر گڑارش کی''اماں! جھے خوف ہے کہ کثرت مال مجھے ہلاک کردے گی۔''ارشاد ہوا بیٹا راہ خدا ہیں صرف رو، میں نے رسول اللہ ہی اللہ ہے ہیں داہ خدا ہیں صرف رو، میں نے رسول اللہ ہی اللہ ہی ایک کردے گیا ہے ہیں کہ مفارقت کے بعد انہیں میرادیدار نصیب ہوگا۔' ہی

غرض فیاضی اور انفاق فی سیل الله كاسلسله آخرى لحد حیات تك قائم رما، وفات كونت

ا اصاب جلد مم عدا

ع اسدالغا پیجله ۱۳۱۳ سیالینه اص ۱۳۱۳ مع طبقات این سعدتهم اول جزو خالث تذکر وَعبد الرحمٰنُّ ۵. استیعات جلد ۲۵ م.۲۰

بھی پچاس ہزار وینارادرایک ہزار گھوڑے راہ خدا میں وقف کے، نیز بدر میں جو صحابہ عثریک ہوئے تنے اوراس وقت تک زندہ موجود تنے، ان میں سے ہرایک کے لئے چار چارسود بنار کی وصیت کی، بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت ایک سواصحاب بدر بنید حیات تنے اور سب نے نہا ہے۔ خوتی کے ساتھ اس وصیت سے فائدہ اٹھایا یہاں تک کہ حضرت عثمان نے بھی حصہ لیا ہے

امہات المومنین کے لئے بھی ایک باغ کی وصیت کی جو چارلا کھ درہم میں فروخت ہوا، نیز اس سے پہلے مختلف موقعوں پر بڑی بڑی رقیس پیش کیس، ایک دفعہ ایک جائیداد پیش کی جو چالیس ہزار دینار میں فروخت ہوئی تھی، چنا نچہ حضرت عائشران کے صاحبز ادو ابوسلمہ ہے اکثر بطریق تشکر دوعا فرمایا کرتی تعیس، خداتمہارے باپ کوللسیل جنت سے سیراب کرے میں مذہبی زندگی ..... حضرت عبدالرحمٰن ٹما زنہایت خشوع وخضوع کے ساتھ پڑھتے تصفصوصاً

ظر کے وقت فرض ہے پہلے دریتک نوافل سے شغل رکھتے تھے۔ س

اکثر روز کر گفتہ متھ ، ج کے لئے بھی بار ہاتشریف لے گئے ، جس سال حفرت عمر مند تشین خلافت ہوئے اس سال امارت ج کی خدمت بھی ان ہی کے سر دہوئی تھی ہے ڈریعیۂ معاش ..... تجارت اصلی ذریعہ معاش تھا، آخر میں زراعت کا کاروبار بھی نہایت

وسیع پیانہ پر قائم ہوگیا تھا، آنخضرت کی گئے نیبر میں ایک وسیع جا گیر مرحت فرمائی تھی، پھر انہوں نے خود بہت ی قابل زراعت اراضی خرید کر کاشت کاری شروع کی تھی، چنانچہ صرف،

مقام "جرف" كي كيتول من بيل الدآب ياشى كاكام كرت تهده

حفرت عبدالرحلٰ یک کاروبار میں خدائے پاک نے غیر معمولی برکت دی تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو اس کے نیچے سونا نکل آتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس قدر فیافتی اور انفاق فی سبیل اللہ کے باد جودوہ اپنے دارتوں کے لئے نہایت وافر دولت چھوڑ گئے، مہاں تک کہ چاروں ہو یوں نے جائیدادمتر و کہ کے صرف آٹھویں حصہ ہے ای ای ہزار دینار پائے ، سونے کی اینٹیں آئی بوی بوی تھیں کہ کلہاڑی ہے کاٹ کاٹ کرتقیم کی کئیں اور کا شنے والوں کے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے، جائیداد غیر منقولہ اور نفذی کے علاوہ ایک ہزار اونٹ اور سو محمور ہے اور سو کھوڑے اور تفذی ہے اور سو کھوڑے اور تفزی ہزار کریاں چھوڑیں ہے۔

غذا ولباس ..... دسترخوان وسیع تھالیکن پرتکلف نہ تھا، بھی قیتی اورخوش ذا کقہ کھانا سامنے آجاتا تو گذشتہ فقر و فاقہ یاد کر کے آئکھیں پرنم ہوجا تیں، لباس میں زیادہ تر ریشم کا استعمال تھا کیونکہ فقر و فاقہ میں بیاری کی وجہ ہے رسول اللہ کھٹانے خاص طور پر اجازت دی تھی

> ع ترزی ص ۱۲۲ سیاصا به جلد مهم ۱۷۵ ۵ استیعاب جلد ۲۵ س

ا اسدالغابه جلده م سم اصابه جلده م ساس که اسدالغابه جلده م ساس ایک دفعہ حفرت عبدالرحمٰن کے صاحبزادے ابوسلمہ رکیتی کرتہ زیب تن کئے ہوئے تصحفرت عبدالرحمٰن نے کہا عمر نے دیکھا تو گریبان میں ہاتھ ڈال کراس کے چیتھڑ ہے اڑادیے، حضرت عبدالرحمٰن نے کہا کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اجازت دی ہے؟'' فر مایا کہ ہاں! معلوم ہے کین صرف تہادے لئے اجازت ہے دوسروں کے لئے نہیں ''ا

حلیہ ..... طیبہ بیتھا، قد طویل ، رنگ مرخ و میبید، چہرہ خوبصورت ، ریش دراز ، سر پر کان ہے نیچ تک گھونگھر دار کا تکلیں ، کلائی تھی ہوئی ، انگلیاں موئی اور مضبوط ، سامنے کے دو دانت گر گئے تھے ،اورغز دو اور میں زخمی ہونے کے باعث ماؤں میں لنگ تھا۔ ہر

اولا دوازُ واح ..... حضرت عبدالْرَحْنُ ۚ نُه مُخْلَفُ اوقات مِسْ متحدوشادیاں کیں، بیویوں کے ساتھ عمو مالطف ومحبت سے بیش آتے تھے،ایک انسار یہ سے شادی کی تو ہیں ہزار دینار مہر میں دیئے سلے بیویوں کے نام میہ ہیں۔

حفرت کلثوم بنت عتبہ بن ربید، تماضر بنت الاصغ ،کلثوم بنت عقبہ بن افی معیط ،سہلہ بنت عاصم ، بحرید بنت ہائی ،سہلہ بنت سہیل ،ام حکیم بنت قارظ ، بنت ابی الخشخاش ،اساء بنت سلامہ،ام حریث ،پیبراسے قید ہوکرآئی تھیں ، مجد بنت بزید ،غزال بنت کسری ،پیدائن سے گرفتار ہوکرآئی تھیں ، نینب بنت کرفتار ہوکرآئی تھیں ، نینب بنت الاساح بادید بنت غیلان بیج

حفرت عبدالرحمٰن كى اولا دنهايت كثيرتهى، جن لڑكوں كے نام معلوم ہوسكے وہ يہ ہیں، سالم، اسلام سے پہلے پيدا ہوئے اور پہلے ہى مرے، محمد، ابوسلمہ فقيهه، ابراہيم، اساعيل، حميد، زيد، معن ، عمر، عدى، عروہ ، اكبر، سالم اصغر، ابوبكر، عبدالله ، عبدالرحمٰن، مصعب، سهيل (ابوالا بيض) عثمان، عروہ، يمجيٰ، بلال \_

صاحبزادیوں کے نام سے ہیں۔

"ام القسم مين ميز مانه جابليت عي مين پيدا بو كي تفيس جميده، امة الرحمن مسفري، ام يجي، عن ميري، اميد، اميد،

لے طبقات ابن سعدتھم اول جزء ٹالث تذکر وُعبدالرحمٰن بن عوف ؒ ع اصا پرچلد ۴۵ کا ۱۵۷ سے طبقات قسم اول جزء ٹالث تذکر وَعبدالرحمٰن بن عوف ؒ سما ستیعاب جلد ۲۴ س۰۲۲ ۲۰۰۳

# حضرت سعد بن ابي وقاص ً

نام ،نسب، خاندان .... سعدنام ،ابواسحان كنيت ، والدكانام ما لك اورابو وقاص كنيت ، والده کا تام حمند تھا،سلسلەنسب بىيە سے،سعدىن مالك بن دېيىب بن عبدمناف بن زېرە بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر بن نصر بن كناند القرقى الزبرى، چونكه آنخضرت كى نانمال زہری خاندان میں تھی ،اس لئے حضرت سعد وقاص رشتہ میں آپ کے مامول تھے،سرور كائنات ﷺ فوديمي بار بااس رشته كا قرار فرمايا تمايا

اسلام ..... حضرت سعد وقاص كاس مبارك صرف انيس سال كا تها كه وعوت اسلام كى صدائے سامعنواز نے توحید کاشیدائی بنادیا ،اورحفرت ابو بڑے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکرخلعت ایمان ہے شرف ہوئے۔

بخاری میں حضرت سعد سے روایت ہے کہان ہے پہلے کو کی مختص مسلمان نہیں ہوا تھا،اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے کو تیسرامسلمان بتاتے ہیں، کیکن محدیثین عظام کی تحقیق کے مطابق چیرسات بزرگوں کوان پر نقدم کالخر حاصل ہو چکا تھا، البتہ بیمکن ہے کہ حضرت سعد وقاص گُوان کی اطلاع نہ ہو کیونکہ گفار کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان نہیں كباتقارح

استقامت ..... حضرت معدوقاص كى مال في الركى تبديل مدب كا حال سانو نهاءت كبيده خاطر بوكيس،بات چيت، كھانا پيناسب چھوڑ ميٹھيں، چونكدوه اپني مال كے حدور جدفر مال برداراور اطاعت شعار تھے،اس لئے پیخت آ ز مائش کا موقع تھا،لیکن جو دل تو حید کی لذت کا آشنا ہو چکا تھاوہ پھرکفروشرک کی طرف کس طرح رجوع ہوسکتا تھا، ماں مسلسل تین دن تک بے آب و دانہ رہیں، کیلن بینے کی جبین استقلال پر شمکن تک نہ پڑئی، خدائے پاک کو بیرشان استفامت مجھ الی پیند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لئے معصیت اللی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک قانون عام بناديا كياس

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا

(الاية).

مکہ کی زندگی ..... اسلام قبول کرنے کے بعد اجرت نبوی تک مکہ میں ہی مقیم رہے گویہ سرز مین عام سلمانوں کی طرح ان کے لئے مصائب دشدائد سے خالی ندھی ، تا ہم استقلال کے ساتھ برقم کی ختیاں جھیلتے رہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص گفار کے خوف ہے عموماً مکہ کی ویران وسنسان گھاٹیوں میں جھپ کر معبود حقیق کی پرسش وعبادت فر مایا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ ی ساتھ معروف عبادت تھے، انفاق ہے کفار کی ایک جماعت اس طرف آنگل ، اور اسلام کا غماق اڑا نے گئے ، حضرت سعد وقاص گواس ہے بسی کی زندگی میں بھی جوش آگیا ، اور اونٹ کی ہٹری اثرانے کے ، حضرت سعد وقاص گواس ہے کہ اسر بھٹ گیا ، اور خون بہنے لگا، بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں بیری خورین کی خود میر سعد وقاص کے ہاتھ سے عمل میں آئی ہے ۔ اسلام کی حمایت میں بیری خورین کا می جو حضرت سعد وقاص کے باتھ سے عمل میں آئی ہے ، ججرت ، .... مکہ میں جب کفار کے ظلم وستم ہے مسلمانوں کا پیانہ صبر وقتل لبریز ہوگیا تو آتھ میں جب کفار کے ظلم وستم ہے مسلمانوں کا پیانہ صبر وقتل لبریز ہوگیا تو آتے میں براہ کی مائی عتبہ بن ابی وقاص کے بائی حضرت سعد وقاص نے میں دوئے ہے۔ کہ میں دوئے کیا بردی راد کی ، اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں فردش ہوئے ہے۔

جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ میں سکونت اختیار کر ای تھی۔

یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی وطمانیت نصیب ہوئی، تاہم قریش مکہ کی تملہ آوری کا خطرہ موجود تھا، آخضرت کی خلہ آوری کا خطرہ موجود تھا، آخضرت کی خیش بیٹی کر کے حضرت عبدہ بن الحارث کوساٹھ یا ای سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل وحرکت دریافت کرنے کے لئے روانہ فر مایا حضرت سعد وقاص بھی اس جماعت بیس شامل شخے، غرض دورہ کرتے ہوئے تجاز کے ساحلی علاقہ بیس قریش کی آیک بڑی تعداد سے ڈبھیٹر ہوئی، چونکہ محض بحس مقصود تھا، اس لئے کوئی جنگ چیش نہ آئی، مگر حضرت وقاص کو کہاں تا ہتھی، انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا، چنانچہ بیا سلام کا بہلا تیر تھا جوراہ خدا بیس چلا گیا۔ ہ

دوسری دفعہ خود حضرت سعد بن الی وقاص کے زیر قیادت آٹھ مہاجرین کی ایک جماعت بجش کے لئے روانہ کی گئی، چنانچہ بیہ مقام خرارتک دور کر کے واپس آئے اور کوئی جنگ پیش نہ آئی، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جنگ کے ساتھ وٹمن کی خبر گیری پر مامور ہوئے، آنخضرت ہے گئے نے حضرت

إسلم مناقب سعدوقاص

سع تربیر: اگر والدین تخفکومیرے ساتھ شرک پرمجبور کریں جن کا کوئی علم ویقین تیرے پاس نییں ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کر

مع إبن سعد تتم اول جز وثالث ص ٩٩

سے اسدالغابہ جلدام ۱۹۱ ھے بیرے این ہشام جلداص ۳۳۸

عبدالله بن الخش گوایک سربمبر فرمان دیا تھا کددور وزسفر کرنے کے بعد کھول کر پڑھیں اوراس کی ہداور ہدات ہوں رحمل کریں ، انہوں نے حسب ہدایت دوروز کے بعد پڑھاتو اس بین لکھا تھا کہ مکداور طائف کے درمیان جونخلستان ہے دہاں پہنچ کر قریش کی نقل وحرکت کا پہنہ چلا ئیں ، حضرت عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کوفر مان کا مضمون سنا کرکہا ' میں کی کومجوز نہیں کرتا جس کوشہادت منظور ہوو وساتھ ہیلے درندوالی جائے۔''

حفرت سعد بن افی وقاص اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ سمعا و طاعۃ کہا،
لیکن کچھ دور جانے کے بعد عتبہ بن غروان اور حفرت سعد وقاص کا اونٹ جو مشتر کہ طور پر
دونوں کی سواری میں تھا گم ہوگیا، ادراس طرح وہ دونوں چیھے چھوٹ گئے، حفرت عبداللہ بن
جش نے خلتان میں پنج کر قریش کے ایک قافلہ ہے جنگ کی اور مال غنیمت اور چند قید یوں
کے ساتھ مدید واپس آئے، چونکہ ہروہ مہین تھا جس میں رسماً جنگ منوع بھی جاتی تھی، اس لئے
سرورکا سنات بھی نے اس پر تالیند میر کی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تہمیں جنگ کا تھم نہیں دیا تھا،
مسلمانوں نے بھی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کی لیکن وتی الٰہی نے اس مسئلہ کو اس
طرح صاف کردیا۔

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصدعن سبيل الله و كفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عندالله والفتنة اكبر من القتل. (بقره ٢ : ٢١٤)

لوگتم ہے ماہ حرام کی نسبت پوچھتے ہیں کراس میں لڑنا (جائز ہے) کہددو اس میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ ہے رو کنا اور اس کا نہ مانتا اور مسجد حرام ہے باز رکھنا اور اس کے المل کواس ہے نکال وینا خدا کے نز دیک اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فت نے کشت و خون سے زیادہ براہے۔

قریش فدیہ لے کراپے قیدیوں کو چھڑائے آئے لیکن اس وقت تک عتبہ بن غروان اور حصرت سعد بن ابی وقاص کا مجھے بند نہ تھا، اس لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب تک بیہ دونوں تج وسلامت بینج نہ جائیں تہمارے قیدی رہانہ ہوں کے ،غرض جب بیدونوں جا نارواپس آگئے قومشر کین چھوڑ دیتے گئے۔

#### غزوات

غر و ہُ بدر ..... معرکہ بدر ہے متعلّ جنگوں کی ابتدا ہوئی ، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس جنگ بیں غیر معمولی شجاعت و جان بازی کے جو ہر دکھائے اور سعید بن العاص سرخیل کقار کو تہ تیخ کیا ، حضرت سعد کو اس کی ذوالکتیفہ نامی تکوار پیند آئی تھی ، اس تکوار کو لئے ہوئے بارگاہ نبوت بھی حاضر ہوئے ، چونکداس وقت تک تقسیم غیرت سے متعلق کوئی تھم نازل نہ ہوا تھا اس لئے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے و ہیں رکھ دو۔

حفرت سعد کے برادر عزیز حفرت عمیہ اس جنگ میں شہید ہوئے تتھے پچھ تو ان کی مفارقت کا صدمه اور پچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس، غرض مملین وطول واپس آئے ،کیلن تعوری ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کا نئات ہوگائے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی لے غرم وہ اصد بیش آیا ،اس جنگ میں تیراندازوں کی غفلت سے اتفا تا مسلمانوں کی فتح فکست سے مبدل ہوگئی اور نا گہائی حملہ کے باعث اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ کے لیکن حفرت سعد بن آئی وقاص ان ثابت قدم اصحاب کی صف میں تتھ ،جن کے پائے استقلال کو اخیر وقت تک لغزش نہ ہوئی ،حضرت سعد تیراندازی میں کمال رکھتے تھے ،اس لئے جب کفار کا نرغہ ہواتو آئی خضرت وقت کا ان کو اپنے ترکش سے تیردیتے جاتے اور فریاتے۔

ياسعد ارم فداك امي وابي

یعنی اے سعد! تیر چلامیرے باپ ماں تھے پر فداہوں ت

حفرت علی کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کھی نبان مبارک سے سعد کے سوااور کسی کے لیے " فسدا ک ایسی و امسی "کا جملہ نہیں سنا الیکن دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ اور حضرت ربیر کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منظول ہیں، بہر حال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں بیخر صرف سعد بن الی وقاص کے لیے خصوص تفاق

ا ثنائے جنگ میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپ تیز و تند جملوں سے سلمانوں کو پریشان کرر کھاتھا، آنخفرت کیلئے نے اس کونشانہ بنانے کا حکم دیا بلیکن اس وقت ترکش تیروں سے خالی ہو چکاتھا، حضرت سعد نے فیمل ارشاد کے لیے ایک تیراٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا اس صفائی کے

امند جلداص ۱۸ اوسلم مناقب مدوقاص ۴ بخاری کماب المخازی غروه کاصد سارتخ الباری کماب المناقب سعدوقاص

ساتھداس کی پیشائی پر مارا کہ وہ بدعوای کے ساتھ برہند ہوکر گر کمیا ، آنخصرت کھان کی تیر اندازی اوراس کی بدعوای پر بے اختیار ہنس پڑے ، یہاں تک کہ دندان مبادک نظر آئے گئے۔ ای طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل

بڑی اور تڑپ کر داخل ستر (جہنم) ہوا ہے۔ منفرق غز وات ..... غز دوَ احد ہے فتح کمہ تک جس قدر معرکے پیش آئے ، حضرت سعد بہادری و چانبازی کے ساتھ سب میں پیش پیش رہے ، پھر فتح کمہ کے بعد غز ووَ حنین میں ای فدویت، جان نثاری ادر ثبات و پامردی کا کارنامہ پیش کیا ، جس کا اظہار غز ووَ احد میں کر پچکے۔ تدریت، جان نثاری ادر ثبات و پامردی کا کارنامہ پیش کیا ، جس کا اظہار غز ووَ احد میں کر پچکے۔

غرزوة طائف اور تبوک کی فوج کشی ش بھی شریک تھے، پھر اچش سرور کا گنات کھا اف اور تبول کی فوج کشی شریک تھے، پھر اچھ کی سرور کا گنات کھی ان جج الاواع کا قصد فرمایا تو حضرت سعدوقا می جمر کاب تھے، کیکن کم بھی کر سخت علیل ہو گئے ، کہاں تک کہ جب آنخضرت کھی اوت کے لئے تشریف لائے تو زندگی سے مایوں ہو کرعوض کرنے گئے یارسول اللہ! بیس مالدار آ دمی ہوں لیکن ایک لاکی کے سواکوئی وارث نہیں ہے، اس لئے اگرا جازت ہوتو اپنا دو تکٹ مال کار خیر میں لگادوں؟ ارشاد ہوا' نہیں! پھرعوض کی'' دو تکٹ نہیں تو نصف بھی' من من موانہیں صرف ایک شک وارپ بھی بہت ہے، تم اپنے وارثوں کو مالدار و تو گرچھوڑ کر جاؤکہ وولوگوں کے سامنے دست سوال نہ پھیلائے پھریں ہم جو پچھو بھی خدا کی رضا جو بی کے منہ میں جو تھے وارثوں کے منا میں منا کی رضا جو بی کے منہ میں جو تھے والے ہو جو بی کی بہت ہے کہ بی بیوی کے منہ میں جو تھے والے ہو جو بی کی بیاں تک کہ اپنی ہوی کے منہ میں جو تھے والے ہو اس کا بھی تواپ کا منہ میں جو اس کا ایک ہی تواپ ماؤ کے سیا

ایک مبارک پیشین گوئی ..... حضرت سودگویدینه سے اس قد رمجت ہوگئی تھی کہ کمہ بیل مرنا بھی پیند ندتھا، بیاری جس قد رطول پیٹی جاتی تھی اس قد ران کی بے قراری برهتی جاتی تھی، رسول اللہ بھٹانے اشکبار دیکھ کر ہو چھا''روتے کیوں ہو؟'' عرض کی''معلوم ہوتا ہے کہ اس مرز مین کی خاک نقیب ہوگی، جس کوخدااور رسول کی مجت میں ہمیشے کے قرک کر چکا تھا۔'' آئے خرے بھٹانے تشفی دیے ہوئے ان کے تعب پر ہاتھ دکھ کر تمن و فعد دعافر مائی۔

> اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. ٣. ليني اے فداسعة كومحت عطاكر! سعدكومحت عطاكر!

ا مسلم کتاب المناقب مناقب سعد می مطبقات این سعد معد نازی می ۲۸ سع مسلم کتاب الوصیہ سمایینا

سائی کہا ہے سعد اہم اس وقت تک ندمرو کے جب تک تم ہے ایک قوم کونقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پننچ لے یابی پیشین گوئی مجمی فتو صات کے ذریعہ پوری ہوئی ، جن میں مجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائد واٹھایا۔

مکہ سے واپس آئے کے بعدای سال رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور حضرت ابو بکڑ صدیق سقیفۂ بنی ساعدہ میں کثرت آ راء ہے مندنشین خلافت ہوئے، حضرت سعد بن الی وقاص ؓ نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بلاتو قف بیعت کر کی۔

ظیفداول نے مرقب وادو برس کی خلافت کے بعد دائی تن کولیک کہااور فاروق اعظم کو جائشین کر کے رصلت کریں عالم جادداں ہوئے ، اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہوکر شام و عراق پرفوج کشی کی ابتدا ہو چک تھی ، معفرت عمر نے مسئد نشین ہونے کے ساتھ ہی تام عرب میں جوش وخروش کی آگ بھڑ کادی ، اور ان حملوں کا انتظام زیادہ وسیع بیانہ پر قائم کر دیا ، خصوصا عراق کی فوج کشی پرسب سے پہلے توجہ کی چونکہ حصرت سعد وقاع سے آئندہ ، رتا موں کا تعلق تمام تر اس مرزمین سے دابستہ ہے ، اس لئے اس ملک کی شکر شی کے ابتدائی حالات تسلسل قائم رہنے کے خیال سے درج ذیل ہیں۔

عراق کی فوج کشی ..... الل عرب اورایا نبول بین نهایت قدیم زماند بعداوت چلی آتی می ایرانیول فی با براع بول کے تفرق، اختلاف اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کرتمام عرب کو تباہ و کر باوکردیا تھا، خصوصا عراق عرب اور سرحدی علاقوں پر متعقل قبضہ جمالیا تھا، کین عرب بھی دب کر سے والے نہ شخص، جب موقع ملتا بغاوت کردیتے تھے، چنا نچہ پوران وخت کے زمانہ شن جب طوائف المهلوکی کے باعث ایرانی حکومت کا نظام اہتر ہوگیا تو سرحدی قبائل کو پھر شورش کا موقع ملا اور شی شمبانی اور موید جرہ اور ابلہ کی طرف غارت کری شروع کردی، یہ حضرت ابو پکڑ کی خلافت کا زمانہ تھا، شی نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہوکر کما تو عرف کری اور تو بی نظرت خلب کی، چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشی پھیل چکی تھی، با تا عدہ عراق پر جملہ آوری کی اجازت خلب کی، چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشی پھیل چکی تھی، اس لئے اس کے ایک وسیع خطر کاکی دوسری حکومت کے زیرافتد ارد بہنا تہ بی اور تو کی نظرت کا اللہ سیف اللہ کو اللہ تو کہ کہ بیات کے دریت میں مورد کی مجازت کی مہم بھی در پیش تھی اور دہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لئے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی، اس لئے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی، اس لئے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی، اس لئے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی، اس لئے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی۔ اس کے حضرت ابو بکڑ نے خالد کو تھم دیا کہ تی کو اپنا جانشین کر کے شامی روشی تھی۔ کے منا سرد پر گئی۔

حفرت عرر في مندخلافت يرقدم ركها تو چر في سر عداق كي مهم يرتوجه مبدول

قرمائی اور حضرت ابو عبیدة کو ایک فوج گرال کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا، انہوں نے ایرانیوں کو مفرق معرکوں میں فکست دے کرتمام متعلم علاقوں پر قبضہ کرلیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پرجس کا نام مروحہ تھا بنیم کی ایک زبردست فوج کے سامنے صف آ رائی کی، چونکہ بچ میں دریا حاکم تھا، اس لئے ایرانی سیدسالا رہم ن نے کہلا بھیجا کہ یا تو تم اس پاراتر کرآ ویا ہم آئیں، ابوعبید ڈ نے مرداران فوج کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے باراتر کر مقابلہ کیا، لیکن اس غلطی کا جونہ بچہ ہونا چا ہے تھا وہ ہوا یعنی مسلمانوں کونہا ہے افسوس ناک کست ہوئی۔

حفرت عمرؓ نے کمک بھیج کرفوج کواز سرنومتحکم کردیااور چونکہ حضرت ابوعبید ڈکام آ چکے تھے،اس کئے ٹنی شیبانی کوسیہ سالاری کی خدمت سرد کردی،انہوں نے معرکہ بویب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پے شکستیں دے کرعراق کے ایک وسیع خطہ پر قبصنہ کرلیا۔

آریا نیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارہ اندقو توں کا اندازہ ندتھا، ان فتو حات نے ان کی آئی تھیں کھول دیں ، اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لئے نئی تدبیری اختیار کیں ، پوزان وخت کو جوایک عورت تھی تخت ہے اتار کرخا ندان کسر کی کے اصلی وارث پر دگر دکو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اشحاد ، انعاق اور جوش و فروش کی آگ جو کادی ، یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ جو کرک انتمی اور شخی کو مجورا عرب کی مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑک انتمی اور شخی کو مجورا عرب کی مرز مین میں ہے آنا ہزا۔

حفرت عرص فی برتا تیم تقوی سے مطلع ہوکرتمام عرب میں پر جوش و جادو بیان خطیب پھیلا دیے، کہ دوائی پرتا تیم تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لئے آبادہ کریں، اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑ ہے، ہی عرصہ میں دارالخلافت کی طرف جنگ آز ما بہادروں کا ایک طوفان امنڈ آیا، حضرت سعد بن الی وقاص عبدصد لیق سے ہوازن کے عامل تھے، انہوں نے اپنے اثر سے ایک ہزارآ دمی تھیے، جن میں سے ہرایک تیج دائنگ کا ما ہر تھا، غرض فوج توقع سے زیادہ فراہم ہوگئی لیکن میں براہی کے لئے کوئی فرخ موروں نظر نہ آتا تھا، حضرت علی سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارگراں کے مخص موزوں نظر نہ آتا تھا، حضرت علی سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بارگراں کے مانع ہوئے کہ آپ کا جاتا کی طرح مناسب نہیں ہے، لوگ آئی چیم بھی میں تھے کہ دفعتا مانع ہوئے کہ آپ کا جاتا کی طرح مناسب نہیں ہے، لوگ آئی چیم بھی میں تھے کہ دفعتا معدرت عرش نے دارجی ایک ایم حضرت عرش نے فرمایا کون؟ بولے کہ معدرت عرش نے دارجی اللہ دوائی کے ماموں تھے، اس سید سمالا دری ..... حضرت سعد تھا ہے۔ باند پایہ صحابی اور دسول اللہ دولئا کے ماموں تھے، اس سید سمالا دری ..... حضرت سعد تھا ہے۔ باند پایہ صحابی اور دسول اللہ دولئا کے ماموں تھے، اس

کے ساتھ بہادری و شجاعت میں بھی نے نظیر تھے، تمام فوج نے ان کی سیدسالاری کو نہایت بیندیدگی وفخر کی نگاہ ہے دیکھا، حضرت عرض کوسیدسالاری کے لحاظ سے مجبور ہوکر منظور کرلیا اور ہرتتم کی ہدایتیں اورنشیب وفراز سمجھا کررزمگاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دے دی۔

ہر من اہدائی اور سیب و حرار بھا مرور ماہ ہی سرور کا وہ صفحہ شروع ہوا جوسب سے زیادہ فرض اس طرح حضرت سعد گی تاریخ زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جوسب سے زیادہ درخشاں و تاباں ہے اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے الوالعزم، حوصلہ منداور خوش تدبیر نام آوروں کی صف میں ان کوممتاز کردیا ہے، وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل به منزل مطے کرتے ہوئے تگا ہے ہوئے ایک منزل بیمنزل مطے کرتے ہوئے نظامہ بہنچ، یہاں تین مہینے تک قیام رہا، چھروہاں سے چل کرمشراف میں خیمہ زن ہوئے، حضرت شخی مقام ذی قار میں آٹھ ہزار نبر و آز ماسیا ہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا اقتاات کا موقع نہ دیا اور وہ اپنے بھائی کوسید سالا راعظم سے ملنے کی ہدایت کرکے دہ گڑین عالم جاوداں ہوئے ، مغنی نے حسب ہدایت (مقام) مشراف میں آکر ملاقات کی اورشنی نے جو ضروری دھنوں سے دیان کئے۔

حفزت سعد ی مشراف میں آئی فوج کا با قاعدہ جائزہ لیا، جو کم و بیش تیں ہزار تھہری پھر میمند ومیسرہ وغیرہ کی تقییم کر کے ہرا یک پر جدا جدا افسر مقرر کئے اور مقام کا نقشہ، فرودگاہ کا ڈھنگ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت وغیرہ ہے در بار خلافت کو مطلع کیا، وہاں ہے تھم آیا کہ مشراف ہے آ گے بڑھ کر قادسیہ پراس طرح مور ہے جما ئیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو، چٹانچہ وہ یہاں ہے روانہ ہوکر عذیب میں تجمیوں کے میگزین پر قبضہ

كرتے ہوئے قادسيد كنچ اور مناسب موقعوں برمور بے جماد ئے۔

حضرت سعد ان آلزائی شروع ہونے سے پہلے سراداران قبائل میں سے چودہ نامور اشخاص فتنب کے ،سفیر بنا کر مدائن روانہ کیا تا کہ شاہ ایران کو اسلام یا جزیے تحل کرنے کی دعوت دیں، چنا نچانہوں نے پہلے اسلام پیش کیا، اور طرفین میں بڑی رود قدح ہوتی رہی، آخر میں مسلمانوں نے کہا اگرتم اسلام نہیں قبول کرتے تو ہم اپنے نبی کی پیشین کوئی یا دولا تے ہیں کہ ایک دن تہاری زمین ہمارے تصرف میں آئے گی ،سلمانوں کی صاف بنی پر خفنب تاک ہوکر، مسلمانوں کی اس دلیری پر جملا کر خاک دعول منگا کر کہالویتم کو طے گا، حضرت مرو بن سعدی مسلمانوں کی اس دلیری پر جملا کر خاک دعول منگا کر کہالویتم کو طے گا، حضرت مرو بن سعدی کرب نے اس کوانی چا در میں لیا اور سعد کے باس پنچا دران کے سامنے رکھ کر کہا کہ ''فتح مبارک ہود گئیں، نجی سیرسالار رستم نے بھی جو ساباط میں تیم تھا، اپنی فوج کو آگے بر معا کر قادسہ میں ڈرے والے۔

تتم کی فوجیں قادسہ پنچیں تو حفرت سعد نے ہر طرف جاسوں پھیلا دیے کہ دہمُن کی نقل و رحمت ہے کہ دہمُن کی نقل و حرکت سے ہروقت مطلع کرتے رہیں، نیز منیم کی فوخ کا رنگ ڈھنگ انظر کی تر تیب اور پڑاؤ

کی حالت دریافت کرنے کے لئے فوجی افسر شعین کردیتے، اس میں بھی بھی تمن کا سامنا بھی ہو جو تا تھا، چنا نے ایک دفعہ دات کے دفت نتیم کے کمپ میں گشت کرد ہے تھے، ایک جگد ایک بیش بہا گھوڑ ا بندھا دیکھا، گوار سے باگ ڈور کاٹ کرا پے گھوڑ ہے کی باگ ڈور سے اٹکالی، لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپائی کوقید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے، قیدی نے حضرت سعد سے اس امن آ کراسلام قبول کیا، اور جمی فوج کے بہت سے اسرار بیان کئے۔

عرصة تک صرف ای قتم کی جھڑپ ہوتی رہی ، اورکوئی با قاعدہ جنگ پیش نہ آئی ، رستم قصدا جنگ ہے بی جرا تا تھا ، اس نے ایک وفعہ بھر سلح کی کوشش کی اور حضرت سعد ؓ نے اس کی خواہش پر متعدد سفار تیں روانہ کیں ، آخری سفارت میں حضرت مغیر ہ تیسیج گئے ، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نگلی۔ رستم کونا کا می ہوئی تو اس نے غضب ناک ہوکر کہا کہ ' کل تمہاری فوجیس نہ و بالا کر ڈالوں گا۔' 'حضرت مغیر ؓ نے واپس آکر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد ؓ نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔

چنگ قادسید ..... رستم اس قدر غضب ناک ہوگیا تھا کہ اس نے ای وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز مجے وقت درمیان کی نبر کوعبور کر کے میدان جنگ میں صف آراء ہوا، دوسری طرف حضرت سعد کالشکر بھی تیارتھا ، مشہور شعراء اور پر جوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہا در سپاہیوں کے شخاعانہ ولو لے بحثر کارہے تھے، اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الحانی اور جہادی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بے تاب کر رکھا تھا۔

حضرت سعد " نے قاعدہ کے موافق اللہ اکبر کے تین نقر نے بلند کئے ،اور چو تھے پر جنگ سروع ہوگئ ، گووہ خودع ق النساء کے عارضہ میں جتال ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ ندو ہے سے اور حضرت خالد ابن عرطفہ کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو تصرفقا اس کے بالا خانہ پر رونق افروز ہوئے تا ہم فوج کولا آئے خود تھے لینی جس وقت جو تھم دینا مناسب ہجھتے تھے ہر چوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف بھیکتے جاتے تھے اور خالدان بی ہدایتوں کے مطابق موقع ہموقع لا انی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے، ایک دفعا برانی ہاتھوں کے دیلے کی وجہ تقریب تھا کہ بجیلہ سواروں کے پاؤں اکھڑ جائیں، حضرت سعد " نے بیرنگ دیکھ کرفور افہیلہ سد کو تھم بھیجا کہ بجیلہ کو مدد بہنچا کمیں مال اس کھتے تھے کہلا بھیجا کہ تہما را کمال ہاتھوں کے مقابلہ میں کیا اسد کو تھم بھیجا کہ بجیلہ کا دور کا رن ہوں نے اس جو تی تھے کہلا بھیجا کہ تہما را کمال ہاتھوں کے مقابلہ میں کیا ہوا؟ یہن کر انہوں نے اس جو تی تو دونوں فریق اپنے اپنے بڑاؤ میں واپس آئے ، قادسہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کوع کی میں ہوا اور ماٹ کہتے ہیں۔

اس زور کا رن ہوا، شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے بڑاؤ میں واپس آئے ، قادسہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کوع کی میں ہوم الا رمائے کہتے ہیں۔

دوسرے روز کی طرب نے مالا رمائے کہتے ہیں۔

دوسرے روز کھر جنگ شروع ہوئی ، میں بنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فو جیس بھی پینچ

کئیں، اس تا ئید پیٹی ہے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیااوراس زور شور ہے تیجے وسنان اور تیرونفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور ہے و یکھنے والوں کی رگ شجاعت میں بیجان پیدا ہور ہا تھا حضرت ابو مجن ثقفی جن کو حضرت معد نے شراب خواری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو و کی کر بے تاب ہور ہے تھے، ضبط نہ کر سکے تو حضرت سلمی سعد کی ہوئی ہے ورخواست کی کہاس وقت مجھ کو چھوڑ دو، اڑائی ہے جیتا بچا تو پھرخود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا، سلمی نے انکار کیا تو حسرت کے ساتھ بیا شعار پڑھنے گئے۔

کسفسی حسونها ان تسودی السخیه ل بهالیقنها واتسسر کب مشهدودا عسالسی و شسافیسها اس سے بڑھ کرکیاغم ہوگا کہ موار نیزہ یازیاں کررہے ہیں،اور میں زنچر میں بندھا پڑا ہوں۔''

ان اشعار سے سلمی نے متاثر ہوکران کی بیڑیاں کاٹ دیں اور وہ حضرت سعد کے گھوڑ ہے رہوار ہوکر جنگ کی دیکتی ہوئی آگ میں کو دیڑے اور ان اوگوں کواپی شجاعت و جانبازی سے تحیر کر دیا ، حضرت سعد مجھی حیران تھے کہ بیکون بہا در ہے؟ شام کو جنگ ختم ہوئی تو ابو تجن ٹر نے خود آکر بیڑیاں پہن لیس ، حضرت سلمی نے مید حالات سعد ہے بیان کے تو انہوں نے کہا'' خداکی قتم! میں ایسے فدائی اسلام کو مز انہیں دے سکتا۔''اورای وقت رہا کر دیا ابو تجن پر بھی اس قدر دائی کا بیا اثر ہواکہ آئندہ شراب مینے سے قبہ کرئی۔

تیسر بردز حسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا، حضرت سعد نے آج آخری فیصلہ کا ارادہ کرلیا تھا، کیکن شام ہوگئ اور جنگ کے زور وشور ہیں پچھفر تن نہ آیا، زیادہ دفت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، وہ جس طرف جھک پڑتے تھے جمفیں کی حفیں درہم برہم کردیتے تھے، حضرت سعد نے قعقاع اور چند دوسر بے بہادر سیاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مارلوتو پھر میدان تنہارے ہاتھ میں ہے، انہوں نے نہایت جا نبازی کے ساتھ اس تعلم کی تعیل کی اور نرغہ کرکے بڑے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارڈ الاتو دوسر بے ہاتھی خود بخو د بھاگ کھڑ ہے ہوئے ہاتھیوں سے میدان صاف ہوتا تھا کہ حضرت سعد نے آئی فوج کو سمیٹ کر پھر نے ہرے سے ترجیب دیا اور تھے دیا کہ جب میں

تیسرانعرہ بلند کروں تو غنیم پر تملہ کردیا جائے الیکن ابھی پہلا بی نعرہ بلند ہواتھا کہ تعقاع نے جوش سے بناب ہوکر تملہ کردیا ، حضرت سعد نے فرمایا الملھ ماغفول فو وانصوہ لینی اے فدا! قعقاع کو دی کھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے، حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے فدا! اس کو معاف کرنا اور اس کا معمین و حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے فدا! اس کو معاف کرنا اور اس کا معمین و مددگار رہنا ، غرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامہ کارزار گرم رہا ، لیکن بالآ قرمسلمانوں کے مثبات واستقلال نے ایرانیوں کے پاؤل اکھاڑ دیئے رہتم کو بھی مجور آ بھا گنا پڑا، مگر ہلال نامی ایک مسلمان سیابی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔

معرت سعد نے بارگاہ خلافت میں نامہ فق روانہ کر کے مقتولین و بحرومین (زخیوں) کی جمیز و تد فین اور مرہم ٹی کا اہتمام کیا ، چونکہ وہ خوداس جنگ میں شریک نہ تھاس لئے لعض سیاہیوں کوان کی طرف سے بدگمانی تھی ، چنانچہ ایک شاعر نے اعلانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا۔

وقاتلت حتى انزل الله نصره

وسعديباب القادسية معضم

میں نے جنگ کی یہاں تک کہ خدائے اپنی مد دھیجی ، حالا نکہ سعد قادسیہ کے دروازے سے چیٹے رہے۔

> فابنا وقد اذملت نساء كثيرة ونسوة سعدليس فيهن ايم

ہم لوٹے تو بہت ی عورتمل بیوہ ہو کمیں ، حالا نکہ سعد گی بیو یوں میں ہے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔

حضرت سعد "نے اس غلطہی کور فع کرنے کے لئے تمام فوج کوجع کیااورایک مفصل تقریر

كركے اپنی معدوری طاہر كی۔

عراق عرب برعام الشكركشى ..... حضرت سعد في معركة قادسيد كے بعد اله يمل تمام عراق عرب برعام الشكركشى ..... حضرت سعد في معركة قادسيد كے بعد الله على بہلے عراق عرب وزير كيكس كر ليا الرياني بائل على بناه كريں تھے اس لئے سب سے بہلے اس طرف برحب بناء كار اور بائل تك موقع بموقع بل تيار كراد ہے ، كه اسلامى فوجيس آسانى كے ساتھ گذر جائيں ، بائل تي كر حضرت سعد في ايك بى حملہ ميں اس كوفتح كرايا اور و بائل تي كر حضرت سعد في الياس كار كے حضرت زمره كى افرى ملى بي تيار كران كرديں ، انہوں نے اور في بين تي كرده ليا اور و بال كے رئيں شهريار كوفل كر كے شهر ير قبضہ كرايا۔

كوتى ايك تاريخي جكم تحى ،حفرت ابراتيم عليه السلام كونمرود في يهيل قيد كيا تعا، چنانچه قيد

خاند کی جگداس وقت تک محفوظ ندی ، حفرت معد بائل تریف لائے تواس کی زیارت کو گئے اور درود برا حکر ساتھ بیت الناس ط

کو آئی ہے آگے ہڑھ کر پایتخت کے قریب کی متحکم مقام ہمرہ شرقا،اس نام کی وجہ بیتی کہ یہاں خاص کسر کی کا شکار کی شیر رہتا تھا، حصرت سعد کا اشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر مقابلہ کے لئے چھوڑا گیا، اس نے تڑپ کر اسلامی شیر وال پر تملہ کیا، کیکن حضرت سعد ٹے بھائی ہاشم نے جو ہراول کے اضر تھے،اس صفائی ہے تواریاری کہ وہیں ڈھیر ہوگیا، حضرت سعد سعد نے اس بہادری پرخوش ہوکران کی پیشانی چوم کی، اورانہوں نے ان کے قدم کو بوسد یا۔

ے بی بہادرں پر وں بو ران ں پیساں پوم کی ادرا ہوں سے ان سے مدم و بوسد ہوا۔ بہرہ شیر کا کامل دو ماہ تک محاصرہ رہاادرات اثناء میں متعدد ہولنا کے جنگیس ہو میں الیکن کچھٹ ہوسکا ،ایک روزخودارانی فوجیس تنگ آگر جوش وخروش کے ساتھ قلعہ ہے بار کلیس اور دیر تنگ شجاعا نہ لڑتی رہیں۔ ای حالت میں ان کا سید سالا رشہر براز جونہایت بہادر افسر تھا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا ،اس کا مقتول ہونا تھا کہ جمی فوجیس بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا ،اس کا مقتول ہونا تھا کہ جمی فوجیس بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر

والوں نے شکح کا پھر میااڑا دیا۔

بہرہ شیر اور مدائن (پاید تخت عراق) کے درمیان صرف وجلہ حاکل تھا، ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں بل تھے سب قو ڈکر برکارکردیے تھے، لیکن حفرت سعد گی اولوالعزی کے آگے دنیا کی کون می چیز حاکل ہو عتی تھی ؟ انہوں نے اہل فوج کو تخاطب کر کے کہا الاوران اسلام! دخمن نے ہر طرف سے مجبور ہوکر دریا کے دامن میں بناہ لی ہے، آؤاس کو بھی تیر جا میں تو پھر مطلع صاف ہے ' یہ کہ کر گھوڑ اور یا میں ڈال دیا ، سیسمالا راعظم کی جانبازی دیکھ کر تیر جا می جوش کے ساتھ گھوڑ کے ڈال دیئے اور باہم با تیں کرتے ہوئے دوسر کنار سے برجا کہتے۔ ایرانی اس بجیب وغریب جوش واستقلال کا منظرد کھی کر' دیوان آ مدند' کہتے کنار سے برجا کہتے۔ ایرانی اس بجیب وغریب جوش واستقلال کا منظر دیکھ کر'' دیوان آ مدند' کہتے کنار سے برجا کہتے ایرانی میں مالاوں نے ان کو کا تھا، البت تمام اسباب و سامان موجود تھا، جو بجنسہ تدسد دوانہ کیا گیا۔ ایران بہلے ہی بھاگ جا کا تھا، البت تمام اسباب و سامان موجود تھا، جو بجنسہ تدسد دوانہ کیا گیا۔ دخر سے سعد جس وقت مدائن میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے مرت ہوئی اور مدائن جی واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے جو کے اور انہ کہا کہ کے دوسر سے دھر سے دوئی اور سے میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں میں کے دوسر سے دھر سے سالا میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں میں میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ سے میں واضل ہوئے تو ہم طرف سنانا تھا، نہایہ عرب ہوئی اور میں میں واضل ہوئی تو ہم طرف سنانا تھا والد کیا تھا کہ کو کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں میں واضل ہوئی کو کہا تھا کہ کو کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں میں واضل ہوئی کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں میں واضل ہوئی کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں کے کہا تھا ، نہاں کو کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں کی کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں کو کو کھوڑ کے کہا تھا ، نہاں کو کھوڑ کے کہا تھا

حضرت سعد بجس وقت بدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سنا ناتھا، نہا یت عبرت ہوئی او، بے اختیار زبان سے بیآیتیں نکلیں ۔

کم تو کو امن جنت وعیون، و زروع و مقام کریم، و نعمة کانوا فیها فکهین، کذالک و اور ثنها قوما اخرین. (دخان ع ۲۵:۳۲ ۲۸) (اگلی قومی ) کس قدر باغ، چشے، کھیٹیال اور طرح طرح کی تعمیں، عمده عده کلات چھوڑ کرچل بسیس جس میں خوش باش زندگی بسر کرتی تھیں اور ہم نے ان چیز وں کا ما لک دوسری تو موں کو بنادیا۔

مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق عرب پر تسلط قائم ہوگیا، بڑے بڑے رؤساء اور جا گیرداروں نے سپر ڈال کرصلح کرلی، اور تمام ملک میں امن وامان کی منادی ہوگئی، جولوگ گھر بارچھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر داپس آ گئے اور حاکم وکلوم میں اس قدرِ ارتباط پیدا ہوا کہ باہم از دواج ومنا کحت کا سلسلہ جاری ہوگیا۔

عراق عرب محمنق مونے کے بعد حضرت سعد کے اجتمام سے جلولا ، اور تکریب پر فوج کشی جوئی اور نہایت کامیا بی و فیروز مندی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی چریرانصب کردیا گیا، اس کے تعد حفرت سعد نُف ور بارخلافت سے آگے بڑھنے کی آجازت طلب کی توجواب آیا کہ'' دولت وحکمرانی کے مقابلہ میں مجھے ایک ایک سیاہی کا خون زیادہ محبوب ہے، کاش ہمارے اور عجمیوں کے درمیان سدسکندری حائل ہوتی کہنہ ہم ان کی طرف بروصتے اور نہ وہ ہم پر حمله آور ہوتے ،غرض مردست ای پراکتفا کر کے مما لک مفتو حدکانظم ونس ایے ہاتھ میں او۔ امارت ....اس فرمان کے مطابق حضرت سعد کی سیرسالاری کا زمان ختم ہوگیا اور وہ روانی ملک کی حیثیت ہے بدائن کوصوبہ کا مرکز بنا کرنظم ونسق میں مصروف ہوگئے، اصل بیہ ہے کہ کی غیرتوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصول پر مرتب کرنا بھی اسی قدرمشکل ہے جس فدر کسی ملک کو لنتی کرنا، حضرت سِعدًا بی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آئے، انہوں نے جس خوبی وعد گی نے ساتھ اپنے عہدة جليلہ كے فرائض انجام ديے، اس سے زيادہ اس زمانه میں ممکن ندتھا، دربار خلافت کے ایماء سے تمام عراق کی مردم شاری اور پیائش کرائی، اراضی مفتوحہ کو ملک کے اصلی باشتدوں کے ہاتھ میں رہنے دیا ، البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا، اس کا پھر نے سرے سے بندوبست کیا، اس طرح لگان اور جزید کے اصول بنائے اور رعایا كامن وآسائش كا انظام كيا، جميول كساتحواس قدرطلق وشفقت عييش آئ كدان ك ول پر قبضہ کرلیا، چنانچے بڑے بڑے امراءاور رؤساءای الرےمتاثر ہوکرمسلمان ہو گئے، ای طرح ویلم کی جار ہزارفوج جوشاہی رسالہ کے نام ہے موسوم تھی علقہ بگوش اسلام ہوئی۔ تقمر کعبہ ..... حفرت سعد ؓ نے ایک عرصہ تک مدائن میں قیام کرنے کے بعدمحسوں کیا کہ یہاں کی آب وہوانے اہل عرب کارنگ روپ بالکل بدل دیا ہے، حضرت عر ہم کواس ہے مطلع کیا تو تھم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرز مین خاش کرے ایک نیا شہر بسائیں اور عربی قِبَائل کُوآ بادکر کے اس کومرکز حکومت قرار دیں ، حضرت سعد ؓ نے اس تھم کے مطابق مدائن ہے نکل کرایک موزوں جگہ نتخب کر کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی عرب کے جداجدا قبيلوں كو جدا جدا محلول ميں آباد كيا، وسط شهر ميں ايك عظيم الشان مجد بنوائي،جس ميں تقريباً عالیس ہزارنمازیوں کی تنجائش رکھی گئی مسجد کے قریب ہی بیٹ المال کی عمارت اورا پنامحل تقیر

کرایا جوتھر سعد کے نام مے مشہور تھا۔

کچھ وُنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہوگئ، حضرت سعد ؓ نے اس کی رپورٹ دار الخلافت میں بھی تو تھم آیا کہ بیت المال کو مجد سے ملادیا جائے تا کہ بروقت نمازیوں کی آ مدو رفت سخز انہ محفوظ رہے، چنانچے انہوں نے روز بہنام ایک مشہوریاری معمار کو بلا کر بیضد مت سپر دکی ،اس نے نہایت خو کی وموزونی کے ساتھ بیت المال کی ممارت کو بڑھا کر مجد سے ملادیا، حضرت سعد ؓ نے اس کی کاریگری کی برای قدر کی اور خوش ہوکر اس کو دارالخلافت بھیج دیا، جہاں جمیشہ کے لئے اس کی کاروزید مقررہوگا۔

حفزت سعد گاقصر چونکہ وسط بازار میں تھا،اس لئے شور وشغب کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی دشوار تھا،انہوں نے اس سے بیخے کے لئے قصر کے سامنے ایک ڈیوڑھی بنوائی اوراس میں پھا ٹک لگوایا، بارگاہ خلافت میں اس ڈیوڑھی کی اطلاع پینچی تو اس خیال سے کہ اہل حاجت کے
لئے میں سر داہ نہ ہوجائے، حضرت محمد بن مسلم " کو تھم ہوا کہ کوفہ جاکر اس میں آگ لگادیں،
چنا نچیاس تھم کی تمیل ہوئی،اور حضرت سعد بن ابی وقاص اطاعت شعاری کے ساتھ فاموثی سے
دیکھا کئے۔

متفرق انتظامات ..... کوفد دراصل ایک فوجی جھاؤنی تھی، جہاں تقریباً ایک لا کھ نبرد آزما سپائی بسائے گئے تھے، ان کوعلی قدر مراتب تخوا ہیں دی جاتی تھیں ، تخواہ کی تھیم کا طریقہ یہ تھا کہ دس دس سپائیوں پرانسر ہوتے تھے، جوام اء الاعشا کہلاتے تھے، نخواہیں ان کودی جاتی تھیں اور وہائٹ ماتحت سپائیوں کو تھیم کردیتے تھے، ایک دفعہ امرائے اعشائے تخواہوں کی تھیم میں بے اعتدائی کی ، اور اس کی وجہ سے فوج میں برہمی کے آثار نمایاں ہوئے ، حضرت سعد ٹے نور اُدر بار خلافت کو اس واقعہ سے مطلع کیا اور فرمان خلافت کے مطابق دوبارہ نہایت صحت و تحقیق کے سات سات سپائیوں ساتھ لوگوں کے عہدے اور دوزیے مقرر کے اور اس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپائیوں کرایک اُیک اُنٹ اُنٹ کیا اور فرمان خلافت کے مطابق دوبارہ نہایت سات سپائیوں کے اور اس دفعہ دس کے بجائے سات سات سپائیوں کرایک اُیک اُنٹ اُنٹ کو اُنٹ کیا ہے۔

شام کی اسلامی فوجوں نے حمص پر چڑھائی کی تو اہل جزیرہ ایک جعیت عظیم کے ساتھ رومیوں کی مدد کے لئے روانہ ہوئے ،لیکن حضرت سعد بن الی وقاص نے جوملک کے اندرونی و سرحدی واقعات سے ہروفت باخبرر ہتے تھا کیک فوج گراں جیج کران کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے ندویائے۔

الم بين الرانيوں نے عراق عم بين نهايت عظيم الثان جنگى تيارياں كيں اور مسلمانوں كو ان كے مفتوحه مما لك سے فكال دينا جا ہا، حضرت عمر نے ان تياريوں كا حال سنا تو تمام فوجى مركزوں بين اسلامى فوج كوجى آرات كرنے كا حكام صادر كئے، كوفدسب سے بردام كرزتنا،

حفر میں بربالجا وقاص نے یہال نہایت اہتمام کے ساتھ تیاریال شروع کیں اور دربار خلافت کے ايماء كنمان بن مقرن كوجو بهليان كي ماتحق مين افسر مال تعين اس فوج كا إمر عسكر مقرركيا، لیکن یہاں ایک جماعت ایمی بیدا ہوگئ تھی جوقصدا جنگ سے جی چراتی تھی ،اور کہتی تھی کہ بھر ہ والول نے خوا و و او او اس بر حمله كر كے ميلزائى مول لى بے ، حضرت سعد و قاص نے بارگا و خلافت میں ان لوگوں کی شکایت کھی تو ان میں ہے جراح بن سنان اور اس کے چند ساتھیوں کو ان سے شدید عداوت بیدا ہوگی اور انہول نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی ، کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے، ظاہرہے کدحفرت سعد بن الی وقاص جیسے عالی مرتبت و بلند یا بیصحالی کی نسبت رید شكايت كس قد منهمل تقى حضرت عمر كوبهي أس كے لغوہونے كايقين تقاتا بهم رقع جنت كے خيال ے حفرت جحد بن سلم " كوتحقيقات كے لئے رواندفر مايا، انہوں نے كوفد كى ہرايك معجد ميں گشت كركاس شكايت كى حقيقت دريافت كى تو مرجك سب نے يك زبان موكراس كى تكذيب كى اورلغو بتایا جمد بن مسلم الحققات سے فارغ جوکر دونوں فرین کوساتھ لئے ہوئے مدینہ پہنچ، حفرت عران و محصے کے ساتھ یو چھا" سعد اتم کیسی نماز پر صاتے ہو کہ لوگ شکایت کرتے میں؟ ''انہوں نے جواب دیا کہ پہلی دور کعتوں میں لمی سور تیں پڑ ستا ہوں اور دونوں آخری میں صرف فاتحدیرا کتفاکرتا ہوں، حفرت مرٹنے فرمایا بے شک تمباری نسبت یمی گمان ہوسکتا ہے ل معزولی ..... گوالزام بے بنیاد تابت ہوا، تاہم حفرت عرق نے اس خیال سے کہ ایک جماعت خالفت برآمادہ بوئی تھی ان کو اس عبدہ سے سبدوش بی کردینا مناسب سجما، چنانچہ حضرت سعد بن الى وقاص جن كواينا جانشين بنا آئے تھے،حضرت عمر في ان بى كوستفل كرديا اوران کودوبارہ والی جانے کی زحت شدی ع

حفرت سعدوقاص کواپنے اوپراس بے ہودہ الزام کے قائم ہونے کا نہایت افسوں تھا، فرمایا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلافنص ہوں جس نے راہ خدا میں تیرا ندازی کی ہے، ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ درخت کے سوکھ پتے کھا کھا کراڑے تھے، کیکن خدا کی شان آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جوخود جھے ند ہب سکھاتے ہیں کہ میں نماز اچھی نہیں

فاروق الحظم"كى سفارش..... ٢٣٠ يين حفزت عمر" نے ايك بحوى غلام كے ہاتھ سے شہادت پائى، حالت نزع ميں لوگوں نے فليف نا مزد كرنے كی طرف توجه دلائى تو انہوں نے اس منصب كے لئے چھ آ دميوں كے نام پيش كئے ،ان ميں ايك حضرت سعد "بھى متصاور فر مايا كه اگر وہ خلافت كے لئے منتخب نہ ہوسكيں تو جومنتخب ہوا ہے جائے كدان كی خد مات سے فائدہ اٹھائے کونکہ میں نے انبیس کی مزوری یا خیانت کی وجہ سے معطل نہیں کیا تھا۔

وو بارہ تقرری ..... حضرت فاروق اعظم کی تجہیز وتنفین کے بعد مجلس شوری نے حضرت عثمان کے سر پردستار خلافت با ندھی اور انہوں نے حسب وصیت حضرت سعد گود و بارہ کوف کا والی مقرر کیا، کیکن اس تقرری کے تین سال بعد یعنی کرتا ہے میں حضرت عبداللہ بن مسعود مسمور گرمین میت المال ہے اختاف بیدا ہوجانے کے باعث بھرمعز ولی ہو گئے۔ ا

دور فتندا ورحضرت سعد کی گوششینی ..... حضرت سعد نے معزول ہونے کے بعد مدینہ میں عراقت میں فتندونساد کا میں میں فتندونساد کا میں میں فتندونساد کا میں میں فتندونساد کا میں میں فتندونساد کی گوشہ کیری میں فتی نہ ہوا،البتہ جب مفسدین نے کا شانہ خلافت

كامحاصر وكراياتوان كوسمجهاني كوشش كى، ممرنا كام رب\_

حفزت عثمان کی شہادت کے بعد حفزت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت کی ایکن معاملات ملکی ہے نِعلق رہنے کی روش پراس دفت بھی قائم رہے، چنا نچہ حفزت علیؓ جب حفزت طلحہ ؓ وزبیر ؓ کے مقابلہ میں اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی ساتھ جلنے کی دعوت دی اکیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا'' جھے الی تکوار بتاؤ جو سلم وکا فرجی امتیاز رکھے۔''ج

جناب مرتضی اور امیر معاویہ یکے منازعات کا فیصلہ کرنے کے لئے جب پنجابت مقرر ہوئی، تو حضرت سعد وقاص بھی اس خوشی میں کہ اب خانہ جنگیوں اور خونریزیوں کا خاتمہ ہوجائے گا، فیصلہ سننے کے لئے دومة الجندل آشریف لائے ، کیکن جب یہ بے بتیجہ ثابت ہوئی تو پھراپ عزامت کدہ میں واپس آگئے ،ادرتمام جھڑوں نے قطعی طور پر کنارہ مش رہے۔

وفات ..... حضرت معدَّ نے مدید ہے دس میل کے فاصلہ برمقام عَیْقُ میں اپنے لئے ایک قصر تعمر کر ایا تھا، چنا نچوعز لت نیٹنی کی زندگی ای میں بسر ہوئی، آخر عمر میں قوی مضمحل ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کے 20 میں طائز روح نے باغ رضوان کے اشتیاق میں ہمیشہ کے لئے اس تض عضری کو خیر بادکہا سے حضرت سعد ؓ نے وصیت کی تھی کہ جنگ اشتیاق میں ہمیشہ کے لئے اس تض عضری کو خیر بادکہا سے حضرت سعد ؓ نے وصیت کی تھی کہ جنگ

ا استیعاب جلد ۳ نذ کر وُسعد تا این سعد جزو ۴ شم اول ترجمه سعد بن الی وقاص سی اسد الغابه تذکر وُسعد هیں اجمالا اس کا ذکر ہے سم طبقات ابن سعد جزور اور

بدر میں جواد ٹی کیٹر امیر ہے جسم پرتھااس سے گفن کا کام لیا جائے، چنا نچاس پڑل کیا گیا۔ اِاور لاش مدینہ طبیب لائی گئی، بعض امہات المونین اس وقت زندہ تھیں انہوں نے تھم دیا کہ اس جاں نثار رسول اللہ کا گا جائے ، کیا نچ سمجہ میں ان کے جمروں کے سامنے نماز اوا کی گئی، امہات المونین بھی نماز میں شریک تھیں کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پراعتراض کیا تو حضرت عائشہ نے فرملیا ''لوگ کس قدر جلد بھول گئے، کہ رسول اللہ کا کے نسبیل بن المبیھاء پر حضرت عائشہ نے فرملیا ''لوگ کس قدر جلد بھول گئے، کہ رسول اللہ کا کے نسبیل بن المبیھاء پر گئیر مجد میں نماز نہیں پڑھائی ہے۔

عربی اس تزک داخشام کے ساتھ مقام بقیج میں مدفون ہوئے ستر برس سے زیادہ عمر پائی اور اس عرصہ میں اپنے عظیم الشان کارناموں کی الی یا دگار چھوڑ گئے کہ ان کے خلاف قیامت تک فخر دمباہات کے ساتھ ان پر دطب اللسان رہیں گے۔

علم و فَصَلْ ..... حضرت سعدوقاص کاعلمی پایینهایت ارفع تھا،حضرت عربقر مایا کرتے تھے کہ جب سعد رسول الله وظالے کوئی حدیث روایت کریں تو پھراس کے متعلق کسی دوسرے ہے

ند يوجيمو \_

ا خلاق و عادات ..... حضرت سعد مصحف اخلاق میں خشیت البی، حب رسول، تقویٰ، زمد، بین البی، حب رسول، تقویٰ، زمد، بین فوف خدا اور عبادت گراری کا بیرهال تقا که عموماً رات کے اخیر حصے میں مجد نبوی میں آکر نمازیں پڑھا کرتے تھے ہیں مجد نبوی میں منوع ہونے کی وجہ ہے مجبور تھے، چنانچ فرمایا رہانیت کی طرف بہت ماکل تھی، کیکن اسلام میں ممنوع ہونے کی وجہ سے مجبور تھے، چنانچ فرمایا

لِ اسدالغابة تذكره سعد

ع ابن سعد جزوه والتم اول مذكره معد بن الي وقاص ال

سع يخارى كتاب الايمان باب اذائم يكن الاصلام على الحقيقه م. متداين عبل جلدام م كا

ا تباع سنت اور رسول الله ﷺ اثمال واحكام كى كالل پيروى كوا بي سب سے بردى محاوت تھے، الل كوف نے دربار خلافت ميں شكايت كى كه يه نماز المجمى نہيں پڑھاتے تو فرمانے گئے كہ ميں رسول الله ﷺ كى نماز سے سرموانح اف نہيں كرتا ہے

ایک دفعہ مدینہ سے اپ قصر کی طرف جو مقام عقیق میں تھا، تشریف لے جارہ سے تھے، داہ میں ایک فلام کو درخت کا شتے دیکھا، چونکہ رسول اللہ وہانے مدینہ کوحرم قرار دیا تھا، اس لئے انہوں نے اس کے اوزار چھین لئے، غلام کے مالک نے آکر اس کا مطالبہ کیا تو فرمانے لگے، معاذ اللہ! میں رسول اللہ وہائی بخشش کو واپس کردوں گا؟ اور اوزار کے واپس دینے سے قطعاً انکار کردیا ہے

زمد وتفوی کا بیام تھا کہ جس وقت دنیائے اسلام حکومت و بادشاہت کے جھڑوں میں مبتلاقتی ، اس وقت دہ مدینہ کے ایک کوشہ میں بیٹھے ہوئے اس فتنہ سے محفوظ رہنے کی وعائیں مانگ رہے تھے اور جوکوئی ان جھڑوں کے متعلق کچھ یو چھتا تو فرماتے کہ میں نے رسول الله

ا منداب طبل م ۱۵۵ اسلم مناقب معدّ اسلم باب فعنل الديد المسلم باب فعنل الديد والم الله والمحرب المحدد المحرب المحدد المحرب المحدد المحرب المح

بنت الشهاب، بنت قيس بن معدى كرب، ام عامر بنت عمرو، زيد، ام بلال بنت ربيع، ام

عکیم بنت قارظ بهلمی بنت حفص،ظیه بنت عامر،ام جر۔ ایس بنت

اولاد..... حضرت سعد کے چونیس اولادی تھیں ان میں سے لا کے ستر ہ تھے، لڑ کیاں بھی ای قدر تھیں، سب کے نام حسب تر تیب درج ذیل ہیں۔

لڑ کے .....اسحاق اکبر، عمر، محمد، عامر، اسحاق اصغر، اساعیل، ابراہیم، موکی، عبدالله، عبدالله ع

لژگیال ..... ام انکیم کبری، هفصه ،ام انقشم ،کلثوم ،ام عمران ،ام انکیم صغری ،ام عمرو ، بند ،ام الزیس ،ام مویل ،حمنه ،ام عمر ،ام ایوب ،ام اسحاق ، مله ،عمره ، عائشه .

## حضرت ابوعبيده بن الجراح ين

يام، نسب، خاندان.... عامريام، ايوعبيده كنيت، امين الامة لقب، كود الد كانام عبد الله تفا، لیکن دادا کی طرف منسوب ہوکراین الجراح کے نام سے مشہور ہوئے سلسلہ نسب بیہ عامر بن عبدالله بن الجراح ابن ملال بن اهيب بن ضهه بن الحادث بن الغبر القرشي الغبري، حضرت ابو عبيدة كاسلسلدنسب يانجوين بشت مين فهر برحضرت سروركا ئنات على يان جاتا ہے۔ مال بھی ای فبری خاندان ہے تعلق رکھتی تھیں اور اصحاب سرکی تحقیق کے مطابق مسلمان

اسلام ..... حضرت ابوعبيدة حضرت ابو بمرصدين كتبليغ ودعوت برحلقه بكوش اسلام موت، اس وتت تك رسول الله وظارةم ك مكان عن بناه كزين بيس موئ تتحيل

اجرت ..... اسلام قبول كرنے كے بعد قريش مك كظلم وسم سے دوم سر اجرت كر كے عبشه تشریف لے گئے، پھرآخری دفعہ سب کے ساتھ مدینہ کی طَرف ججرت فرما ہوئے ، یہاں رسول الله على في المراد معرت بن معاد من بايم بعائي جاره كراديات

غروات ..... مشرکین قریش نے مدینہ کینچنے کے بعد مجمی مسلمانوں کوچین ہے بیٹھنے نید یا، اورمبارزت طلی کر کے میدان جنگ کی دعوت دی، چنانچه غزوهٔ بدراس سلسله کی مبلی کزی تھی، حضرت ابوعبیدہ شجاعت و جانبازی کے ساتھ اس جنگ میں سرگرم پیکار ہوئے ،ان کے والد عبداللہ بھی اس دفت تک زندہ تھے اور کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے ،انھوں نے تاک تاک كرخوداي لخت جكركونشانه بنانا چاما،حفرت الوعبيدة تعورى دريتك طرح دية رب، كين جب دیکھا کہ وہ بازنہیں آتے تو بالاً خرجوش تو حیدسبی تعلق پر غالب آگیا ، ادرایک ہی ہاتھ میں ان كا كام تمام كرديا، در حقيقت بيروالهانه جوش ادر مذهبي وارتقي كي نهايت تحيي مثال تقي جس ميس ماں، باپ، بھائی، بہن، غرض تمام رشتہ دار بالکل ایک اجنبی دشمن کی طرح نظر آتے ہیں، چنانچہ قرآن إك في اس القطاع الى الله كى ان الفاظ من داودى\_

لاتسجمه قموما يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله و رسوله ولوكانوا اباتهم او ابناء هم او احوانهم اوعشير تهم اولنك

إ طبقات ابن سعدتهم اول جزء الشائس ١٣٩٨ \_ عاصا بدجلد المساح

كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. مل

(سوره مجادله ۲۲:۵۸)

''تم نه پاوُ گےاس قوم کو جوخدا اور قیامت کے دن پرایمان لائی کہ وہ خدا اور اس كے رسول كے خالفين سے محبت ركھتے ہول مے كووہ ان كے باب، بينے، بھائی <u>ما</u>ان کے کنبہ کے ہی کیوں نہ ہوں مہی وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں کے اندر خدائے ایمان نتش کردیا ہے اورا بے فیضان فیبی سے ان کی مدد کی ہے'۔

عُرْ وهُ احد مِينَ ٱنخضرِت ﷺ كَا چَرِهُ مبارك زخي موكيا اور زره كي دوكريان چيوكين خيس جس سے بخت تکلیف ہو کی تھی ،حفرت ابوعبیدہ نے دانت سے پکر کر کھینیا، اگر جدان کر بول نے نكلتے نطلتے ان كے دودانت شميد كردئے، كيكن رسول الله ولكى ضدمت كر ارى ميں دودانت كيا

جان بھی ٹار ہو جاتی تو پرواہ نہ تھی۔ بے

غزوهٔ خندق ،اور بنوقریظه کی سرکو بی میں بھی سرگرم پیکارتھے، پھر میں جب قبیلہ نشابیہ اور انمار نے قط زدہ موکر اطراف مدینہ میں غارت گری شروع کی تو بارگاہ رسالت ہے ان کی سركوني پر مامور موئے، چنانچ انہوں نے رئي الثاني كے مبينے ميں جاليس آوميول كيساتھ ڈ اکوؤں کے مرکزی مقام ذی القصہ پر چھاپہ مار کران کو پہاڑ دل میں منتشر کردیا اور ایک محف کو گرفار کرکے لے آئے جس نے مدید پہنچ کربطیب خاطر اسلام تبول کرلیا سے

ای سال بیعت رضوان میں تریک ہوئے، بلک مقام صدیب میں قریش کھنے جوع مدنامہ طلح پایا، اس پر ان کی شہادت بھی تھی ہے چیرے میں خیبر کی فقع کشی میں رسول اللہ عظا کے ہمر کا ب ہوئے ،ادراس کی گنتے میں شجاعت و بہادری کے ساتھ حصہ لیا،ان مہمات ہے فارغ ہوکر سرور کا نتات ﷺ خصرت عمرو بن العاص گوایک جمعیت کے ساتھ ذات السلاسل کی طرف رُوان فرمایا، وہاں بینج کرمعلوم ہوا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے،اس کئے انہوں نے وربار رسمالت سے مکک طلب کی ، آتخضرت ولط نے حضرت ابوعبیدہ کی زیرا مارت دوسوجنگی بہادرروان فرمائے ،اس الدادی فوج کی اہمیت کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کداس میں حضرت ابوكرصدين اورعم فاروق جيم جكيل القدر صحابة شامل تقيه غرض جب بينون حضرت عمروبن العاص كا قوج مي مل كن ، تو قدرة امامت وسيدسالاري عام كى بحث پيدا موئى ، ظامر بى كد حضرت ابوعبید ، کی جلالت شان وعلوم تبت کے مقابلہ میں حضرت عمر و بن العاص گواس شرف گرامی کا استحقال ندتھا، تا ہم ان کی ضداور اصرار ہے حضرت ابوعبیدہ نے اطاعت کا طوق خور

اإسدالغا \_جلد الس٨٥

t طبقات ابن سعدتهم اول جز وثالث ص ۲۹۸ ٣٠١٣ن معد حصيه خازي فس٢٦،

اپنے گلے میں ڈال لیا،اورنہایت کامیابی کے ساتھ حملہ کر کے نتیم کوزیروز ہر کر دیا ہے۔
ر جب ہے ہیں ایک دوسری مہم خود حضرت ابوعبید "کی زیر قیادت ساحلی علاقہ کی طرف
روانہ کی گئی، تا کہ قریقی قافلوں کی نقل وحرکت کا پنہ چلا کیں،اور سامان رسد میں صرف کھجوریں
ساتھ کردی گئیں، یہاں تک کہ جب بیسر مایڈتم ہونے لگا تو چند دنوں تک صرف ایک ایک کھجور
پر قناعت کرنا پڑی الیکن خدائے پاک نے بہت جلد یہ مصیبت دور کردی اور سمندر کے کنارے
ایک ایسی عظیم الشان مجھلی مل گئی کہ مجاہدین نے عرصہ تک اس پر گذراوقات کی اور کامیا بی کے ساتھ مدید یہ دوالیس آئے ہیں۔

اسی سال مکہ فتح ہوا ، بھر حنین اور طائف کی جنگیس پیش آئیں ،حضرت ابوعبید ہ ان تمام معرکوں میں جانبازی کے ساتھ پیش پیش رہے۔

منفرق خدمات ..... جنگی مہمات کے علاوہ حضرت ابوعبیدہ گوبعض دوسری اہم خدشیں بھی سپر دہو کی سے منافل نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر ایک معلم دین کی ورخواست کی جو ندہی تعلیم و کلقین کے سواان کے جھڑوں کو بھی فیصل کرے، آنخضرت جھٹانے فرمایا'' ابوعبیدہ اٹھ' 'جب وہ کھڑے ہوئے والی نجران سے خاطب ہوکر فرمایا'' بیامت کا امین

ہے "اس کوتمہارے ساتھ کرتا ہوں۔"س

"آنخفرت الملائل بحرین سے مصالحت کر لی تھی، اور حضرت علاء بن الحضر می کو بحرین کا امیر مقرر کیا تھا، حضرت ابوعبید اگیک دفعہ وہاں سے جزیبہ کی رقم لائے پر مامور ہوئے، جب کے من کا امیر مقرر کیا تھا، حضرت ابوعبید اگیک دفعہ وہاں سے جزیبہ کی رقم لائے بر مامور ہوئے بہ کر مدید پنجے تو اس روز نماز صبح میں انصار کا غیر معمولی جمع ہوا آخضرت اللہ نے متبسم ہوکر فرمایا شاید یا میں کو کو اللاع ہوگئی ہے، لوگوں نے عرض کی 'ہاں یارسول اللہ!' سرور عالم اللہ نے فرمایا ''بشارت ہوکہ آئے تہمیں خوش کردوں گا، کیکن خدا کی قسم! میں اللہ!' سمارے نقر وافلاس نے بیس ڈرتا بلکہ مجھے ڈر ہے کہ پہلی قو موں کی طرح تمہارے او پر بھی و نیا کشادہ ہوجائے گی، اور جس طرح ان کومنافست با ہمی اور حسد وطبع سے ہلاک کردیا ہے، تہمیں بھی ہلاک کرے گ

الد میں رسول اللہ بھی جمہ الوداع کے لئے تشریف لے گئے ، حضرت ابوعبید ، ہمرکاب شخے ، اس سفر سے واپس آنے کے بعد آنخضرت بھی نے وفات پائی اور سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کا جھگڑ اپیدا ہوگیا ، ایکن صلحائے امت کی کوشش سے بہت جلد فرو ہوگیا ، اس آتش خرمن سوز کے بچھانے میں امین امت کی کوششیں بھی کسی سے کم نتھیں ، چنانچہ انہوں نے انصار "کو

ع بخارى كمّاب المغازى بإب غزوة سيف الجرا

لاین معد حصه مغازی ص ۹۵

مخاطب كركے فرمايا

يامعشر الانصار انكم كنتم اول من نصر فلا تكو نوا اول من

غيري

"ائے رودانسار! تم نے سب سے پہلے امداد داعانت کا ہاتھ بر حایا تھا، اس لئے تم بی سب سے پہلے امداد داعانت کا ہاتھ

حفزت ابو بکرصد بی نے خودان کے نام کو پیش کر کے فرمایا، دیکھویہ عربی النظاب موجود ہیں، جن کی نسبت رسول اللہ ہی نے فرمایا ہے، کہ ان کی ذات ہے۔ فدانے وین کو معزز کیا ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ فطاب عطا کیا گیا ہے، ان ہو دونوں ہیں ہیں کو این الامت کا خطاب عطا کیا گیا ہے، ان دونوں ہیں ہیں ہے۔ دونوں ہیں ہے، میں کہ ہاتھ پر چاہو، بیعت کر لو ایکن ان دونوں بزرگوں نے بالا نقاق صدیق اکبر گی موجود کی ہیں اپنے انتخقاق ہے افکار کیا، اور بڑھ کر سب ہے پہلے بیعت کر لی ہیا اس کے بعد تمام مہاجرین وافصار بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے، اور فقتہ کا ابرتار کیا۔ ان اسلام سے جھٹ گیا۔ شام کی سپہ سالاری ..... حضرت ابو بحرصدین نے مندشینی کے بعد تا ہے ہیں ملک شام پر شمبل کواردن پر عمرو، بن البہ تمام کیا، حضرت ابو بعیدہ کو تحص پر بزید بن افی سفیان کو دمشق پر شرمبل کواردن پر عمرو، بن العاص کو فلسطین پر مامور کیا، اور ہوایت کی کہ جب سب ایک جگہ بجت شرمبلی کواردن پر عمرو، بن العاص کو فلسطین پر مامور کیا، اور ہوایت کی کہ جب سب ایک جگہ بجت شروبیا کیوں تا ہو با کیس بھر الارعام ہوں گے۔

حضرت ابوعبیدہ جب عرب کی سرحدہ باہر نکلے، تو کشر التعدادردی فوجوں کا سامنا ہوا بید کی کر انہوں نے تمام اسلامی فوجوں کو کیجا کرلیا، اور در بار خلافت سے مزید کمک طلب کی، چنانچ حضرت خالد بن ولید جوعرات کی مہم پر مامور تھے، در بارخلافت کے حکم ہے راہ میں چیوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے ہوئے شامی فوج ہے آکریل گئے،۔ اور متحدہ نوج نے بھری ، قبل اور اجناد بن کوفتح کر کے دمش کامحاصر وکرلیا۔

فتح ومقتی .....دمش کا محاصرہ جاری تھا کہ خلیفہ اول نے دائی اجل کو لیک کہا، اور فاروق ا اعظم کی ابتدائی حکومت میں خالد بن ولید بیدار مغزی اور حسن بد بیر کے ساتھ قصیل مجائد گئے ، اور شہر میں داخل ہو کر درواز ہے کھول دیئے ، حضرت ابوعبید ڈاپئی فوج کے ساتھ تیار کھڑے تے ، فور آ اندر گھس گئے ، عیسائیوں نے بیرنگ دیکھا تو مصلحت اندیش کے ساتھ اسلامی سیسالار اعظم ہے مصالحت کرلی ، حضرت خالد کو خبر نہتی ، وہ شہر کے دوسرے حصہ میں سرگرم پر کارتھے ، عیسائی آ کر الجی ہوئے کہ ہم کو خالد ہے بچائے ، وسط بازار میں دونوں آ دمیوں کا سامنا ہوا ، حضرت ابوعبید ڈنے صلح کرلی اور منتوحہ کو جمع صلح میں رکھا اور اس مسلم کے شرائط جاری کئے۔

معرکی فیل میں اور مقام فیل میں اسلامی فوجیس آگے بڑھیں ، اور مقام فیل میں خیمہ افکن میں خیمہ افکن میں خیمہ افکن میں دومیوں کا پڑاؤفل کے سامنے مقام ہیان میں تھا، انہوں نے حضرت ابوعبیدہ کے پاس مصالحت کا پیام بھیجا اور گفت وشنید کے لئے ایک سفیر بلایا ، چنا نچہ حضرت معالاً بن جبل اس عبدہ بر مامور ہوئے ، لیکن سیسفارت بے نتیجہ رہی ، اور رومیوں نے براہ راست حضرت ابوعبیدہ سے گفتگو کرنے کے لئے قاصد بھیجا ، جس وقت وہ بہنچا تو ید کھی کر تحیر رہ گیا ، کہ بیباں ہرایک اونی واللے ایک ایک بی رنگ میں ڈ وہا ہوا ہے ، اور افسری اور مافتی کی کوئی تمیز نظر نہیں آئی ، آخر اس نے گھرا کر بچھا کہ تمہار اسر دار کون ہے ، اور افسری اور مافتی کی کوئی تمیز نظر نہیں آئی ، آخر اس نے گھرا کر بچھا کہ تمہار اسر دار کون ہے ، اور افسری اور کہا کیا در حقیقت تم ، بی سر دار ہو؟ فر مایا ہال "قاصد زمین پر بیٹھے ہو کہ بھر ہوئی ہو کر کہا کیا در حقیقت تم ، بی سر دار ہو؟ فر مایا ہال "قاصد نے تورد کھی کرفوج کو تیاری کا حکم دے دیا ، غرض دوسرے دن جنگ شروع اذکار فر مایا ، اور قاصد کے تورد کھی کرفوج کو تیاری کا حکم دے دیا ، غرض دوسرے دن جنگ شروع ہوئی ، حضرت ابوعبیدہ گا ہے۔

عباد الله استوجبوا من الله النصر بالصبر فان الله مع الصابوين خداك يندو! صركماتى خداے مدد چاہوكيونك خداصر كرئے والوں ك

ساتھ ہے۔

حصرت ابوعبید ﷺ خود قلب فوج میں تھے،اور دانشمندی کے ساتھ سب کولڑ ارہے تھے، یہاں تک کے مسلمانوں کی قبیل تعداد نے رومیوں کی بچاس ہزار با قاعدہ فوج کوشکست وے دی،اور صلع ارون کے تمام مقامات فرزندان تو حید کے ذریکین ہوگئے۔

فنج تحمص ..... ببال سے چھوٹے چھوٹے مقامات فتح کرتے ہوئے مق کی طرف بڑھے، اور محاصرہ کا سامان پھیلا دیا ، اہل تمص کچھ عرصہ تک کمک کی امید پر مدافعت کرتے رہے ، لیکن جب ہرطرف سے مایوی ہوئی تو انہوں نے خود بخود شہر حوالہ کر دیا ہے حضرت ابوعبیدہ ٹنے بہاں عبادہ بن صامت کو چھوڑ کر لا ذقیہ کا رخ کیا اور راہ میں شیرز ، حماق ، معرق النعمان اور دوسر سے مقامات بیں اسماری جھنڈ اگاڑتے ہوئے منزل مقصود پر دمرایا۔

مقامات میں اسلامی جینڈا گاڑتے ہوئے منزل مقصود پر دم لیا۔

لا ذقیہ نہایت متحکم مقام تھا، حضرت ابوعبیدہ نے اس کوفتح کرنے کی ایک نئی تدبیرا فقیار
کی، بینی میدان میں بہت سے بوشیدہ غار کھدوائے، اور محاصرہ اٹھا کر تمص کی طرف روانہ
ہوگئے، شہر والوں نے جو مدت کی قلعہ بندی سے تنگ آگئے تھے، اس کو تا سُد غیبی خیال کیا، اور
اطمینان کے ساتھ شہر پناہ کا دروازہ کھول کر کاروبار میں معروف ہوگئے، کین حضرت ابوعبیدہ اس کو اپنے ساتھ وقت نکل کر وفعتہ
رات کوا پنے ساتھوں کے ساتھ بلٹ کر غاروں میں جھپ رہے تھے، سے کے وقت نکل کر وفعتہ
شہر میں کھس گئے، اور آسانی کے ساتھ اسلام کاعلم بلند کرویا ہیں۔

ر موک کی فیصلہ کن جنگ . . . . . دومیوں کی متواتر ہزیکتوں نے ان کے آتش نمینا وغضب کو بھڑ کا دیا اور ہر قل شہنشاہ روم کی دعوت پر تمام اطراف ملک سے ٹڈی دل فوج مجتمع ہوگئی، حضرت ابوعبيدة كوخودشاى امراء اوررؤساء في جوباد جود ندمبى اختلاف كان كاخلاق كرويده مو محك يته ، تمام واقعات كى اطلاع دى انبول نے اچھى طرح ئيم كى تياريوں كى تحقیقات کر کے اپنے ماتحت افسروں کو جمع کیا ، اور ایک پر جوش تقریر کے بعد اس مہیب سیاا ب كروك كے متعلق مشوره طلب كيا، يزيد بن الى سفيان في كها" ميرى دائے يہ ب كه ورتوں اور بچوں کوشہر میں چھوڑ کر ہم لوگ مقابلہ کے لئے تکلیں ،اس کے ساتھ خالد اور تمروین العاص کو لكهاجائ كدوشق اورفلسطين ع جل كريد دكوآ كي . "حضرت شرحبيل بن حسنه في كبا "بيزيد کی رائے یقینا مخلصانہ ہے، کیکن ہم کواپنا ننگ ونا موس شہر کے عیسائی باشندوں کے رتم پر نہ جیسوژ تا عائے۔ ' حضرت الوعبيد أف فرمايا ، تو پھر مردست اس كي مدبيريد ہے كہ ہم عيسائيوں كوشېربدر نردی، حضرت شرحبیل نے اٹھ کر کہا، اے امیرابیصریفائقف عبد ہوگا تھے کو ہرگز اس کاحق نبیس ہے۔'' حضرت ابوعبیدہؓ نے فورا اپی تعلقی تسلیم کر تی ،اور بالآخر بحث ومباحثہ کے بعدیہ رائے قراریائی که منتوحه ممالک چیوژ کرتمام فوجیل دشق میں جمع موں ،غرض اس قرار داد کے بعد حضرت ابوعبید اٌ نے عیسائیوں ہے جو کچھ جزید یا خراج لیا تھا واپس کر دیا اور فر مایا کہ ریتمہاری حفاظت كامعاوضة تفالكين جب ہم مردست ،اس ے عاجز بين تو پھر ہم كواس مستفيد ہونے كاكوئى استحقاق نبيس ہے، چنانچ كى لاكھكى رقم جووصول ہوئى تھى سب والبس كردى كى ،عيسائيوں یراس حق پیندی وانصاف کااس قد راثر ہوا کہ دور دیتے تھے،اور جوش کے ساتھ کہتے جاتے تھے كُه " خدائم كو پيروايس لائے ل

ومشن میں جب اسلای فوجیں مجتمع ہوگئیں تو حضرت ابوعبید ٹانے آگے بڑھ کریموک کے میدان میں (جوجنگی ضروریات کے لحاظ ہے نہایت مناسب موقع تھا) مورچہ جمایا، اسی اثناء میں اردن سے حضرت عمرو بن العاص کی خط پہنچا کہ آپ کی معاودت نے اس ملاقہ پر بہت برا افر ڈالا ہے اور ہر طرف بغاوت وشورش چیل کئی ہے، حضرت ابوسبید ڈنے جواب میں کھا کہ ہم کو مصلحتا چیچے ہنا پڑا تا کہ تمام منتشر قوت مجتمع ہوجائے، بہر حال تم اپنی جگہ جے رہو، میں عنقریب

آ كرتم ما ما اول-

مسلمانوں کے پیچھے ہٹ آنے ہے رومیوں کی ہمت بڑھ گئ اور ایک عظیم الشان جمعیت کے ساتھ ریموک پینچ کر مسلمانوں کے مقابلہ میں فیمہ زن ہوئے تا ہم جوعر ٹی تلوار کامزہ چکھ بیکے تتے وہ دل سے سلح کے متنی تتے ، سیہ سالا راعظم باہان کی بھی یہی خواہش تھی ، غرض جارج تا می

ا کے روی قاصد اسلامی کشکرگاہ میں پنجا کہ کسی مسلمان سفیر کوساتھ لے جائے ،اس وقت شام ہو چکی تھی ، ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی ، مسلمانوں کے موڑ طریقہ عبادت خشوع و خضوع ادر محویت اور استغباب کے ساتھ دیکھتار ہا، یہاں تک کہ جب نماز ہو چکی تواس نے حضرت ابوعبید ہؓ نے چند سوالات کے جن میں ایک بیاجی تھا کہ عیسی ہی تھا کہ تھا کہ عیسی ہیں ہی تھی تھا کہ عیسی ہی تھا کہ تھا کہ عیسی ہی تھا کہ عیسی ہی تھا کہ عیسی ہی تھا کہ عیسی ہی تھا کہ تھا

ياهل الكتب لاتغلوافي دينكم ولاتقولو اعلى الله الا الحقّ انما المسيح عيسي بن مريم رسول الله و كلمته القها الى مريم

(نساء ع ۲): ۱ ک ۱)

ا ہے اہل کتاب اپنے وین میں زیاد ونلونہ کرواور ضدا کی طرف حق کے سوائلط باتیں نیمنسوب کرو تقیقت میں سیج بن مریم خدا کے رسول اوراس کا کلمہ میں جس کو اس نے ان کی طرف ڈال ویا تھا۔

لن يستنكف المسيح ان يكون عبد الله ولا المككة المقربون (نساء ع ١٤٢:٣)

متے ہن مریم اور ملائکہ مقربین کوخدا کی بندگی میں عارنہیں ہے۔

جارج نے ان آیتوں کا ترجمہ ساتو ہے اختیار پکارا تھا، بے شک عیسی اسے یہی اوصاف بیں اور در حقیقت تمہارا پینمبر سیا ہے، یہ کہہ کر بطیب خاطر مسلمان ہوگیا، وہ ابن تو میں واپس جانا تہیں جاہتا تھا، کیکن حضرت ابوعبید ہے نے اس خیال سے کہ دومیوں کو بدعہدی کا کمان نہ ہو واپس جانے پر مجود کیا، اور فرمایا کہ کل جو سفیریہاں سے جائے گااس کے ساتھ یطیح آنائے

غرض دوسرے روز حضرت طالد سفیر بنا کر بھیجے گئے لیکن اس سفارت کا بھی اس کے سوا
کو کی جمید نہ نکلا کہ دونوں فریق اور بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ جنگ کئے تیار ہو گئے ،
کیونکہ مسلمانوں کی صرف دوشرطین تھیں جو ہرموقع پر چش کی جاتی تھیں اور اس میں تغیر و تبدل
قطعانا ممکن تھا، بعتی '' اسلام'' یا'' جزنیہ' دوسری طرف رومی جواپی شہنشاہی کے نشہ میں سرشار تھے
ایسے شراکط کا سننا بھی گوار آئمبیں کرتے تھے ، مہر حال جنگ شروع ہوئی اور گومسلمان تعداد میں
صرف تمیں بتیں ہزار تھے تاہم افسران فوج کی دائش مندی ، فن سید گری کی واقفیت اور خود
سپاہیوں کے غیر معمولی جوش نے نتیم کے پاؤں اکھاڑ دیے ، اس جنگ کی اہمیت کا اندازہ اس
سے ہوسکتا ہے کہ تقریباً ستر ہزار رومی کھیت رہے ، مسلمان بھی کم ویش تین ہزار شہید ہوئے ، جن

ا طبرق ك زويك جارت خالد كي وششول ساسلام الايا-

میں ضرار بن از وڑ ، ہشام بن العاص ، ابان ، سعیدٌ وغیرہ جیسے جنگ آ زیاا فسر بھی تھے۔

فتح برموک کے بعد تمام ملک شام مسلمانوں کے خیر مقدم کے لئے تیار تھا، حضرت ابوعبیدہ مقدم کے لئے تیار تھا، حضرت ابوعبیدہ کے خصص پہنچ کر حضرت فالد سیف اللہ کو تشرین روانہ کیا اور خود حلب کی طرف بڑھے، بیدونوں مقامات آسانی کے ساتھ مقامات آسانی کے ساتھ دونوں کے بعد اہل انطاکیہ نے بھی سپر ڈال دی، غرض بیت بیلمقدس کے سواتمام شام برآسانی کے ساتھ قبضہ ہوگیا۔

حفرت ابوعبیدہ ی او ترادھر سے فوجیں جمع کیں اور دربار خلافت کوتمام واقعات مطلع کیا، چنانچے امیر المونین کے حکم سے عراق سے ایک بہت بڑی کمک پہنچ گئی اور حضرت ابوعبیدہ اس عظیم الشان توت کے ساتھ دوی سیلا ب کورو کئے کے لئے آگے بڑھے۔

میدان جنگ بی پینج کر با قاعدہ صف آ رائی کی اور ایک پر جوش و موڑ تقریر کے بعد فرمایا
د مسلمانو! آج جو ثابت قدم رہ گیا اور اگر زندہ بچا تو ملک و مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو
شہادت کی دولت ملے گی، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ بھی نے فرمایا کہ '' جو تحض مرے اور
مشرک ہوکر شمرے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس زمانہ میں اسلام کا ہرایک فرزند جوش فی اور
مشرک ہوکر شمرے وہ ضرور جنت میں جائے گا، اس زمانہ میں اسلام کا ہرایک فرزند جوش فی اور
میرت و بنی کا مجسم پتلاتھا، اس تقریر نے اور بھی گرمادیا، غرض مجاہدین نے اس ذور سے تملہ کیا کہ
رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مرج اللہ بیاج تک بھا گئے جلے گئے، اس طرح رومیوں کی
آخری کوشش بھی ناکام رہی اور پھرانہیں بھی چیش قدمی کا حوصلہ شہوا۔

ا مارت..... حضرت خالد سیف الله دمشق کے امیر یا دالی مقرر ہوئے تھے، لیکن مے اچھیں حضرت عمرؓ نے ان کومعز ول کر کے بیع مہدہ بھی حضرت ابو عبیدہ گوتھویض کیا ،حضرت خالد دمشق ے روانہ ہونے گئے تو انہوں نے لوگوں ہے کہا'' حتمہیں خوش ہوتا جا ہے کہا بین امت تمہارا والی ہے'' حضرت ابو مبیدہؓ نے اس کے جواب میں کہا'' میں نے رسول اللہ عظامے سنا ہے کہ ''خالدٌ خداکی آلواروں میں ہے ایک آلوار ہے'' غرض ای لطف ومحبت کے ساتھ امارت یا ولایت کا جارت لینے کے بعد ملکی انتظامات میں مصروف ہوئے۔

حضرت عمر ﴿ فَ انظامى حيثيت ب ملك شام مين جوم تلف اصلاحين جاري كين ان مين ے اکثر حضرت ابوء مبیدہؓ کے ہاتھ ہے کمل میں آئیں ہے اچے میں جب عرب میں قحط پڑا تو نہایت سرگری کے ساتھ شام سے جار ہزاراون غلے سے لدے ہوئے بھیجے الشاعت اسلام کا بھی ان کو خاص خیال تھا ، چنانچے قبیلہ توخ ، بوسیلیج اور عرب کے دوسرے بہت ہے قبائل جو مدت سے شام میں آباد ہو گئے متے اور عیسائی ند ہب کے بیرو متے ،صرف ابوعبید ہ کی کوشش سے علقہ گوش اسلام ہوئے بعض شامی اور رومی عیسائی بھی ان کے اخلاق سے متاثر ہو کراسلام لا ہے۔ طاعون عمواس .... الماج میں تمام بمالک منتوحہ میں نہایت شدت کے ساتھ طاعوٰن کی وبا بھیلی خصوصاً شام میں اس نے بہت نقصان پہنچایا، یہاں تک کے حضرت عمر خوو تدبیروا تنظام کے لئے وارا لفلافہ چھوڑ کرمقام سرغ بہتیج ،حضرت ابومبید ، اور دوسرے سرواروں نے یہاں استقبال کیا ،حضرت عمر ف شدت کی کیفیت من کر پہلے مہاجرین اور پھرانصار سے مشور وطلب کیا ،سب نے مختلف رائیں دیں ،اس کے بعد مہاجرین فتح سے جوعمو ما قریش کے بوڑ ھے تجربہ کارلوگ تے متورہ جابا، انہوں نے یک زبان جو کر کہا کہ سردست یہال سے لوگوں کا منتقل جوجانا مناسب ہوگا ، چنانچید هنرت مر کے منادی کرادی کہ میں گل صبح والیں جاؤں گا ،سب ساتھ چلیں ، چونکہ مشرت ابومبیدہ نہایت شدت کے ساتھ تقدیر کے قائل تھے ،اس لئے ان کو بیتھم نا گوار ہوا اورآ زادی کے ساتھ کہا' افسرا رامین قیدر اللّٰہ ''لعنی تقدیرالٰہی ہے بھا گئے جو،حضرت عمرٌ عمو ما حضرت ابوعبيدةً كي رائ سے اختلاف ظاہر كرنا نالسند كرتے تھے، اس لئے انہوں نے كہا '' کاش! تمبارے سوا کوئی دوسرا یہ جملہ کہتا، ہاں نقدیر البی ہے بھا گتا ہوں لیکن نقدیر البی کی

غرض حفرت عمرٌ مدینہ واپس آئے اور حفرت ابو عبید اّ کو خط کھی کر بلایا کہ بچھ دنوں کے لئے یہاں چلے آؤ، تم ہے بچھ کام ہے، حضرت ابو عبید اُ اس طبلی کا مقصد سمجھ گئے اور لکھا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا میں مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لئے یہاں ہے ٹل نہیں سکتا، حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ وہ کی طرح ٹلنے کا نام نہیں لیتے تو پھر بتا کید کھھا کہ فوج کو لئے کر کسی بلند اور صحت بخش مقام کی طرف چلے جاؤ، اس وقت جہاں پڑاؤ ہے وہ نہایت نشیبی اور مرطوب جگہ

المري ص ۲۵۷۷ مسلم باب الطاعون

ہے، حضرت ابوعبید ہے نے اس تھم کیمیل کی اور حضرت ابوموی اشعریؒ کے انتخاب پر جاہیا تھ گئے لے جاہیہ بینی کر حضرت ابوعبید ہ طاعون میں مبتلا ہوئے ، جب مرض کی زیادہ شدت ہوئی تو حضرت معاذبن جبل کو جوان کے اسلامی بھائی تھے اپنا جائشیں کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک نہایت مؤثر تقریر کی ، آخر میں فرمایا ''صاحبوا بیہ مرض خدا کی رحمت اور تمہارے نبی کریم کی دعوت ہے، پہلے بہت سے سلحائے دوزگاراس میں جاں بحق ہوگئے ہیں ، اور اب عبید ہ جھی اپنے خداے اس سعادت میں حصہ یانے کامتمی ہے۔''مع

خدا سے اس معادت میں حصہ پانے کا متنی ہے۔ 'مغ نماز کا وقت آیا تو حضرت ابوعبیدہؓ نے اپنے جانشین کونماز پڑھانے کا تکم دیا، ادھر نمازختم ہوئی اور ادھر راضی برضائے النی یعنی ابوعبیدہؓ بن الجراح " امین الامت نے واعی حق کو لبیک کہا، حضرت معاد " ابن جبل نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور حاضرین کے سامنے ایک مؤثر پر در دتقریر کے بعد کہا'' صاحبو! آج تم سے ایک شخص ایسا اٹھ گیا کہ خدا کی تسم میں نے اس نے دیادہ صاف دل، بے کہنہ سیر چثم ، عاقب اندیش، باحیا اور خیر خواہ خلق بھی نہیں دیکھا، پس خدا سے اس کے لئے رحم ومغفرت کی دعا کرو' ' سع

خعزت ابوعبیدہؓ نے اٹھاون (۵۸) برس کی عمر پائی اور اس قلیل عرصہ میں اپنے جیرت انگیز کارناموں کا منظرد کھا کر ماچ میں اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ ف ان اللّٰہ وان اللّٰہ ماں اللّٰہ وان اللّٰہ ماں

اً خلاق و عادات ..... حضرت ابوعبيدة ك صحيفه اخلاق مين خداتري ، اتباع سنت ، تقوى ، زبرتواضع مسادات اورترحم كے ابواب نهايت روشن جين \_

خوف خدا كايد حال تھا كر محض معمولى واقعات ان كے لئے سر مايد عبرت بن جاتے اوراكش خداكى بيب وجلال كو يادكر كے چتم پرنم بوجاتے ہے ، ايك وفعدا يك محض ان كے گھر آيا ديكھا تو زاد وقطار دور ہے ہيں ، اس في سنجب بوكر بوچھا ' ابوعبيرة نير ہے؟ بيد و نادهونا كيما؟ كہنے لگه ' ايك روز رسول الله الله الله الله في في مسلمانوں كے آئد وفتو حات اور تمول كا ذكر كرتے ہوئے شام كا تذكر وفر ما يا اور كہا! ابوعبيده! اگر اس وقت تك تمہارى عمر وفاكر بوتو تمہار بے لئے صرف تين خادم كافى بوں كے ، ايك تمہار بالى وعيال كے لئے اور ايك سنر ميں ساتھ جانے كے اور ايك اسباب و سامان كے لئے ، ليك تمين اب و يكھا ہوں تو ميرا گھر لئے ، ايك غلام كے لئے اور ايك اسباب و سامان كے لئے ، ليك ، ليكن اب و يكھا ہوں تو ميرا گھر في ايمون سے بھرا ہوا ہے ، آه! ميں رسول الله وقي كيا مند وكھاؤں گا؟ فيامون ہے اور ايك اسباب و سامان كے لئے ، ليكن اب و يكھا ہوں تو ميرا گھر حضور الدى ھي اور ايك الله وقت كا من دكھاؤں گا؟

میں ملے گاجس حال میں میں اے چیوڑ جاؤں گالے

ہادی دین کی اطاعت محبت اور خدمت گذاری میں امین امت ہے زیادہ کون پیش پیش ر بتا؟ واقعد بدريس باب وقل كيا، رسول برحق كى راحت رسائى كے لئے وو دانت شهيد كئے، غزوہ ذات السلامل میں حضرت عمرو بن العاص الله اختلاف ہوا تو صرف اس لئے طوق اطاعت گلے میں ڈال لیا کہ رسول اللہ ﷺ نے اتفاق باہمی کی ہدایت کی تھی اور فرمایا کہ میں تمباري اطاعت نبيس كرتا بكه فرمان رسول ﷺ برگردن جھكا تا ہوں ہے

امین امت کا آ خری لمحہ حیات بھی اطاعت رسول میں گذرا، شام میں طاعون کی شدت ہوئی توبرے بڑے ٹابت قدم برزگوں کے یاؤں ڈ کمگا گئے الیکن انہوں نے صرف اس وجہ ہے ملنے كا نام ندليا كدرمول الله على في اس سے بھائينے كى ممانعت كى تھى ، حضرت ابوعبيدة زمروب نیازی کے بادشاہ تھے،ان کی نظر میں دنیاادراس کی متیں ایک حقیر ذرہ ہے بھی زیادہ بے وقعت تھیں، نام کی آب دہوانے بڑے بڑے صحابہ کے طرز معاشرت کو بدل دیا تھا، جنانچے حضرت عمرٌ نے سفرشام کے موقع پرافسروں کو پرتکلف قبائیں،اور زرق برق پوشاک بہنے دیکھا تواس قدر غصہ ہو کے کہ گھوڑے ہے اتریز نے اور شکریزے اٹھا کران کی طرف چھیکنے کے کہ اس قدر جیادتم نْ عَجَى عادتيں افتيار كرليں ليكن حضرت ايوعبيدة جس حال ميں مليوه وہ ہى عرب كى ساد كى تھى ، بدن پرسادہ کیڑے اور سواری میں اوٹنی جس کی تلیل بھی معمولی ری کی تھی ،حصرت عمر ان کے قیام گاہ پرتشریف لائے تو وہاں اس ہے بھی زیادہ سادگی تھی ، یعنی ڈھال ، تکوار اور اونٹ کے کجاوو كَيْسُوا كُونَى سامان راحت نه تها، حضرت عمرٌ نے فر مايا'' ابوعبيدهٌ! كاش تم ضروري سامان تو فراہم كر ليت ،اس بے نياز عالم نے جواب ديا "امير الموشين إ بمارے لئے بس يمي ہے۔ عل

ایک دفعہ حضرت مر نے حضرت ابوعبیرہ کے پاس جارسودیتار اور جار ہرار درہم بطور انعام تصبح انبول نے تمام رقم فوج میں تقلیم کردی اور اپنے لئے ایک حبہ بھی ندر کھا، حضرت عمر نے ساتو فرمایا" الحمدلله كه اسلام مين ايسالوگ بهي موجود مين ـ "مي

المن امت كى خاكساري اورتواضع كاس سے انداز ہ ہوگا كدانبوں نے باوجودسپر سالار اعظم ہونے کے جاہ دحثم ہے بھی سروکار نہ رکھا، روی سغرا ، جب بھی اسلامی لشکرگاہ میں آ یے تو انہیں ہمیشہ سردار فوٹ کی شناخت میں دفت پیش آئی ،ایک دفعہ ایک روی قاصد آیا ،وہ یہ دیم کھرکر متحير بوگيا كريبال سب ايك بى رنگ مين و دب موئ بين، بالآخراس نے محبرا كر يوچها تھا کہ مردارکون ہے؟ لوگوں نے حضرت ابوعبیدہ کی طرف اشارہ کیا، دیکھا تو ایک نہایت مغمولی وضع قطع کا عرب فرش عاک میں میٹھا ہے۔

ا مندنی اص ۱۹۹ که اینسآ سمایی پیدسوس ۱۱ ۴ طقات این سعد شماول جزینالث می اس

مساوات اسلامی کا حدورجہ خیال تھا، ان کے شکرگاہ میں ایک معمولی مسلمان سپاہی کو بھی ایک معمولی مسلمان سپاہی کو بھی وہی عزت حاصل تھی جوایک بڑے ہے بڑے ہمر دار کو ہو علی ہے، ایک و فعدا یک مسلمان نے نیم کے آیک سپاہی کو بناہ دی، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر و بن العاص نے اس کے تسلیم کرنے ہے انکار کر دیا ، کیکن سپ سالا راعظم حضرت ابو عبیدہ ، بن الجراح نے فرمایا ''ہم اس کو بناہ دے سکتا دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ بھائے نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان سب کی طرف سے بناہ دے سکتا ہے۔ ۔ اسکار سے بناہ دے سکتا

حضرت ابوعبید ہ کاخلق و ترحم تمام خلق اللہ کے لئے عام تھا، شام میں ان کی شفقت اور رعایا پروری نے عیسائیوں کو بماز کے وقت نا توس رعایا پروری نے عیسائیوں کو بھی مر بون منت بنار کھاتھا، وہاں عیسائیوں کو نماز کے وقت نا توس بجانے کی اور عام گذر گا بوں میں صلیب نکا لئے کی بخت ممانعت تھی ، کیکن انہوں نے عرضی چیش کی کہ کم ہے کم سال میں ایک و فعد عید کے روز صلیب نکا لئے کی اجازت دی جائے ؟ حضرت ابو عبید ہ نے خوثی کے ساتھ یہ درخواست منظور کرلی ، اس روا داری کا بیاثر بوا کہ شامی خودا ہیے ہم شہب رومیوں کے دشمن ہو گئے اورخوثی کے ساتھ جاسوی اور خبر رسانی کے فرائض انجام دیے

حفرت ابوعبیدہ کی خاتلی زندگی کے حالات نامعلوم میں تاہم اس قدر بھیتی ہے کہ جذبہ انقطاع الی اللہ نے بیوی بچوں سے غیر معمولی شغف پیدا ہونے نددیا۔

حلیہ . . . . . طیعہ یہ تھا، قد لیا ، جہم نحیف ولاغر ، چبرہ کم گوشت ، سامنے کے دو دانت خدمت رسول میں قربان ہو گئے تھے ، ڈاڑھی گھنی نہتی ، اور بعض روایات کے مطابق خضاب استعمال کرتے تھے ۔ گ

اولا دواز واح ..... حضرت ابوعبيدةً كي صرف دو بيو بيول سے ادلا د ہوئى ، ہند بنت جابر سے يزيدادر در جائے عمير بيدا ہوئے ، کيکن دونول لا دلد فوت ہوئے۔

## حضرت سعيد بن زيدٌ

نام ، نسب ، خاندان ..... سعیدنام ، ابوالاعورکنیت ، والد کانام زیداور والده کانام فاطمه بنت بنجه تفا ، سلسله نسب به ہے ، سعید بن زید بن غمر و بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرظ بن زراح ابن عدی بن کعب بن لوی القرش العددی۔

حضرت سعید بن زیدگاسلسله نب کعب بن اوی پرآنخضرت ﷺ یاورنفیل برحضرت مرسی مسلم یا تاہے، حضرت سعید بن کی آنکھوں نے اسلام سے پہلے بی کفر وشرک کے فالمت کدہ میں تو حمید کا جلوہ دیکیا تھا اور ہرتسم کے تسق و فجو ر یہاں تک کے مشرکین کے ذبیعہ سے بھی محتر زرہے تھے، چنا نچھا یک دفعہ ان سے اور آنخضرت پہلے ہے۔ قبل بعث وادی بلدح میں ملا قات ہوئی ایآ تخضرت بھی کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے انکار فر مایا پھرانہوں نے بھی اذکار کیا اور کہا'' میں تمہارے بتوں کا پڑھا یا ہوا ذبیعہ نہیں کھا تا'۔ تا

زیدکادل کفروشرک سے متفر ہوا توجیتو کے حق میں دور دراز ممالک کی خاک چھائی ،اور شام پہنے کر ایک یہودی عالم سے مقصود کی رہبری چاہی ،اس نے کہاا گرخدا کے خضب میں حصہ این ہے تو ہمارا ندہب حاضر ہے ، زید نے کہا'' میں ای ہے بھا گا ہوں ، پھراس میں گرفقار نہیں ہوسکتا البتہ کوئی دومرا ندہب بتا سکتے ہوتو بتاؤ''؟اس نے دین صنیف کا پیته دیا ،انہوں نے پو چھا '' وین صنیف کیا ہے ''بولادین صنیف حضرت ابراہیم ملیدالسلام کا ندہب ہے جو نہ یہودی تھے ،نہ عیسائی بلکہ صرف خدائے واحد کی پرستش کرتے تیے ،یہاں ہے بڑھے تو ایک عیسائی عالم سے چارہ خواہ ہوئے ،اس نے کہا''اگر خدا کی لعنت کا طوق چاہتے ہوتو ہمارا ندہب موجود ہے'' زید فیارہ خدارا کوئی ایسا ندہب بتا گوجس میں نہ خدا کا غضب ہو ،نہ احت ، میں ان دونوں سے بھا گیا ہوں ، بولا میر سے خیال میں ایسا ندہب مرف دین صنیف ہے ،غرض جب ہر جگہ ہو او بنا تا ہوں کہ ابراہیم کا پینہ ملاقو شام ہے والی ہو کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا'' خدایا! کھے گواہ بنا تا ہوں کہ ابراہیم کا پینہ ملاقو شام ہے والی ہو کے اور دونوں ہاتھ واٹھا کر کہا'' خدایا! کھے گواہ بنا تا ہوں کہ ابراہیم کا پینہ ملاقو شام ہے والی ہو کے اور دونوں ہاتھ واٹھا کر کہا'' خدایا! کھے گواہ بنا تا ہوں ک

ا تعلیم کی راویش ایپ متا مرکان مرتبی فتح الباری جلد سیس ۱۹۰ ایوند کار میروند به از مرکان مرتبی

ام بی رق یا ب معدیث زید ۱۳ مند. ام بی رق یاب حدیث زید تان مفلسل آند. مذکوریت

زیدکواس کفرستان میں اپنے موحد ہونے کا نہایت فخرتھا ،حفرت ابو بکر صدیق کی بڑی سا جبز ادی حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی صاحبز ادی حضرت اساءً کا بیان ہے کہ میں نے ایک وفعہ ذید کو دیکھا کہ کعبہ سے پٹت ٹیک کر کہر ہے تھے ،' اے گروہ قریش! خدا کی تیم! میرے سواتم میں کوئی بھی وین ابراہیم پر قائم نہیں سے'' نے بے

ایام جاہلیت بیں اہل عرب عموماً اپنی لڑ کیوں کو زندہ دفن کرویتے تھے، لیکن خدائے واحد کے اس تنہا پر ستار کو ان معصوم ہستیوں کے بچانے میں خاص لطف حاصل ہوتا تھا، اور جب کوئی خلام باپ اپنی ہے گناہ بی کے سکتی پر چھری چھرنا چاہتا تھا تو اس کی کفالت اپنی ہے گناہ بی کے سکتی ہوتا تھا تھا ہوتا ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے ،'' جی چاہے لے ویا میری بی کفالت میں رہے دؤ' ہے۔

اسلام .... جب رسول ﷺ نے دین صنیف کوزیادہ کمل صورت میں دوبارہ دنیا کے ساسنے پیش کیا اور دعوت تو حید شروع کی ، تو گواس وقت اس کے سچشیدائی زیدصفی ، ستی پرموجود نه تھے تا ہم ان کے فرزند حضرت سعید کے لئے بیآ واز بالکل مانوں تھی ، انہوں نے جوش کے ساتھ لیک کہااورا نی نیک بخت بیوی کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔

لبیک کہااورا نی نیک بخت بیوی کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سعید کی بیوی حضرت فاطمہ "حضرت عمر کی حقیق بہن تھیں ،کین وہ خوداس وقت تک اسلام کی حقیقت سے نا آشنا تھے ، بہن اور بہنوئی کی تبدیل نم ہب کا حال من کرنہایت برافرو ختہ ہوئے ،اور دونوں میاں بیوی کواس قدر مارا کہ وہ لبولہان ہو گئے ، میلیکن یہاں پچھے الی ورفقی تھی کہ اس تمام زود کوب کا صرف بھی ایک جواب تھا۔

من ز جانال أبر چه صد اندوه جان خو ابهم کشید

تانه پنداری که خو و رابر کر ان خو ایم نشیده

یبال تک کدان بزرگول کی ای استقامت داستقلال نے خود حضرت عمر کو می اسلام کی حقانیت کا جلوه دکھادیا ،اور بالآ خرعمر بن الخطاب ہے فاروقِ اعظم بنادیا۔

چھرت اورغر وات ..... حضرت سعید مباجرین اولین کے ساتھ مدینہ بینیے ، اور حضرت رفاعہ بن عبدالمنذ رَّانصاری کے مبمان ہوئے کیچھ دنوں کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ان میں اور حضرت رافع بن مالک انصاری میں بھائی جارہ کرادیا ہم

ا میں قریش مکہ کاوہ مشہور قافلہ جس کی وجدت جنگ بدر پیش آئی ملک شام ہے آر ہاتھا، رسول ﷺ نے ان کواور حضرت طلحہ کواس تجسس پر مامور فرمایا، یہ دونوں صدود شام میں تجبار بینی

ار دند رئ المساور المساورين المساورين المساورين المساورين المساورين المساورين المساورين المساورين المساورين المساور ا

کر کشد جہنی کےمہمان ہوئے اور جب قافلہ وہاں ہے آ گے بڑھا تو نظر بچا کر تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف دوانہ ہوئے کہ رسالت مآب ﷺ کو پوری کیفیت ہے مطلع کریں ایکن قافلہ نے کچھن گن یا کرساحلی راستہ اختیار کیا ،اور کفار قریش کی ایک بزی جمعیت کے جواس کی مدد کے کئے آئی تھی ،اور برستاران حق کے درمیان بدر کے میدان میں وہ مشہور معرکہ پیش آیا جس نے اسلام کو بمیشے کئے سربلند کردیا۔

غرض جس وقت حضرت سعیدٌ مدینه بهنیجاس وقت غازیان دین فاتحانه سر وروانبساط کے ساتھ میدان جنگ ہے واپس آ رہے تھے، چونگدیہ بھی ایک خدمت پر مامور تھاس لئے رسول ﷺ نے ان کو بدر کے مال غنیمت میں حصہ مرحمت فر مایا اور جہاد کے ثواب ہے بھی بہر ہور ہونے کی بشارت دی ل

حضرت معید جنگ بدر کے سواتمام غزوات میں مردانگی وشخاعت کے ساتھ آنخضرت ﷺ كے ساتھ بمركاب رہے الكن افسوس بے كركسى غزوہ كے متعلق كو في تفصيلى واقعنبيس ملتا۔

عبد فاروقی میں جب شام پر یا قاعدہ فوج کشی ہوئی تو حضرت سعید حضرت ابومبیدہ کے ما تحت پیدل فوج کی افسری پر تعین ہوئے ، دشق کے محاصرہ اور برموک کی فیصلہ کن جنگ میں تما یاں شجاعت و جانبازی کے ساتھ شریک کارزار تھے ،ا ثنائے جنگ میں حضرت ابومبید ہ نے ان کو دشق کی گورٹری پر مامور کیا ،کین شوق جہاد نے اس سے بیز ار کر دیا ،حضرت ابو مبید ہ کو لکھا کہ میں ایساایا نامیس کرسکنا کہ آپ لوگ جہاد کریں اور میں اس ہے محروم رہوں ،اس لئے خط پہننے کے ساتھ ہی کسی کومیری جگہ بھیج و بیجئے میں عنقریب آپ کے باس پہنچا ہو احضرت ابوعبيدةٌ تے مجبور ہوكر حضرت يزيد بن الى سفيان كو دمش يمتعين كيا اور حضرت سعيدٌ پھر ميدان

رزم میں پہنچ گئے۔ وفات ..... فتح شام کے بعد حضرت سعید کی تمام زندگی نہا بہت سکون وخاموثی ہے بسر ہوئی، مبال تک که وه یا ۵۱ مین ستر برس تک اس سرائے فانی میں رہ کر رحلت گرین عالم جاوداں ہوئے ، چونکہ نواح مدینہ میں ہمقام تقیق آپ کامنتقل مسکن تھا ،اس لئے وہیں وفات یائی جمعہ کاون تھا عبداللہ بن عربماز جعد کی تیاری کرر سے متھ کدوفات کی خبر تی ،ای وقت عقیل کی طرف ر وانہ ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے عسل دیا ،حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے نماز جنازہ يزهيائي اوره يبتدلاكر سيردغاك كيال انالله و انا اليه راجعون ٢

ذَ الی حالات اورا خلاق و عا دات ..... حضرت سعیدٌ کا دل دنیادی جاه دحشمت ہے ستعنی تھا ،صرف مقام عقق کی جا گیر پرگذراو قات بھی ،آخر میں حضرت عنّان ؓ نے عراق میں بھی

الطبقات الناسعد عند يدرفين تلأسروه عبدين أريز الطبقا بشاائل عداصه بدرتان مذكرة معيدان زيذ

ایک جا گیردی تھی۔

امیر معاویة کے عبد میں اروی نامی ایک عورت نے جس کی زمین ان کی جا گیرے ملی ہوئی تھی ، مدینہ کے عامل مروان بن تھم کے در بار ہیں شکایت کی کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین دبالی ب،مروان نے تحقیقات کے لئے دوآ دی متعین کیے ،حفرت سعید کوجر ہوئی توانہوں نے کہا کہ رسول الله على فرمايا بي كـ "جواع مال كرة على موده شهيد ب على بعرمروان عكما" كيا تم خیال کرتے ہوکہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ حالا نکہ میں نے رسول ﷺ سے سا ہے کہ اگر کو ٹی محص کی ایک بالشت زمین بھی ظلم وزبروی سے لے گاتو و لی سات زمینیں تیامت میں اس کے ملے کابار ہوں گی 'مروان نے تشم کھانے کو کہا ہا این زمین سے باز آ گئے اوراس عورت کے حق میں بدوعا کے طور برفر مایا''اے خدا!اگر پیچھوٹی ہے تواندھی ہوکر مرے اوراس کے گھر کا کنواں خوداس کے لئے قبرینے ،خداکی قدرت بددعا کا تیرٹھیک نشاند پرلگا، وعورت بہت جلد بصارت کی نعمت ہے محروم ہوگئی اور ایک روز گھر کے کئویں میں گر کر راہی عدم ہوئی ، چنانچہ بیوا قعد اہل مدیند کے لئے ضرب المثل ہو گیااور وہ عموماً پر بدوعاویے لگے، اعماک الله کما اعمی ادوی حضرت معیدٌ کے سامنے بہت ہے انتلابات ہر یا ہوئے ، بیسوں خانہ جنگیاں پیش آئیں اور گووہ اپنے زیدوا تقاء کے باعث ان بھٹروں ہے ہمیشہ کنارہ کش رہے تا ہم جس کی نسبت جو رائے رکھتے تھے اس کو آزادی کے ساتھ طاہر کرنے میں شامل نہیں کرتے تھے ، حضرت عثمان ؓ شہید ہوئو وہ عموماً کوفد کی مجد میں فرمایا کرتے تھے، ' تم لوگوں نے عثمانٌ کے ساتھ جوسلوک كيا،اس الركوه احدمتزلزل جوجائة كي تجريجب بين يظي

حفرت مغیرہ بن شعبہ امیر معاویہ کی طرف ہے کوفہ کے گورنر ، ایک روز وہ جامع مجدیل عوام کے ایک حلقہ میں بیٹھے تھے کہ حضرت سعید بن زیڈ داخل ہوئے انہوں نے نہایت تنظیم و تحریم کے ساتھ ان کا سقبال کیا اور اپنے پاس بھا یا ، ای اثنا ، پس ایک دوسرا آدمی اندر آیا اور حضرت علی کی شان میں نا ملائم کلمات استعال کرنے لگا ، حضرت سعید سے صنبط شہوسکا بولے ''مغیرہ! لوگ تمبارے سامنے رسول بھٹا کے جان نثاروں کو گالیاں دیتے ہیں اور تم منع نہیں کرتے ، اس کے بعد اصحاب عشرہ سے تھ آدمیوں کا نام لے کر فر مایا کہ رسول بھٹا نے ان کو جنت کی بیثارت دی ہے اور اگر چا ہوتو میں نویں آدمی کا نام بھی لے سکتا ہوں ، لوگوں نے اصراد کیا تو فر مایا نواں میں ہوں ہے

حضرت معيد كي حالات كتب ميس بهت كم بين تاجم وهبالا تفاق ان صحاب كرامٌ مين تصحو

أبنى رك باب بنيان الأحبه باب اسلام معيد بن زيد

عی مستدجلداص ۱۸۷

النيعاب جلد ٢ ص ١٥٥٥

آ - ان اسلام کے مبرو ماہ میں ، وہ لڑا ئیوں میں آنخضرت ﷺ کے آ گے رہتے تھے اور نماز میں چھے۔۔ا

عليه بيقل : قدلمها، بال بزے بزے اور گھنے۔

ابل وعیال ..... حفرت سعید نفخلف اوقات میں متعدد شادیاں کی تھیں، یو یوں کے نام بید ہیں، فاطمہ، ام الجمیل، جلیسہ بنت موید، امامہ بنت الدجیح، حزمہ بنت قیس، ام الاسود، سنت بنت الاصغ بنت قربہ، ام خالد، ام بشیر بنت الی مسعود انصاری۔

ان ہیو یوں نیز لونڈ یوں کے بطن ہے نہایت کثرت کے ساتھ اولا دہوئی ، کیکن ان میں ہے اکثر لا ولد ہوئی ، کیکن ان میں ہے اکثر لا ولد ہوئی ، جن لڑکوں اورلڑکوں کے نام معلوم ہوسکے، وہ علیحدہ درج ویل ہیں۔ لڑکے .... عبدالرحمٰن اکبر، عبدالحمٰن اصغر، عبداللہ اکبر، عبداللہ اصغر، عمر اصغر، محمد، اسود، زید بطلحہ، خالد، ابر تیم اکبر، ابر تیم اصغر۔

## سيدالشهد اءحضرت حمزه بنعبدالمطلب

نام ونسب ..... مزه تام ،ابویعلیٰ اورابو نمار وکنیت ،اسدالله لقب ،آنخضرت علیٰ کے حقیقی پچانے تھے ،ماں کی طرف سے بلعلق تھا کہ ان کی والدہ ہالہ بنت و ہیب سرور کا کنات وظا کی والدہ حضرت آمنہ کی چپازاد ،بین تھیں ، بورا سلسله نسب بیہ ہم ترہ ،بن عبد مناف بن تھیں ۔ مناف بن تھیں ۔

اس سبی تعلق کے علاوہ حضرت حمز ہُآپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، یعنی ابولہب کی لونڈی حضرت تو ہیں نے دونوں کو دودوھ پلایا تھا ،عمر میں حضور ﷺے دو برس بڑے تھے، ششیرزنی ، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچین ہی ہے شوق تھا ،سیروشکار ہے بھی غیر معمولی دلچین تھی چنانچے زندگی کا

بزاحصهای مشغله میں بسر ہوا۔

اسلام ..... وتوت توحید کی صدا گوایک عرصہ سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی ، تا ہم حضرت ِعزةٌ جیے سیابی منش کوان با تو ں ہے کیاتعلق؟ انبیں صحرانور دی اور سیر وشکار ہے کب فرصت تھی جوشرک وتو حید کی مقانیت برغور کرتے لیکن خدانے بحیب طرح سے اُن کی رہنمائی کی ،ایک روز حسب معمول شکارے واپس آرہے تھے،کوہ صفاکے پاس بہنچےتو ایک لونڈی نے کہا "ابوتماره! كاش تعورُى دير پهليتم ايخ بحييجُ مُركاحال ديكھتے، وه خانهُ كعبه ميں اينے ند بہب كا وعظ كبدر ب تص كدابوجهل في نهايت تخت كاليان وين اور بهت برى طرح سمايا اليكن محمر في کچھ جواب ندویا اور بے بی کے ساتھ لوٹ گئے، بیسنا تھا کدرگ حمیت میں جوش آگیا ، تیزی کے ساتھ خانہ کو بیکی طرف بڑھے،ان کا قاعدہ تھا کہ شکارے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں ال جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے دو دو باتیں کر لیتے تھے،لیکن اس وقت جوش انقام نے مغضوب الغضب كرديا تفامكي طرف متوجه نبهوع اورسيد تصحافه كعبيج كرابوجبل كيمرير ز ور سے اپنی کمان دے ماری جس ہے وہ زخمی ہو گیا ، بیدد کچھ کر نبی مخز وم کے چند آ دمی ابوجہل کی مدد کے لئے دوڑے اور بولے 'حمزہ! شابدہم بھی بدرین ہو گئے ، فرمایا ' جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گی تو کون چیز اس ہے یا زر کھ علی ہے؟ ایاں! میں گواہی دیتا ہوں کہ تحمہ خدا کے رسول ہیں،اورجو چھودہ کہتے ہیںسب حق ہے،خدا کی سم ایمی اس سے بھرنہیں سکتا ،اگرتم سے ہوتو مجھے روک کرد کیے لو' ابوجہل نے کہاایو تمارہ کوچھوڑ دو،خدا کی تیم! میں نے ابھی اس کے بطیتیج کو ىخت گاليال دى <u>بى</u>-

امستدرك حاكم جلد ٣ ص ٩٣

یہ اسلام کا وہ زیانہ تھا کہ آنخضرت ﷺ ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے، ادرمؤمنین کا حلقہ صرف چند کمرور وٹاتو ال ہستیول برمحد دوتھا الیکن حضرت ممز و کے اضافہ ہے وفعةً حالت بدل كي اور كفار كي مطلق العنان وست دراز بول اورايد ارسانيون كاسد باب بو كيا،

كيونكدان كي شجاعت وجانبازي كاتمام مكدوباما تناتها

حضرت امیر حمز ہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمرؓ نے آستانہ نبوی میروستک دى ، چونكه شمشير بلف تهيه ال ليح صحابه كرام كوتر دد بواليكن اس شير خدان كبا" بجيم مضا لقه نہیں آنے دو ،اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر ورندای کی تلوار ہے اسکاسر قلم کردوں گا''،غرض وہ اندر داخل ہو ہے اور کلمہ تو حیدان کی زبان برتھا اور سلمان جوش سرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند كررب تقسيل

مواخات ..... مكدكي مواخات مين حضرت خيرالا نام على محبوب غلام حضرت زيد بن حارثة حضرت مزة كاسلاى بعائى قراريائ ان كوحضرت زيد ساس قدرمحبت بوكئ هى كد جب غزوات من تشریف لے جاتے توان ہی کو ہرفتم کی دصیت کر جاتے تھے سے

ججرت .... بعثت كے تير موي سال تمام صحاب كرام "ك ساتھ اجرت كر كے مدينہ ينجي، جہال ان کوزور باز واور خداداد شجاعت کے جو ہر دکھانے کا نہایت اچھاموقع ہاتھ آیا ، چنانچہ، یبلا اسلامی پھر براان ہی کوعنایت ہوا، اور تین آ دمیوں کے ساتھ ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیے نھے کہ قریشی قافلوں کے سدراہ ہوں ،غرض و ہاں پہنچ کر ابوجہل کے قافلہ ہے جس میں تین سو سوار تھے ڈر بھیٹر ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لئے صف بندی کی الیکن مجدی بن عمروانجبنی نے چے ، بچاؤ کر کےلڑ ائی روک دی اور حضرت امیر تمز 'ابغیرکشت وخون دابس آئے ہیں ۔

غر وات .....ای سال ماه صغیر می خود سرور کا ئنات ﷺ نے سب ہے پہلی دفعہ تقریباً ساٹھ صحابہ کرام م کے ساتھ قریش مکہ کی نقل وحرکت میں سدراہ ہونے کے لئے ابوا پر فوج کشی فرمائی ، حضرت جمز ہ کمبر دار تھے اور تمام توج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی کمین قریش کا قافلہ آ گے بڑھ چکا تھا،اس لئے جنگ وجدل کاموقع پیش نہ آیا تا ہم اس مہم کاسب ہے زیادہ متیجہ خیز اثریہ تھا کہ بنوخمره سے ایک دوستانه معامده طے یا گیا۔ ۵

ای طرح می مین غزوه عشیره بیش آیا،اس میں بھی علمبر داری کا طرو ٔ افتخار حضرت امیر حمزہؓ کے دستارتضل و کمال پر آویز ال تھا اکیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف

الاسدالق بيتذكر وتمزغ

المطبقات ابن معانتهم اذل جزية الاسام الطالمة أبت ابن معافتهم اول جزاوة الث الم طبقات ابن معد النساء في زي سا فيطبقات ابن معدالصدمغازي تعياما

بنور في الداديامي كالكرورنامه طع يايال

غر و و کبدر .... ای سال بدر کامشهور معرکه پیش آیا ،صف آرائی کے بعد عتب ،شیب ،اور ولید نے کفاری طرف سے نکل کرمبارزطلی کی تو غازیان دین میں سے چندانصار نوجوان مقابلہ کے لئے آ کے بڑھےلیکن عتب نے بکار کر کہا'' حجماً! ہم ناجنسوں نبیں لڑ سکتے ، ہمارے مقابل والوں کو سميجو 'ارشاد ہوا' محرُ وُعليٰ عبيدهُ! انھواورآ کے برھو ، علم کی دریقی که بیتیوں نبردآ زما بہا در نیز ہے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے ،حفرت مخروؓ نے پہلے ہی حملہ میں عتبہ کو واصل جہنم کیا ،حضرت علی مجھی اینے حریف پرغالب آئے ،لیکن حضرت ابوعبیدہ اورولید میں دیر تک مشکش جاری رہی ،وہ زقمی ہو شکے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے ان کو تہ بیخ کر دیا جا ہے د کی کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آ گے بڑھے لیکن شیر خدانے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر كرديا ،مشركين نے طیش میں آكر عام بله كرديا ، دوسرى طرف سے مجابدين اسلام بھي اپنے دلاوروں کوئر غدمیں دکھ کر گوٹ پڑے ، نہایت گھمسان کارن پڑا، اسداند حمز و کے دستار پرشتر مرغ کی کلٹی تھی اس لئے جس طرف گفس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے ، دونوں ہاتھ میں تکوارتھی اور مرداندواردودی حلول سے پرے کا پراصاف کررہے تھے ،غرض جب تھوڑی در میں غنیم بہت ئے قیدی اور مال ننیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں سے پوچھا '' یک فی لگائے کون ے! "الوگوں نے کہا" حمزہ!" بولا" آج ہم کوسب سے زیادہ نقصان اس نے پہنچایا" ہم غر وه بن قينقاع .... بنوتينقاع نام كي اطراف مدينه مين يهوديون كي ايك جماعت تقى ، چونكه يرعمدالله بن الى سلول ك حليف تعيه اس كرسول على عدوستانه معامره طي يا كياتها ، لیکن غروہ بدر کی کامیا بی نے ان کے دلول میں دشک وحسد کی آگ جر کادی اور علائد سرکتی برآمادہ ہو گئے، چنانچے آنخضرت ﷺ نے اس عبد شکنی کے باعث ای سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فر مائی ،اور بز وراطراف مدینہ سے جلاوطن کر دیا ،حضرت حمزۃ اس معرکہ میں بھی علمبر داری کے منصب ير مامور تقيم

عُرْ وہ اُ اُحد ..... بدر کی شکست فاش نے مشر کین قریش کے تو سن غیرت کے لئے تازیا نہ کا کام کیا اور جوش انتقام سے برا پیجٹنہ ہو کرساچ میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا، حضرت سرور کا مُنات پیجیٹنے نے اپنے جان ناروں کے ساتھ نگل کرکوہ احد کے دائن میں اس کورو کا محضرت سرور کا مُنات پھیٹانے اپنے جان ناروں کے ساتھ نگل کرکوہ احد کے دائن میں اس کورو کا محضرت امیر تمز قابی شروع ہوئی ، کفار کی طرف سے سباع نے بڑھ کرمبار زطلی کی تو حضرت امیر تمز قابی شمیر ان میں آئے اور للکار کر کہا'' اے سباع!

إطبقات ابن معدص ا

اے ام انمار مضغه نجس کے نیج اکیا تو خدااوراس کے رسول سے لڑنے آیا ہے 'بیام مراس زور ے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہوگیا ،ااس کے بعد محمسان کی جنگ شروع ہوئی ، اس شیر خدانے رو باہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگادیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی مفیں الٹ دیں بخرض اس جوش سے لڑے کے نتہا نٹین کا فروں کو واصل جہتم کر دیا ج شہا دت ..... حضرِت امیرحمز ۃ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قرکش کو تہ تیخ كيا تقااس كے تمام مشركين قريش سب سے زيادوان كے نون كے پياسے تھے، چنانچ جبير بن طعم نے ایک غلام کوجس کا نام وحشی تھا ،اپنے بچاطعمہ بن مدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار كيا تقااوراس صله مين .......... أزادي كالاحج دلاً ياتها ،غرض وه جنَّك احد كُم موقع برايك چنّان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت جمز اگا انتظار کررہا تھا، انقاقاً ووایک دفعہ نیب ہے گذرے تواس نے اچا تک اس زور سے اپنا حربہ مجھینک کر مارا کر دو گئز ہے ہو کر گریڑ ہے ہواس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی ومسرت کے تر انے گائے ، ابوسفیان کی بیوی ہندہ ہنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کرزیور بنائے ، نیزشکم جاک کر کے چگر نکالا اور چباچبا کرتھوک دیا ،حضرت سرور كائنات ﷺ في سُاتِو يو چها "كياس في كهاها ياجم بي الوُلُون في عرض كي نبيس ''فُر مایا اے خدا! حمزہ کے کئی جُز وکوجہنم میں داخل ہونے تدوینا''ہیں

تجہیر وتکفین ..... اختام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیر وتکنین شروع ہوئی ،حضرت سروركا كنات على الشي عرفتر يف لات ، چونكه منده في ناك كان كاكر .. نبهات وردنا کے صورت بنادی تھی ،اس لئے بیہ نظر دیکھ کریے اختیار ول بھر آیا اور مخاطب ہوکر فرمایا: تم پرخداکی رحمت ب، کیونکم رشته دارول کاسب سے زیادہ خیالی رکھتے تھے، نیک کاموں میں چیش کچیش رہتے تھے،اگر مجھے صفیہ کے رنج وغم کا خیال ند ہوتا تو میں تہمیں اس طرح چھوڑ دیتا كدورنداور يرند كهاجائيں ،اورتم قيامت ميں ان بى ئے شكم سے اٹھائے جاتے ،خدا كاتم! مجھ ير تمباراا نقام واجب ہے، میں تمبارے عوض ستر کافروں کا مثلہ کروں گا، مکین تھوڑی ہی دریکے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انقام کی ممانعت کر دی ،اس لئے کفار ہیمین ادا کر کے صبر وشکیبائی اختیارفر مائی ، 🕰

حضرت صفية يحضرت امير تمزةً كي حقيقي بهن تصن، بعائي كي شباديت كإحال ساتوروتي ہوئے جنازہ کے بیاس آئیں الیکن آنخضرت ﷺ نے دیکھنے نیدی اور تسلی وشفی دے کروایس فر ما یا ،حضرت صفیه اُسے صاحبز او و حضرت زبیر الا و دو حیادریں دے گئ تھیں کہ ان سے کفن کا

إِنْ قَارِقُ نَمَّا سِامِنَى زَقِ بِالسِلِّقُ مِرْوَّهُ ﴿ عِلْمِدَالَةَ بِهِمَّ مِرْمُ وَهُ عَلَيْهِ مِنْ مِن كَا بِالْسِلِّقِ فِي الْمُعَالِّمِ وَهُوْ الْمُعَالِمِينَا مِن مِعَالِمُ اللهِ الْمُعَالِمُ

ع طبقات ابن سعدتهم اول جز وتالث تر

کام لیا جائے ،لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی ہے گوروکفن تھی ،اس لئے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کردی ،اس ایک جا در سے سرچھپا یا جاتا تو پاؤں کھل جائے اور سے سرچھپا یا جاتا تو پاؤں کھل جائے اور پاؤں چھپا دوادر پاؤں چھپا دوادر پاؤں پر کھاس اور پے ڈال دوغرض اس عبرت انگیز طریقہ سے سیدالشہد اعکا جنازہ تیار ہوا ،سرور کا کتات ہوگئے نے خودنماز جنازہ پڑھائی ،اس کے بعدایک ایک کر کے شہدائے اصد کے جنازے ان کے بہلو میں رکھے گئے اور آپ نے ملحدہ علیحدہ ہرایک پر نماز جنازہ پڑھائی ، اس طرح تقریباسر نمازوں کے بعد عازیان دین نے بھدائدوہ والم اس شیر خداکواسی میدان میں سیرد خاک کیا ہے۔

ا خُلَاق ..... حفرت امیر حزة کے اخلاق میں ساہیانہ خصائل نہا یت نمایاں ہیں ، شجاعت جانبازی ،اور بہادری ان کے خصوص ادصاف تقے، مزاح قدرةً تیز وتندتھا، شراب حرام ہوئے سے پہلے اس کے عادی تھے، ایک دفعہ ایک انسار کے میخانہ میں محبت احباب کرم تھی ،اور دورساغر کے ساتھ ایک راتا ہے۔ کہ اور کیسے میں اور کینوں سے کل کارنگ جما ہوا تھا، ای حالت میں

اس نے دواونٹوں کی طرف اشارہ کر کے جوسامنے بند سے ہوئے تھے بیر مصرعد پڑھا الا یا حمز ة للشد ف النواء

حفرت جز ہ فشہ کی مدہوثی میں بے اختیار کود کے اور دونوں کے جگر اور کو ہان کا ک لائے ،
یہ اونٹ حفرت علی کے بتھے ، انہوں نے بیرحال دیکھا تو آبدیدہ ہوکر در بار نبوت میں شکایت
کی ، آنخضرت بھی ان کو اور حضرت زید بن حارثہ گو ساتھ لئے ہوئے ای وقت اس محفل طرب
میں تشریف لائے اور حضرت مزہ کو کولامت فرمانے لئے ، کیکن یہاں ہوش وحواس کا قبضہ ہو چکا
تھا ، انہوں نے ایک دفد سرے پاؤں تک آنخضرت بھی کو گھور کردیکھا اور آنکھیں لال پہلی کر
کے بولے '' تم سب میرے باپ کے غلام ہو ، آپ نے مدہوثی کی بیکیفیت دیکھی تو النے پاؤں
کو نے آئے ۔ ا

حفزت امیر حمز ہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے، چنانچ شہادت کے بعد آنخضرت پھٹٹ نے ان کی لاش سے خاطب ہوکراس طرح ان محاس کی داددی تھی۔

> رَحمة اللَّه عليك فانك كنت ما علمت وصولا للرحم فعولا للخير ات ، ع

> '' تم پرخدا کی رحت ہو کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داری کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش چیش رہتے تھے''،

از وارج واولا و ..... حضرت جمزه نے متعدد شادیاں کیں، بیویوں کے نام یہ ہیں، بنت الملنہ ،
خولہ بنت قیس، سلمی بنت عمیس ، ان میں ہے ہرا یک کے طن ہے اولا د ہوئی، لڑکول کے نام یہ
ہیں، ابو یعلی ہے چنداولا د س ہو کیں لیکن و
وہ سب بچین ہی ہیں قضا کر گئیں، اس طرح حضرت جمز و کا سلسانسل شروع ہی ہیں مقطع ہوگیا، س
وہ سب بچین ہی ہیں قضا کر گئیں، اس طرح حضرت جمز و کا سلسانسل شروع ہی ہیں مقطع ہوگیا، س
مسلمی بنت عمیس کے بطن ہے امامہ نامی ایک لڑکی بھی تھی، فتح کہ کے بعدرسول اللہ بھی اللہ عمرا بعد مراجعت فر مائی تو بھائی بھائی کہہ کراس نے پیچھا کیا، حضرت جمزہ کے رشتہ داروں میں ہے حضرت علی ، حضرت جمع مراجعت و بیدین صادبہ نے ان کوا پی اپنی تربیت میں لینے کا دعوی بیش کیا، کیکن آپ نے حضرت جمع شرے کے تق میں فیصلہ دیا کیونکہ ان کی ہوی اساء بنت عمیس بیش کیا، کیکن آپ نے حضرت بعث شرے کر خصرت بھی کھائی تھا۔ بی

ایخاری کتاب قرض اقمس معلی می الشخص به این معدمتم اول جز و خالت میسی می است میسی می است میسی می است میسی می است مع طبقات این سعدمتم اول جز و خالت می 2 مع طبقات این سعدمتم اول جز و خالت می 2

# حضرت عباس بن عبدالمطلب

نام ونسب ..... عباس نام ، ابوالفصل كنيت ، والد كا نام عبدالمطلب اور والد ه كا نام نتيله تها شجر دنسب پيه ہے۔

عياس بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبدالمناف الهاشي القرشي \_

أنخضرت بالله كالمي الكي الميكن عمر مين كيهوزياده فرق ندقفا، غالباً حضرت عباس دويا تمين

برس آپ سے پہلے بیدا ہوئے تھے۔ا

ابتدائی حالات ..... حفرت عباس عبد طفولیت میں ایک مرتبہ گم ہوگئے تھے،ان کی والدہ نے خانہ کعبہ پرغلاف کڑھانے کی نذر یائی، چنانچہان کے تیج وسلامت ٹل جانے کے بعد نہایت نزک واختیام کے ساتھ بینڈر پوری کی گئی، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پہلی عرب خاتون تھی،جنہوں نے ایام جالمیت میں خانہ کعبہ کودیباد حریرے مزین کیا ہے

ز مانه جا بلیت وه قریش کے ایک سربرآ وررده رئیس تنے، خانه کعبه کا اہتمام والصرام اورلوگوں

كويانى بلاف كاعبده ان كواب والدعبد المطلب ورا ثت بس ما الماس

الستيعاب تذكروعهاس بن عبدالمطلب،

ع اسداانغابه جلد من ۱۰۹۰

مع ميرت ابن بشام جلداول ص٣٣٤،

جنگ بدر ..... مشر کین قریش کے مجبور کرنے پران کے ساتھ معرکہ بدر میں شریک ہوئے ،

الیکن رسول اللہ ہی حقیقت حال ہے آگاہ تھے ، آپ نے سحابہ کرام گو بدایت فرمائی کہ اگر اثنا

ع جنگ میں ابوالبختری عباس اور دوسر ہے بنی ہاتیم سامنے آ جا کیں تو قتل نہ کیے جا کیں ، کو تک

وہ زبرد تی میدان میں لائے گئے ہیں ، حضرت ابوحذیفہ بول اٹھے کہ ''ہم اپنے باپ ، ہیے ،

بھائی ہے درگذر میں کرتے ، تو بنی ہاتیم میں کیا خصوصیت ہے؟ واللہ! اگر عباس مجھا کو ہاتھ آگیں گئے تو میں ان کو تکوار کی لگام دوں گا ، آخضرت کی خان ہے کہ اللہ! البوازت و جیجے کہ حفص! و کیکھتے ہو ، عمر سول کا چبرہ تکوار کے قابل ہے؟'' حضرت عرش نے کہا''اجازت و جیجے کہ مواف فرہ نے نہان ابوحذیفہ آگی بلندیا بیر سحائی تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا اس کا سراڑ ادول'' ، لیکن حضرت ابوحذیفہ آگی بلندیا بیر سحائی تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا تھے ، یہ جملہ اتفاقاً ذبان ہے نکل گیا ہے نہ کہ مواف فرہ فرمایا ہے ۔

اں جنگ میں دوسرے مشرکین قریش کے ساتھ حضرت عباس معلی اورنوفل بن حارث بھی گرفتار ہوئے میں اور خوبی بن حارث بھی گرفتار ہوئے تھے ، اتفاق ہے حضرت عباس کی مشکیس اس قدر کس کر با ندھی گئی تھیں کی وہ در ذاک آواز کے ساتھ کراہ س سے میں میں ان کی شکیس ڈھیلی کردیں ہے ان کی شکیس ڈھیلی کردیں ہے ا

ابن سعدتهم اول جزیهه اس ۱۵ منابین سعدتهم اول جزیهه ص ۷، مناطبقات این سعدتهم اول دورور کیخص ۷،

اورام الفضل کے سواکو کی نہیں جانیا تھا، بے شک آب رسول خدا ہیں اور اپنی طرف سے نیز اپنے مجتبع عقیل دنوفل بن حارث کی طرف سے گرانفذرفد سد سے کرمخلص حاصل کی۔ ا

تا خیر اسلام اور قیام مکه کی غایت ..... دهزت عباس کاایک عرصتک مکه بین تیم رمنا اور علائید دائره اسلام اور قیام مکه کی غایت ..... دهزت عباس کاایک عرصتک مکه بین تیم رمنا اور علائید دائره اسلام بین داخل می مونا در حقیقت ایک مسلحت پرخی تیما، وہ کفار مین کفر میں جو صعفائے اسلام رہ گئے سے ان کے لئے تنہا مامن و طباتے، یہی دجہ ہے کہ دهزت عباس نے جب کیمی رمنا در میا اور فر ما بیا کہ جب کہ میں متیم رمنا بہتر ہے، خدائے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے ای طرح آپ پر بیج سے کا مکہ میں متیم رمنا بہتر ہے، خدائے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے ای طرح آپ پر جب شخم کر ہے ای طرح آپ پر جب شخم کر ہے ای طرح آپ پر جب شخم کر ہے گئا ہے۔

موحفرت عباس نے عرصہ تک اپنے ایمان وعقیدہ کومشر کین قریش سے مخفی رکھا تا ہم وہ اپنے دلی ربحان کو چھپانہ سکے ، ایک مرتبہ حفرت تجائ بن علاط آنخضرت ہیں ہے اجازت کے کر مکہ آئے ، اس زمانہ میں جنگ فی بردر چین تھی ، اور اہل مکہ نبایت بے چینی کے ساتھ اس کے متجہ پر سنکھیں لگائے ہوئے تھے ، لوگوں نے ان کو مدینہ کی طرف ہے آئے ہوئے و کھی کر کھیرلیا اور جنگ کی خبر پوچھی ہولے ' فیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو نہایت عبرت ناک فلست کی مجمد کھی گرفتار ہوئے ، اور ان کے اکثر جان نثار قبل کیے مجمد میں ، ابنا مال لینے آیا ہوں کہ دور سے تا جرول کوخبر نہ ہوئے ہے بہلے اہل فیبر سے تمام مال غیبر سے خریدلو۔

اس خبرے یکا یک تمام کم پیش خوثی وسرت کی البردور گئی، وادی بطحاکا بریچه باوه انبساط کے منور ہوگیا، گھر گھر خوتی کے ترانے گائے جانے گئے، کین حضرت عباس کا گھر ماتم کدوتھا، وه افسرده دل اور مغموم صورت جاج بن علاظ سے تخلید پیس ملے اور پو چھا'' جاج ! کیا پہ خبر سجے ہے!' بولے ''نہیں!، خدائی تم آپ کے لئے نہایت خوش آیند خبر ہے، خدائے آپ کے بیستے کو خیبر برکامل فتح عطافر مائی، اکثر روسائے خیبر قبل کے گئے ان کا تمام مال واسباب مجاہدین اسلام خیبر برکامل فتح عطافر مائی، اکثر روسائے خیبر قبل کے گئے ان کا تمام مال واسباب مجاہدین اسلام میں جھوڑ اکر خیبر کی شنم اوری واضل حم ہور ہی تھی، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور یہاں صرف اس لئے آیا ہوں کہ بلطائف الحیل اینا مال لے کر میں میں سول بھی تین دن تک اس خبر کو پوشیدہ رکھیں، کیوں کہ مجھے تعاقب کا خوف ہے'۔

حفرت عماس کی مسرت وانبساط کی کوئی انتہا ندر ہی ، وہ بمشکل تین دن تک اس کو چھپا سکے اور چوشتھ روز نہا دھو کر اور بیش قیمت کیڑے نہ یب بدن کر کے ہاتھ میں عصالئے ہوئے

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>مندجلداص۳۲۳

غانہ کعبہ آئے اورطواف کرنے لگے، لوگوں نے چھٹر کر کہا، ' خدا کی تتم ابیہ مصیبت پراظہار صبر ہے ' بولے ' بولے ' بولے ' بولے ' بولے نہ ہے ' بولے ' بولے اس ذات کی جس کی تم نے تشم کھائی ہر گرنہیں ! بالکل غلط ہے، خبر فتح ہوگیا اوراس کا ایک ایک دیکے چیچر ہوگا اوران کے اصحاب کے تصرف میں ہے' ، لوگوں نے تجب سے بو چھا' دی خبر کہاں سے آئی ؟' فر مایا تجاج بن علاظ نے بیان کیا جواسلام قبول کر چکے ہیں اور یہاں محض ابنا مال لینے آئے تھے، اس حقیقت نے مشرکین مکہ کی تمام مسرت خاک میں ملا دی اوروہ ایک فریب خوردہ دیشن کی طرح دانت یہنے لگے لے

اسلام و جمرت .... فقح کمہ سے چچوعرصہ پہلے حضرت عباس کو جمرت کی اجازت مل گئی، چنانچہوہ مع اہل وعیال رسول ﷺ کی خدمت میں صاضر ہوئے اور علانیہ بیعت کر کے مستقل

طورے مدینہ میں سکوئٹ بذیر ہوئے۔

غر وات ...... مکدکی فوج کشی میں شریک سے جنین کی جنگ میں حضرت خیرالانام (نبی دی اللہ استہ میں حضرت خیرالانام (نبی دی استہ میں کہ ہمر کاب سے ، اور رہوار رسالت کی باگ تھا ہے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑتے سے فرماتے ہیں کہ اثنائے جنگ میں جب کفار کا غلبہ ہوا اور سلمانوں کے منہ پھر گئے ، تو ارشاد ہوا ''عباس المنسموہ ؟''کا برداروں کو آواز دو' فطر قرمیری آواز نہایت بلند تھی ، میں نے ''ایس اصحاب المسموہ ؟''کا بحرہ مارا تو سب کے سب یکا کیک بلٹ پڑے اور مسلمانوں کا بگڑ اہوا کھیل بن گیا باج ماصرہ طاکف میں بخری شریک ہے۔

<sup>.</sup> السرالغابة تذكره حي جي من علاط، مع مند جلداص ٢٠٠٤ ٣ يفاري جلد عن ٩٢٠ ،

فرض آنخضرت على في اى روزوفات پائى ، معزت عباس في حفرت على اوردوسرے بنو ہاشم کی مدد سے جہیز و تکفین کی خدمت انجام دی ، چونکہ وہ آنخضرت علی کے عمحتر م تھے ، غاندان ہاشم میں سب معمر تے واس الے تعریب و ماتم پری کے خیال سے لوگ ان عی کے باس آئے۔ا

بارگاه نبوت میں اعزاز ..... آنخضرت النایئ عمحتر می نهایت تنظیم وتو قیرفر ماتے تھے اوران کی معمولی اذیت سے بھی آپ کو تکلیف ہوتی تھی ،ایک مرتبہ انہوں نے بارگا ، نبوت میں شکایت کی کر قریش جب باہم ملتے ہیں توان کے چروں پر تازگی و تکفتگی برتی ہے، لیکن جب ہم نے ملتے ہیں توبٹاشت کے بجائے برجی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، آخضرت ولیا بیان کر غضیناک ہوئے اور فر مایا ' وقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو تحص خدا اوررسول کے لئے تم لوگوں سے محبت نہ کرے گااس کے دل میں نورایمان نہ ہوگا ج بیابا پ کا قا

ئم مقام ہے۔

ایک دفعه حضرت عمر بن خطاب مدینه یخصل مقرد موئ ،انبول نے حب قاعد وحضرت عبال المعالي على المرافع الماركياتو حفرت عرافي على الماركياتو حفرت عرافي المارة المحضرت الله عن المصورت واقعه عرض كي أآب في مايا كرتم عمائ كي حياجات وو؟ بدر كفديدين خُلُفًا نِے راشدین ..... آنخضرت ﷺ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی حفرت عباس کی عزت واحتر ام كالخصوص لحاظ ركها ،حضرت عمرٌ اورحضرت عمَّانٌ الرَّبهي تكورْ برسوار موكران كي طرف ے گذرتے تو تعظیماً اور پڑتے ،اور فرماتے کہ 'بیرسول اللہ اللہ اللہ عمر من سے حضرت عمرا كثر ان كوايخ مشورول مين شريك كرتے تصاور قط وختك ساني يم موقعول بران سے دعا کیں کراتے تھے ، قحط عام الر مادہ کے موقعہ پر حفزت عمر ہے منبر پر کھڑے موکر کہا فدایا! پہلے ہم رسول الله کاوسلہ پر کر حاضر ہوتے تھے،اوراب ہم آمخضرت علی علمحترم کاوسیلہ کے کرآ کے ہیں،ان کے طفیل میں ہم کو سیراب کر''، ۱۵ ان کے بعد حضرت عباسؓ نے منبر بربیٹ کردعا کے لئے ہاتھ اٹھایا تو یکا کیا صاف وشفانی آسان پرلکہ ہائے ابر تمودار ہوئے اور تھوڑی ہی در میں باران رحمت ہے تمام کوہ و بیابان جل کھل ہو گئے حضرت حسان بن ٹابت ؓ نے ال واقعہ کواس طرح نظم کیا ہے۔

الاستعاب تذكره عماس بن عبدالمطلب

ع جامع تر زي مناقب مفرت عباس مند جلداص ٢٠٤٠،

ع جامن تر مذى وغيره مناقب عبال، سياستيعاب تذكره عبات

سال الامام و قدتنا بع جدبنا

فسقى الغمام بعزة العباس

ا مام کے دعا ما تکنے پر بھی خشک سائی برحتی ٹنی لیکن عمباس کی نثر افت کے طفیل میں ابر نے سیراب کر دیا

عسم الستبسي و صندو و الده الذي

و رث النبي بنداک دون البنساس

'' و و آنخضرت على كے چپااور آپ كے والد كے حقیق بھائى ہیں انہوں نے ممالک ہيں انہوں نے ممالک ہيں انہوں نے ممالک ہيں رسول کھنے كى وراشت يا كى''۔

احيى الاله به البلا دفا صبحت

محضرة الاجناب بعد الباس

'ان کے طفیل میں خدائے ملک کوزندہ کردیااور تاامیدی کے بعد پھرتمام

میدان مرمبز ہو گئے''۔

چونکہ یہ بارش نہایت غیرمتو تع تھی ،اس لئے لوگ فرط مسرت سے ان کے ہاتھ یا وَل چوم چوم کر کہتے تھے'' ساتی حرمین! مبارک ہو، ساتی حرمین! مبارک ہو'' یے

و فات ..... حضرت عباس اٹھای (۸۸) برس کی عمر پاکر ۳۲ جیل بماہ رجب یارمضان جعد کے روز روگزین عالم جاوداں ہوئے ،خلیفہ خالث ٹے نماز جناز و پڑھائی اور حضرت عبداللہ بن عباس ٹے قبر میں اتر کرسپر دخاک کیا ہے۔

ا خلاق ..... حفزت عباس نہایت فیاض ،مہمان نواز اور رحم دل سے ،حفزت سعد بن ابی وقاص فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مقام بقیع میں آنخضرت ہیں نے حفزت عباس کو آتے و کچے کر فرمایا ''عباس ''عمر رسول ہیں ، بیقریش میں سب سے زیادہ کشادہ دست ہیں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں' ہیں۔

دل نہایت زم تھا، دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو آگھوں سے پیل اشک رواں ہوجا تا، یہی وجہ ہے کہ ان کی دعا وُں میں خاص اثر ہوتا تھا۔

تموّل و ذریعهٔ معاش ..... حضرت عباسٌ ایام جا بلیت میں نہایت متمول تھ، چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے ان ہے میں او تیہ سونا فدید لیا تھا جود دسرے قیدیوں کے

لا تنيعاب تذكره وياس بن مبدالعطلب"، علا تنيعاب تذكره عماس بن عبدالعطلب" على سدالغار جلد علص اوا

مقابله ميس بهت زياده تقايل

تجارت ذرید معاش تھی، ساتھ ہی وہ سودی کین دین بھی کرتے تھے، لوگوں کوسود پر قرض دیتے تھے، پیسلسلہ فتح کہ محت قائم رہا، ججۃ الوداع کے موقع پر محرم الھے بھی آنخفرت وہائے نے جب اپنامشہور آخری خطبہ دیا تو اس میں فرمایا '' آج ہے عرب کے تمام سودی کاروبار بند کے گئے اور سب سے پہلاسودی کاروبار جس کو میں بند کر تا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے ہے گئے اور سب سے پہلاسودی کاروبار جس کو میں بند کر تا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے ہے میں اور فدک کی آمد فی سے بھی ان کی اعانت فرماتے تھے رسول اللہ کھی کی وفر کی متر وکہ جائد ادمیں وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ''لانورٹ ماتو کنا صدفیہ'' کی حدیث کی دوسری متر وکہ جائد ادمیں وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ''لانورٹ ماتو کنا صدفیہ'' کی حدیث کی روسری متر وکہ جائداد میں وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ''لانورٹ ماتو کنا صدفیہ'' کی حدیث کی روسری متر وکہ جائداد میں وراثت کا مطالبہ کیا لیکن ''لانورٹ ماتو کنا صدفیہ'' کی

حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں باغ فدک حضرت علی اور حضرت عباس کے حوالہ کر دیا تھا،کیکن وہ دونوں باہمی اتفاق نے اس کا انتظار قائم ندر کھ سکے، اور بارگاہ خلافت میں تقسیم کر دینے کی درخواست پیش کی ،حضرت عمر 'نے فر مایا کہ پیکٹس گذارہ کے لئے دیا گیا ہے اس میں وراثت کا قاعدہ جادی نہیں ہوسکتا ہیں

حلیہ ..... علیہ یرتفا، قد بلندو بالا، چیرہ خوبصورت، رنگ سفید اور جلد نمہات تازک۔ از واح و اولا د ..... حضرت عباسؓ نے مختلف اوقات میں متعدد شا دیاں کیں جن سے کثرت سے اولا دیں ہوئیں، سب سے پہلی بیوی لبابہ بنت حارث تھیں، ان سے حسب ذیل اولا دیں ہوئیں۔

> تضل عبدالله عبيدالله عبدالرحن بشم معبدام حبيبه ام دلد سے بيادلادي موسى، كثير، تمام صفيه، اميه تيسرى بيوى جيلة تيس، ان بطن سے حارث تقے ہم

### حضرت بلال بن رباح

نام ونسب ..... بلال نام ، ابوعبدالله كنيتِ ، والدكانام رباح اور والده كانام جمامه تها ، يرهبتي نرادغلام تصلین مکری مل پیدا ہوئے ، بی تح ان کے آ قاتھے ا اسلام ..... حضرت بلال صورت ظاہری کے لحاظ ہے گوسیاہ فام عبشی تھے ، تا ہم آئینہ دل شفاف تھا،اس کوضیائے ایمان نے اس دفت منور کیا، جب کیدادی بطحاء کی اکثر گوری مخلوق غرور

حسن وزعم شرافت میں صلالت و گمراہی کی ٹھو کریں کھارہی تھی ،جن ......معدود نے چند بزرگوں نے داعی حق کولیبک کہا تھاان میں صرف سات آ دمیوں کواس کے اعلان کی تو فیق ہوئی

تھی جن میں ایک پیغلام حبثی بھی تھا بی بچ ہے۔

ابتلاء واستنقامت ..... كزور بميشه سب نياد وظلم وتتم كا آماجگاه ربتا ب،حضرت بلال کی جوذاتی حالت تھی ،اس کے لحاظ ہے وہ اور بھی اس ناموں جفا کے شکار ہوئے ، کونا کوں مصائب اورطرح طرح کے مظالم ہے ان کے استقلال واستقام سے کی آنے مائش ہوئی ، پیتی ہوئی ریک، جلتے ہوئے شکریزوں اور دیکتے ہوئے انگاروں پرلٹائے گئے ،مشرکین کے لڑکوی نے مجاوع مبارك ميس رسيال وال كرباز يجداطفال بنايا، كيكن ان تمام روح فرساو جان كسل آ ز مائستوں کے باوجودتو حید کاجل متین ہاتھ سے نہ چھوٹا ،ابوجہل ان کومنہ کے بل سکریزوں پرلٹا كراوير نے پھركى چكي ركھ ديتا اور جب آقاب كى تمازت بيقرار كردي تو كہتا، بلال اب بھي محر کے خدا سے باز آ کیکن اس وقت بھی وہن مبارک سے یہی "احد احد" لکا اتھا سے

متم پیشرشرکین میں امید بن طف سب سے زیادہ پیش بیش تھا، اس کی جدیت طراز یوں نظلم وجفائے یے طریقہ ایجاد کیے تھے، وہ اس کوطرح طرح سے اذبیتیں پہنچا تا بھی گائے کی کھال میں لیٹیتا بھی لوے کی زرہ پہنا کرجلتی ہوئی دھوپ میں بٹھا تا ادر کہنا ''تمہار اخدالات اورعزي بن اليكن اس وارفة توحيد كى زبان سے"احد احد" كسوااوركو كى كلمة شكاما، مشرکین کہتے کتم ہمارے می الفاظ کا اعادہ کروتو فرماتے کہ میری زبان ان کواچھی طرح ادانہیں کر عتی ہی

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>اسدالغابه جلداص ۲۰۲۰

تاطبقات ابن معدتهم اول جزر والث ص ١٢٦

مع طبقات ابن سعدتهم اول جز وتالث ص ١٢٥

آ زادی ..... حضرت بلال ایک روز حسب معمول وادی بطحاء میں مشق ستم بنائے جارہے ستے ، حضرت ابو بکر صدیق اس طرف سے گذر ہے تو پی عبرت ناک منظر دیکھ کردل بجر آیا اور ایک گرافقد روم معاوضہ دے کرآ زاد کردیا، آنحضرت ﷺ نے شاتو فر مایا ''ابو بکر! تم جھے اس میں شریک کراؤ'، عرض کی''یارسول اللہ! میں آزاد کراچکا ہوں'' لیے

ہجرت .....وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پنچے تو حضرت سعد بن خثیر کے مہمان ہوئے ، حضرت ابورد کی عبداللہ ابن عبدالرحمٰ حتی ہے مواخات ہوئی ، ان دونوں میں نہایت شدید محبت پیدا ہوگئ تھی ،عہد فاروتی میں حضرت بلال نے شامی ہم میں شرکت کاارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے بوچھا'' بلال ' جمہار ادظیفہ کون وصول کرےگا؟ عرض کی'' ابورد کے گیونکہ رسول پھٹی نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کردیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوسکتا ہے

مو ذن .....مدینه کا اسلام مکه کی طرح ب بس اور مجبور ندتها ، یهال بینیخ کے ساتھ شعاد اسلام ودین متین کی اصولی مدوین و محیل کاسلسله شروع ہوا ، مجد تغییر ہوئی ، خدائے لایزال کی عبادت و پرستش کے لئے نماز مجبگانہ قائم ہوئی اور اعلان عام کے لئے اذان کا طریقہ وضع کیا

سی اعظرت بلال سب سے بہلے وہ بزرگ ہیں جواذ ان دیے پر مامور ہوئے سے

حفرت بلال کی آواز نہایت بلندوبالا و دلکش تھی ،ان کی آیک صدائو حید کے متوالوں کو بے چین کردی تی تھی ، مردا پنا کاروبار، عور تیں شبستان حرم اور بچے تھیل کود چھوڑ کر والہانہ وادگی کے ساتھوان کے اردگر دبئے نہوجاتے ، جب خدائے واحد کے پرستاروں کا بجع کافی ہوجاتا تو نہایت ادب کے ساتھ آستانہ نبوت بر کھڑے ہو کر کہتے حی علمی المصلو ہ حسی علمی الفلاح المصلو ہ یا دسول الله! تعنی یارسول الله! نماز تیار ہے، غرض آپ تشریف لاتے اور حضرت بلال کی صدائے سامح نواز تکمیرا قامت کے نعروں سے بندگان تو حید کو بارگاہ ذوالح بلال والا کرام میں سر بعج د ہونے کے لئے صف بھون کھڑا کردیتی ہے۔

حضرت بلاک آگر کی روز مدینه میں موجود ندہوئے تو حضرت ابومحد در اور حضرت عمروبین ام مکتوم ان کی قائم مقامی کرتے تھے، جسی افران عموماً پھرات رہتے ہوئے دیتے تھے، بہی دوجہ کے کو وقت دواؤا نیس مقرر کی گئی تھیں، آخری اؤان حضرت عمرو بن ام مکتوم اسے تھے، ویک ووث دواؤا نیس مقرر کی گئی تھیں، آخری اؤان حضرت عمرو بن ام مکتوم اسے جو کئی ووث وہ نامین اسے اس کے ان کو وقت کا پیدنہ چاتی تھا، جب لوگ ان سے کہتے کہ وصلح ہوگئ وہ تو کئی کر ندائے تکبیر بلند فرمائے تھے، اس بنا پر رمضان میں حضرت بلال کی اؤان کے بعد اکل و شرب جائز تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بلال کی اؤان صرف اس لئے ہے کہ جو لوگ رات بھر عیادت الی میں مصروف رہے ہیں، وہ کھوری آرام کریں اور جو تمام رات خواب راحت میں عیادت الی میں مصروف رہے ہیں، وہ کھوری آرام کریں اور جو تمام رات خواب راحت میں

ع طبقات ابن سعد قسم اول جزوء ثالث ۱۲۷ مع طبقات این سعد قسم اول جزء ثالث ص ۲۷۱

اطبقات این سعد و بخاری سیبخاری پاب بد والا ذان سرشاررہے ہیں وہ بیدار ہوکر نماز صبح کی تیاری کریں الیکن وہ صبح کا وقت نہیں ہوتا بلکہ پکھرات مائی رہتی ہے،ا

حضرت بلال شغرو حضر برموقع پر رسول بیلی کے موذن خاص سے، ایک وفعہ سنر در پیش تھا

ایک جگہ دات ہوگی ، بعض صحابہ شنے عرض کی ' یارسول اللہ! اگر ای جگہ پڑاؤ کا تھا ہوتا تو بہتر
تھا، ارشاد ہوا '' بیجے خوف ہے کہ بیند تم کو نماز ہے عافل کر دے گی ، حضرت بلال گوا بی شب
بیداری پراعتاد تھا، انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کردیں گے غرض پڑاؤ کا تھا ہوااور
سب لوگ مشغول راحت ہوئے ، حضرت بلال نے مزیدا حقیاط کے خیال سے شب زعہ وہ داری کا
ارادہ کر لیا اور رات بھرائے کیاوہ پر بیک نگائے بیٹے دے ایکن اتفاق وقت اس حالت میں بھی
آ تکھ لگ گی اور ایسی خفلت طاری ہوئی کہ طلوع آفاب تک ہوشیار نہ ہوئے ، آخضرت ہوئی کے طلوع آفاب تک ہوشیار نہ ہوئے ، آخضرت ہوئیا نے
خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکار ااور فر مایا '' بلال '' تمہاری و مدداری کیا
خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکار ااور فر مایا '' بلال '' تمہاری و مدداری کیا
تھا۔'' ارشادہ وا'' ب شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہواور جب چاہتا ہے
تم میں واپس کر دیتا ہے اچھا اٹھواڈ ان دواور لوگوں کو نماز کے گئے جمع کروئے

غُرُ وات ..... حصرت بلال تمام مشہور غر وات میں شریک تھے،غر وہ بدر میں انہوں نے امید بن خلف کو تہ تنج کیا جواسلام کا بہت بڑا دشمن تھا ،اورخودان کی ایذاءرسانی میں بھی اس کا

باتھ سب ہے چیش چیش تھا۔ سع

' فتح مکہ میں بھی آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب تھے ،آپ فانہ کعیہ بیں داخل ہوئے تواس مؤدن فاص کومعیت کافخر حاصل تھا ہی آئیس حکم ہوا کہ کعب کی جیت پر کھڑے ہوکر تو حید کی پر عظمت صدائے تکبیر بلند کریں ، خدا کی قدرت وہ حریم قدس جس کو ابوالا نبیاء ابراہیم نے خدائے واحد کی پرستش کے لئے تعمیر کیا تھا ، مدتوں صنم خاندر ہے کے بعد پھرا کی حبثی نثر اد کے نغد کے واحد کی پرستش کے لئے تعمیر کیا تھا ، مدتوں صنم خاندر ہے کے بعد پھرا کی حبثی نثر اد کے نغد کے تو حدے گونے ہو۔ 6

آنخضرت بھی وفات کے بعد حضرت بلال نے اپنے محن وولی نعمت حضرت صدیق اکبڑے عرض کی یا خلیفہ رسول اللہ بھی آپ نے خدا کے لئے آزاد کیا ہے یا اپنی مصاحبت کے لئے؟ فرمایا کہ خدا کے لئے ، بولے ' میں نے رسول بھی ہے سنا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کرنا مو من کا سب سے بہتر کام ہے ، اس لئے میں جا ہتا ہوں کہ پیام موت تک ای عمل خیر کو لا زمہ

ايخاري باب الإذ ان بعد الفجرو باب اذ ان الأنمي المنه

ا بخاری باب الا ذان بعد ذباب الوقت سیاسد الغاب جلدانس ۲۰۹۰ سیم کماب الرغازی باب دخول البی صلی الله علیه وسلم من اعلی مکه ،

۵ طبقات ابن معدتهم اول جزء تالت ص ۱۶۷

حیات بنالوں' معزت ابو برٹے فرمایا ، بلال ایمن مہیں خدا اور اپنے من کا واسطہ دیتا ہوں کہ جھے اس عالم بیری میں داغ مفارقت نہ دو' ، اس موثر فرمان نے حضرت بلال کوعہد صدیقی کے غروات میں شریک ہونے سے بازر کھا ہا

شام میں تو طن ..... حضرت بلال کو ملک شام کی سر سروشاداب سرز مین پندآ گئ تھی،
انہوں نے خلیقہ دوم سے درخواست کی کہ ان کو ادر ان کے اسلامی بھائی حضرت ابورد بحد کو
یہاں مستقل سکو بک کی اجازت دی جائے ، بیدرخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے تصبیخولان
میں مستقل اقامت اختیار کر لی اور حضرت ابوالدرداء انصاری کے خاندان سے جو پہلے ہی یہاں
آکر آباد ہوگیا تھا، رشتہ منا کحت کی سلسلہ جنبانی فرماتے ہوئے کہا" ہم دونوں کا فریقے، خدانے
ہماری ہدایت کی ، ہم غلام تھے، اس نے آزاد کرایا ، ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا ، اب ہم محتاج تھے، اس نے مالدار بنایا ، اب ہم کہاری خوان کے تو خداکا شکر ہے، ورنہ کوئی شکایت نہیں 'اسلام نے کالے، گورے، جبشی اور عربی کی تفریق منا
دی تھی ، انصار نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کولیک کہا اور اپنی لاکیوں سے شادی
کردی ہے۔

ا بخاری دطبقات این سعدتیم اول جزه طالت می ۱۲۹. ۳ بخاری دطبقات این سعدتیم اول جزه خالش ۱۲۹۳. ۳ بارخ طبری داسد الغاب جلدام ۲۰۸ ۲۰۸ سرانغا به جلدام ۴۰۸

وقت نہیں آیا کہ ہماری زیارت کرو؟ اس خواب نے گذشتہ زندگی کے پر لطف افسانے یا دولائے،
عشق ومحیت کے مرجھائے ہوئے زخم پھر ہرے ہوگئے ، اسی وقت مدینہ کی راہ کی اور روضہ اقد س
پر حاضر ہو کر مرغ کہ کی طرح تڑیے گئے ، آٹھوں سے بیل اشک روال تھا، اور مضل بانہ ہوش و
محبت کے ساتھ جگر گوشگان رسول کینٹی امام حسن اور حضرت امام حسین او چینا چہٹا کر پیار کر رہے
تنے ، ان دونوں نے خواہش فلا ہرکی کہ آئ طبح کے وقت اذان دیجے گوارا دو کر چیا ہے کہ رسول
گھڑ کے بعد وہ اذان ند ریں گے تا ہم ان کی فر مائش ٹال نہ سکے ، صح کے وقت مجد کی جیت پر
گھڑ کے بعد وہ اذان ند ریں گے تا ہم ان کی فر مائش ٹال نہ سکے ، صح کے وقت مجد کی جیت پر
گھڑ ہے ہو کر نع و تکبیر بلند کیا تو تمام مدینہ گوئی اٹھا ، اس کے بعد نعر و تو حید نے اس کو اور بھی پر
عظمت بنادیا ، لیکن جب اشھ بد ان محمد دوسول اللّه کا نعرہ بلند کیا تو عور بھی تک بیان کیا جا تا
کر پردوں سے نکل پڑیں اور تمام عاشقان رسول کے رضار آندووں سے تر ہوگئے ، بیان کیا جا تا
ہے کہ مدینہ میں ایسائر اثر منظر بھی و کھنے میں نہیں آیا تھا ۔ ا

وفات ..... و وفات کے لئے دنیائے فانے اپنے محبوب آتا کی دائی رفاقت کے لئے دنیائے فانی کو خیر باد کہا، کم وہیش ساٹھ برس کی عمریائی، ومشق میں باب الصغیر کے قریب مدفون ہوئے ہے۔
اخلاق ..... محاس اخلاق نے حضرت بلال کے بایہ فضل و کمال کو نہایت بلند کر دیا تھا،
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ابو بھر سید نا و اعتق سید نا لینی، ابو بکر ہمارے سردار

ہیں،اورانہوں نے سردار بلال کوآزاد کیا ہے۔س

عبیب فداها گائی فدمت گذاری ان کا تخصوص مقصد حیات تھا، ہروقت بارگاہ نہوی میں واضر رہتے ،آپ کہیں با ہرتشریف لے جاتے تو خادم جان نثار کی طرح ہمراہ ہوتے عیدین و استقاء کے مواقع پہلم لے کرآئے آئے چلتے ہیں وعظ و پندگی مجلوں میں ساتھ جاتے ،افلان و استقاء کے مواقع پہلم لے کرآئے آئے جلتے ہیں وعظ و پندگی مجلوں میں ساتھ جاتے ،افلان و انداز کرتے ، ایک دفعہ برنی مجبوریں (جونہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں) آئخضرت ہوگئی کی انداز کرتے ، ایک دفعہ برنی مجبوریں (جونہایت خوش ذائقہ ہوتی ہیں) آئخضرت ہوگئی کی میرے پاس جو خدمت میں بات ہیں ،آپ نے نتیج سے بوچھا' بلاگ ایم کی میرے پاس جو محموری خدمت میں بیش کرنا تھا اس لئے میں نے دوصاع دے کریدا یک صاحاع اچھی مجبوریں حاصل کیں ،ارشاد ہوا'' اف!ان الیانہ کیا کرو، یہو میں رہا (سود) ہے ،اگر تہمیں خرید نا تھا تو پہلے اپنی مجبوروں کوفروخت کرتے پھراس کی تحمور کی حدمت کرتے پھراس کی تحمور کی خدمت کرتے پھراس کی تحمور کی خدمت کرتے پھراس کی تحمور کی خدمت کرتے پھراس کی تحمور کی حدمت کرتے پھراس کی تحمور کی خدمت کرتے پھراس کی تحمور کی حدمت کی تحمور کی حدمت کرتے پھراس کی تحمور کی حدمت کرتے کی تحمور کی حدمت کی تحمور کی حدمت کی تحمور کی حدمت کی تحمور کی حدمت کرتے کی تحمور کی حدمت کی تحمور کی حدمت کی حدمت کی تحمور کی تح

حضرت بال مکنی زندگی میں جن عبرتناک مظالم ومصائب کے متحمل ہوئے ،اس ت

لے اسدالغا پیجگداول ص ۲۰۸ مجاسدالغا پیجلدالس ۲۰۹،

سيمتند.ك ما نم جلد عنس ٢٨٠٠.

مع طبقات ابن سعدتهم اول جزءة المنت ص ۱۶۸۵ يجاري جندانس ۱۳۱۱

ان کی غیر معمولی استفامت و استفلال کا انداز ہ ہوا ہوگا، تواضع و خاکساری ان کی فطرت میں داخل تھی، لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکر وکرتے تو فرماتے '' میں صرف ایک عبثی ہوں جوگل داخل تھی، لوگ اور دیا نت داری نے ان کو نہایت متدعلیہ بنا دیا تھا، ان کے ایک بھائی نے جو برغم خودا ہے آپ کو عرب بچھتے تھے، ایک عربی خاتون کے پاس نکاح کا بیام بھیجا، اس کے خاندان والوں نے جواب دیا کہ اگر بلال ہمارے پاس آکر تقد تی کریں گئے ہمائی ہو تھی منظور ہے، حضرت بلال نے کہا'' صاحبوا میں بلال بمن رباح ہوں اور بدیمرا بھائی ہے، میں جانا ہوں کے اخلاق و ند ہم کے کھاظ سے بدیرا آدمی ہے، اگر تم جا ہوتواس سے تعلق بیدا کرنا ہو گئے اس سے تعلق بیدا کرنا ہوا کے اس سے تعلق بیدا کرنا ہوا کہا کہ ہوں کے اس سے تعلق بیدا کرنا

مر بہی زندگی ..... حضرت بلال رسول اللہ ﷺ مؤذن خاص ہے،اس بنا بران کو بمیشہ خا شہ خدا ہیں حاضر رہنا پڑتا تھا، معاملات دنیادی ہے سرو کا رنہ ہونے کے باعث عبادت وشب زندہ داری ان کا خاص مشغلہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ان ہے بوچھا کہ تم کو کس عمل ثیر پر سب سے زیادہ تو اب کی امید ہے؟ عرض کی '' ہیں نے ایسا کوئی کا منہیں کیا ہے البتہ ہر طہارت کے بعد نماز اداکی ہے' نماز ہیں سب سے پہلے آمین کہتے تھے، لیکن رسول ﷺ نے فرمایا کہ جھے سے سبقت نہ کہا کروہم،

ایمان کوتمام اعمال حسنه کی بنیاد تیجہ ہے، ایک مرتبہ کی نے پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بولے '' خداادراس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر جہاد، پھر جج مبروز' ھے

حلیہ ..... علیہ بیتھا، قدنہایت طویل جسم لاغر، رنگ نہایت گذم کوں بلکہ مائل برسیاہی ،سر کے مال تھنے، خمدار اورا کیر سفید تھے۔ یہ

از واتی ..... حضرت بال یا نے منتقد دشا دیاں کیں ،ان کی بعض ہویاں عرب کے نہات شریف ومعزز کھر انوں نے تعلق رکھتی تھیں ،حضرت ابو بکڑ کی صاحبز ادی سے خودرسول اللہ اللہ نے نکاح کرادیا تھا ، بی زہرہ اور حضرت ابوالدر دائے کے خاندان میں بھی رشتہ مصاہرت قائم ہوا تھا، کیکن کی ہے کوئی اولا دنیس ہوئی ہے

> ۳ یخاری جلد ۴ ص۱۹۲۳ ۵ یخاری جلد ۴ ص۱۱۲۳

اطبقات ابن سعدتهم اول جره کالٹ ص ۱۷۹ ع مشدرک هانم جلد ۳ می ۲۸ م ع اصابی تذکره بال بحوالد بخاری ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء تالث ص ۱۷ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء کالٹ ص ۱۲۹ عیطیقات ابن سعدتهم اول جزء کالٹ ص ۱۲۹

#### حضرت جعفرطيارة

نام ونسب..... جعفرتام ،ابوعبدالله كنيت ، والدكاتام عبدالمناف ( ابوطالب ) اوروالده كا تام فاطمه تقاشجر ونسب بير ہے ،جعفر بن افي طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی القرشی الہاشمی \_

آنخضرت ﷺ کے ابن عم اور حصرت علی کرم اللہ و جہہ کے سکے بھائی تھے ، اور عمر میں ان مے تقریباً دس سال بڑے تھے۔

اسلام ..... آنخضرت وفائلا ایک روز حضرت علی کے ساتھ مشغول عبادت تھے، خاندان ہاشم کے سروارا بوطالب نے اپنے دوعزیزوں کو بارگاہ صدیت میں سر بسجو دو یکھا تو دل پرخاص اثر ہوا، اپنے صاحبرا دہ حضر تا جعفر کی طرف دیکھر کہا '' جعفر آئم بھی اپنے ابن مم کے پہلومیں کھڑے ہو ۔ جا وُ'' حضرت جعفر نے با عیں طرف کھڑے ہو کر نماز اوائی ، ان کو خدائے لا یزال کی عبادت و پرستش میں ایسا مزہ ملاکہ وہ بہت جلد یعنی آنخضرت کی کھر میں پناہ عبادت و پرستش میں ایسا مزہ ملاکہ وہ بہت جلد یعنی آنخضرت کی کھر میں پناہ گزین ہونے کے اس کے پرستاروں میں داخل ہو مکے اس وقت تک اکتیں بتیں آدی اس سعادت سے مشرف ہوئے تھے۔

آجرت جبش کی راہ لی تو حضرت جعفر جمین مکہ کی ستم آ رائیوں سے تنگ آ کر جب مسلمانوں کی جماعت نے حبش کی راہ لی تو حضرت جعفر جمین کیے شرویے ، کیکن قریش نے بہاں بھی چین لینے شدویا ، نجا تی کے در بار بیں مکہ ہے گر اس قدر تجا نف کے ساتھ ایک وفد آیا اور اس نے در باری یا در بول کوتا ئید پر آمادہ کر کے نجا تی ہے در خواست کی کہ' ہماری قوم کے چند تا مجھنو جوان اپنے آبائی مذہب ہے برگشتہ ہوکر حضور کے قلم و سے حکومت میں چلے آئے ہیں، انہوں نے ایک ایسا نرالا فدہب ہے جس کو پہلے کوئی جا نتا بھی ندھا ہم کوان کے بزرگوں اور رشتہ واروں نے بھیجا ہے کہ حضوران لوگوں کو ہمارے ساتھ والی کر دیں' در باریوں نے بھی بلند آ ہنگی کے ساتھ اس مطالبہ کی تائید کی نہائی نے سلمانوں سے بلاکر یو چھا کہ''وہ کون سانیا فدہب ہے جس کے لئے تم لوگوں نے اپنا خاندانی فدہب ہے جس کے لئے تم لوگوں نے اپنا خاندانی فدہب ہے جس کے لئے تم لوگوں نے اپنا خاندانی فدہب ہے جس کے لئے تم لوگوں نے اپنا خاندانی فدہب ہے جوڑ دیا؟''۔

حضرت جعفر کی در بارجش میں اسلام پرتقریر ..... مسلمانوں نے نجاثی سے تفتلو کے لئے اپنی طرف سے حفز کی اسلامت! لئے اپنی طرف سے حفز سے جعفر کو فتخب کیا ، انہوں نے اس طرح تقریر کی" ہا و شاہ سلامت!

ہماری قوم نہایت جائل تھی ، ہم بت بو جے تھے ، مردار کھاتے تھے ، بدکاریاں کرتے تھے ، رشتہ دارد ادر ادر پڑوسیوں کوستاتے تھے ، طاق ورکز وروں کو کھاجاتا ، غرض ہم ای بدختی میں تھے کہ خدا نے خودی ہماری ہماعت میں ہے ایک خص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کی شرافت، رائی ، دیانتداری اور پا کبازی ہے ایک خص کو ہمارے پاس رسول بنا کر بھیجا، ہم اس کی شرافت، رائی ، دیانتداری اور شتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کوشرک و بت پرئی کا سبق ہم کوشرک دوحت دی ، راست بازی ، امانت داری ، ہمایوں اور دشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کوشر میں میں ہوگئ ، امانت داری ، ہمایوں اور دشتہ داروں سے محبت کا سبق ہم کوشر میں ، شریف عورتوں پر بدنا می کا داع نہ لگا کیں ، بت پرئی چھوڑ دیں ، آیک خدا پر ایمان لا میں ، نماز پڑھیں ، دوز ہے رکھیں ، ذکوۃ دیں ، ہماس پر ایمان کی جھوڑ دیں ، ہماس پر ایمان کی دشن ہوگئ ، اس نے طرح کے ادال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا ، اس پر ہماری جاری جاری جان کی دشن ہوگئ ، اس نے طرح کے طل کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا ، اس پر ہماری جان کی دشن ہوگئ ، اس نے طرح کے طل کو دیان کے دشد دکر کے ہم کو پھر بت پرست اور جا ہمیت کے برے کا موں میں جتا کرنا چا ہا ، طرح سے ظل کو گاران کے لگم وستم حران کے مورت کی سے تنگ آگر آپ کی خدمت میں چلے آئے ''۔

نجاثی نے کہا'' تمہارے نمی پر جو کتاب نازل ہوئی اسکوکہیں نے پڑھ کرسناؤ'' حضرت جعفر ؒ نے سور ہُ مریم کی چند آیتیں، تلاوت کیس تو نجاشی پرایک خاص کیفیت طاری ہوگئ،' اس نے کہا'' خدا کی تیم ایماور تو رات ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں،اور قریش کے سفیروں سے مخاطب

موكركمان والله إيس الكوبهي وايس جانے بندول كا-"

حاصل ہوئی، حضرت جعفر سامنے آئے تو آنخصرت کیلئے نے ان کو گلے سے لگایا اور پیشائی جوم کر فرم کے بالے در میں ہوئی یا خیبر کی فتے ہے۔ 'الے حمار ان میں ہیں جانا کہ مجھ کو جعفر کے آنے ہے ذیا وہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتے ہے۔ 'الے حضرت جعفر گل والیہ کو اجھی ایک سال بھی گذر نے نہ پایا تھا کہ ان کے امتحان کا وقت آگیا۔ غروہ موتة ..... جماد کی الا ول کھی ہیں موتہ پر فوج کئی ہوئی ، آنخضرت کی الا ول کھی ہیں موتہ پر فوج کئی ہوئی ، آنخضرت کی مختفر 'اجمعفر 'اب کے خصوص عمل اللہ بن رواحہ اللہ بن رواحہ اللہ بن رواحہ اللہ اس کے امیر ہوں گئی ، اس کے انہوں نے کھڑ ہے ہو کر عرض کی بنا پر متو قع شرف امارت ان ہی کو حاصل ہوگا ، اس کے انہوں نے کھڑ ہے ہو کر عرض کی 'نا پر سول اللہ ! میرا کمھی ہے خیال نہ تھا کہ آپ 'زید 'کو جھی پر امیر بنا 'میں گئی' ارشاد ہوا' 'اس کو جانے وہ کہ نہیں ہے' 'سم آخضرت کے نام اللہ وہ کہ کہ شہید ہوں تو جعفر 'علم سنجالیں ، اگر وہ بھی شہید ہوں تو جعفر 'علم سنجالیں ، اگر وہ بھی شہید ہوں تو عبد اللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں ہم

شہادت ..... موت پنج کرمعر کہ کار زارگرم ہوا، تین ہزار غازیان دین کے مقابلہ میں غنیم کا ایک لا کھ ٹڈی دل کشکر تھا، امیر فوج حضرت زید منہید ہوئے تو حضرت جعفر گھوڑے ہے کو د پڑے اور علم کوسنصال کرفٹیم کی صفیل چرتے ہوئے آگے ہڑھے، دشنوں کا ہرطرف سے زغرتھا، تی وقتیر، تیروسنان کی ہارش ہور ہی تھی، یہاں تک کہ تمام بدن زخموں سے چھانی ہوگیا، دونوں ہاتھ میں بھی تی بعد دیگر ہے شہید ہوئے گراس جانباز نے اس حالت میں بھی تو حید کے جہنڈ کو مرگوں ہونے مگراس جانباز نے اس حالت میں بھی تو حید کے جہنڈ کو مرگوں ہونے نہ دیا ، ھیا انا فرشہید ہوگر گر ہے تو عبداللہ بن رواحہ نے اوران کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اوران کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اوران کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے نے اور ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں ایا اور مسلمانوں کو بیجالائے ہے۔ یہ

حضرت عبد الله بن عمرٌ اس جنگ میں شرکیک تھے ، فر ماتے ہیں کہ میں نے جعفر گی لاش کو تلاش کر کے دیکھا تو صرف سامنے کی طرف پچاس زخم تھے ، تمام بدن کے زخموں کا شار تو نوے ہے بھی متجاوز تھا ہے کیکن ان میں ہے کوئی زخم پشت پر نہ تھا۔ ۸

رسول الله ﷺ کا حزن و ملال ..... میدان جنگ میں جو پھے ہور ہاتھا، خدا کے محم سے استخضرت ﷺ کے سامنے تھا، خدا کے محم سے استخضرت ﷺ کے سامنے تھا، چنا نج خبر آنے سے پہلے ہی آپ نے حضرت جعفرہ غیرہ کی شہادت کا حال بیان فرمادیا، اس وقت آپ کی آٹھوں سے با تقیار آنسو جاری ہو گئے، اور روئے انور میزن وطال کے آٹار نمایاں تھے ہے۔

۔ اطبقات این سعد جلد بہتم اول میں ۱۳ انجنظراً بخاری ذکر غز دو ڈبیبر میں ہے عامیاری کا المقاری مائے وہ موجہ مع جانبات سعاقتم اول ۳۳ ہ

ع طبقات این سعدتم اول ۳۳۰ چاسدالغام جلداص ۲۸۸، برخن کی نیز و ومودن

 م بخاری کماب المغازی باب غز و وُموته، مح طبقات این سعد حصد مغازی غز و وُموته، لاطبقات این سعد حصد مغازی ۴۲ منه،

می جوات این معد صدیه عاری ۱۱۰۰ر کیخاری باب غزد و موجه ۱ حضرت جعفر کی اہلیہ محتر مدحضر اساء بنت ممیس فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ چکی تھی، اور لئوں کو نہلا دھلا کرصاف کپڑے پہنارہی تھی کہ آنخضرت چکی تھی ہوں کو اساء کے اور فرمایا کہ بچوں کو لاؤ، میں نے ان کو حاضر خدمت کیا، تو آپ نے آبدیدہ ہوکران کو بیار فرمایا، میں نے کہا میر ب ماں باپ فدا ہوں، حضور آبدیدہ کیوں ہیں کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ماں باپ فدا ہوں، حضور آبدیدہ کیوں ہیں کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی اطلاع آئی ہے؟ فرمایا ہاں! وہ شہید ہوگئی، بین کر میں چیخے چلانے لگی ، محلّہ کی عور تیں میر ب اروگر دہم ہوگئیں، آخضرت پھیٹا واپس تشریف لے گئے، اور از واج مطہرات سے فرمایا کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، آج وہ اینے ہوئی میں ہیں ہے۔

سیدہ جنت حضرت فاظمہ زہرا کو بھی اپنے عم محتر م کی مفارقت کا شدید غم تھا، شہادت کی خبر سن کر دیدہ ترواعہ اوا عہاہ! واعماہ! کہتے ہوئے بارگاہ نبوت میں صاضر ہوئیں، آنخضرت ہوئیا نے فرایا، بے شک! جعفر خصیے تحض پر رونے والیوں کو رونا چاہیے، آپ کو عرصہ تک شدید غم رہا، یہاں تک کدروح الا مین نے یہ بشارت دی کہ'' خدانے جعفر کو دو کئے ہوئے باز و وی کے بیل میں دو نئے باز وعزایت کیے ہیں، جن سے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پر واز رہتے ہیں، بی حین نے وہ ملائکہ جنت کے ساتھ مصروف پر واز رہتے ہیں، بی حین ایک چین ایک چین اور طیاران کا لقب ہوگیا۔

فضائل ومحاس ..... حضرت جعفر ششاده دست وفياض تقييم باء دسا كين كوكهانا كلان فضائل ومحاس كين كوكهانا كلان على ان كوخاص لطف حاصل موتا تها ، آخضرت بلط ان كوابوالمها كين كينام بيا فر ما يا كرتے تھے، حضرت ابو ہر بر افر ما يا كرتے تھے، حضرت ابو ہر بر افر ماتے ہيں كہ ميں اكثر بحوك كے باعث بيث كوكروں سے دبائے رکھتا تھا، اور آیت یا دبھی رہتی تو اس كولوگوں ہے بو چھتا پھرتا ، كه شايد كوئى جھكوان في محمد كولوں جائے اور يجھ كھلائے ميں نے جعفر كومسكينوں كے حق ميں سب سے بہتر پايا ، وہ ہم لوگوں جائے اور يجھ كھلائے ميں نے جعفر كومسكينوں كے حق ميں سب سے بہتر پايا ، وہ ہم لوگوں داس سف اور جو يجھ موتا تھا، سامنے لاكر ركھ ديتے تھے، يہاں تك بعض او قات كھی یا شہد كا خالى مشكيز ہ تك لا ديتے تھے اس كو پھاڑ كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يھاڑ كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يھاڑ كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يھاڑ كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يھاڑ كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے ركھ ديتے تھے۔ اس كو يوائر كر ہمارے سامنے دكھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے دكھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے دكھ ديتے تھے۔ اور ہم اس كو يوائر كر ہمارے سامنے دكھ ديتے تھے۔ اور ہم دیتے تھے۔

معرت جعفر کے فضائل ومنا قب کا پایہ نہایت بلند تھا،خود آنخضرت کا ان سے فر مایا کرتے تھے، کہ (جعفر اہم میری صورت وسیرت دونوں میں جھ سے مشابہ ہو' می آنخضرت کھی فر مایا کرتے تھے، '' مجھ سے مہلے جس قدر نی گذرے ہیں ان کوسمات دفتی دیے گئے تھے، لیکن میرے دفقائے خاص کی تعداد چودہ ہے ۔ ان میں سے ایک جعفر بھی ہیں' دی حضرت ابو ہر ہر ہ

م صحیح بخاری منا قب *حضرت* جعفرٌ

اِمتدرک ما کم جلد ساص ۲۰۹ ۲ متدرک ما کم جلد سام ۲۰۹ مرحی ، خاری منا قب حضرت جعفر هیجامع تر ندی منا قب الل بیت،

مرافعا بیجلددوم مهابرین صداون فرماتے بین که "رسول الله الله الله علی کے بعد جعقر سب سے افعال بین "احضرت عبدالله بن عمر ان كصاحر اده كوملام كرتي و كتي"السلام عليك يا ابن ذي الجناحين" ع مفرت عبدالله بن جعفر مور التي بين كه بعض اوقات مين حضرت علي هي تجهرها نكما تو وه الكاركردية، کیکن جب اپنے والد جعفر کی اسطادیتا تو بغیر کھودیئے ندر ہتے۔ از واج واولا و ..... ہویوں کی تعداد نہیں معلوم ، آپ کی ہوی اساء سے تین صاحبز ادے تنے ،عبداللہ مجمداورعوف،ان میں صرف عبداللہ ہے کسل چلی۔

#### حضرت زيدبن حارثة

نام ونسب ..... زیدنام ،ابواسامه کنیت ،حب رسول الله بین لقب ، والد کانام حارشه اور و الده کانام سعد کی بنت نقلبه تقا، بوراسلسله نسب بیر به ، زید بن حارثه بن شرحبیل بن کعب ابن عبدالعزی بن امراء القیس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدو دین عوف بن کنانه بن یکرین عوف بن عذره بن ذیدالملاث بن رفیده بن توربن کلب بن دیره بن تعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه

ابندائی حالات ..... گذشته بالانب سے ظاہر جوا ہوگا کہ حضرت زید کے والد حارشہ بی قضاؤ سے تعلق رکھتے تھے، جو بمن کا ایک نہایت معز زقبیلہ تھا، ان کی والدہ سعدی بنت تعلید بی معن سے تھیں جوقبیلہ طے کی ایک نہائے تھی، وہ ایک مرتبہ اسے صغیر السن بچے حضرت زید گو ساتھ لے کراپنے میکہ گئیں، اسی اثناء میں بنوقین کے سوار جو غار تھر کی سے والی آرہے تھا اس نونہال کو فیمہ کے سامنے سے اٹھا لائے اور غلام بنا کر عکاظ کے بازار میں فروخت کے لئے پیش کو اہمال کو فیمہ کے سامنا میں بھی سیادت مقدر تھی، تکیم بن حزام نے چارسودرہم میں تو ید کراپئی بھو بھی ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلہ گئی خدمت میں پیش کیا، جن کی وساطت سے سرور دو عالم بھی کی غلامی کا شرف نصیب ہوا،! جس پر ہزاروں آزادیاں اور تمام دنیا کی شاہ شاہمال قربان ہیں۔ اِ

حفرت ذیر کے والد حارثہ بن شرحبیل کوقد رقاً اپنے لخت جگر کے گم ہوجانے کاشد پرغم ہوا آگھوں سے سیل اشک بہائے ، دل آتش فراق سے بعر ک اٹھا اور محبت پدری نے الفاظ کی رنگ آمیزی سے اس طرح اس رنج والم کانقشہ کھینچا۔

بسکیت عسلسی زیند و لمبد ادرمسا فسعل احسی فیسر جسی ام اتسی دو نسه الا جسل میں نے زید پر گریدوزاری کی لیکن پرمعلوم شہو سکا کدوہ کیا ہوگیا ،آیازندہ ہے جس کی امیدر کھی جائے یا اے موت آگئ۔

فوالـلّـه مــا ادرى وان كنت ســالـلا اغــالك سهــل الارض ام غـالكــلحيــل خدا کونتم میں جانتا ہوں اُر چہ پو چھتا بھی ہوں که'' کیا تجھے زم زمین نُگل گئی یا پہاڑ کھا گیا؟

فیسالیست شعبوی هیل لک الدهبو رجعة فحسبی من الدنیساد جو عک لبی بحل کاش! میں جانا کہ آیا تیرا آتا بھی ممکن ہے؟ پس تیراواپس آتا ہی میرے لئے دنامیں کافی ہے۔

تسذ گسریسندہ الشسمسس عسد طلوعها و تسعسرض ذکسراہ اذا قسارب البطنفیل آفآب اپنے طلوع بوئے کے دقت اس کو یاد دااتا ہے، اور جب نمروب کا دقت قریب آجاتا ہے تواس کی یاد کو پھرتاز وکردیتا ہے۔

و ان هبست الا ر و اح هیسجن ذکسره فیسا طسول مساحسزنسی عبلسه و یساو جبل بادبهاری کی لیٹ اس کی یادکو برا پیچنته کردیتی ہے، آدا پیچنے اس پر کس قدر شدیدرنج والم ہے۔

ساعیمیل نیص العیبش فی الارض جاهدا والا اسیام السطو اف او تنسیام الا بیل منقریب شراون کی طرح چل کرتمام نیا چان مارول گا، میساس آ داره شروی سای زندگی بجرتین تکول گایبال تک کیاونت تحک جائے گا۔ حیسانسی او نسیانسی عملسی مستیسی و کسل امسار فیسان و ان غسرہ الامسل

یا مجھے پرموت آجائے۔۔۔۔۔ ہم آدمی قائی ہے، آگر چند اب امیدات وحوکا دے۔ و او صسی بستہ قیست و عسمبرا کیلیھ مسا او صسبی یسزیسلد السم مسن بعد هسم جبیل میں قیس اور تمر دونوں کواس کے بیتی کی وصیت کرتا ہوں، اور بزیم کو کیمران کے اید دہمل کو وصیت کرتا ہوئی۔

جبل ہے مراد جبلہ بن مار ہیں ، جوحفرت زید کے بڑے بھائی تھاور یز بدان کے انیافی بھائی تھے۔ اور یز بدان کے انیافی بھائی تھے۔

ایک سال بن کلب کے چندآ دی ج کے خیال سے مدیآئے تو انہوں نے اس بوسف مم گشتہ کود کیھتے ہی پہچان لیا اور پیقو بصفت باپ کا ماجرائے م کہدستایا ، بو لے یقیناً انہوں نے میری فرقت میں نوحہ خوانی کی ہوگی ہم میری طرف سے میرت خاندان والوں کو بیا شعار سنادیتا

> احسن السي قبو مسي و ان كنت في اليما بما نسي قبطين البيت عند المشاعر

'' میں اپنی توم کا مشتاق ہوں گوان ہے دور ہوں، میں خاند کعبہ میں مشعر حرام تے قریب رہتا ہوں''۔

فى كىفو امن الوجد الدنى قد شما كم ولا تسعملوا فى الارض نبص الابساعر "اس كئ اس ثم سے بازآ جاؤ، جس نے تم كوپُر الم بناركھا ہے اوراونؤں كى طرح چل كروناكى فاك ندجھائو"۔

> فانی بحمدالله فی خیر اسرة کندام منعند کنابسرا بنعند کنابسر

"الحدولة كه بيل بني معد ك ايك معزز اور الحص خاندان بيس مول جو يضتبا

یشت ہے معززے''۔

بن کلب کے دائروں نے واپس جا کران کے والد کواطلاع دی تو تعجب ہے ان کی آتھے۔
جہا تھیں اور وفوریاس نے یک بیک لفین نہ ہونے دیا، ' ہولے رب کعبی قسم! کیا میرائی تو ر خطر تھا؟ ان لوگوں نے جب تفصیل کی ساتھ حلیہ، جائے قیام اور مر بی کے حالات بیان کے تو ای وقت اپ بھائی کعب بن شرصیل کو ہمراہ لے کر مکہ کی طرف چل کھڑے ہوئے ،اور حضرت سرور کا مُنات علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بصد منت و کجا جت عرض کی '' اے این عبداللہ! اے این عبد المطلب! اے اپنی تو م کے رئیس زادہ! تم اہل حرم اور اس کے مجاور ہو، مصیبت زووں کی وظیری کرتے ہو، قیدیوں کو کھانا دیتے ہو، ہم تمہارے پاس اس غرض ہے آئے ہیں کہ ہمارے لڑکے کو آزاد کر کے ہم کو رہیں منت بنا دو، زرفدیہ جس قدر جا ہو لو، ہم بیش قرار معاوضہ دینے کو تیار ہیں' ارشاد ہوا'' وہ کون ہے'' ہو لے'' زید بین حارث ' آئخضرت ہوگئانے عرض کی'' نہیں' فر مایا'' بہتر زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر عرض کی'' نہیں' فر مایا'' بہتر زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر عرض کی'' نہیں' فر مایا'' بہتر زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر عرض کی'' نہیں ' فر مایا'' بہتر زید کو بلا کر اختیار دو، اگر وہ تمہیں پند کرے تو تمہارا ہے، اور اگر عرض کی'' نہیں نے خدا کی تھم! میں ایس نہیں ہوں جو اپنے ترجے دیے والے برکسی کو ترقیق بلا ہے گے، آنخضرت والد اور پچا بین' آپ نے ان کے ہاتھ میں قرعدائتخاب دے کرفر مایا'' میں کون ہوں؟ اسے تم واقف ہو، میری ہم شینی کا حال ہم کو معلوم ہے، اب تہ ہیں اختیار ہے چاہے مجھے پیند کرویا ان دونوں کو' حضرت زیر گوشہنشاہ کو بین کی غلامی میں جولطف طابقا اس پرصد ہا آزادیاں خارصیں بولے'' میں ایسانہیں ہوں جوحضور گرکسی کور جج دوں ، آپ ہی میرے ماں باپ ہیں' حضرت زید گی اس مخلصانہ دفاشعاری نے ان کے باپ اور پچا کو کو جرت کردیا ، تجب سے بولے'' زیر ا افسوس تم آزادی ، باپ پچا اور خاندان برغلامی کور جج دیتے ہو، فرمایا' ہاں! مجھے اس ذات پاک میں ایسے کا من ظرآئے ہیں کہ میں اس پرکسیٰ کو بھی ترجی نہیں دے سکتا''۔

حضرت زید آنے اپنی غیر متزازل وفاشعاری ہے آقائے شفق کے دل میں محبت کی دبی ہوئی چنگاری کو شنعل کر دیا ، آخضرت میں گئے خانہ کعبہ میں مقام جمر کے پاس ان کو لے جاکر اعلان فر مایا کہ'' زید آج ہے میرا فرزند ہے میں اس کا وراث ہوں گا ، وہ میر اوارث ہوگا''اس اعلان سے ان کے چیاور باب کے افسر دو دل گل شگفتہ کی طرح کھل گئے گو والد کو مفارقت گوار ہنگئی تا ہم اپنے گئے تہ جگر کوا کیک شفق و معز زباب کے آغوش عاطفت میں دکھے کر اطمیمیان ہو گیا اور اختان و مسرت کے ساتھ والی گئے۔

اس اعلان کے بعد حضرت زید " آنخضرت ﷺ ی کے انتساب کے ساتھ زید بن محمد کے نام سے زبان زدعام و خاص ہوئے ، یہاں تک کہ جب اسلام کا زبان زدعام و خاص ہوئے ، یہاں تک کہ جب اسلام کا زبان نے صرف اپنے نہیں آباء کے ساتھ انتساب کی ہدایت فرمائی تو وہ پھر حارث کی نسبت سے زید بن حارث مشہور ہوئے۔ ا

اسلام ..... آخضرت می کو خلعت نبوت عطا ہوا تو حضرت زید ی ابتداء ی میں شرف بعت حاصل کیا ، حققین کا فیصلہ ہے کہ وہ غلاموں میں سب سے پہلے مون سے ، حضرت جمز ڈائیان لائے تو ان سے رسول اللہ دی نے بحائی چارہ کر ادیا ، ان دونوں میں اس قد رمجت ہوگئ تھی کہ حضرت جمز ڈجب غروات میں آخریف لے جائی چارہ کر ادیا ، ان دونوں میں اس قد رمجت ہوگئ تھی کہ حضرت جمز ڈجب غروات میں آخریف لے جائے تھے گئ آیا اور کنیز تھیں ، آپ ان کونہا یت محبوب شادی ..... حضرت ام ایمن آخریا ہے تھے ، ایک روز آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص کی جنتی مورت سے نکاح کرنا چا ہتا ہے تو اس کوام ایمن سے نکاح کرنا چاہے ، حضرت زید نے (جو رسول اللہ کی خوشنودی کے کی موقع کو ہاتھ سے جائے نہیں دیتے تھے ، ان سے نکاح کرلیا ، رسول اللہ کی خوشنودی کے کی موقع کو ہاتھ سے جائے نہیں دیتے تھے ، ان سے نکاح کرلیا ،

إطبقات ابن معدتهم اول جزء مؤلث ص ٢٩٥٦،

چنانچ حفرت اسام جن زیر جواین والد کے بعد حب رسول اللہ الله کا کے لقب سے مشہور ہوئے ، ان بی کے بطن سے مکمیں بیدا ہوئے ۔ ا

بہ من من من من من من من بھی ہوت کہ است ہے ہوت کہ است ہوتا کے میں است میں است میں است میں است ہوتا کی طرح یہ حضرت کا قوم بن ہم کے میں انسان ہوئے ، حضرت اسید بن خفیر انسان ہو تھے ، الاقتجال کے معرز ذر کیس تھے ، ان کے اسلامی بھائی بنائے گئے ، وہ اب تک خاندان نبوت کے ایک ممبر کی طرح آخضرت ، اللہ کی اور اپنی میں نہاں بھنے کر آپ نے ان کے لئے ایک علیحد و مکان مخصوص فر مادیا اور اپنی کھو بھی زاد ، بہن حضرت زین بنت ، جس کے ان کے لئے ایک علیحد و مکان مخصوص فر مادیا اور اپنی کھو بھی زاد ، بہن حضرت زینہ بنت ، جس کے مزاج میں شیب و فراز پیدا کر دیا ، حضرت زید نے در بار و خاندانی عدم تو از ن نے دونوں کے مطلح مزاج میں شیب و فراز پیدا کر دیا ، حضرت زید نے در بار نبوت میں بار بار نا موافقت کی شکایت کی اور بالآخر طلاق و سے پر مجبور ہو گئے ، انقضائے عدت کے بعد آئ طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کر سکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کر سکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کر سکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کر سکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کر سکتی '' ، چنا نچہ اس کے بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کی طرف سے بچھ نہ آئے کے جو بہن کی اس کی بعد ہی اس آیت نے ان کو امہات کے الموشین میں داخل کر دیا ۔ ب

فلما قضى زيدمنها وطرأ زوجناكها،

"جبزيد في حاجت يوري كي توجم في اس كوتم سياده يا"-

حفرت زیر پونکد آنخضرت وی کے متنی اور زید بن محد کے نام ہے مشہور تھاس کئے منافقین نے اس واقعہ کو نہایت ناگوار پیرایہ میں شہرت دی اور کہنے گئے'' محمد ایک طرف تو بہو سے نکاح کرتے وارد وسری طرف خودا پے لاکے زیدگی ہوی ہے نکاح کرتے ہیں اور دوسری طرف خودا پے لاکے زیدگی ہوی ہے نکاح کرتے ہیں لیکن قرآن پاک نے اس مفسدہ پر دازی کا اس طرح پردہ فاش کردیا۔

ما کان محمد اباء احد من رجا لکم و لکن رسول الله و خاتم النين " الحمد تمبارے مردول میں سے کی کے پاپ نبیس بلکدو و خدا کے رسول اور

انبیا،کی مبر بن''۔ اورمسلمانوں کو حکم ہوا۔

ادعو هم لأ بانهم هو اقسط عندالله.

"اوگول کوان کے باپ کی نسبت سے بکارو ، بے خدا کے نز دیک زیادہ قرین انساف ہے"۔

اطبقات انن معدنس ۴۰ الطبقات انن معد جزراتهم اول ص ۴۰۰

چنانچیاس کے بعد ہی وہ اپنے والد حارثہ کی نسبت سے زید بن حارثہ مشہور ہوئے ل غر وات ..... حضرت زید تیراندازی می مخصوص کمال رکھتے تھے ،ان کا شاران مشاہیر صحاب میں تھا جواس فن میں اپن نظیر نہیں رکھتے تھے معرکہ بدر سے غزوہ موجہ تک جس قدراہم و خوٹریز معرکے پیش آئے سب میں یا مر دی و شجاعت کے بہاتھ شریک کارزار ہوئے ،غزوہ مریسیع میں چونکہ رسول اللہ ﷺ ان کو مدینہ میں اپنی جائشینی کا فخر بخشا اس لئے اس مہم میں

متفرق كارنام ..... مشهور معركول كے علاوہ اكثر حجموثی حجموثی مهمات خاص ان كے سيد سالاری میں سر ہوئیں ،حضرت عائشہ فر مائی میں کہ جس فوج کشی میں زیڈ شریک ہوتے تھے، اس میں امارت کا عبدہ ان ہی کو عطا ہوتا تھا، میاں طرح نو دفعہ سید سالار بنا کر بھیجے گئے ہم ان مہمات میں سے پہلی مہم سریقر دہ تھی جس میں انہوں نے تنیم کونہا یت کامیا بی کے ساتھ شکست دی ،اور بہت سے اونٹ مال واسباب اور دہمن کے ایک سر دار فرات بن حیان بھی کو گرفتار کر کے

ریج الثانی کے بیں بی سلیم کوسر کوئی پر مامور ہوئے جومقام جموم میں مسکن گزین تھے، اس مہم میں بھی حضرت زید کوغیر معمولی کا میا ٹی حاصل ہوئی ، بہت ہے اونٹ بکریاں اور قیدی يكز كرلائ \_\_\_\_\_

ای سال قریش کے ایک قافلہ کو جوشام ہے واپس آر ہاتھارو کنے کا حکم ہوا، حضرت زید " ا يك سوسترسوارول كوساته يكا يك مقام عيص من اس قافله يرجايز اورتمام ابل قافله كومع سامانً لرفتار کرلائے ، مال غنیمت میں جاندی کا ایک بزا ذخیرہ ہاتھ آیا جوصفوان بن امیہ کے لئے شام ے آر ما تھا، قید یوں میں ابوالعباس بن الربع آخضرت اللے کے دامادیھی تھے، جنہوں نے اپنی اہلیہ اور حضرت سرور کا تنات ﷺ کی دختر نیک اختر حضرت نینب کی پناہ حاصل کر کے مخلصی یا ئی ہے

اسى سال ماه جمادى الثانيين مقام طرف يرحمله آور موئ اليكن كوئى جنگ نه موئى كيونكه عنيم يبلي بي خائف موكر بعاك كيا تقاه ٨إس ك بعد مقام كي يرفوج كشي مونى ، يا في سوجا نباز مجاہدان کے زیر کمان تھے، حضرت زیدًا حتیاط کے خیال سے دن کو پہاڑوں میں جھپ جات

٨ خيقات ١ - روفاز ي دب مريط ف ٣ ١٣٣

٣ طبقات الناسعد حصره فازي مع طبقات این معدمهم اول جزیرهٔ الت نس اها م طبقات ابن سعدتهم اول جزية الشصام اسو. دیطیقات حصرہ فازی باب سرید کر دوس ۲۲ 11 اين د يوجوم شي 11 ميطيقات حصره خازي وب مربع يعرض ١٢٠٠

تے اور رات کو بلغار کرتے ہوئے ، قطع مناز ل کرتے تھے ، یہاں تک کہ ایک روز یکا یک نمنیم پر جایڑے، ہراوراس کے خاندان کوجس نے حضرت دحیہ کلبیؓ کو قسطنطنیہ کی سفارت سے واپس آ نے وفت اوٹ لیا تھا ، تہ تیخ کیا اور ایک ہزار اونٹ ، یا نج ہزار بھیٹر بگریاں اور بہت سے قیدی گرفآد کر کے زید بن رفاعہ کے ساتھ در بار نبوت میں ارسال کیے ، چونکہ اس قوم کے ایک ممبر ابو یزید بن عمرونے دوراندیش سے پہلے ہی بیٹنے کراسلام قبول کرلیا تھااس لئے ان کی سفارش پرتمام تَیدی رہا کردیئے گئے ،اور مال غنیمت واپس کردیا گیا واپیرای سال مادر جب میں وادی قرقی کی مہم پر بھیجے گئے اور کا میانی کے ساتھ والیں آئے۔

ماه رمضان المبارك ٢ يع مين حضرت زيداً كياسلامي كاروان تجارت كيساته مثام كي طرف روانہ ہوئے ،صحابہ کرام رضوان الله علیم کا بہت ساسامان تجارت ان کے ساتھ رتھا ، مدینہ ے سات منزل دور دادی قری کے نواح میں پہنچ تو بی بدر کے ایک رہزن وغارث پیشہ جماعت ك تمام قا فلد كولوث ليا اوركلمه كويان توحيد كوخت اذبيتي بهنيا كيس، حضرت زير بمشكل جان بيا كريدينه واليس آئے اور دربار ثبوت ميں اس داقعہ كواطلاع دى، چونكه اس قتم كے متعدد واقعات پین آ کے تھے،اس لئے حضرت سرور کا کنات اللہ نے ان کوایک جمعیت کے ساتھ اس قبیلہ کی سرکونی بر مامور فرمایا، حضرت زیر ممال احتیاط کے ساتھ دن کو چھیتے ہوئے اور رات کو یلغار كرتے موئے يكا يك ان ڈاكوؤل پر جاپڑے اور قرار واقعى سزادے كرمدينہ واپس آئے ،انہوں نے آستانہ نبوت پر پہنچ کر دستک دی تو آنخضرت پھٹاجس حالمت میں تھے ای حالت میں باہر تشریف لے آئے ،اور جوش مسرت سے مطلے لگا کران کی بیشانی پر بوسد یا ،اور دریا تک مفصل كيفيت دريافت فرمات رہے ہے

مهم موتة اورشهادت ..... موته دمش كةريب ايك مقام كانام تقا، حضرت حارث بن عمير ازون کوشاہ بھری کے دربار میں سفارت کی خدمت انجام دے کرواپس آرہے تھے، اس مقام پر شرحبیل ابن عرضانی کے ہاتھ سے شہیدہوئے ،یہ پہلاموقعد تفا کدور باروسالت کے ایک قاصد كساتها الفتم كى جمارت كى على على تخضرت الله في ان كانقام كے لئے تمن برارمام ين كى جعیت فراہم کر کے حضرت زید بن حارثہ کولوائے قیادت (حصند اعلم )عطا کیااور فرمایا اگرزید شہید ہوں تو جعفر اوران کے بعدعبداللہ بن رواحہ اس جماعت کے امیر ہوں مجمع حضرت جعفر ہو ککہ اسية مخصوص تعلقات كى بنايرمتو تع تص كدامارت كاطغرائ الميازان كيسيد برآويزال موكاس لئے انہوں نے کھڑے ہو کرعرض کی'' یارسول اللہ! میرا بھی بیے خیال ندفقا کہ آپ ڈیڈ کو مجھ پرامیر

ع طبقات این معرحصه مغازی سریه زیدالی ام القری س ۲۵، تاالينا إب غزاوة موند

سيخارى بإب غزووكموته

بنائیں گئے' ، ارشاد بوا' اس کوجانے دوتم نہیں جان سکتے کہ بہتر کیا ہے؟ ا

جمادی الا ولی ۸ ہے بیس میٹم روانہ ہوئی، چونگفتیم کواس فوج کشی کی اطلاع پہلے ہے بل چکی محل محلی ہونگا ہے۔ اس کو سے میں میٹم روانہ ہوئی، چونگفتیم کواس فوج کے اس کے ایک لاکھ کا ٹنڈی دل کشکر امنڈ آیا تھا انگین حضرت زیڈنے اس کشرت کی پرواہ نہ کی اور علم سنجال کر بیادہ یا دخمن کی صف میں گئیس گئے ، ان کے اتباع میں دوسر بے مرداران فوج نے بھی ہاکہ کر دیا، ویر یک گھمسان کی جنگ رہی ، اس حالت میں نیزہ کے ایک وارنے اسلامی سالا رفوج یعنی حضرت فیرالا نام بھی کے محبوب غلام حضرت زید کو شہید کیا، اس کے بعد کے بعد دیگرے حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنجالا اور شدید کشت و خون کے بعد واصل بحق ہوئے ، ان کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں لیا اور غازیان وین کو مجتمع کر کے ایک ایسا جملہ کیا کو فینم کے یاؤں اکھڑ گئے ہے۔

تے ، حضرت سعد بن عباد ہ نے عرض کی' یارسول اللہ! یہ کیا ہے' فرمایا'' یہ جذبہ مجت ہے' ہیں۔
انتقام ..... حضرت سرور کا نئات پھیٹا کوا ہے بحبوب و و فاشعار غلام کی مفارقت کا شدید ثم تھا،
جمۃ الوداع ہے والیس آنے کے بعدان کے صاحبز ادہ حضرت اسامہ بن زید گوا کی جمعیت کے
ساتھ انتقام پر مامور فرمایا، چونکہ وہ نہایت کمن تھاس لئے بعض نے ان کی سیادت پر تا ابند بدگی کا
اظہار کیا، آنخضرت بھیٹ نے فرمایا'' تم لوگ پہلے جس طرح اس کے باپ کی سروار کی پر طعن وطنز
کرتے تھائی طرح اب اس کی امارت کو تا پہند کرتے ہو، خدا کی تسم از پر مرد وارامارت و مجبوب

ترین مخص تھا ،اوراس کے بعدا سام پہنچے کوسب سے زیادہ محبوب ہے ، ہے

میمهم ابھی روانہ بھی نہیں ہوئی تھی ، کہ آفات رسالت غروب ہوگیا الیکن خلیفہ اول نے جوم مصائب وصعوبات گونا گوں کے باوجود کوچ کا تھم دے دیااور حضرت اسامی این پدر شفق

كة الكول سائقام لكر غيرمعمولى كاميابى كساتهديندوالس آئد

اخلاق ..... حفرت زید کے صحیفہ اخلاق میں وفا شعاری کا باب سب سے نمایاں ہے، گذشتہ واقعات سے اس کا اندازہ ہوا ہوگا، آقائے نامدار کی رضامندی ان کا پر لطف مقصد حیات تھا حضرت ام ایمن "موایک معموعورت تھیں تاہم انہول نے تحض اس لئے ان سے نکاح کرلیا، آتحضرت المنظان کو

إطبقات ابن سعدتهم اول جز وثالث فس٣٦

ع بخاری باب فرد و نوید ملایشا، مع طبقات این سعد قسم اول جزیة النص ۳۳

ع طبعات این شعد م بون بر. ۵ بخاری ذکراسامه بن زی<u>د</u>

بهت زياده محبوب ركھتے تھے، إ

حفرت رسالت مآب کا اوران کے متعلقین کا بے حدادب واحر ام کمو ظ رکھتے تھے، حضرت زیب بنت جش کے پاس (جن کو انہوں نے ناموانفت کے باعث طلاق دے دی تھی) آنخصرت فین بنت جش کے پاس (جن کو انہوں نے ناموانفت کے باعث طلاق دے دی تھی) آنخصرت کی طرف سے پام لے کر گئے تو تحض اس خیال سے کہ آپ نے ان سے نکاح کی خواہش طاہر فر مائی ہے تعظیماً دیکھینہ سے اور جو پھی کہنا تھا منہ چھیر کر کہا تا

موحضرت زید کے اظافی کارنا موں کی تفصیل نہیں ملتی تا ہم در تقیقت ان کے وہ اوصاف حسنہ ومحاس جیلہ ہی تھے جس نے انکواوران کی اولا دکو حضرت رسالت آب بھی کی تھے جس نے انکواوران کی اولا دکو حضرت رسالت آب بھی کے بعد زندہ رہتے تو سے زیادہ محبوب بنادیا تھا، حضرت عائش فرماتی ہیں کہ اگر وہ آنخضرت بھی کے بعد زندہ رہتے تو آب ان ہی کو اینا جائشین بناتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دفعہ ان کے بوتے محمد بن اسامہ کو مدید کی محبوب کی اور تو لے ''اگر رسول اللہ اللہ انتظام سے گردن جھالی اور بولے ''اگر رسول اللہ اللہ انتظام سے گردن جھالی اور بولے ''اگر رسول اللہ اللہ انتظام سے گردن جھالی اور بولے ''اگر رسول اللہ انتظام کے ہیں اس کو بھی جبوب رکھتے ہیں

حلیہ اور عمر میں مصرت زید کا حلیہ یہ تھا، قد کوتاہ ، ناک پست اور رنگ گہرا گذی ۵۴ یا ۵۵ برس کی عمر میں شہادت یائی ہے

از واح ..... مخلف وقات میں متعدد شایاں کیں ، بیو یوں کے نام یہ ہیں: -

ام ایمن، ام کلثوم بنت عقب، دره بنت البب، بند بنت العوام، زیب بنت بحش، ناموافقت کے باعث ان کوطلاق دے کا اور اس کے بعد وہ امہات المؤمنین میں شامل کی گئیں، آلے اولا د ...... دولڑ کے اسامہ بن زید بن زید بن زید ادر ایک لڑکی رقبہ بیدا ہوئی ، کیکن حضرت اسامہ کے سوامو خرالذ کر دونوں بچوں نے بچین ہی میں داغ مفارقت دیا ہے

ع مسلم باب زواج زینب بنت جحش مع بخاری ذکراسامه بن زید مع اسلافا بید کروزید بن د شد

اطبقات این سعد تذکره ام ایمن » سلطقات این سعدهم اول جزء ثالث اس» هاصا به تذکره زیڈین حارثهٔ مطبقات این سعدهم اذل جرء ثالث ص ۳۰

## حضرت عبدالله بن عبالاً

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابوالعباس كنيت ، والد كانام عباسٌ اور والده كانام ام الفضل لبا بيقا تجره نسب ميب -

عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ..

آنخضرت ﷺ کے ابن عم اورام المؤمنین حضرت میمونیّا کے خواہرز اوہ تھے، کیونکہ ان کی و

الده حفرت ام الفضل حفرت ميمونة كي حقيق بهن تعيس \_

و لا دت ..... حضرتُ عبد اللهُ جمرت سے تین سال قبل مکدی اس گھاٹی میں پیدا ہوئے جہاں مشرکین قریش نے تمام خاندان ہاشم کومحصور کر دیا تھا، حضرت عباسٌ ان کو بارگاہ نبوت میں لے کرآئے تو آپ نے منہ میں لعاب دہن ڈال کر دعافر مائی نے

اسلام ..... حفرت عباس نے بظاہر فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا ، کین حفرت عبداللہ کی واللہ و حالمت اللہ کی دائر ای میں داعی تو حید کو لبیک کہا تھا ، ابن سعد کی روایت ہے کہ ام المومنین حفرت خدیجہ کے بعد عور توں میں ان کا ایمان سب پر مقدم تھا ، اس بنا پر حضرت عبداللہ نے یوم دلا دت ہی ہے تو حید کی لوریوں میں پرورش پائی اور ہوش سنجا لئے کے ساتھ وہ قدر قایک پر جوش مسلم تابت ہوئے امام بخاری ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں بیج

كان ابن عبياس منع امنه من المستضعفين وكم يكن مع ابيه على دين قو مه و قال الاسلام يعلو و لا يعلى

" حضرت ابن عباس اپنی مال کے ساتھ ضعفائے اسلام میں بتنے (جواپی مجبوریوں کے باعث مکد میں رہ گئے تنے ) وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی قوم کے فد ہب یر نہ متے وہ کہا کرتے ہتے کہ اسلام ہر بلندر ہے گامفلوب نہ ہوگا"۔

حفزت عبدالله بن عبال جب يه آيت تلاوت فرمات "الاالسمسة ضعفين من الموجه ال والنساء والمولدان" توفرمات تقريم بي افي والده كرماته والمولدان" توفرمات تقريم بي افي والده كرماته والمولدان عندور قرار ديا بي الم

ا اسدالغلبية كره عبدالله بن عباس المسلم الماسية كره عبدالله بن عباس المستحين المراس ١٧٠

ہجرت ..... حضرت عباس مصير من فتح مكه سے بچھ عرصه يهلي حلقه بكوش اسلام موئ ، اورائے اہل وعیال کے ساتھ جرت کر کے مدینہ پہنچے احضرت عبداللہ کی عمراس وقت گیارہ برس ئے زیادہ نتھی ،کین وہ اپنے والد کے تھم ہے اکثر بارگاہ نبوت میں مام پر ہوتے تھے، ایک روز انہوں نے واپس آ کر بیان کیا '' بیس نے رسول اللہ ایک یاس ایک ایسے تفس کود یکھاجس کو میں نہیں جانتا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون تھے؟''حضرت عباسؓ نے آنخضرت والا ہے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے ان کو بلا کرفر طمحت سے اپنے آغوش عاطفت میں بٹھایا، اورسریر ہاتھ پھیر کردعافر مائی ''اےخدا! اس میں برکت نازل فرماادراس ہے علم کی روشن پھیلا' سے عهد طفوليت ومصاحبت رسول ..... حفرت عبدالله بن عباسٌ كوفطرةً وَجِن، سليم الطبع متين اور سجيده تھے، تا ہم انہول نے رسول الله والله والله علقا كا جوز ماند يا يا وه در حقیقت ان کا عبد طفولیت تھا، جس میں انسان کو کھیل کورے دل آویزی ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ میں لڑکوں کے ساتھ گلیوں میں کھیلا چرتا تھا ، ایک روز رسول اللہ عظا کو چیھے آتے ہوئے، دیکھاتو جلدی سے ایک گھر کے دروازے میں چھپ گیا، لیکن آپ نے آگر جھے پکرلیا اورسرير باته يهيركرفرمايا" جامعاوية كوبلالا" وه أتخضرت الله كاتب ته، مين دور كران ك پاس گيااور"كماچليے رسول الله آپ كويادفر ماتے بين،كوئى خاص ضرورت ب"س ام الهومنين حضرت ميمونة حضرت عبدالله بن عباسٌ كي خِالتَّقيس اوران كونهايت عزيز ر کھتی تھیں ،اس لئے وہ آکثر ان کی خدمت میں حاضر رہتے ،جھی جمعی رات کے وقت بھی ان ہی

کے گھر سور ہے تھے،اس طرح ان کورسول بھٹا کی صحبت سے مستقیض ہونے کا بہترین موقع میسر
تھا،فر ماتے ہیں کہ 'ایک مرتبہ میں رات کے وقت اپنی خالد (حضرت میمونڈ) کے پاس سور ہاتھا،
آنحضرت پھٹا تشریف لائے اور چار رکعت نماز بڑھ کر استر احت فر ماہوئے، پھر پچھ رات باقی
تھی کہ بیدار ہوئے اور مشکیزہ کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے لگے میں بھی اٹھ کر بائیں
طرف کھڑا ہوگیا، آپ نے میر اسر پکڑ کر مجھے وائنی طرف کر لیا ہی

> م اصابه تذکره عبدالله بن عمال م بخاری جلداص ۹۷

السدالغابية كره عباس بن عبدالمطلب، م مع مندجلداص ۲۹۱،

همنداحرجلداص ۲۰۱۸، ومتدرک جلد ۲۳ ص۵۳۳

ایک دفعہ وہ نماز میں آنخضرت کی یہ کھڑے ہوئے ،آپ نے ان کا ہاتھ پکڑکر کھیٹچااورا پنے برابر کھڑ اکرلیا ،لیکن وہ جی بیس میں کھڑ ہے کے کھڑے رہ گئے ،آنخضرت کی گئے نے نمازے فارغ ہوکر پوچھا ،تہمارا کیا حال ہے؟ عرض کی 'یارسول اللہ! کیا آپ کے برابر کھڑا ہو ناکس کے لئے مناسب ہے ، حالا نکہ آپ رسول خدا ہیں ، آنخضرت بھی نے ان کے لئے از دیا دکم وہم کی دعا فرمائی نے

خلفا کے راشدین کا عہد ..... حضرت عہد الله بن عباس صرف تیرہ برس کے تھے کہ حضرت مرود کا نئات ہوئے نے اس دار فانی ہے رصلت فر مائی ، سواد و برس کے بعد خلیف اول نے بھی داغ مفارقت دیا ، خلیف دوم یعنی حضرت عمر فار دق مند آرائے خلافت ہوئے تو وہ من شباب کو پہنچ چکے تھے ، حضرت عمر نے ان کو جو برقابل پا کر خاص طور ہے اپنے دامن تربیت میں لے کیا ، اور اکا برصحابہ کی علمی صحبتوں میں شریک کیا ، یہاں تک کہ لوگوں کو اس پر رشک ہوتا تھا ، سیح بخاری میں خود حضرت عمر جھی کوشیور خبدر کے ساتھ بخاری میں خود حضرت عبد الله بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر جھی کو شیور خبدر کے ساتھ بخاری میں اور جمار کے لوگوں کو جوان کے ہمسر ہیں کول یہ موقع نہیں دیتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا میں ، اور جمار کے لوگوں کو جوان کے ہمسر ہیں کول یہ موقع نہیں دیتے ؟ حضرت عمر نے فر مایا دیا وہ خص ہے جس کی قابلیت تم کو بھی معلوم ہے ' بع

محدث أبن عبد البراستیعاب بین تحریر فرماتے ہیں ''کان عصر یعب ابن عباس ویقر به ''
یعنی حضرت عرائی عبال کومجوب رکھتے تھے، اور ان کو تقرب دیتے تھے، بساا وقات حضرت عرائی کم کمل میں کوئی مسلد پیش ہوتا، حضرت عبد اللہ بن عبال اس کا جواب دینا جاہتے لیکن کم سنی کی مجلس میں کوئی مسلد پیش ہوتا، حضرت عبد اللہ بن عبال آس کا جواب دینا جاہتے لیکن کم سنی کی ورزیا دتی پر موتوف وجہ سے جھم کتے ، حضرت عمران کی ہمت بندھاتے اور فرمائے '' علم عمر کی اور زیادتی پر موتوف نہیں ہے، تم اپنے نفس کو حقیر نہ بناؤ'' سام حضرت عمران کمشر ہوکر داد دیتے تھے، انشا اللہ علم وضل کے مراتے تھے، انشا اللہ علم وضل کے بیان میں اسکی تفصیل آئے گی۔

علیفہ ٹالث کے عہد میں عبداللہ بن الی سرح والی مصر کے زیرا ہتمام سے بھی افریقہ پر فوج کئی ہوئی ، حضرت عبداللہ بن عباس ایک جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے چل کر اس مہم میں شریک ہوئے امدا کیک سفارت کے موقع میں جر جیرشاہ افریقہ سے مکالمہ ہوا ، اس کو ان کی ذہانت وطباعی سے نمایت جیرت ہوئی اور بولا'' میں خیال کرتا ہوں کہ آپ جرع ب (عرب کے کوئی عالم تبحر ) ہیں'' م

إمسندا حمر جلدانس ٢٣٠٠ متدرك جلد ٢٣٠ ١٥٣٥ ،

سايينا فراده

م بخاری جلد ۴ س ۱۱۵ ،

امارت حج ..... چونکه ۳۵ میں حضرت عثمان «محصور تھے، اس کئے اس سال وہ خود امارت حج اس کئے اس سال وہ خود امارت حج کا فرض انجام ندد سے سکے، انہول نے حضرت عبدالله بن عباس کو بلا کر فر مایا" خالد بن عاص کو شل نے مکہ کا والی مقرر کیا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ امارت حج کے فرائفش انجام دینے برشاید ان کی عزامت کی جائے اور اس طرح خانہ خدا میں بھی فتنہ وفسا داٹھ کھڑ اہو، اس لئے میں تم کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہوں' لے

حفزت عبداللہ اس خدمت کو سرانجام دے کروالیں آئے تو مدینہ نہایت برآشوب ہور ہا تھا، خلیفہ ٹالٹ شہید ہو چکے تھے، اور حفزت علی کو بارخلافت اٹھائے پرلوگ مجبور کرر ہے تھے، انہوں نے ان ہے مشور وظلب کیا۔

حفرت علی: خلافت کے متعلق تہماری کیارائے ہے؟ میں خیال کرتا ہوں کہاس حادثہ عظیم کے بعد کوئی خض اس بار کواٹھانے کی جرائت نہیں کرسکتا۔

و حفرت عبداللہ بن عباس : بيضروري ہے كداب جس كے ہاتھ پر بيعت كى جائے گى اس پرخون تاحق كا اتبام لگايا جائے گا، تا ہم لوگوں كواس وقت آپ كى ضرورت ہے۔

حفرت علىُّ: خيرخواى كياتهي؟

حفزت عبداللہ بن عبال : آپ جانتے ہیں کہ معاویہ اوران کے احباب دیندار ہیں، اگر آپ ان کو برطرف کردیں گے تو دہ تمام ملک میں شورش دفتنہ پر دازی کی آگ بھڑ کا دیں گے، اور اہل شام وعراق کوخلیفہ خالت کے انقام پر ابھار کر آپ کے خلاف کھڑ اکر دیں گے۔

حفرت علی اس میں شک نہیں کہ تمہاری رائے مصالح دنیادی کے لحاظ ہے نہایت صائب ہے، تا ہم میراضمیراس کو پہندنییں کرتا کہ میں جن لوگوں کی بدا تمالیوں سے واقف ہوں ان کو این عہدوں پر برقرار رہنے دوں گا، طدا کی قتم ایس کی کوندر ہے دوں گا، اگر سرکشی کریں گے تو ملوار سے فیصلہ کروں گا۔

حضرت عبدالله بن عباس : ميري بات مانع ، گر كا دروازه بندكر كے بيشہ جائے ياائي

جا گیر بر منع طلے جائے ،لوگ تمام دنیا کی خاک چھان ماریں گے،لیکن آ کیے سواکسی کوخلافت کے لائق نہ پاتھ دیں گے تو کل ضرور آپ پر کے لائق نہ پاتھ دیں گے تو کل ضرور آپ پر عثان کے خون کا اتہام لگایا جائے گا۔

حفرت على: - اب كناره كش بونامير امكان سے باہر ہے۔

حفرت علی فی خفرت عبدالله بن عباس کوامیر معاوید کی بجائے شام کا والی مقرر کرتا چا المیکن انہوں نے انکار کیا ،اور بار باریبی مشورہ دیا کہ آپ معاویہ کو برقر ارر کھ کر اپنا طرفدار بنا لیجنی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حفرت علی نے برہم ہو کرنہایت تخی سے انکار کر دیا اور فر مایا ' خوا کی تم یہ مجمئی نہیں ہو سکتا'' ا

عُرْض اس تشدد آمیز طرز عمل پر حضرت عبدالله بن عباسٌ نے جواندیشہ ظاہر کیا تھا وہ واقعہ بن کرسا ہے آیا ، تمام ملک میں جتاب امیرؓ کے خلاف مخالفت کی آگ بھڑک آتھی ، ایک طرف حضرت طلحہؓ ، حضرت ڈیم ؓ، اور حضرت عاکشؓ نے مطالبہ اصلاح وانقام کاعلم بلند کر کے بھرہ پر قبضہ کر لیا اور ، وسری طرف امیے معاویہؓ نے شام میں ایک عظیم الشان جنگ کی تیاریاں شروع کرنہ ہا۔

جنگ جمل ..... حسزت علی بھرہ کومحفوظ رکھنے کے خیال ہے ایک فوج گراں کے ساتھ مدید منورہ ہے روانہ ہوئے تھے الیکن وہ پہلے واعیان اصلاح کے قبضہ میں آ چکا تھا ،اس لئے طرف نین نے میدان ڈی قار میں صف آ رائی کی ،حضرت عبداللہ بن عباس جناب امیر کی طرف ہے الی تجازی کی افسری پر مامور ہوئے اور جنگ شروع ہونے پرنہایت شجاعت و جانبازی کے ساتھ نبر و آ زما ہوئے ، یہاں تک کہ حامیان عرش خلافت کی فتح پراس افسوس تاک خانہ جنگی کا اللہ موا

ولا یت بھرہ .... بھرہ پر دوبارہ قبضہ ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس یہال کے گورنر بنائے گئے اور زیادان کے مشیراور بیت المال کے ہتم مقرر ہوئے۔ معر کہ صفین .... جنگ جمل کے بعدامیر معاویہ ؓ ہے معر کہ صفین پیش آیا ،حضرت عبداللہ بن عماس ٌبھرہ ہے ایک جماعت فراہم کر کے جناب امیر گل جمایت میں میدان جنگ میں ہنچے

بن عباس بھر ہ ہے ایک جماعت فراہم کر کے جناب آمیر گی جمایت میں میدان جنگ میں پہنچ اور نہایت جا بازی و پامر دی کے ساتھ مرگرم کار زار ہوئے ،حضرت علی نے ان کومیسرہ کا افسر مقر رفر مایا تھا، چونکہ دونو ل طرف ہے روز اند تھوڑی تھوڑی فوجیں نکل کرمعر کہ آرا ہوتی تھیں، اس لئے اس جنگ کا سلسلہ طویل عرصہ تک قائم رہا ہیکن رفتہ رفتہ عامیان خلافت کا بلہ بھاری ہونے لگا یہاں تک کہ ایک روز شامی فوجوں نے فلکست کے خوف سے اپنے نیز وں پرقر آن مجید بلند کر کے ساتھ کی دعوت دی، کو جناب مرتشی اور ان کے ہوا خواہوں نے اپنی فوج کواس وام تزویر ہے

محفوظ رکھنے کی بے پناہ کوشش کی تا ہم مخالف کا جادو چل چکا تھا ،ایک بڑی جماعت نے وعوت قرآن کی شلیم کرنے پراصرار کیا۔

تاكثی اوراس كاحشر ...... غرض جنگ ملتوى ہوگئى اور مسله ظلافت كافيصله دوتهم پرمحمول ہوا، شاميوں نے حضرت عمر و بن العاص كوتهم مقرر كيا اور الل عراق كى طرف سے حضرت الوموى اشعرى كا كا انتخاب ہوا، حضرت على حضرت عبدالله بن عباس كو ثالث بنانا چاہتے تھے كيكن لوگوں نے اس پراعتراض كيا اور كہا" آپ اور عبدالله بن عباس ايك بى جيں ،تعكم كوغير جا نبدار ہوتا حاسے "-

صاحبوا ہم نے علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر تے پھر ہے شرے سے مسلمانوں کومجلس شوریٰ کوانتخاب کاحق دیا ، وہ جس کو چاہے اپناامیر بنائے۔

حضرت عبدالله بن عباس في جواند يشرطا بركيا تفاء وهنها بيت سيح ثابت ہوا عمر و بن العاص في حضرت عبدالله بن عباس في حضر ول في معزول في معزول كرا مول كيا ، بيل بھي معزول كرتا ہوں ، كيكن معاوية كواس منصب پر قائم ركھتا ہوں كيونكہ وہ امير المومين عثان كے ولى اور خلافت كرس سے زيادہ متحق بيں ۔''

حضرت ابوموی اس خلاف بیانی پرمششدرره گئے، چلاکر کہنے گئے یہ کیا غداری ہے؟ یہ کیا اس کیا ہے؟ ایس پر بے ایمانی ہے؟ افسوس! ابن عباس نے جھے عمروکی غداری ہے ڈرایا تھا، کیکن میں نے اس پر اطمیتان رکھا، مجھے بھی یہ گمان ندتھا کہ وہ مسلمانوں کی خیرخواہی پرکس چیز کوتر جج دیں گے، غرض اس ٹائش نے تھی کوسلجھانے کے بجائے اور زیادہ الجھادیا، جناب امیر کے اعوان وانصار میں تفریق وافسار میں تقریق واختلاف کی جواج گئی اور ایک بوی جماعت نے لشکر حیدری سے کنارہ کش ہوکر خارجی فرقہ کی خیاوڈ کی خیاوڈ الی اس کاعقیدہ تھا کہ معاملات دین میں تکم مقرر کرنا کفرے، اس بنا پر دونوں تکم

اوران کے انتخاب کرنے والے کافریں ال

حفرت علی کے حضرت عبداللہ بن عبال کو خارجیوں کے پاس بھیجا کہ بحث ومباحثہ سے ایک صفالت و گراہی کا پردہ پڑچکا ایک صفالت و گراہی کا پردہ پڑچکا تھا،آ کھوں پر صفالت و گراہی کا پردہ پڑچکا تھا،اس کئے ارشاد دہدایت کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔

معتر کہ نہر وال ..... خارجیوں نے نہروان میں مجتمع ہو کرعملاً سرکشی اختیار کی اورتمام ملک میں قتل مذاب گھری کے ان گرم کر در ارجعنہ یہ علاقوں ان میں مجتمع ہو کرعملاً سرکشی اختیار کی اورتمام ملک میں قتل مذاب کھری کے ان گرم کر در ارجعنہ یہ علاقوں ان میں اور میں کہ خیال میں مدانہ مور حک میں

قُتَلَ وَعَارِ مُكَرِّى كَابَازِ ارَّرُم كردِيا، حفرت عَلَى دوباره شام بِرِفِن كَثَى كَ خيال يَدوان بو چَكِ تق ان سرکشوں كا حال سکر نبروان كی طرف پلٹ پڑے، حضرت عبداللہ بن عباس گورنرى كے عبده پر بھرہ پہنچ گئے تقے، وہاں ہے تقریباً سات ہزاركى جمعیت فراہم كر كے مقام خیلہ میں افواج

علافت مے لگے اور نہروان بی کرنہایت بہادری و پامردی کے ساتھ سرگرم پر کارہوئے تا

اریان کی حکومت ..... جنگ نہروان نے گوخار جیوں کا زور تو ڑدیا تھا تا ہم ان کی چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں نے فارس مرمان واریان کے دوسرے اضلاع میں چھل کرایک عام شورس بریا

کردی ،اور ذمیوں کو بھڑ کا کرآ مادہ بغاوت کر دیا ، چنانچدایران کے اکثر صوبوں میں ممال نکال و کے اور جمیوں نے خراج اداکر نے سے قطعاً انکار کردیا ،حضرت علی نے اپنے تمام ممال

کو بلا کراس شورش کے متعلق مشورہ طلب کیا حضرت عبداللہ نے کہا، '' میں ایران میں تسلط قائم کرنے کا ذمہ لیتا بولی''، چونکہ بھرہ ایران کے باغی اصلاع سے بالکل متصل تھا اوروہ ایک

کرے کا ذمہ لیتا جولی "، چونلہ بھرہ ایران نے بائی اطلاع سے بالک مسل کا اوروہ ایک عرصہ وہاں کامیانی کے ساتھ کورنری کے فرائض انجام دے رہے تھے، اس لئے حضرت علیٰ نے

ان كى درخواست قبول فر ما كى اوران كوتمام امران كا حامم اعلى بناديا \_س

بغاوت کا استیصال ..... حضرت عبداللہ نے بھرہ پہنچ کرزیادین ابیاکو ایک زبر دست جمعیت کے ساتھ ایران کی بغادت فروکر نے پر مامور فرمایا، چنانچیانہوں نے بہت جلد کرمان، فارس اور تمام ایران میں امن وسکون بیدا کردیا ہیں

ان الله ي بلغك باطل و اني لما تحت يدى ضابط قالم له وله

حافظ فلا تصدق الظنون.

'' آپ کو جوخبر کمل ہے وہ قطعاً غلط ہے، میرے قبضہ میں جو کچھ ہے ہیں اس کا محافظ ونکہ بیان ہوں ،آپ ان بدگمانیوں کو باور نیفر ما کیں''۔

حفرت علی فی اس کے جواب میں ان سے بیت المال کا تمام و کمال حساب طلب کیا ، حضرت عبد الله عباس کو رہا کو ارگذرا ، انہوں نے برواشتہ خاطر ہوکر لکھا

فه ست نعظیمک مر راة ما بلغک انی رزاته من مال اهل هذا البلد فا بعث الی عملک من احببت فانی ظاعن منه و السلام ال البلد فا بعث الی عملک من احببت فانی ظاعن منه و السلام ال " " من مجتابول کرآ ب اس شکانت کوکریس آ اس شهروالول کے مال پس بحورد بردکیا ہے، زیادہ ابمیت دینا چاہتے ہیں، اس لئے آ ب اسپنے کام پرجس کو عابد بھیج دیئے ہیں اس لئے آ ب اسپنے کام پرجس کو عابد بھیج دیئے ہیں اس ہے کنارہ کش ہوتا ہول ا

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے جب زیادہ باز پرس کی تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ ابھی ہیں نے اپناپوراحی نہیں لیا ہے اور بیت المال سے ایک بڑی رقم لے کر مکہ چلے گئے ،
لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس خضرت علی کی شہادت تک بھر ہ کی گورنری پر مامور تھے، البتہ جب حضرت امام حسین اورامیر معاویہ میں مصالحت کی سلسلہ جنبائی شروع ہوئی تو انہوں نے بطور حفظ ما نقدم پہلے ہی امیر معاویہ کوخط لکھ کر جان و مال کی امان حاصل کی اور مکہ

جا کر گوشہ میں ہو گئے۔ آ

خطرت المام حسین گوگو فد جانے ہے منع کرنا .... ویس امیر معاویے کے بعد جب بزید مند نشین عکومت ہوا تو هیعان علی مرتض نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کواس انقلاب ہے فائد واٹھانے پر ابھار ااور کوفہ آنے کی دعوت دکی چنانچیوہ مدینہ سے مکہ آئے اور یہاں سے عازم کوفہ ہوئے۔

چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کو فیوں کے غداری کا دیرینہ تجربدر کھتے تھے ،اس لئے انہوں نے حضرت حسین کو بیاصرار کوفہ جانے ہے منع کیاادر کہا۔

عبدالله بن عباس :- اسدا بن عم الله است دل کو مطمئن کرتا جا ہتا ہوں ایکن دہ نہیں ہوتا ،
اس طریقہ سے جانے میں جھے کو تمہاری ہلا کت و تباتی کا خوف ہے ، اہل عراق نہایت غدار ہیں ، تم
ان کے قول دقر ار براعتبار نہ کرو ، تم اہل جاز کے سر دار ہو ، اس کئے کوفہ جانے سے بہیں مقیم رہنا
زیادہ مناسب ہے ، ہاں! اگر اہل کوفہ در حقیقت تمہارے عقیدت کیش ہیں ، تو ان کو کھوں کہ وہ
بہلے اپنے ملک ہے دشن کو ذکال ہا ہر کریں ، پھران کے پاس جاؤ ، اگریہ منظور نہ ہوتو بیمن کی راہ لو،
وہاں بہت ہے قلعے اور گھا ٹیاں ہیں ، ملک نہایت وسیع و فراخ ہے اور تمہارے والد کا اثر بھی

خاصہ ہے، علاوہ ازیں دہمن کے دور ہوئے کے باعث لوگوں ہے مراسلت و مکا تبت کر سکتے ہو اور تمام ملک میں اپنے داعی پھیلا سکتے ہو، مجھے امید ہے کہ ای طرح زیادہ آسانی واطمعنان سر ساتھ تمہار امقصد حاصل ہوجائے گا،

حضرت جسین - اے ابن عم! خدا کی قتم میں جا نتا ہوں کہ آ مہر بان ہیں کیکن اب سفر کوفہ کی تیاریاں ہوچکی ہیں اور میں نے وہاں جائے

حفرت عبداللہ بن عباس : - اگرتم جاتے ہوتو خدارا ہوئی، بچوں کوساتھ نہ نے جاؤ، خدا لی قتم! مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم بھی اس طرح نہ شہیر کیے جاؤجس طرح (حفرت عثال ) اپنی مورتوں اور بچوں کے سامنے ذرج کیے گئے۔

لینن مشیت المی میں کس کو دخل تھا، حفرت عبداللہ بن عباس کے ضد واصرا کے با وجود حفرت امام حسن اپنے تمام خاندان کے ساتھ راہی کو فی جو کے اور میدان کر بلانے وہ خوتین منظر پیش کیا جس سے جگر پاش پاش ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کوائے خاندان کی تباہی کا جو روح فرساصد مہ ہوا ہوگا اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے؟ وہ بیس سال سے کوش نشین متھے، لیکن اس واقعہ کے بعد تمام دنیاان کے سامنے تیرہ و تاریخی ، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اخیر عمر میں نا بیرا ہوگئے میں المالی ہے گورہ اخیر عمر میں نا بیرا ہوگئے میں المیدا ہوگئے ہے۔ اشایدان جاری کا اثر ہو۔

حضرت عبدالله بن زبیر کی بیعت سے انکار ..... ای سال حضرت عبدالله بن زبیر " نے مکہ میں خلافت کا دعوی کیا ، چونکہ تجاز دعراق میں عبدالله بن عباس کے معتقدین کی ایک بڑی جماعت تھی ،اس لئے انہوں نے ان سے بیعت کے لئے بے حداصرار کیا اور بصورت انکار آگ میں جلا دینے کی دھمکی دی ،کیکن وہ تمام جھڑ وں سے کنارہ شن ہو چکے تھے ،اس بنا پر انہوں نے نہایت ختی سے انکار کیا ،اور ابوالطفیل کو کوفہ بھیج کراپے معتقدین سے مدد طلب کی۔

ابوطفیل کابیان ہے کہ ہم کوفہ سے چار ہزار جان نثاروں کی آیک جماعت لے کرنعرہ تھبیر بلند کرتے ہوئے ، مکہ میں داخل ہوئے تو حصرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے غلاف کعبہ تھام کر پناہ حاصل کی ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے مکان کے ارد کر دلکڑیوں کا انبار لگایا جاچکا تھا، ہم نے ان سے کہا''اگر آپ اجازت دیجئے تو اس شخص سے مخلوق الہی کو نجات دیں' ہوئے 'نہیں ہے جم ہے! یہاں کشت و خون جا کرنہیں ہم صرف میری حفاظت کر دادر مجھے پناہ دو' م

حضرت عبدالله بن عبال در حقیقت بوامیه کی بنسبت حضرت عبدالله بن زیر گوخلافت کا زیاده مشتق جھتے تھے، ابن الی ملیکه فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کرکہا'' کیا آپ ابن زیر سے لڑ کرحرم الی کوحلال کرنا جاہتے ہیں؟''بولے معا ذاللہ! حرم میں

السدالغابة بلدسوص ١٩٥

خونریزی کرنا تو صرف بنوامیداوراین زبیرگی قسمت میں ککھا ہے، میں خداکی شنا بھی ایسی جرأت ندكروں گا، ميں نے كہا" لوگ ابن زير الى باتھ بربيعت كرد ہے ہيں معلوم نبيل ان كوخلافت کادعوی کس بنایر ہے؟ ' فرمایا'' کیون نہیں!ان کے والدز بیر خواری رسول تھے،ان کے نانا، ابوبکر " تخضرت ﷺ کے رقق غار تھے،ان کی ماں اسانٹو ات النطاق تھیں،ان کی خالہ عائشہ، ام المؤمنين تقيس ، ان كے والدكى چوپھى خدىج " آنخضرت على كى حرم محتر متھيں ، اور ان كى دادى صفية " المخضرت على كيمويكمي تعين ، بجروه ايك خورجي ياك بازمومن اورقاري قرآن ہیں ، خدا کی فتم! اگر وہ میرے ساتھ کوئی احسان کریں گے تو ایک رشتہ دار کا احسان ہوگا اگر وہ میری برورش کریں گے توبیا ہے: ایک ہمسرمحتر م کی پرورش ہوگی لے طا نَفْ مَنْقُل جونا ..... لیکن دلی مدردی اورجا نبداری کے با وجود انکار بیعت سے جو مخالفت پیدا ہوگئ تھی ،اس کی بنایر مکدیس ان کار ہنا خطرہ سے خالی نہ تھا ،اس کئے کوفی معاونین کی حفاظت میں مکہ سے جا نف منتقل ہو گئے اور بقیہ زندگی کے دن وہیں پورے کئے ۔ وفات ..... ١٨٠ هير يمانة حيات لبريز ہوگيا، ايك روز سخت بيار ہوئے ، بستر علالت كے اردگرداحباب ومعتقدین کا بجوم تھا، بولے 'میں ایک ایسی جماعت میں دم تو ٹروں گا جورو ہے زمین پرخدا کے نزویک سب سے زیادہ مجوب مشرف ومقرب ہے، اس کئے اگر میں تم لوگوں میں مروں تو یقیناً تم ہی وہ بہتر جماعت ہو''۔غرض ہفت روزہ علالت کے بعد طائر روح یے تفس عضری چھوڑا ، جُمر بن حنفیہ نے جنازہ کی نمازی طائی اور سپر دخاک کر کے کہا'' خدا کی تتم

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية (فجر) ( اليعني النفس مطمئن! الهين خداكي طرف وتي خوشي نوث السين عداكي طرف وتي خوشي نوث السين

! آج دنیا ہے حمر امت اٹھ گیا''۔غیب ہے ندا آئی

## علم فضل

نفنل و کمال کے اعتبار سے خضرت این عباس اس عہد مبارک کے ممتاز ترین علاء میں تھے ان کی ذات ایسی زندہ کتاب خانہ تھی ، جس میں تبام علوم ومعارف برتر تیت جمع تھے، قر آن تغییر ، حدیث ، فقہ ، ادب ، شاعری ، وغیرہ کوئی الیاعلم نہ تھا جس میں ان کو ید طولی حاصل ندر ہا ہو۔
تفییر ، . . . . بالحضوص قرآن پاک کی تغییر دتا ویل میں جومبارت اور آیات قرآنی کے شان نزول اور ناسخ ومنسوخ کے علم میں جو وسعت ان کو حاصل تھی ، وہ کم کسی کے حصہ میں آئی ، حضرت عبد اللہ بن عباس قرآن کے جمسر تھے ، فر ماتے تھے کہ ''عبد اللہ بن عباس قرآن کے بمسر تھے ، فر ماتے تھے کہ ''عبد اللہ بن عباس قرآن

کے کیاا چھے تر جمان ہیں' اشقیق تا بعی راوی ہیں کہ آیک مرتبہ جے کے موسم ہیں عبداللہ بن عماس کے کیا استحصر جمان ہیں۔ نے خطبہ دیا اور اس ہیں سورونور کی تفسیر بیان کی ، ہیں کیا بتا وَں وہ کیا تغییر تھی ، اس سے پہلے نہ میر کا نوں نے تی تھی ، نہ آتکھوں نے دیکھی تھی ، اگر اس تغییر کوفارس اور روم والے س کیلئے تو پھر اسلام سے ان کوکی چیز نہ روک سکتی ل

حفرت عمر گانگی مجلسوں میں بیر آبر شریک تھے،اور قرآن پاک کی فہم میں وہ اکثر بڑے براے معلقہ جسل میں اکابر صحابہ " کا مجمع بڑے صحابہ تھے،ایک دن فاروق اعظم کے حلقہ مجلس میں اکابر صحابہ " کا مجمع تھا،ابن عباس بھی موجود تھے،حضرت عمر نے اس آیت کا مطلب ہو چھا۔

ايىو داحد كم ان تكون له جنة من نخيل و اعناب تجرى من نحتها الانهر له فيها من كل الثمرات و اصابه الكبر و له ذرية ضعفاء فاصابها اعصارفيه نار فاحتر قت كذالك يبين الله لكم الايت لعلكم تتقون

لوگوں نے کہا داللہ اعلم! حضرت عمر کواس بے مغنی جواب پر غصہ آگیا، ہولے اگر نہیں معلوم ہو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ نہیں معلوم ،حضرت ابن عباس جبحکتے ہوئے ہوئے ہولے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرما یا کہتم اسپئے کوچھوٹا نہ مجھو جودل میں ہو بیان کرو، کہاں اس میں عمل کی مثال دی گئے ہے، جواب گوچھ تھا، تا ہم تا کافی تھا، حضرت عمر نے پوچھا کیسا عمل ؟ ابن عباس کی مثال دی گئے ، تب حضرت عمر نے بتایا کہ اس میں اس دولت مندی تمثیل ہے جوضدا کی اس سے زیادہ نہ بتا ہے ، تب کوشیطانی وسوسہ گنا ہوں میں بتلا کردیتا ہے، ادراس کے تمام اجھھ اطاعت بھی کرتا ہے، ادراس کے تمام اجھھے اعمال ہر باد ہوجاتے ہیں، بی

حضرت عمر ان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ ہے ان کوشیو خ بدر کے ساتھ مجلسوں میں شریک کرتے تھے ، بعض صحابہ کواس سے شکایت پیدا ہوئی ، انہوں نے کہا کہ ان کو ہمارے سات مجلسوں میں کیوں شریک کرتے ہو، ان کے برابرتو ہمارے لڑکے ہیں؟ فرمایا تم لوگ ان کا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک دن ان کو بلا جھجا اور مرتبہ جائے ہو؟ اس کے بعد ، ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لئے ایک دن ان کو بلا جھجا اور

إمتدرك حاكم جلد السي ٥٣٤

ج يخارى علد كم إن التفسير باب قو له ابو داحد كم إن تكون له الخ

لوگوں سے بوجیما کہ

اذا جاء نصرالله و القتح .... الخ (نصر)

" جب خدا کی نصرت اور لنج آگئ توائے بیٹیبرتو باوراستغفار کرنا"۔

کے ہارہ ہیں تم نوگوں کا کیا خیال ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ المرت و فقح برہم کو خدا کی تحد وثنا کا تھم دیا گیا ہے، کوئی خاموش رہا، پھر حضرت ابن عباس سے بوچھا کہ ابن عباس اجتی خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ! پوچھا پھر کیا ہے؟ عرض کی اس میں انخضرت وہنا کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت عمر نے فرایا جوتم کہتے ہو یہ میرا بھی خیال ہے، اور حقیقت حضرت وہنا کی وفات کا اشارہ ہے، حضرت ان میں ایس وقیقت رس تھی کہ دہاں تک مشکل سے دومروں کا خیال بنا تھی اور کی علاوہ عام لوگ کم بجھ حدور کی افران بھی ایس وہ کا مقصد خاص محر مان اسرار کے علاوہ عام لوگ کم بجھ سے تتے ، جب بی آیت نازل ہوئی تو اکثر صحابہ میں مسرت وشا دیائی کی اہر دوڑگئی کہ اس میں خدانے فتح وفیر سے اور اسلام کی متبولیت کے ایفائے عہد برحمد وثنا کی اس میں میں انہوں سے جو کے اشک رسالت محرم ، اسرار نبوت ، تائی اُنور چھتا ہوا اور شام فرات کی تار کی چھاتی ہوئی نظر آگئی تھی رواں ہوگئی ، کہ اس کی سے وہ کے اشک رواں ہوگئی ، کہ اس کی سے وہ کے اشک رواں ہوگئی ، کہ اس کی سے وہ کے اشک رواں ہوگئی ، کہ اس کی سے بی سے بی

بظاہراس سورہ کا آنخضرت والی کی وقات نے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتالیکن اگرانسان کے مقصد حیات کوچش نظرر کے کراس کی تر تیب اورائیکے منی برغور کیا جائے تو مطلب واضح ہوجاتا ہے، دنیا ہیں انسان ایک ندایک مقصد لے کرآتا ہے، اوراس کے حصول کے بعداس کے آئے کا مقصد بورا ہوجاتا ہے، پھر قیام کی ضرورت باتی نہیں رہتی، آخضرت والی کی تبلغ کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ پوری ہوچکی تو خدا نے فر بایا کہ جب خدا کی مدداوراس کی فتح کے دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ پوری ہوچکی تو خدا نے فر بایا کہ جب خدا کی مدداوراس کی فتح میدو آچکی اور تم نے و کھ لیا جو تی ور جو تی خدا کے دین میں داخل ہورہ جیں تو اب تم خدا کی تخمید و تقدیم کو در اور ہوتی خدا کے دین میں داخل ہورہ جی تو اس تم خدا کی تخمید و تقدیم کر د، اس معفرت جا ہو، وہ بوا تو بہتول کر نے والا ہے، بعنی خدا کو بچھ کا متمہارے ذریعہ لینا تھاوہ لے چکا ہے تم کواس سے ملنے کی تیار کی کرنی چاہیئے۔

حفرت ابن عباس تغییر میں ہمیشہ عام، جامع اور قرین عقل تن کو اختیار کرتے تھے، سور ہُ کوثر کی تفییر خود آنخضرت ہوئی سے حضرت عائش اور متعدد اکا برصحاب کے ذریعہ سے منقول ہے، حضرت انس راوی ہیں کہ آنخضرت ہوئی نے سور ہ کوثر کے نزول کے دفت پو چھا' جائے ہوکوثر کیا چیز ہے؟'' لوگوں نے عرض کی خدا اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، فرمایا کہ خدا نے مجھ سے ایک نہر کا وعدہ کیا ہے جس میں جیشار بھلا کیاں ہیں، قیامت کے دن اس حوش پر ممری امت آ کے

ا خاری جلداص ۱۳۳ ص ۱۳۳ ، کتاب التفسیر باب قوله فسیح بحمد ربک الخ ، معجمج بخاری سرمسل

گی "مع حفرت عائش اور حفرت انس کو تر ہے مراد نہر لیتے ہیں اور حفرت ابن عباس" تیرکٹین الے حفرت ابن عباس" تیرکٹین الے حفرت ابن عباس " تیرکٹین الے حفرت ابن عباس کی اس تعلیم اللہ کا میں اس کے تحت آجاتی ہے ، اور قرآن پاک کے سلسلہ کلام کا بھی یہی اقتضا ہے کہ کو تر ہے مراد " فیرکٹین الیا جائے ، تاکہ اس کے بعد کفار ہے برائت (قل یا ایھا الکا فرون) اور فتح ونفر (فتح کمہ) کی بشارت اس سلسلہ میں داخل ہوجائے۔

قل لا اسئلکم علیه اجوا الا العودة فی القربی (شوری ۳) ''کبددواے محد (تبلیغ رسالت کے عوض) میں تم سے کوئی صافهیں مانگتا، صرف قرابت داری کی محبت محوظ رکھؤ'۔

عام مفسرین قربی سے مراد خاص آنخفرت اللہ کالل بیت لیتے ہیں ایکن ابن عباس قریش کے تمام آبل کواس میں شامل کرتے ہیں ایک مرتبکی نے ان سے مودہ فی المقو بی کی تغییر بوچھی ،سعید بن چیر بولے اس سے مراد آنخفرت اللہ کی قرابت ہے، لین آپ کے اہل بیت کی فرابت ، ابن عباس نے کہاتم نے جلد بازی سے کام لیا ،قریش کا کوئی قبیلہ ایسانہ تھا جس سے آنخفرت اللہ کی قرابت ندری ہو، اس آیت میں بیسب شامل ہیں، بی

تغییر قرآن ورفہم قرآن کے فطری ملکہ کے علاوہ شان مزول اور تائیخ ومنسوخ کے بار ہے میں اس قدر حاضر المعلومات تھے کہ بمشکل کوئی ایسی آیت نکل سکے گی جس کے تمام جزئیات اور مالہ و ماعلیہ سے بوری ان کو واقفیت نہ ہو۔

لا تقولوالمن القی الیکم السلم لست مومنا (نساء ۱۳) ''اےسلمانو! (اظہاراسلام کے لئے) بوتم کوسلام کرے،اس کوتم خواوگواہ نہ کہوتو مسلمان نہیں ہے''۔

بظاہر بیایک عام تھم ہے اس کی تغییر بھی ابن عباس کی ممنون احسان ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی غزوہ میں ایک تحض کچھ مال غنیمت لئے ہوئے تھے ،مسلمانوں کا سامنا ہوا تو اس نے سلام کیا، ان لوگوں نے (شبہ میں ) مارڈ الا، اور مال غنیمت چھین لیا، اس پر بیتھم تازل ہوا سے اس طریقہ اس آیت،

ولقد علمنا المستقد مين منكم ولقد علمنا المستاخيوين المستاخيوين من علم المرادر المرادر

ا بخارى كتاب التفسير انا اعطينك الكوثو ع ايسا باب قوله تعالى قل لا النخ ا بخارى باب قوله تعالى لا تقولوا، ومنداحد بن ضبل جلداس ٢٢٩ ليا ہے اوران کو بھی جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں''،

## قرآن مجيد كاپي<sup>تكم</sup>:-

بظاہرانسانی قطرت کے کس قدر خلاف ہے، کیونکہ ہر مخص اپنے کے پرخوش ہوتا ہے اور جونہیں کرتا ہے اس پر بھی تعریف کا خواہاں ہے، اگر بہت بلنداخلاق کا تخص ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہ دوسرا جذبیاس میں نہ ہوگا، اس تہدیدی تھم کے استضار کے لئے مروان نے اپنے در بان کوعبداللہ بن عباس کے بیاس بھیجا کہ ان سے جاکر پوچھو کہ ہم میں ہے کون ایسا ہے، جس کے دائی میں سیے جذبہ نہ وہ اس تھم کے مطابق تو ہم سب عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ حضرت این عباس نے جواب ویا کہ اس کو ہوئی تعلق نہیں، یہ ایک خاص موقعہ پر اہل کتاب کے بیاس نے جواب ویا کہ اس کو ہم ان کو اس کے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک خاص موقعہ پر اہل کتاب کے بیاس میں نازل ہوئی تھی، بھریہ آیت

واذ احذ الله میثاق الدین او توا الکتاب لتبیّنه للناس (ال عمران ۹ ا) ''جب خدائے ان لوگول ہے جن کو سمّا ب دی ہے دہ دیدہ لیا کہ دہ اسے لوگول کو کھول کھول کے شاکس گئے'۔

تلاوت کر کے کہا کہ ان کو وہ عظم ملا تھا، گرانہوں نے بالکل اس کے برعکس عمل کیا ، ایک مرتبہ آنخضرت کی نے اصل جواب جوان کی کتاب میں تھا چھیا ڈالا اور اپنے حسب منشا ، دوسرا فرضی جواب دے کر آنخضرت کی گیا ہر فاہر کی کتاب میں تھا چھیا ڈالا اور اپنے حسب منشا ، دوسرا فرضی جواب دے کر آنخضرت کھی پر ظاہر کیا کہ انہوں نے اصل جواب دیا ہے ، اور پھر اس فعل پر آنخضرت کھی سے خوشنو دی کے طالب ہوئے اور اپنی اس چالا کی پر شادال وفر حال ہوئے ، اس پریہ آیت نازل ہوئی کو جولوگ اپنے کیے پر خوش ہوئے میں (جیسا کہ اہل کتاب اپنی چالا کی پر خوش ہوئے ۔

اس پرتعریف کے خواہاں ہوتے ہیں (جیسا کہ یہ لوگ آنخضرت بھٹاک خوشنودی کے خواہاں ہوئے تھے ) تو ایسے لوگوں کے لئے عذاب سے چھٹکارانہیں ہے اوران کے لئے در دناک عذاب ہے۔!

ذیل کے واقعہ ہے ان کی فراست طباعی ، وقیقہ نجی ، اور توت اشنباط کا انداز ہ ہوگا ایک مرتبہ حفرت عراف مايا، بكجمع ميل سوال كياكة تخضرت الله في فرمايا، بكاليلة القدر مضان کے اُخبر عشرہ کی ایک طاق رات ہے، تم لوگ اس سے کون ی طاق رات جھتے ہو؟ کسی نے ساتویں ی نے پانچویں مکسی نے تیسری بتائی حصرت ابن عباس سے فرمایاتم کیون نہیں ہو لتے ؟عرض ك اگرآف فرمات بين قو محمد كوكياعذر موسكتا ہے، حضرت عرش نے فرمايا ميں نے بولنے ہى كے لئے تم كوبلايا تقاءكها إيلى ذاتى رائے دول گا، فرمايا ذاتى رائے تو يو چھتا ہى جوں؟ كہاميں نے آنخضرت . سات : مين ايك دوسر يموقعه برفرها ياكهم في زمين كو بهار ااوراس مين الفله،٢- الكور، ٣ ـ شاخ ، ٩ ـ زينون ، ٥ \_ لجهور ك درخت كنبان باغ ادرميو ا كائ ، يم يمى سات باتيس مين ، حضرت عمر نے یہ جواب من کر فر مایا کہتم لوگ اس بچہ ہے بھی گئے گذرے ہوئے ،جس کے سر کے يُوشُهِي ابْھي درست نہيں ہوئے، يہ جواب كول نددياء الوبعض دوسر عصابہ نے بھي سات كي تعین کی تھی ایکن کسی استدلال کے ساتھ تہیں ، سموں نے ایک ایک طاق رات اپنے اپنے قیاس وقہم کے مطابق لی مسی نے سات کی شب بھی لی .....ایکن ابن عباس نے قرآن ہے اُس کی تا سريش كى ،حضرت ابن عباس تقيير مين نهايت دليرى عدكام ليت تع العض محتاط صحابة كى اس دلیری کونا پئند کرتے تھے کیکن بالآخران کو بھی ان کی مہارت تفییر کا عتر اف کرنا پڑا۔ ایک مرتبر حضرت ابن عرا کے پاس ایک خص آیاء اوراس نے آیت کا کانتار تقا ففدقنها کا مطلب یو چھا،انہوں نے امتحان کی غرض ہے ابن عباسؓ کے پاس بھیج دیا کہ ان ہے یو چیر کہ تاؤ ،اس نے جاکر یو چھا، انہوں نے بتایا کہ آسان کافتن یہ ہے کہ پانی برسائے زمین کافتن یہ نبا تات ندا گائے ، سائل نے واپس آ کر پیچواب حضرت این عمر کوسنا یانہوں نے کہااین عباس اُ کونها بریه سیاعلم مرحمت مواہے، مجھ کونفیر قرآن میں ان کی دلیری پر حیرت تھی لیکن اب معلوم موا کہ در حقیقت علم ان بی کا حصہ ہے، ساحفرت ابن عمر اس کے بعد قرآن کے سائلین کو خود جواب نددیتے تھے، بلکہ ابن عبال کے پاس بھیج دیتے تھے، ایک مرتبہ عمر و بن جبتی نے ایک آیت کے متعلق ان سے استفسار کیا، انہوں نے کہا ابن عباسٌ ہے پوچھو، قر آن کے جاننے والے جولوگ

<sup>ً</sup> إمنداحمه بن خنبل جلداص ۲۹۸ إمتدرك حاكم جل عن ۵۳۹ تا صابه جلد به ص۹۳

باقی رہ گئے میں ان میں بب سے زیادہ معلومات وی رکھتے تھے لے

علوم قرآنی میں علم انسخ کی اہمیت بالکل عیاں ہے، حضرت ابن عباس اس بحرز خار کے بھی شناور منے ، اور تمام ناسخ اور منسوخ احکام ان کے ذہن میں متحضر تھے ، بیاس علم کواسقدر اہمیت دیتے تھے، کہ بغیراس پر حادی ہوئے وعظ کی لب کشائی کی اجازت ندویتے تھے، ایک مرتبہ کسی راستہ ہے گذرر ہے تھے ،ایک واعظ وعظ کہر رہا تھا ،اس سے پوچھلا بخ منسوخ جانتے ہو کھے كت بن اس في كها كنيس ؟ فرمايا ، توتم خود يفي بلاك موسط أوردوسرول كويهي بلاك كيا" يع تحو حضرت ابن عبال قر آن کی تعلیم میں بخل نہ کرتے تھے،اوران کا دروازہ ہر طالب قر آن کے لئے کھلا ہوا تھا، تا ہم وہ اس نکتہ ہے بھی بے خبر نہ تھے، کہ جب کثرت ہے قر آن کی اشاعت موئي اور بركس وناكس فيم قر آن كالدى موجائے كاتوامت ميس اختلاف كاورواز وكل جائے گا،ان کی اس تکتدری کااعتر اف حفرت عرا کو بھی کرنا پڑا،حفرت عرانے ایے عبد خلافت میں مارے مما لک محروسہ میں حافظ قرآن ...مقرر کر دیئے تھے، وہ مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دیں ، ایک ون ابن عباس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، حاکم کوفہ کا خط آ ما کہ کوفہ والوں نے اتنا ا تناقر آن برهايا، حفرت عرف يدم ده سكر عبير كانعره لكايا، لكن ابن عباس بول كهابان میں اختلاف کا بھی بڑھیا، حضرت عمر نے عصرے یو چھاٹم کو کیسے معلوم ہوائی اس واقعہ کے بعدید كمريض آئے ،كيكن حضرت عرا كے دل ميں ان كاكہنا كھنكتار ما، چنانچة وي تيج كران كو بلا بھيجا، انہوں نے عذر کر دیا ، دوبارہ چرآ دی جیجا کہتم کوآتا ہوگا، اس تاکید پر بیے طے آئے ، حضرت عمر ا نے یو چھاتم نے کوئی رائے طاہر کی تھی ،انہوں نے کہا پناہ بخدااب میں بھی دوبارہ کوئی خیال نہ ظاہر کروں گا، حضرت عمر نے کہا میں طے کر چکا ہوں کا جوتم نے کہا تھا اس کو کہلوا کررہوں گا، اس اصرار برانہوں نے کہا کہ آپ نے جب کہا کرمیرے یوس خط آیا ہے، کہ کوفدوالوں نے اتااتا قر آن یا دکرلیا؟ اس پریس نے کہا کہ ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، حضرت عرف نے کہا ہم نے کیسے جانا ڈانہوں نے سورہ بقرہ کی بیآ بیٹیں پڑھ کرسنا کیں۔

و من الناس من يعجبك قوله فى الحيوة الدنيا و يشهد الله على ما فى قلبه وهو الدالخصام ، واذا تولى سعى فى الارض ليفسد فيها و يهلك المحرث و النسل و الله لا يحب الفساد و اذا قبل له اتق الله اخذته العزق العزق با لا ثم فحسبه جهنم ولبنس المهاد ، ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رء وف العباد (بقره ، ع٢٥) يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله والله رء وف العباد (بقره ، ع٢٥) المرادي بين المراد والمراد والمراد

و شمنوں میں بڑا ہم شرا لو ہے اور جب وہ تمہارے پاس لوٹ کر جائے تو ملک ہیں پھر ہتا کہ اس میں قساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر ہنا ور القد نساد کو لیندنہیں کرتا اور جب اس کے کہا جائے کہ خدا ہے ؤروتو ان کو عزیت نشس آناہ ورآ ماہ وکر ہے ، اور لو گول میں کچھا ہے ، ایسے محفیل کے لئے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برائے کا تاہے ، اور لو گول میں کچھا ہے جسی میں جو خدا کی رضا جو تی کے لئے اپنی جان تک جج قوالے میں اور اللہ بندوں پر شفقت کرنے والا ہے '۔

یہ آیتیں من کر حضرت غمڑنے فرمایا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے بچ کہالے

حدیث ..... حفرت ابن عباس ان مخصوص سکلبه میں بیں جوعلم حدیث کے اساطین سمجھے جاتے بیں ،اگر حدیث کی کمابول سے ان کی روایتی علیحدہ کرئی جائیں تواس کے بہت سے اوراق سادہ رہ جائیں گے ،ان کی مرویات کی مجموعی تعداد ۲۲۱۰ ہے ان میں ۵ یم مفق علیہ بیں ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں بیں ،ان کے علادہ ۱۸ روایتوں میں بخاری منفر دہیں ،اور ۲۹ میں مسلم بی

ان کی روایات کی کشرت اور معلومات کی وسعت تودانی ذاتی کاوش وجشجو کا نتیجه میں ،گو بہت می روایتیں برا سے خود زبان وتی والہام ہے لی میں ،کیکن آنخضرت کے کا اتنام مایہ کہاں ہے۔ واصل وقت انکی عمر ۱۵،۱۲ مال ہے ذاکد نتیجی ،طاہر ہے کہ اس عمر میں علم کا اتنام مایہ کہاں ہے۔ واصل کر سکتے تنے ،ان کے ذوق علم اور تلاش ، دجشجو کا انداز وذیل کے واقعات ہے ہوگا۔

اِستدرک حاکم جلده ۵۲۰ ، شرط شخیس ، سم تبزندیب انکمال ۲۰۴ سطح سم متدرک حاکم جلد ۲ فضائل بن عباس معی ابن عباس فی طالب العلم

ابوسلم (وایت کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے تھے، کہ جس شخص کے متعلق مجھ کو پیتہ چاتا کہ اس نے آنخصرت کی ہے کوئی حدیث ٹی ہے تو میں خود اس کے مکان پر جا کر حاصل کرتا ، عالانکہ اگر میں جا ہتا تورادی کواپے یہاں بلواسک تھا۔

ے بہایہ و س برویا صورت کو اس کو میں تھا یا نہیں ، حضرت زید بن ثابت نے جا کر پوچھا تو ابن عباس کا بیہ جا کر پوچھ کیچئے کہاس کو میں تھم دیا تھا یا نہیں ، حضرت زید بن ثابت نے جا کر پوچھا تو ابن عباس کا فتوی سیجھ نکلا ، چنا نچہ ہنتے ہوئے واپس آئے اور بولے تم نے بچ کہا تھا ہیں

ای طریقہ نے ایک مرتبان میں اور مسور بن مخر مدین محرم کے مردھونے کے بارے میں اختلاف ہوا، یہ کہتے تھے ، محرم مردھوسکتا ہے ، مخر مداس کے خلاف تھے ، اس پر عبداللہ بن عباس فی خلاف تھے ، اس پر عبداللہ بن عباس فی استحقیق کے لئے بھیجا ، یہاس وقت کیڑا آر ڈ کے ہوئے کئو میں پر نہار ہے تھے ، عبداللہ نے سلام کیا ، انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں ہوں ، عبداللہ بن شین ، ابن عباس نے پوچھا کہ آنخصرت بھی احرام کی حالت میں کس طرح سردھوتے تھے ؟ ابوا یو سے ماکن میں کس طرح سردھوتے تھے ؟ ابوا یو سے ماکن فیشہ کھنے کر بتا دیا ہی

جب صحابہ کرام میں آنخضرت کی آگے کی قول وقعل کے بارہ میں اختلاف ہوتا تو وہ ابن عبال جب صحابہ کرام میں انتخاب سے احرام باندھا؟ عبال کی طرف رجوع کرتے ، اس بارہ میں کہ آنخضرت کی اور العیال جھو کو چرت ہوتی صحابہ میں بہت زیادہ ہیں بہت کہ اخترات بیا ہے کہ ایک ہی جہ کہ جب آپ نے ذو الحلیفہ کی مجد میں دور کعت نماز پڑھنے کے بعد احرام باندھا اور لیک کہنا شروع آپ

لِيَّذِكُرة الحفاظ جِلداول ص٥،

ه منداحد بن عنبل جلدص ۴۲۲، مع ابودا دَد کتاب السناسک باب انحر م یصل راس

کیا، جولوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس کو یا در کھا، پھر جب آپ افٹنی پر سوار ہوئے اور وہ پھلی ہو گئی ہو اور وہ بھی ہو گئی ہو انہوں نے اس وقت جولوگ موجود تھے وہ یہ تبجھے کہ آپ نے پہیں ابتدا کی ہے ، چنا نچہ وہ لوگ یہ تبجھے ہیں کہ رہے جب آپ اونٹنی پر سوار ہو کر بھلے اس وقت سے لیمک کہنا شروع کیا، اس کے بعد آپ بلندی پر چڑھے اس وقت سے کہنا شروع کیا، لیکن میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے مجد میں احرام باندھا، اس کے بعد جب او بنتی چلی تب، اور جب بلند مقام پر چڑھے تب، دونوں مرتبہ لیمک کہا، ا

صلقہ کورس .... حضرت این عباس کا حلقہ ورس بہت وسیح تھا بینکر وں طلب گار دوزاندان کے خرمن کمال سے خوشہ چینی کرتے تھے ،ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و تدریس کے لئے وقف تھا کمھی کوئی شخص ان کے فیص سے تاکام واپس نہ ہوا ،اس عام نیف کے علاوہ بعض مجلس خصوصیت کے ساتھ درس و تدریس اور علی فدا کروں کے لئے مخصوص تھیں ،اوران میں با قاعدہ ہم علم فن کی جدا جدا تعلیم ہوتی تھی ،الوصالح تا بھی بیان کرتے ہیں کہ 'میں نے ابن عماس کی مطم فرف کی جدا لیہ مجلس دیکھی ہے اگر سارا قریش اس پر فخر کرے تو بھی ہجا ہوگا ،اس مجلس کا سے طرف ایک الیہ علی مجلس دیکھی ہے اگر سارا قریش اس پر فخر کرے تو بھی ہجا ہوگا ،اس مجلس کا سے صال تھا کہ عبداللہ بن عباس کے مکان کے سامے وہی کا انتاا ڑو جام تھا کہ ان کی کثر ت

اإدواؤد كاب المناسك باب وقت الاحوام،

يم مندواري إب في الحديث عن التقات

ا این اپ ما پیقی من تفسیر حدیث النبی صلی الله علیه وسلم میمند اتر بن خبل جلداص ۳۵ سم

نے وضہ کیا، وضوکر کے پیٹھ گئے، پھر جھ سے کہا جاؤ قر آن کے جس شعبہ کے متعلق جو سائل ہوں ان کواطلاع دو، بیس نے اطلاع دی، دیکھتے دیکھتے سائلوں سے سارا گھر اور تمام تجر ہے بھر گئے، جس نے سائلوں سے سارا گھر اور تمام تجر ہے بھر گئے، جس نے سوال کیا اس کے سوال سے زیادہ اس کا جواب دے کر رخصت کیا، پھر جھ سے کہا جاؤ ترام وطال اور فقہ کے سائلوں کو بلاؤ، بیس نے ان لوگوں کواطلاع دی، چنا نچران کا جم غفر آیا، اور جن کو جو سوالات کرنا تھے، پیش کیے، فر دا فر دا سب کونہایت شفی بخش اور ان کے سوالات سے زیادہ جو اب کہ جو اب بھر فر ایا کہ اب تمہار سے دوسر سے بھائیوں کی باری ہے، اسکے بعد فر انتش وغیرہ کے سائلوں کو بلایا، ان کی تعداد بھی اتی بڑی تھی کہ پورا گھر بھر گیا، ان کے بیشروؤں کی طرح ان کے سوالات سے زیادہ وی سائلوں کو بلایا ہوں کو بلالا کو، چنا نچریس نے اطلاع دی، وہ لوگ آ کے ان کے بجوم کا شاعری اور ادب وانشاء کے سائلوں کو بلالا کو، چنا نچریس نے اطلاع دی، وہ لوگ آ کے ان کے بہوسا کے بھی وہی وہ بیات دیے، ابوصا کے بھی وہی وہ بیات دیے، ابوصا کے بھی وہ بی ان کے بیش وہ بی ان کے بیش می کی کہ بین کہ بی کہ بی کہ بیس نے کہ گھر کی کہ نہوں کر جی بیان کے سائلوں کو بلالا کو بھر کی کہ بیس دیادہ جو بیات دیے، ابوصا کے بیان کی بیان کی بیس دیادہ کھر کا بات دیے، ابوصا کے بیان کی بیان کی بیان کی بیس دیادہ کی بیات دیے، ابوصا کے بیان کی بیان ک

درس کے ان مستقل طلوں کے علاوہ بھی کسی نماز کے بعد تقریراور خطبہ کے ذریعہ سے تعلیم و سے بعبداللہ بن غیق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابن عہاس نے عمر کے بعد ہم لوگوں کے سامنے تقریری ، اور آئی دیر تک کرتے رہے کہ آ فیآب غروب ہوگیا ، اور تارین نکل آئے لوگوں نے نماز نماز کی آوازیں بلند کرنا شروع کیں ، ایک میسی نے مسلسل نماز کہنا شروع ، کیا 'بن عباس جھنے ملاکر پولے لاام لک، تو جھ کوسنت کی تعلیم و بتا ہے ، بس نے آنحضرت و کھا ہے ، آپ ظہر، عمر اور مغرب و عشاء کی نمازی ایک ساتھ پڑھے تھے ، عبداللہ بن شفیق کے دل میں یہ بات مسلقی میں ایک ساتھ پڑھے تھے ، عبداللہ بن شفیق کے دل میں یہ بات مسلقی میں بات مسلقی بات مسلقی بیات مسلم و بات و

ری، انہوں نے جا کر حفرت ابو ہریرہ سے بوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کہاہاں سیحے ہے، تے حضرت ابو ہریہ نے کہاہاں سیحے ہے، تے حضرت کے علاوہ سفر میں بھی ان کا میہ چشمہ فیض جاری رہتا تھا، چنا نچہ جب چندونوں کے لئے جج کی غرض سے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے تھے، اس وقت بھی اٹکی قیام گاہ طالبان علم کی درسگاہ بن جاتی ہے۔

تر جمان کا تقر ر .....اسلامی نتو حات کے بعد جب اسلام عرب کے عدود سے نکل کرابران و مقرو غیرہ میں بھیلا، تو وہ قو میں اسلام کے حلقہ اثر میں آئیں جن کی زبان عربوں سے جدائتی ، ان عباس نے انکی آسانی کے لئے مخصوص تر جمان رکھے کہ ان کوسوال میں زحمت نہ ہو ہم مثل فرائدہ ہوت وسیع کر مثل فدہ ....ان کی اس فیض رسانی وعلم وعرفان کی بارش نے ان کے تلافہ وکا دائرہ بہت وسیع کر دیا تھا، جن کی تعداد ہزاروں تک بینی جاتی ہے ، شہور تلافہ واورشا گردوں کی مخترفہرست یہ ہے۔

امتدرك حاكم جلداص ٥٢٨

ع ملم كآب صلوة الممسا فرين و قصرهاباب الجمع بين الصلوتين في الحضر، على المحضر، على المحضر

بیٹوں شنمجمرادرعلی ، بوتوں شن محمد بن علی ، بھائیوں میں کثیر ، بھتیجوں میں عبداللہ بن عبید الله، اورعبدالله بن معبد، اورعاً ملوكول ش عبدالله بن عمر، تقلبه بن علم مسور بن مخر مد، ابوالطفيل، ابوامامه بن مهل معيد بن ميتب عبد الله بن حارث عبد الله بن عبد الله عبد الله بن شداد من يد بن اصم ، ابوسلمه بن عبد الرحلن ، ابوجر وضبعي ، ابوجيلو لاحق بن حبيد ، ابور جاء عطاروي ، قاسم بن محمد ، عبيد بن اسباق ،علقمه بن وقاص على بن حسين ،عبيدالله ابن عبدالله بن عتبه ،عكر مه ،عطام ، طاؤس كريب، سعيد بن جبير، مجاهد عمرو بن دينار، ابوالجوزاء، ادس بن عبدالله ربعي ، ابوالشعثا ، جابر بن زيد، بكر بن عبدالله مرنى بصين بن جندب علم بن اعرج ، ابوالجويره ، هلان بن خفاف ، حميد بن عبد الرحن بن عوف ، رفع ابوالعاليه مقهم ، الوصالح السمان سعد بن بشام ، سعيد بن ابوالحن بقرى اسعيد بن حورث اسعيد بن الى مند الوالحاب سعيد بن بيار الميمان بن بيار ، الوزميل ساك بن وليد ، سنان بن سلمه ، صهبيب ، طلحه بن عبد الله بن عوف ، عامر الشعبي ، عبد الله بن ابي مليكه عبدالله بن كعب ابن ما لك عبدالله بن عبيد عبيد بن حنين عبدالرحن مطعم عبدالرحن بن وعلى العزى بن رفع عبدارتمن بن عاص تحقى عبيد الله بن الي تور، عبيد الله بن يزيد الملكي على ب ابوطلحه عمرو بن مره عمرو بن ميمون عمران بن حطان عمار بن الي عمار ،محمه بن عباد بن جعفر مسلم بن مبيج ملم القريرية موي بن سلمه، ميمون بن مهران جزري ، نافع بن جبير بن مطعم ، ناعم ،نضر بن انس، يجي بن يقم إلى الواليلتري الطائي ،ابوالحسان الاعرى ، يزيد بن برمز،ابوحمزه قصاب،ابوالزمير كلى ،ابوعمرالسراني ،ابوالتؤكل الناجي ،ابولنضر والعبدي ، فاطمه بنت حسين مجمد بن ميرين وغيره لـ أ فقدوفرائض ..... حفرت ابن عباس كفاوى فقد كى سنك بنياد بين اس كى تشرق كے لئے أيك دفير چاہيے،اس كئے جم ان كوللم انداز كرتے بيں، عنم ان كى فقدوانى كاسرسرى انداز واس ے وسکتانے کدابو برمحرموی خلیفہ مامون الرشید کے برا بوٹے نے جوایے زماند کے امام تھے، ان کے فتاوی ۲۰ جلدوں میں جمع کیے تھے ہے

مکہ بی فقد کی بنیادان ہی نے رکھی ، وہ تمام فقہا ، جن کا سلسلہ مکہ کے شیوخ تک پہنچتا ہے ، وہ سب بالواسط یا بلاواسط ان کے خوشہ جین سے ، ایک فقید وجہد کے لئے قیاس ناگر یہ ہے ، کیونکہ وقتاً فوقتاً بہت ہے ایسے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں ، جو حضرت حائل شریعت علیہ السلام کے عہد بیں نہ تھے ، اوران کے متعلق کوئی صرح تھم موجو دئیس ہے ، ایسے وقت ہیں جہند کا یہ فرض ہے کہ وہ منصوصہ احکام اوران میں علت مشترک نکال کران پر قیاس کر کے تھم صادر کرے ورنہ فقہ کا درواز وہ بیٹے کئے بند ہوجائے گا ، حضرت ابن عباس کے سامنے جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ بہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرتے ، اگراس سے جواب مل جاتا تو فیلے میں متصد برآنری نہ ہوتی ، فیلے مان ورنہ رسول اللہ بیٹی متصد برآنری نہ ہوتی ،

تو حطرت ابوبر وعرضا فیصله در سکھتے ،اگراس ہے بھی عقد ہ حل نہ ہوتا تو ، پھراجہ بادکرتے ، ایکرای کے ساتھ قیاس بالرائے کو پرا بچھتے تھے ، چنانچہ وہ اس کی ندمت میں کہتے ہیں کہ'' جو خض کی مسئلہ میں ایک رائے دیتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہے ، تو میری بچھ میں نہیں آتا کہ جب وہ خدا ہے ملے گاتو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگائے

حضرت علی نے عہد خلافت میں کچھلوگ مرتد ہو گئے ،حضرت علی نے ان کوزندہ جلا دیا ، ابن عہاس کومعلوم ہواتو کہااگران کی جگہ میں ہوتا ،تو جلانے کے بجائے آل کی سزادیتا ، کیونکہ میں نے آتخضرت والگا سنا ہے کہ جو خض فہ بہت تبدیل کرے اس کوآل کر دو ، پھر فر مایا کہ 'جو عذاب خدا کامخصوص ہے ،اس کوتم لوگ نددو' ' یعنی آگ میں کسی کونہ جلا وَ ،حضر سے علی کومعلوم ہوا تو فرمایا ابن عباس پرافسوس ہے ۔ ہے

فقہ کے ساتھ ساتھ فرائفل ہیں بھی درک تھا ،اگر چہ وہ اس فن ہیں حضرت معاذین جبل زید بن ثابت اورعبداللہ بن معود کے برابر نہ تھے ،تا ہم عام صحابہ طبیں حضرت ابن عباس بھی اس فن ہیں متاز درجہ رکھتے تھے،عبیداللہ بن عبداللہ "کابیان ہے کہ حساب اور فرائف ہیں ابن عباس متاز درجہ رکھتے تھے ہم

دیگر علوم ..... ان فربی علوم کے علاوہ ان تمام علوم میں جواس زمانہ میں لازمہ شرافت مجھے جاتے تھے ،کافی دستگاہ اور تا قدانہ نظرر کھتے تھے ،او برگذر چکا ہے کہ فربی علوم کے علاوہ ان کے حلقہ درس میں عربی شعری وشاعری اور ادب و انشاء کے طالبین بھی آتے تھے ،عربوں میں شاعری لازمہ شرافت تھی ، بالخصوص قریش کی آتش بیانی مشہورتھی ،ابن عباس نہ صرف تن ورج شے ، بلکہ خود بھی اشعار کہتے تھے ،ابن رہیں نے ان کے یہ چندا شعار کما بالعمدہ میں نمونہ کے طور پر قل کی جیں۔

اذا طسارقسات الهدم صاجعت الفنى واعدم الفنى واعدم الهدم والمدل و المليل عساكو واعدم المدل و المليل عساكو "جبرات كآئے والے مم محوال مرد كراتي مم خواب ہوتے ميں اورشب كآ فرحمه ميں الفرات اپنامل كرتے ميں "و بسا كر نسى فى صباحبة لمم يعجد بها سسو اى و لا مسن نسكية المدهر نساصد

ع اعلام الموقعين جلداص ا ، م اسدالغايه جلداص ۱۹۳ لاغلام الموقعين جلداص ۱۴۰۰ سامتدرك حاكم جلد۳ س۵۳۹۰ "اورووضیح کومیرے پاس اس حالت میں اپنی حاجت کے کرآتا ہے کہ اس میں اور اس کی زمانشکی بد بختیوں میں اس کا کوئی بددگارٹیس ہوتا"۔ فسر جست بسمسالسی هسمه من مقامه و زائسلسسه هسم طسووق مسسام "توش اپنال کے ذراجہ اس کاغم دور کرتا ہوں اور اس کے دات کی آئے والی تظرات دور ہوجائے ہیں"۔

> و كسان لسه فيضل عيلسي بنظنيه بسي المخيسر انسي للذي ظن شياكس

بھی کے میسور کی مصابق کے اور جو محفی کا اور میں اس کا میان ہوں کیونکہ وہ میر سے ساتھ دسن طن رکھتا ہے اور جو محف میر سے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اس کا میں مشکور ہوتا ہوں '۔

شعر گوئی کے ساتھ تھتے وہلیغ بھی تھے،اگر چہ خطیب کی حیثیت ہے انہوں نے کوئی شہرت نہیں حاصل کی ، تا ہم ان کی روزانہ کی گفتگو بھی ادب کی چاشنی سے خالی نہ ہوتی تھی ، مسروت کا بیان ہے کہ جب ابن عبائل گفتگو کرتے تھے، توقعیے ترین آدمی معلوم ہوتے تھے یا حصر یہ حسین کی مذاہد سرکی مذاہد سے کہ ابن عبد ابن عبد الدر عبد

حضرت حسین کی وفات کے بعدان میں اورامیر معاویة میں جو گفتگوہوئی ، وہ حسن بیان کا ایک ول آ ویز نمونہ ہے بیع

معاویه : اجر ک الله ابا العباس فی ابی محمد الحسن بن علی معاوید : اجر ک الله ابا العباس فی ابی محمد الحسن بن علی معاوید : ابوالعباس فدالمهم الی گرائس بن علی موت برا جرو ده شم فقال ابن عباس : انبا لله و انا الیه و اجعون و غلبه البکاء فرده شم قبال لا یسد د الله مکانه حفر تک و لا یزید مو ته فی اجلک و الله لقد اصبنا بمن هو اعظم منه فقد فما صنیعا و الله بعد و .

ابن عباس: ابن عباس نے انسا اللّه و انا الله واجعون پر هااورآ نسوضبط کرے بولے ، خدا کی قتم ان کی موت ہے تمباری قبر پر نہ بوجائے گی اور نہ ان کی موت ہے تمباری زندگی میں کچھاضا فی بوگا خدا کی قتم ہم کوان سے بر ہے کی موت کا صدما تھا تا پر ا، خدا کی قتم اس کے بعد ہمارا کیا بیارہ تھا۔

معاویه : کم کانت سنه. معاویه:ان کی مرکشی تی \_

> ا کتاب العمده م ۵ ع استیعاب جلداس ۳۸۴

اين عباس: مو لده اشهر من ان تتعرف سنه

ابن عباس ! ان کی و لادت آئی مشہور ہے کہتم کوان کی عمر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ۔ ضرورت نہیں ۔

معاوية ؟: احسبه ترك او لاذًا صغارًا

معادية بميراخيال ب كدانهول في جيمو في جيمو في يج جيمور ب

ابن عباس : كان كأنا صغيرا فكسد ولئن اختار الله لابي محمد ما عنده و قبضه الى رحمته لقد ابقى الله ابا عبد الله و في مثله الخلف الصالح

ابن عباس": ہم سب چیوٹے تھے، پھر بڑے ہوئے ، اگر خداتے ابو مجد (حسن ) کواپٹی رحمت کی طرف بلالیااورا بھی اس نے ابوعبداللہ (حسن ) کوزندہ رکھا ہے اور ان کے ایسے لوگ خلف صالح ہوتے ہیں۔

آخریاں قدرشیری ہوتی تھی، کے بہمانت سنے دالوں کی زبانوں سے مرحبانکل جاتا تھا، ہم نے متدرک حاکم کے حوالہ سے او پر کہیں نقل کیا ہے کہ شقیق بیان کرتے ہے، '' ابن عباس نے ایک مرتبہ جج کے موسم میں سورہ نور کی تغییر اس اچھوتے انداز سے بیان کی تھی کداس سے بہتر نہ میرے کا نوں نے نکھی ، نہ آنکھوں سے دیکھی تھی، اگراس کوفارس دروم من لیتے تو پھران کواسلام سے کوئی چز نہیں روک سکتی تھی، '' ابن ابی شیبہ کی روایت میں اتنا اوراضا فہ ہے کہ ایک شخص بولا کہ ابن عباس کی شیریں بیانی اور طلاحت پر میرا بے اختیار دل جا ہتا تھا کہ ان کا سر چوم لوں''

إكتاب البيان وأنهيين جاحظ عبلداص ١٨

نہیں دیکھا جوتھوڑی دیر کے لئے ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا دران کے کمال علم کے سامنے اس کی گردن نہ جھک گئی ہو، کسی علم کے متعلق کوئی سوال بھی کر تا اس کواس کا جواب ضرور ماتا تھا۔'' اللہ معاصرین کا اعتر اف ..... حضرت این عباس صحابہ ٹکی جماعت میں کو عمر میں بہت چھوٹے تنے گران کا علم سب سے بڑا تھا ، ان کے تمام معاصرین جن میں سے بڑے بڑے ہوئے۔ صحابہ تک تھے ایخ فضل و کمال کے معتر ف تھے۔

API

حضرت عرس ان کی زبان سائل او هیر عمر والوں میں تو جوان ہیں ،ان کی زبان سائل اوران کا ذبین رسا ہے ، بجاہدتا بعی کہتے تھے کہ 'میں نے ابن عباسؓ کے فقاوی ہے بہتر کی خض کا فقی بہن رسا ہے ، بجاہدتا بعی کہتے تھے کہ 'میں نے ابن عباسؓ کے فقاوی ہے بہتر کی خض کا فقی بین و یکھا تھا ۔ کہتا ہے 'طاؤس کہتے تھے ، کہ 'میں نے آئے شرت بین کہ سائٹ ہیں عباسؓ ہے ہوتا تو آخر میں ابن عباسؓ بی کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا'' کرتے اور دونوں میں اختلاف رائے ہوتا تو آخر میں ابن عباسؓ بی کی رائے پر فیصلہ ہوتا تھا'' حضرت عبید اللہ بن عباسؓ کہتے تھے کہ میں نے عبد اللہ بن عباسؓ ہے زیادہ صنت کا عالم میں ہے کہ ان سے زیادہ صنا برائے ان سے بڑاد قبی النظر کسی کوئیس و یکھا، حضرت عرباو جودا ہے ملکہ اجتمادا ور مسلمانوں کی خیرخوا بی کے ابن عباسؓ کی مجل کا ورکن کے تیار کرتے تھے ، قاسم بن جمد کا بیان ہے کہ ''ہم نے ابن عباسؓ کی مجل میں بھی کوئی باطل تذکرہ نہیں سنا ، اور ان سے ذیادہ کی کافتوی سنت نہوگ کے مشابہ نہیں دیکھا۔'' مے

السدالغاب جلدس ١٩١١١٩١

ع بيتمام الوال التيعاب منتول بين جلداص ٢٨٨

الماسم المرام ١٩٢٠

ساسدالغاب جلدساص ١٩٨٠

مع متدرك عاكم فضأنل ابن عما ل

فياصا ببلداس ٩٨

معاصرین کی عزت....اس ذاتی علم وضل کے باوجود دوسرے علماء کی بزی عزت کرتے تھے،اوران سے نہایت تواضع اور انکساری ہے ہیں آتے تھے،ایک مرتبہ حفرت زید بن ثابت ا سوار ہوئے تو ، این عباس نے احر اما ان کی رکاب تھام لی ، زید بن ثابت نے کہا اے این عم رسول! ایبانہ یجیجتے ، فرمایا ہم کوایے علماء کا ایبا ہی احترام کرنا جاہیے ، زید بن ثابت نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، ہم کوایے ٹی کے اہل بیت کا ایمائی احر ام کرنا جا ہے ل بدعت ے نفرت .... عقیدہ کی صحت ندمب کی روح ہے، اس میں جہال رفنہ بدا ہوا، غرب کی بنیاد و بین ال جاتی ہے، تقدیر کا مسلد فریب میں ایسا نازک اور پیچیدہ ہے کہ اس میں إدنى افراط وتَفريط يَعَ عَظيم الشان فتو ل كاورواز وكلل جاتا يب، صحابة ي آخرز مانه من نومسلم عجمیوں کے ذریعہ سے خمر وشراور تضاء وقدر کی بحث عراق میں پیدا ہو جل تھی ،ایک مرتبہ حضرت این عباس ومعلوم بوا که ایک مخص نقدیر کامنر ب،اس وقت اس کی آنکھوں کی بصارت زائل بو چکی تھی ، پیر بھی لوگوں ہے کہا کہ جھ کواٹ محف تک پینچا دو، لوگوں نے پوچھا آپ اس کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کریں مے ؟ بولے اگر ہوسکا تو اس کی ناک کاٹ ڈالوں گاادرا گرگر دن ہاتھ میں آگئی توال كوور دول كا، مل في الخضرت والكاست سنائية مات يقي كه الله بوفير كي ورتول كود كي ر باہوں کہ وہ خزرج کا طواف کررہی ہیں ، اور سب کی سب اعمال شرک میں جتلا ہیں ، ' تقدیر كانكاراس امت كايبلاشرك ب، بس اس ذات كالشم كها كركبتابول جس كے باتھ بيس ميرى جان ہے کہ ایسے لوگوں کی بری رائے میں تک ندمحدود رہے گی ، بلکہ جس طرح انہوں نے ضدا کو شرکی تقدریے معطل کردیا ہے ای طرح اس کی خیر کی تقدیرے مظر موجا کیں گے۔ ع رسول ﷺ کی محبت ..... حضرت ابن عباس کو ذات نبوی کے ساتھ غیر معمولی ہ گرویدگی تھی،آپ کی وفات کے موقع کے ایک واقعہ کویاد کرتے توروتے روتے بیقرار ہوجاتے تھے، حضرت سعید بن جبرتا بھی روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حفیرت ابن عباس نے کہا' اپنجشنبہ کا دن ،کون پنجشنبہ' اتنا کہنے پائے تھے ،ابھی متبدا کی خبر نہ نکلی تھی کہ زار وقطار رونے لگے ،اور اس قدرروئے كسامنے يوے موئے سنگ ريزے ان كى آنسوؤں سے تر ہو گئے ، ہم لوگوں نے کہا ابوالعہاس"! پنجشنبر نے دن کیا خاص بات تھی؟ بولے اس دن آتخضرت ولائل باری نے شدت بکڑی تھی ،آپ نے فر مایا'' لاؤ میں تم لوگوں کو ایک پر چد برلکھ دوں کہ مگر ابی ہے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو جاؤ ، اس برلوگ جھڑنے گئے ، حالانکہ ہی کے پاس جھڑا مناسب نہیں ہے اور کہنے لگے کر ایاری کی تکلیف سے ) فریان ہوگیا ہے، اور آپ سے بار بار پوچھے تھے کہ بی ملم آپ داس کی حالت میں دے رہے ہیں، یابندیان ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس سے بث

الصابه جلد ۴ م ۹۳ ع منداحمه بن طبل جلداول م ۳۳۰

جاؤیل جس حالت میں وہ اس ہے بہتر ہے، جس کی طرف مجھے لے جانا چاہتے ہو'' الے رسول چھنے کی خدمت ..... ام المؤمنین حفرت میمونڈ انکی خالہ تھیں ، بدان کے پاس بہت رہا کرتے تھے ، اکثر راتوں کو بھی رہ جاتے تھے ، اس لئے آنخضرت چھنے کی خدمت گذاری کا بھی انہیں موقعہ ملتار ہتا تھا ، ایک دن آنخضرت میمونڈ کے گھر میں تشریف فر ماتھے ، ابن عہاس نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا ، حضرت میمونڈ نے آنخضرت چھنے ہے کہا کہ ابن عہاس نے آپ کے لئے وضو کا پانی رکھا ہے ، آپ نے دعادی ، ' خدایا ان کو دین میں بجھاور قرآن کی تفسیر کا مل عطافر ما''۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت کی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر تشریف لائے ، تو ایک طشت میں پانی ڈھکا ہوار کھا دیکھا او چھا کس نے رکھا ہے؟ ابن عباس نے عرض کی میں نے فر مایا '' خدایا ان کو تر آن کی تغییر کاعلم عطا فرما'' عبر بھی آپ خور بھی ان سے کام لیا کر تنے ہوئے تنے ، ایک وفعہ بید بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آنخضرت بھی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، بچھے گئے کہ میر سے پاس آرہے ہیں ، بچپن کا زمانہ تھا بھاگ کے ایک مکان کے درواز سے کی آڑ میں جھیپ رہے ، آنخضرت کھی نے پشت سے آگر بکر لیا اور فر مایا جاؤ معاویہ کو بلالاؤ۔ حضرت معاویہ اس وقت آپ کا تب وی تھے ، ابن عباس نے جاکر کہا کہ نبی جھی کو تمہاری ضرورت ہے، فوراً چلوہ سے

رسول ﷺ کا احرام ..... آنخفرت ﷺ کا تنااحرام کرتے تھے کہ نماز میں بھی آپ کے برابر کھڑا ہونا گتا فی بچھتے تھے ،ایس عرب آخرشب میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے ،این عبال اُ آکر چھھے کھڑے ہوئے ،آئن عبال اُن وقت تو یہ مائی کھڑے ہوگئے ،آخفرت ﷺ نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کراپنے برابر کرلیا ،ال وقت تو یہ ساتھ کھڑے ہوگئے ،گر جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی ،این عبال میں جگھ پر آگئے ،نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے لوچھا کہ '' میں نے تم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا تم چھھے کے نانہ کھڑا ہوگئے اُن اللہ کھا کے شافہ بد کیوں ہوئے اور ان کے لئے فہم وفر است کے دعافر ابوکر نماز پڑھے ،آخفرت ﷺ اس معقول عذر پرخوش ہوئے اور ان کے لئے فہم وفر است کی دعافر مائی ہی

ا مبهات المومنين كا احتر ام ..... أنخضرت الله كرساته اس غير معمولي عقيدت كا فطرى التضاء يرتفا كدوه امبات المومنين كرساته بهي اس عزت وتكريم سي بيش آتے تھے، جب

امتداحمر بن طبل جلداول ۳۳۰

ع متدرک عالم جلد۳ ۵۳۵٬۵۳۳ بشرط تیخین ، ع متدرک حاکم جلد۳ س۵۳۲ بشرط تیخین

حضرت میمونشد کا انتقال ہوا، اورلوگ مقام شرف میں جنازہ کی شرکت کے لئے جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اوگو! میآ تخضرت اللی کرم محترم کا جنازہ ہے بغش آہتدا تھاؤ ملنے نہ پائے 'ل براحر ام حفزت ميمونة كى ذات كے ساتھ مخصوص ندتھا، بلكه تمام امبات المؤمنين كے ساتھ ووای تعظیم سے پیش آتے تھے،البتہ خاندانی مناقشوں کی وجہ سے حضرت عائشہ ہے پچھ بدمزگی ہوگئ تھی مگران کی وفات ہے مملے خودان کے در دولت پر عاضر ہو کر صفائی کرلی۔ حفرت ذکوان حفرت عائشة مح حاجب بیان کرتے تھے کہ حفرت عائشة کے مرض الموت میں ابن عباس آئے ، اور حضوری کی اجازت جا ہی میں نے حضرت عا کشٹ ہے جا کر عرض كى ،اس وقت حفرت عاكثة كي الميتيع عبدالله بن عبدالرحمن إن كيمر مان بيني بوت تے،انہوں نے بھی کہا کہا ہی عباس آنے کی اجازت جاہتے ہیں، بولیں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ،عبدالله بن عبدالرحن نے کہا ،امال! ابن عباس آپ کے سعادت مند بیٹے ہیں ، وہ سلام كرتے ہيں ،اور رخصت كرنے كے لئے حاضر ہوئے ہيں ان كواجازت ويجئے فرمايا خيرا كرتم حیاہتے ہوتو بلالو، چنانچے ان کو باریا بی کی اجازت مل گئی ، بیٹھنے کے بعد عرض کی ، آپ کو بشارت ہو (العنی آخضرت الله الله علی الله منجنا عابتی این) حضرت عائش فر جواب می فر مایان تم کویمی بشارت ہو' اس خوش آیندسلسلہ کلام کے بعد ابن عباس نے عرض کی کداب آپ کے اور آنخضرت الااورآب كے اعر ہ واحباب سے ملنے مس صرف روح كوجم كے ساتور چھوڑنے كى در ہے،آب آخضرت اللی مجوب ترین بوی تھیں،اور آخضرت اللہ ہمیشہ طیب ہی چیز کو محبوب رکھتے تھے، پھر حصرت عائشۃ کے فضائل بیان کیے ہے

## حضرت عبداللدبن مسعودة

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابوعبدالرحل كنيت ، والد كانام مسعوداور والد كانام ام عبد تقاشجره نسب بيه بيه عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شخ بن فار بن مخز وم بن صابله بن كابل بن الحارث بن تيم بن سعد بن بذيل بن مدركه بن الياس بن مصر

حفزت عبداللہ کے والد مسعودایا م جاہلیت ہیں عبداللہ بن حارث کے حلیف تھے! ابتدائی حالات ..... ایام جاہلیت میں زمانہ طفولیت عموماً بھیٹر بکریوں کے چرانے میں بسر ہوتا تھا یہاں تک کہ شرفاء امراء کے بنچے اس ہے مشکیٰ نہ تھے، گویا بیالیک درس گاوتھی جہاں سادگی ، جفائشی وفاشعاری اور داستیازی کا کملی سبق دیاجا تا تھا۔

مکہ میں جب دعوت تو حید کا غلغلہ بلند ہوا تو حضرت عبداللہ اس درسگاہ میں تعلیم پار ہے تھاور عقبہ بن معیط کی بکریاں ان کے سپر دھیں ہے

اسلام .....ایک روز آنخضرت اپ مونس و بهدم حضرت ابو بکر می ساته اس طرف سے گذر سے جہان یہ بکریاں جرار ہے تھے ، حضرت ابو بکر نے ان سے فرمایا ''صاحبر او ہے! تہمار ہے باس کچھ دورہ ہوتو بیاس بجھا وُ'' بوئے ' بین آپ کورودھ نہیں دے سکنا کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے'' آنخضرت کی نے فرمایا'' کیا تمہار ہے باس کوئی ایس بکری ہے جس نے بیچے نددیے بول''عرض کی بال' اور ایک بکری چیش کی ، آپ نے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی ، یہاں تک کہ وہ دودہ سے لبر پر ہوگیا، حضر ت ابو بکر صد بی نے اس کو فیصدہ لے جا کر دوبا تواس قدر دودہ و نکل کہ تینوں آ دمیوں نے کیے بعدد گرے خوب سیر ہوکرنوش فرمایا سے بعدر سول اللہ بھی نے تھن سے فرمایا'' خشک ہوجا اور وہ پھراین اصلی حالت پر عود کر آیا۔

اس کرشمد قدرت نے حفرت عبداللہ کول پر بے عدار کیا، حاضر ہو گرع ض کی ' بجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم دیجئے''،آپ نے شفقت سے ان کے سر پردست مبارک پھیر کرفر مایا'' تم تعلیم یا فتہ بچے ہو''غرض اس روز سے وہ معلم وین مین کے حلقہ تلمذ میں داخل ہوئے ، اور بلا واسطہ خود مبط وی والہائم سے ستر سورتوں کی تعلیم حاصل کی جن میں کوئی اور ان کاشریک و سہیم نہ تھا ہی

اسلام قبول كرنے كے بعدوہ بميشد فدمت بابركت ميں حاضرر بے لكے اور رسول الله على

السدالغابي جلدا تذكره عبدالله بن مسعودٌ عليضا على سدالغابي جلداص تذكره عبدالله بن مسعودٌ سيم منداحير بن ضبل نے ان کوا بنا خادم خاص بنالیا انشاء اللہ آگے ایک خاص باب میں خدمت گذاریوں کی تفصیل آئے گی۔

چوش ایمان ..... حضرت عبدالله بن مسعود اس زمانه میں ایمان لائے تھے جب کہ مؤمنین کی جماعت صرف چنداصحاب پر شمل کھی اور مکہ کی سرزمین میں رسول الله وہ کا کے سوااور کی جماعت صرف چنداصحاب پر شمل کھی اور مکہ کی سرزمین میں رسول الله وہ کا کے سوااور کی جرائے بیس کی تھی، چنا نچا کی روزمسلمانوں نے علانہ بلند آبنگی کے ساتھ تلوکی اور سب نے بالا تفاق کہا ''خدا کی شم! قریش نے اب بھی بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا''کیکن پھر بیسوال پیدا ہوا کہ اس برخطر فرض کو کون انجام دے ؟ حضرت عبدالله بن مسعود ٹے آگے بڑھ کراپنے آپ کو چیش کیا، اوگوں نے کہا کہ تمہارا خطرہ میں بڑنا مناسب نہیں ،اس کام کے لئے تو ایک ایسافیض درکار ہے جبکا خاندان وسیح ہو، اوروہ اس کی تمایت میں مشرکین کے دست سم سے محفوظ رہے ، کیکن حضرت عبدالله بن مسعود ٹے جوش ایمان سے براہیجنتہ ہو کہا'' بجھے چھوڑ دو! خدامیر امحافظ ہے''

غرش دو مرے روز جاشت کے دقت جب کہ تمام مشرکین قریش اپنی انجمن میں حاضر سے،
اس دارفتہ اسلام نے ایک طرف کھڑے ہوکر سازتو حید پر مفراب لگائی اور بسم اللّه الموحمن
السوحیم کے بعد علم قرآن کا محرآ فرین راگ چھیڑا کہ شرکین نے تعب اورغورے شکر ہوچھا''
ابن ام عبد کیا کہدرہائے''؟ کسی نے کہا کہ تھ پر جو کتاب انری ہارا کہ چرہ دورم کرآیا لیکن جس طرح
تمام جھے غیظ وغضب سے مشتعل ہو کرٹوٹ پڑااوراس قدر مارا کہ چرہ دورم کرآیا لیکن جس طرح
بانی کے چند چھیٹے آگ کواور زیادہ مشتعل کر دیتے تھے، اس طرح حضرت عبداللہ کا شعلہ ایمان
اس ظلم و تعدی ہے جو کرک اٹھا ہشرکین مارتے مے لیکن ان کی زبان بندنہ ہوئی۔

معرت عبداللہ جب اس فرض کو انجام دے رختی وشکتہ حالی کے ساتھ اپ احباب میں والی آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم ای ڈرسے تم کو جانے نہ دیتے تھے ، بولے '' فدا کی تم اورشمان خدا آج سے زیادہ میری نظر میں بھی ذکیل نہ تھے، اگر تم چا ہوتو کل میں پھرای طرح ان کے جمع میں جا کر قر آن کر یم کی حلاوت کروں ، لوگوں نے کہا'' بس جانے دو' اس قدر مکافی ہے کہ جس کو سنناوہ تا پیند کرتے تھا اس کو تم نے بلند آ بھی کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنوا دیا' نا بھرت ایمان نے رفتہ تمام شرکین قریش کو دشن بنا ویا ، یہاں تک کہ ان کی مسلسل و چیم ایڈ ارسانیوں سے شک آکر دو دفعہ سرز میں جش کی بناویا ، یہاں تک کہ ان کی مسلسل و چیم ایڈ ارسانیوں سے شک آکر دو دفعہ سرز میں جش کی محراف دری پر مجور ہوئے ، پھر تیسر کی دفعہ دائی بھرت کا دادہ کر کے پٹر بیف لانے کے بعد ان کی مسلسل کو تھا ہوئے کہ میمان ہوئے ، آن محضر سے میداللہ کو مبحد نبوی کے متعمل ایک دونوں میں بھائی چارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبحد نبوی کے متعمل ایک دونوں میں بھائی چارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبحد نبوی کے متعمل ایک اللہ دونوں میں بھائی چارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبحد نبوی کے متعمل ایک اللہ دونوں میں بھائی چارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبحد نبوی کے متعمل ایک اللہ دونوں میں بھائی جارہ کرادیا اور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبد نبوی کے متعمل ایک اللہ دونوں میں بھائی جارہ کی میں میں ہوئے ، آگ خور سے عبداللہ کو مبد نبوی کے متعمل ایک اللہ میں اس میں میں کہ کہ کو میں ان میں کہ دونوں میں بھرانی کو میں کرادیا ور مستقل سکونت کے لئے حضر سے عبداللہ کو مبدائی کر میاں ہوئے ، آگ خور سے کہ دونوں کے میں کرادیا ور سیاں میں کرادیا ور سیاں میں کر دونوں میں کر دونوں میں کر دونوں کے میں کر دونوں کے میں کر دونوں کے میں کر دونوں کے میں کر دونوں کر دونوں کے میں کر دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کر دونوں کے دونوں کر دونوں کے دو

قطعه زمين مرحمت فرمايال

غر وات ..... حفرت عبدالله بن مسعود تمام مشهور واہم جنگوں میں جانبازی و پامردی کے ساتھ سرگرم پیکار تھے،غر وہ بدر میں دوانصاری تو جوانوں نے سرخیل کفار ابوجہل بن ہشام کو تہ تنظ کیا تھا، آخضرت و اللہ بن مسعودٌ گئے امھی کی خبر لاتا، حضرت عبداللہ بن مسعودٌ گئے امھی کی کھی کچھ جان باتی تھی،اس کی ڈاڑھی کی کر کر کہا کہ ابوجہل تو ہی ہے بیج

غروہ احد، خند ق ، حدید، خیبراور فتح مکہ بین بھی رسول کھا کے ہمر کاب سے مکہ سے واپس آتے ہوئے راہ میں غروہ حنین پیش آیا ، اس جنگ میں مشر کین اس طرح ایکا کیٹوٹ پڑے کہ مسلمان بدحوای کے ساتھ منتشر ہوگئے اور دس ہزار کی جماعت میں سے صرف ای اصحاب تابت قدمی کے ساتھ منتشر ہوگئے اور دس ہزار کی جماعت میں سے صرف ای محاب تابت قدمی کے ساتھ منتشر ہوگئے اور دس خوار پی جماعت میں کہ جب مشر کین نے شخت ، حضرت ، عبداللہ بن مسعود ان ، ی جائن شاروں میں سے ، فر ماتے ہیں کہ جب مشر کین نے شخت مہدا کیا تو ہم لوگ تقریباای قدم تک بسیا ہوئے کیکن پھر جم کر کھڑے ہوگئے آن خضرت ہوگئا ہے ، مہدا کیا تو ہم لوگ تقریباای قدم تھے کی طرف ہنما تھا ای حالت میں ایک دفعہ ذین سے بھکے ، میں نے پکار کرکہا '' آپ سر بلندر ہیں ، فدانے آپ کی رفعت عطافر مائی ہے' فر مایا مجھے ایک شی خاک اٹھادو' میں نے جائے تھے کہ دن کے مشرکین کے مند کی جانب بھینک دی ، جس سے سب بلیٹ سے تابیا تو تھم ہوا کہ آئی ہیں آواد دے کر بلاؤ میں نے چنج کر بکاراتو کیا کی سب کے سب بلیٹ سے تابیا تو تھی ہوا کہ آئی ہیں گیا ہوا کہ ان کہ اور میدان مسلمانوں ہوش بھر اور کہ ان کی آئی دیا ہوا کھیں ہور کہ ان کھڑے ہو کے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ دہا ۔ ہو

جنگ بر موک ..... رسول الله وظائل وفات کے بعد ایک عرصہ تک عزلت نشین رہے، کین عہد فاروقی میں جن نظیم الشان فتو حات کا سلسلہ چھڑ گیا تھا اس نے بالآخران کی رگ شجاعت میں بھی بچان پیدا کیا بھا ای بیدا کیا بھا ہے ہیں گوشتہ خلوت سے نکل کر رزمگاہ شام کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے اور میدان برموک کی فیصلہ کن جنگ میں سرگرم پیکار ہوکر خوب داد شجاعت دی ہم عہد کا قضاء .... علی وہ خزانہ کی عہد کہ قضاء کے علاوہ خزانہ کی افسری مسلمانوں کی فیمبر گفتیم اور والی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی ان کے متعلق تھے، چنا نچہ فرمان تقرری کے الفاظ ہے ہیں۔

ياطبقات ابن سعدتهم اول جلد ٣ تذكره عبدالله بن مسعودً

ساحر جلدانس الام

ع بخارى جلد ٢ص ٥٦٥،

س إسدالغاب جلد اص ٢٥٥

انى بعثت اليكم عمار بن يا سر اميرا و ابن مسعود معلما و زيرا وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وانهما لمن النجبا من اصحاب محمد من اهل بدرفا سمعو الهما و اطبعوا واقتدو ايهما و قد اثر تكم يا بن ام عبد على نفسى ل

" میں نے تم پر ممارین یا سرکوامیر اور ابن مسعود کو معلم اور وزیر بنا کر بھیجاہے،
ابن مسعود کو بیت المال کی افسری بھی دی ہے، بیدونوں آنخضرت بھی کے ان ذی
عزت اصحاب بیں ہے بیں جو کہ معرکہ بدر بیل شریک تھے اس لئے ان کو سمعاً
وظاعہ کہواور اتباع کرو، حقیقت بیہے کہ بیس نے تمہارے لئے ابن ام عبر عبداللہ بن
مسعود کی اپنی ذات پر ترجیح دی ہے"۔

حضرت عبداللہ بن مسعود نے کامل دس سال تک نہایت مستعدی وخوش اسلوبی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں ، اس طویل عرصہ میں بساط سیاست پر گونا گوں انقلاب ہوئے خلیفہ دوم نے وفات پائی ، خلیفہ خالث نے مند خلافت پر قدم رکھا ، اور خاص کوفہ کی عنان حکومت اہل کوفہ کی شکایت واحتجاج پر کیے بعد دیگر ہے مختلف والیوں کے ہاتھ میں آئی لیکن وہ جس اختیاط اور انصاف کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے تھے اس کے لحاظ ہے کسی کوان سے شکایت بیدانہ ہوئی۔

فطری رحمد کی ، فرمی اور تلطف کے باعث عفو و درگذر اور چیتم پوشی ان کا مخصوص شیو و تھا ،
لیکن ای کے ساتھ وہ اس راز ہے بھی واقف تھے کہ بارگاہ عدالت میں جب کسی مجرم پرکوئی جرم اللہ بابت ہوجائے تو اس کے ساتھ فری و درگذر ہے چیش آتا ، در حقیقت نظام حکومت ادکان و اساطین کومترازل کر دیتا ہے ، اس بنا پر وہ اثبات جرم کے بعدا پی طبی فری وشفقت کے با وجود قانون معدلت کے اجرا میں بھی در لین نہ فرماتے تھے ، ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے براورزادہ کو شراب خوری کے جرم میں چیش کیا ، حضرت عبداللہ نے تحقیقات کے بعد صد جاری کرنے کا تعظم دے دیا، کین جب در بر نے گئو اس کا دل رحم وشفقت سے بھر آیا اور منت وساجت کے ساتھ سفارش کرنے لگا ، انہوں نے خضبناک ہو کر فر مایا تو نہایت طالم بیچا ہے اس کو صدشری کا ساتھ سفارش کرنے دیا اور فر مایا کو نہایت طالم بیچا ہے اس کو صدشری کا سنتی خوری کی تھی ، آئے ضرت بھی نے نے اس کے ہاتھ کا شنے کا ایک عورت پر حد جاری ہوگئی جس نے چوری کی تھی ، آئے ضرت بھی نے نے اس کے ہاتھ کا شنے کا ایک عورت پر حد جاری ہوگئی تھی جس نے چوری کی تھی ، آئے ضرت بھی نے نے اس کے ہاتھ کا شنے کا میں احمال میں سب سے پہلے میں موجشم پوشی ہے کا میں اوقات ایک بی تھی ہوں کے اختلاف حیثیات کے لیا ظے سے کیا تم اسے بند نہیں کے بعض اوقات ایک بی جرم مجرموں کے اختلاف حیثیات کے لیا ظے سان کوشلف سر اول کا کوس کو احترائی کی تیں جرم مجرموں کے اختلاف حیثیات کے لیا ظے سان کوشلف سر اول کا کوس کی تا کی دو اس کی خورت پر خوری کی تھی اس کوشن اوقات ایک بی جرم مجرموں کے اختلاف حیثیات کے لیا ظرے ان کوشلف سر اول کا

مستوجب قراد دیتا ہے، حضرت عبداللہ اس کتھ ہے بھی اتھی طرح آگاہ تھے، ایک دفعہ ان کو اطلاع دی گئی کہ مسلمہ کذاب کے بعین بیس ہے بچھ لوگ اب تک موجود ہیں جواس کورسول خدا کتھے ہیں، حضرت عبداللہ نے چند سابق تھیج کران کو گرفتار کرادیا اور سب کی توبیقول کر کے چھوڑ دیا گئی ان کے سرگرہ وابن نواحہ کے لیے قتل کی سراتجویز کی لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو بولے کہ این نواحہ کے لیے قتل کی سراتجویز کی لوگوں نے اس پراعتراض کیا تو بولے کہ این نواحہ کے لیے قتل کی شرف ہے رسول پھولاکی خدمت میں سفیر بن کر گئے تھے آخضرت پیل نے ان سے بوچھا کہتم مسلمہ کی رسیالت پرایمان رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا ''ہاں'' آپ نے فرمایا کہ اگرتم سفیر شہوتے تو میں تہمیں قبل کرادیتا''اس بنا پرجبکہ وہ اب تک اس کے اس باطل عقیدہ سے بازنہیں آیا ہے تورسول پھولائی خواہش کا پورا کرنا ضروری تھا اس کے اس باطل عقیدہ سے بازنہیں آیا ہے تورسول پھولائی کو اہش کا پورا کرنا ضروری تھا اس کے اس باطل عقیدہ سے بازنہیں آیا ہے تورسول پھولائی خواہش کا پورا کرنا ضروری تھا

حضرت عثمان کے آخری عہد خلافت میں جب کوف سازش فیند پر دازی اور بدائمی کا مرکز بوگیا تو عہدہ قضا کے لحاظ سے قدرة قضرت عبدالله بن مسعود کوچی غیر معمولی وشوار بال پیش آئیں، ایک وفد محقیہ بن ولید کے دورا مارت میں ایک ساتر کا مقدمہ پیش ہوا، جوامیر کوفد کے سامنے اپنی بازیگری کے کرشے دکھار ہاتھا، لیکن فیصلہ صادر ہونے سے پہلے ہی جندب نامی ایک شخص نے اس کولل کر ڈالا، چونکہ صریحاً معاملات حکومت میں مداخلت بیجاتھی، اس لئے انہوں نے قاتل کی گرفتاری کا تھم دے کر دوبارہ خلافت کو مقصل واقعہ مطلع کیا، وہاں سے تھم آیا کہ معمولی تنبید وتعزیر کے بعد اس کوچھوڑ دواور لوگوں کو تہجماؤ کہ پھر آئندہ اس مے کہ واقعات کا اعادہ نہ ہونے پائے حضرت عبد اللہ نے اس تھم کی قبیل کی ادرائل کوفہ کو جم کر کو رہایا ' صاحبو! عماد افرائی کو شہونے پائے حضرت عبد اللہ نے اس تھم کی تعیل کی ادرائل کوفہ کوجم کر کے فرمایا ' صاحبو! مارافرض ہے، تم کواس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے' یا

ای سأل ولید بن عقبه والی کوفد پرشرار ،خواری کا آلزام لگایا گیا اور ایک جماعت نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی فدمت میں حاضر ہو کر شکایت کی کہ وہ تخلیہ میں شراب پیتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ جاسوی میرافرض نہیں ہے،اگرایک شخص جھپ کرکوئی کام کرتا ہوتہ بن اس کی پر دہ دری کے در پے نہیں ہوسکتا ، ولید نے یہ جواب منات تو ناراض ہوکر ان کو بنا بھیجا اور پوچھا کہ ''کیامضدین کوابیای جواب دینامنا سبتھا؟ میں جھپ کرکون ساکام کرتا ہوں ، پرتواں شخص ہے کہا جاسکتا ہے جو مشکوک ہو' غرض ای سوال و جواب میں بات بڑھ گی اور دونوں لیک دوسرے سے کشیدہ خاطر المحے بیا

خُزْان کی افسر کی ..... حَفرت عبد الله منصب قضاء کے ساتھ فزانہ کی افسری پر بھی مامور تھے، کوفہ عظمت، وسعت و کثرت محاصل کے لحاظ ہے اس کا بیت المال نہایت اہمیت رکھتا تھا، اس سے لاکھول روپے کے وظائف جاری تھے فوجی مرکز ہونے کے باعث ہزاروں سیا بیوں کی تنخواہیں مقررتھیں، اور خراساں، ترکتان اور آرمینیہ پروقافو قاجونوج کئی ہوتی رہتی تھی، اس کے مصارف اداکئے چاتے تھے، اس بنا پر دوسرے اہم مشاغل کے ساتھ شعبہ کی اس طرح تکرانی کرنا کہ ایک حبہ بھی ادھر کا ادھر نہ ہونے پائے در حقیقت حضرت عبد آللہ بن مسعود گی انتظامی قابلیت بیدار مغزی اور حساب فہمی کا جمرت انگیز کا رنامہ ہے۔

ذاتی حیثیت سے حضرت عبداللہ بن مسعود زہد و بے نیازی کے اقلیم کے بادشاہ تھ،
دنیا کی بڑی سے بردی نعمتوں کو تقارت کے ساتھ کلرادیت تھے، کین تو می سرمایہ کے تحفظ میں اس
قدر سخت تھے کہ اعزہ احباب، افسر اور ولی ملک کے ساتھ بھی کی تھے کی رعایت کوظ فدر کھتے تھے،
ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص والی کوفہ نے بیت المال سے قرض لیا اور نا داری کے باعث عرصہ تک اوان کر سکے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مہتم بیت المال کی حیثیت سے نہایت بی عثم کے ساتھ اللہ کی کوبت پیش آئی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جھلا کر چھڑی زین پر چھینک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ''اے آسانوں سعد بن ابی وقاص نے جھلا کر چھڑی زین پر چھینک دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ''اے آسانوں وزین کے بیدا کرنے والے''

چونکہ وہ نہایت متجاب الدعوات مشہور تھے، اس کئے حصرت عبداللہ نے خوف زوہ ہو کرکہا '' دیکھومیرے لئے بددعا نہ کرنا'' ہولے'' خدا کی تیم!اگر خوف خدانہ ہوتا تو میں تمہارے لئے شخت بددعا کرتا'' حضرت عبداللہ نے ان کی برا فروشکی کا بیا عداز دیکھا تو تیزی کے ساتھ کا شانہ امارت سے باہرنکل آئے۔

اس واقعہ کی رپوٹ دربار خلافت ہیں پیٹی تو امیر المؤسنین حضرت عثمان نے بخت نارائسگی خلیم فرم اکی اور حضرت سعد بن الی اوقاص گومعزول کر کے ولید بن عقبہ کو کو فدکا والی بنا کر بھیجا، حضرت عبداللہ بھی گواس نارائسگی سے مستنی نہ ہے ، تا ہم وہ ایک عرصہ تک اپنے عبدہ پر برقر اررہے یہ معزولی ..... حضرت عثمان کے اخیر عبد حکومت میں جب سمازش ومفسدہ پر دازی کا بازار گرم ہواتو خفی ریشہ دوانیوں نے حصرت عبداللہ بن مسعود کو کہ بھی زیادہ دنوں تک اپنے عبدہ پر برقر الد رہنے نہ دوانیوں نک اپنے عبدہ پر برقر الد رہنے نہ دوانیوں نے حصرت عبداللہ بن معزولی کر ہے گئے ، "معزولی کی خبر نے کوفہ کی علمی دنیا کو ماتم کم کدہ بناویا ، امر الومنیوں شہر کی ایک بڑی جماعت نے جمتع ہوکراس فر مان عزل پر سخت منازل میں اراضکی ظاہر کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے مصر ہوئے کہ '' آپ کوفہ سے تشریف نہ نہ نہ ایک فر ایک میں ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض ہے ، عمل نہیں جا جہا کہ فتہ و فساوجو عاضر ہیں ، بولے '' امیر المومنیوں کی اطاعت جھ پر فرض ہے ، عمل نہیں جا جہا کہ فتہ و فساوجو عشر یہ بر یا ہونے والا ہے اس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عند و نساوجو عشر یہ بر یا ہونے والا ہے اس کی ابتدا میر کی ذات سے ہو، غرض وہ عمرہ کی نیت کر کے ایک عشر یہ جاعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔ جماعت کے ساتھ جونز کی طرف دوانہ ہو گئے گئے ۔

حضرت الو ذر گی مجمیر و تکفین .... جب مقام ربذه می پنیج تو وسط راه مین ایک عورت کور را رو در گیان کی جمیر و تکفین .... جب مقام ربذه مین پنیج تو وسط راه مین ایک عورت کور گردال و پر بیثان د کلی کر بوجها نون؟ کها ایک مردسلمان کی جمیز و تفین کیجی بوجها کون؟ کها ابود رضحا بی رسول بی بی امری کی به کرم این ساخیوں کا تریز یہ دخشرت ابود رسم کی بیان بی بی اور نافز و ن تعرفی زندگی بین الحق آئے اور بالاً خرای سر زمین نے ان سے اس قدر بیزار ہوئے کر ربذه کے سنسان جنگل میں اٹھ آئے اور بالاً خرای سر زمین نے ان کی بین بی بیان کوم والیس تھا، اپنی جمیز و تفین کے لئے اپنا آغوش شوق پھیلا دیا ، بیلوگ حضرت ابود رسم کے لئے اپنا آغوش شوق پھیلا دیا ، بیلوگ حضرت ابود رسم کی دور سے مطابق ان کی جمیز و تکفین کر کے نماز جناه پڑھا کہ سپر دخاک کیا ہے۔

حفرت عبدالله نے مکہ بینج کرامیر المؤمنین کو حضرت ابوذرگی و فات کی اطلاع دی ،اور عمره حفرت عبدالله نے مکہ بینج کرامیر المؤمنین کو حضرت ابوذرگی و فات کی اطلاع دی ،اور عمره سے فارغ ہوکر مدینہ بینچ کہ زندگی کے بقیہ ایام عزالت سینی وعبادت الیمی میں بسر ہوں۔ علالت سیس تاسم میں جب کہ حضرت عبدالله گائن مبارک ساٹھ برس سے متجاوز ہو چکا تھا۔ ایک روز ایک تنفی نے ماضر خدمت ہوکر عرض کی ، خدا مجھے آپ کی آخری زیارت سے محروم نہ رکھے ، میں نے گذشتہ شب کو خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول خدا ہے گائی کی بائد منبر پرتشریف فرما ہیں اور آپ سا منے حاضر ہیں ، اس حالت میں ارشاد ہوتا ہے '' این مسعود ''امیر بے بعد متہیں بہت تکلیف پہنچائی گئی ،آؤمیر بے پاس چلے آؤ' فرمایا کہ خدا کی تیم انجم نے بیخواب دیکھا ہے؟ بولا' ہاں'' فرمایا تم میرے جناز ہیں شریک ہوکر مدینہ سے کہیں جاؤگے''

میخواب درخقیقت واقعہ ہوکر پیش آیا، چندہی دنوں کے بعداس طرح بیار ہوئے کہ لوگوں کوان کی زندگی سے مایوی ہوگی، امیر المؤسنین حضرت عثان سے چونکہ ایک گونه شکر رقبی تھی اور انہوں نے دو برس سےان کا مقررہ وظیفہ مطلقاً بند کر دیا تھا، اس لئے وہ اس آخری لمحہ حیات میں عفوخواہی وعیادت کے لئے تشریف لائے اور اس طرح گفتگو شروع کی۔

حضرت عثمان آپ کوکس مرض کی شکایت ہے؟ حضرت عبداللہ اپنے گنا ہوں کی۔ حضرت عثمان آپ کیا جائے ہیں؟ حضرت عثمان آپ کے لئے طبیب بلاؤں؟ حضرت عبداللہ تجھے طبیب ہی نے بیار ڈالا۔ حضرت عثمان آپ کا وظیفہ جاری کردوں؟

امنداحمد بن طنبل جلد ۱۹۷۵، اس روایت بیل عبداللهٔ کنام کے نقرح نبیل کیکن مشدرک حاکم میں صراحت کے ساتھ نام موجود ہے

حفرت عبدالله بجھےاس کی ضرورت بیں۔

حفرت عثانٌ: آپ کی صاحبزاد بول کے کام آئے گا۔

حفرت عبدالله الله الي آپ كويرى الركول كفتاح ودست مرجو جانے كاخوف ب؟

میں نے انہیں حکم دیا کہ ہر رات سور ہُ واقعہ پڑھ لیا کریں ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا

ہے کہ''جو ہررات کوسورہ داقعہ پڑھے گادہ بھی فاقہ مست نہ ہوگا''لے

ندکورہ بالاسوال و جواب کے بعض اصحاب سرکو یہ غلط بنی ہے کہ اس آخری وقت میں بھی دونوں ایک دوسرے سے صاف نہ ہوئے لیکن طبقات ابن سعد کی ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہمی عفوخوابی کے میقل نے دونوں کے آئیز قلب کو بالکل شفاف کر دیا تھا جمد بن سعد نے اس واقعہ کی صحت پر خاص طور سے زور دیا ہے ہے

وفات ..... حضرت عبدالله گو جب سنر آخرت کا یقین ہوگیا تو انہوں نے حضرت زبیر " اوران کے صاحبز ادہ حضرت عبداللہ بن زبیر "کو بلا کراپنے مال واسباب ادراولا دو نیز خودا پی تجہیر و تکفین کے متعلق مختلف وسیتیں فر مائیں اور ساٹھ برس سے پچھ زیادہ عمر پا کر ۲۳سے میں وائی اجل کو لبیک کہا متندو تھ بچے دوایت کے مطابق امیر المونین حضرت عثان "نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور حضرت عثان بن مظعون "کے پہلومیس سپر دخاک کیا سے انا للّٰہ و انا الیه داجعون

علم فضل

حضرت عبدالله بن مسعود ان صحابہ کرام میں ہیں جوابی علم وفضل کے لحاظ سے تمام دنیائے اسلام کے امام سلیم کئے گئے ہیں تم نے پہلے پڑھا ہے کہ وہ ایام جاہلیت میں عقبہ بن معیط کی بحریاں چرائے سے مکار ناز کی ذکاہ استخاب نے کلہ بانی کی درسگاہ سے نکال کرا ہے حالتہ تملہ میں داخل کر لیااور علم وفضل کے آسان پرمبر منیر بنا کر چکایا۔
علم کا شوق ..... حضرت عبداللہ ابتداء بی سے علم کے شائق تھے، قبول اسلام کے ساتھ بی انہوں نے عرض کی ' یارسول اللہ! مجھے تعلیم دیجے' 'بشارت ملی

انک غلام معلم تم تعلیم یافتالا کے ہو

ا پیتمام تقصیل،اسدالغابے یا توذ ہے۔ عطبہ تات این سعدتهم اول جلد ۳ ص ۱۱۳ عطبیقات این سعدتهم اول جلد ۱۱۳ سم سندا بودا و دطیالی و سنداحمہ جلد اص ۹ ۳۸ واین سعد و دلائل الی نتیم واسد الغابیہ جلد ۳۵ ص ۲۵۹ اس شوق کا بیا اثر تھا کہ شب وروز سرچشم علم ہے مستنیف ہوتے ، خلوت ، جلوت ، سفر، حضر ، غرض ہر موقع پر ساتی معرفت کی خدمت میں حاضرر ہتے تھے ، کیکن طلب صادق کی پیاس نہ بھتی ، یبال تک کہ آپ جب داخل حرم نہ ہوتے تواپی والد ، حضرت ام عبد کو بھیجتے کہ وہ خانگی زندگی کے معلومات بھم پہنچا ئیں ل

رسالت مآب بھٹا کی خدمت وصحبت کا اثر ...... حضرت عبداللہ بن مسعود محضور پر فور بھٹا کے خادم خاص میں شامل تھے ،مسواک اٹھا کر رکھنا ، جو تہ پہنا نا ،سفر کے موقع پر کجادہ کنا ادر عصا کے کرآگے چانا آپ کی مخصوص خدمت تھی ،اس خدمت گزاری کے ساتھ وہ آنحضرت بھٹا کے ہمدم دہمراز بھی تقع بخصوص صحبتوں میں شریک کئے جاتے تھے بلاا ذن تخلیہ کے موقعوں پر حاضر ،وتے ادر دازکی تمام با تیں من سکتے تھے چنانچہ یہی دجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ان کو حضور کی بہتر مسواک ادر وضو کے بانے دالے کامعز زخطاب دے رکھا تھا۔ سے

حضرت ابوموی اشغر گافر ماتے ہیں کہ ہم یمن ہے آئے اور کچھ دنوں تک مدینہ ہیں دہے ہم نے عبد اللہ بن مسعود ورسول اللہ ہوں کے باس اس کثرت سے آئے جاتے دیکھا کہ ہم ان کو عرصہ تک خاندان رسانت کا ایک رکن کمان کرتے رہی عرض اس خدمت گزاری اور ہروفت کی حاضر باشی نے ان کوقدرۃ سب سے زیادہ وہ خرمن کمال کی خوشہ چینی کا موقع دیا۔

قرآن ..... قرآن کریم جواصل اصول اسلام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے سب
سے بڑے عالم سے ، فرماتے ہیں کہ' سر سور تیں میں نے خاص مہدا وقی اور الہام کے دہن مبارک سے من کریا دکی تھیں، ہاں کا دعوی تھا کہ قرآن مجید میں کوئی آیت الی نہیں جن کی نسبت میں سینہ جانا ہوں کہ کسب اور کہاں اور کہاں اور کس بارہ میں اتری ہے، وہ فرمایا کرتے ہے کہ''اگر کوئی شخص قرآن مجید کا جھے سے زیادہ عالم ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا ایک دفعہ انہوں نے مجمع عام میں دعوی کیا کہ'' تمام صحابہ جوں، گوسب سے زیادہ عالم ہوں، گوسب سے بہتر نہیں ہوں'' شقیق اس جلسے میں موجود ہے ، وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعدا کشر صحابہ کے علقوں میں شریک ہوا، مگر کسی کوعبداللہ بن مسعود کے دعوی کا محر نہیں یایا۔

حضرت ابواً لا حوص فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اور عبد اللہ بن مسعود اُتے چندا حباب کے ساتھ ابوموی اشعری کے مکان میں تھے ،حضرت عبد اللہ ﷺ کے قصد سے کھڑ ہے ہوئے تو ابومسعود نے انکی طرف اشارہ کیا اور کہا'' میں نہیں جانتا کہ رسول ﷺ کے بعد ان سے زیادہ کوئی شخص قرآن کا عالم ہے'' ابوموئ نے کہا'' کیوں نہیں! یہ اس وقت بارگاہ رسالت میں حاضر

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>مسنداغظم ص ۱۸۴،

مع طبقات ابن سعد قتم اول جزء تالث ص ۱۰۹ ۵ بخاری جلد اص ۸۴۸

ع متدرک جلد ۳۵ سا ۳۱۲. بهجیم مسلم جلد تانس ۳۴۴،

رہتے تھے جب کہ ہم لوگ غائب ہوتے تھے اور ان کو ان موقعوں میں باریاب ہونے کی اجازت تھی جب کہ ہم لوگ روک دیئے جاتے تھے ' حضرت عبداللہ بن عمر و قرمایا کرنے تھے کہ میں عبداللہ بن مسعود گواس دن ہے بہت دوست رکھتا ہوں جس دن رسول اللہ ہوگئانے فرمایا کہ " قرآن چار آن چار آدمیوں سے حاصل کرو' اور سب سے پہلے ابن ام عبد کا تام لیا حضرت عبداللہ بن مسعود گئے جب و فات پائی تو حضرت ابوموی اشعری اور حضرت ابومسعود گئے ایک دوسر سے کہا' کیا عبداللہ نے اپنے جیسا کسی کوچھوڑا؟ دوسر سے نے کہانمیں وہ ضلوت جلوت ہر موقع بر صاضر رہتے تھے جبکہ ہم لوگوں کے لئے بیمکن نہ تھا'' کے

میں 'معرنہ کے باس عبد نبوت کا جمع کیا ہوا ایک مصحف بھی تھا جس کونہایت عزیز رکھتے تھے ، چنانچہ امیرالمومنین حضرت عثان ؒ نے جب مصحف صدیقی کے سواتمام مصاحف کو تلف کر دینے کا تھم دیا تو انہوں نے نہایت نا گواری کے ساتھ اس تھم کی تعمیل کی ہے

چونکہ اس مصف کے نقل وہ تیب کی خدمت زید بن ٹابت نے انجام دی تھی ہاں گے وہ
اکٹر ان کی تا تجربہ کاری پرمعرض ہوتے تھے ہتی بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں
اکٹر ان کی تا تجربہ کاری پرمعرض ہوتے تھے ہتی بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں
نے خطید دیتے ہوئے فرمانی سرتے کچھ زیادہ سورتیں میں نے خاص رسول ہوگئی فربان سے من
کریاد کی تھیں ، طالانکہ زید بن ٹابت اس وقت اڑکے تھے ، اورلاکوں کے ساتھ کھیلتے پھرتے تھی اس سے بڑھ کران کی قرآن وائی کی اور کیاسند ہوسکتی ہے کہ خود صفور ہوگئی نے ایک موقع پرلوگوں
سے فرمایا کہ قرآن چار آدمیوں سے سیکھنا ،عبداللہ بن مسعود ، سالم ، معاذ اورائی بن کعب ہے۔
تفرید سے فرمایا کہ قرآن چید کی نفیر اور مناسب موقعوں پر بر جستہ آیات قرآن کی تلاوت میں
مام مہارت رکھتے تھے ، ایک دفعہ سے حدیث زیر بحث تھی کہ جوشن جھوٹی قسم کھا کر سی مسلمان کا
مال مارے گا ، قیامت کے روز خدا اس پر نہا یہ غضبنا کے ہوگا ' معفر سے عبداللہ ' نے اس صدیث
کی تقدد تق میں بر جستہ ہیآ تیت تلاوت فرمائی۔

ان الذين يشترون بعهد اللّه و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الاخوة

بے شک وہ لوگ جوخدا کے عہداورا پئی قسموں کے معاوضہ میں نفع قلیل حاصل کرتے ہیںان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

اس طرح آیک دفعہ اپنے حلقہ درس میں بیان فر مار ہے تھے کہ ایک روز رسول اللہ بھا سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ، ارشاد ، واکہ شرک پھر آل اولا دپھر آپ نے

ا مسلم باب فضائل عبدالله بن مسعودً ع اسدالغا بيطد المسار الا المعامل على باب القراء مين المحاب النبي بين جلدال 104، و بخاري جلدام 104

ہماریکی بیوی سے زنا کرنا''اس صدیث کو بیان کر کے انھوں نے بر جستہ اس آیت سے اس کی تقد بق فرمادی ا

واللذين لايلد عنون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا با لحق و لا يز نون و من يفعل ذلك يلق اثاما

جولوگ خدا کے ساتھ آسی دوسرے خدا کونہیں پکارتے اور ناحق جان نہیں مارتے کہ اللہ نے اس کوحرام کررکھا ہے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اور چوخض ایسا کر لگاوہ ان گنا ہوں کا خمیاز واٹھائے گا۔

حفزت عبداللہ بن مسعودً کی تقمیر میں حدیث وتفسیر کی کتابوں میں بکثرت منقول ہے،اگر ان کوجمع کیا جائے توالیک مستقل کتاب تیار ہوسکتی ہے۔

تفسیر بالرائے ہے احتر از ..... تحض اپنی رائے وقیاس ہے آ بت قر آئی کی تشریح وقیسر کرنا علائے امت کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہے ، حضرت عبد اللہ بن مسعود اگر کسی کوابیا کرنا علائے امت کے نزدیک بالا تفاق نا جائز ہے ، حضرت عبد اللہ بن مسعود اگر کسی کوابیا السماء بد خان مین کی تفیر محض اپنی رائے ہے کر رہا ہے ، وہ کہنا ہے کہ'' قیامت کے روزاس السماء بد خان مین کی تفیر محض اپنی رائے ہے کر زکام یاای قسم کی ایک بیاری میں مبتلا ہو جا میں گئر روان ہوگا کہ لوگ اس مبتلا ہو جا میں موقال ہوگا کہ کہ کرفاموش ہو جائے ، یہ آ بت اس وقت نازل ہوتی تھی جب کہ قریش کی نا فرمانی ہوتو اللہ الماکم کہ کرفاموش ہو جائے ، یہ آ بت اس وقت نازل ہوتی تھی جب کہ قریش کی نا فرمانی اور آ نخضرت ہوگا کی بدوعا کے باعث تمام عرب قبط کی مصیبت میں مبتلا تھا، لوگ جب آ سان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے تو بھوک کی شدت اور ضعف و نا تو انی کے باعث زمین ہے آ سان کی دھوال ہی دھوال ہی دھوال می دوران نظر آتا تھا ، خدا کے پاک نے اس موقع پر کفار کو متنبہ کیا کہ اس ہے بھی ایک زیادہ ہولناک اور شخت انتھام کادن آنے والا ہے، اور دہ وجنگ بدرکادن ہے' میں ایک روائی ہیں جس کی ترب الیک روائی ہیں جس کر آت میں غیر معمول کمال حاصل تھا ، سحاح میں مکثر ت الی روائیش ہیں جس کر آت میں غیر معمول کمال حاصل تھا ، سحاح میں مکثر ت الیک روائیش ہیں جس

قر اُت ..... قر آت میں غیر معمولی کمال حاصل تھا ، سحاح میں بکٹرت الی روایتیں ہیں جن کا ماحصل ہیہ ہے کہ قر آت میں ابن ام عبد یعنی حضرت عبد اللہ بن مسئود گی پیروی کی جائے۔ ایک مرتبہ وہ نماز میں مورونساء تلاوت فر مار ہے تھے کہ خیرالام ( نبی کریم ) حضرت ابو بکڑ عضرت عمر کے ساتھ مسجد میں تشریف لائے اور ان کی خوش الحانی اور با قاعد و ترتیل سے خوش ہو کر فر مایا۔

اسئل تعطه اسئل تعطه

(جو پَنھ ) سوال کرو پورا کیا جائے گا (جو پَھ ) سوال کرو بورا نیا جائے گا۔ پھرارشاد ہوا کہ''جو پیند کرتا ہے کہ قر آن کوائی طرح تر وتازہ پڑھنا سیکھے،جس طرح وہ

إمنداحمرجلداص ١٨٠

نازل مواج واس كوقر أة ابن ام عبدكى اجاع كرنا جائي '۔

دوسرے روز حضرت ابو بکرصد میں ان کے ماس بشارت و تہنیت کے خیال ہے تشریف لائے ،اور کوچھا کہ 'رایت آپ نے خداے کیا دعا ما تگی ؟'' بولے' 'میں نے کہااے خدا اُجھے ابیا ایمان عطائر جس کو بھی جنبش نہ ہو ، الی نعت دے جو بھی ختم نہ ہو ، اور خلد بریں میں (حفرت محمد الله الكي دائي رفاتت نصيب بوال

وہ تلاوت قرآن کے نہایت ٹائق تھے ،اور تنہائی کے موقع میں عموماً اس ہے دل بہلایا کرتے تھے، بسااوقات خود آنخضرت ﷺ بھی ان ہے قر آن کی کوئی سورہ پڑھوا کر سنتے اور محظوظ موتے ،خود کہتے میں کدایک مرتبدار شاد موا کرسور ونساء پڑھ کرسنا ویس نے عرض کی یارسول اللہ! آپ برنازل موااورآپ ويل اناول!ارشاد مواد ميون نبيس!ليكن مين دوسرے كي زبان ہے سنا حايمتا بون عرض من في مل ارشادى اورجباس آيت يريينيا" فكيف اذا جنسا من كل امة بشهيد و جننا بك على هؤ لا شهيدا" آپكي آكھول مين آ سويم آ كيا روايت ميں خوف اورا حتياط ..... حضرت عبدالله بن مسعودٌ كو بارگاه نبوت ميں جو مخصوص تقرب حاصل تمااس كے لحاظ سے نہايت وسيع معلومات ركھتے تھے، ليكن روايت ميں وه حدد دجه بحتاط تصابوتم شيباني كهتم جي كه بين ابن مسعودً كاصحبت بين كالل ايك ممال ربا الكين بہت کم قبال رسول الله كالفظ ان كى زبان سے سنا، ايك مرتبه انہوں نے ايك حديث بيان كى توتمامجم میں رعشہ آگیا،اور کہنے لگے،آپ نے ای طرح فر مایا:اس کے قریب قریب یاای کےمشابہ سے

حضرت عمرو بن ميمون فرماتيج بين كه تقريباً أيك سال تك عبدالله بن مسعودً كي خدمت ميس میری آ مدورفت رہی مکین میں نے بھی ان کورسول اللہ کے انتساب سے بچھ بیان کرتے ہوئے تہیں سنا، ایک مرتبرحدیث بیان کرتے ہوئے اتفاقاً ان کی زبان ہے قال دسول الله کافقر ونکل گیا ہو دیکھا کدان کا تمام بدن تقرااٹھااورخوف و ہراس سے عرق عرق (پسینہ پسینہ ) ہو گئے ہے تلامده كواحتياط كى مدايت ..... شاكر دون كوبهي عموماً روايت حديث مين احتياط كى ہدایت کیا کرتے اور فر ماتے کہ جبتم کوئی حدیث بیان کروتو اس خیال کو پیش نظر رکھو کہ رسول على سب سے زیادہ مقدس بر بیز گاراور ہدایت یاب تھے

كثرت روايات كى وجه ..... كيكن ان واقعات بي مية قياس ندكرنا جابي كه وه مطلقاً حدیثیں روایت نہیں کرتے تھے، کیونکہ معلم وین ہونے کی حیثیت سے حضرت خیرالا نام کی

٣ يَذُ نُرِةِ الْحَفّا طَاحِلُدِ السِّهَا،

الايتنانس الايلاني ري جلدائس 139

تعلیمات وارشادات کا بھیلا تاان کے فرائض منصی میں داخل تھا، یہی وجہ ہے کہ څوف واحتیاط کے باوجود صحاح ومسانید میں ان سے بکثرت روایات منقول ہیں، چنانچہ آپ کے جملہ مرویات کی تعداد ۸۲۸ ہےان میں سے ۲۲ بخاری اور سلم دونوں میں ہیں ،ان کے علاوہ ۲۱ بخاری میں بين اور ٥٥مملم مين بين \_ا

نْدَاكره حديثُ كَاشُوق ....باادقات ده مْدَاكره حديث كِشُوق مِن تلامْده واحباب کے گھر پرتشریف لے جاتے اور دیرتک عبد نبوت کا ذکر مذکور دہتا ، وابصہ اسدی فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں دو بہر کے وقت اپنے گھر میں تھا کہ یکا کید دروازہ سے السلام علیم کی آواز بلند ہوئی، میں نے جواب دیا باہرنکل کر دیکھا ہو عبداللہ بن مسعود تھے ، میں نے کہا ابوعبد الرحمٰن ! بیاملا قات كاكون ساونت بي بوك' أج بعض مشاغل ايم پيش آكة كدون يره ميااوراب فرصت ملی تو بہ خیال کر سی ہے باتیں کر کے عہد مقدس کی یا دتاز ہ کر لوں'' غرض وہ بیٹھ کر حدیثیں بیان فرمانے لگے،اور دیرتک پرلطف صحبت رہی ہے

آ داب روایت ..... حضرت عبداللهٌ عدیث روایت کرتے وقت نهایت مؤ دب تین اور تجيده بن جاتے بين اوراس طرح نقشہ مھنج ديے تھے كہ كويا سامع خود حفزت رسول مقبول ﷺ کی زبان فیض تر جمان سے من رہا ہے، ایک مرتبدانہوں نے ایک طولانی صدیث بیان فرمائی جس میں قیامت، جنت اور مؤمنین وسجان رب العزت کے سوال و جواب کا تذکر و قعاء حدیث ختم كر كمتمهم جوئ اورفر مايا" تم يو چھتے نہيں كديس كيوں بنية اجوں ؟ لوگوں نے كہا آب كول بنتے بي ؟اس لئے كماس موقع پر رسول ﷺ نے اى طرح تبسم فرمايا تھاسي

فقد ..... خطرت عبدالله بن مسعودٌ أن فاضل صحابه من بين جوفقه كے مؤسس اور باني سمجھ جاتے ہیں ،خصوصاً فقد حفی کی ممارت تمام تر حضرت عبدالله بن مسعود ای کے سنگ اساس پر

پہلے گذر چکا ہے کہ حضرت عبداللہ اللہ کوفد کے قاضی مقرر ہوئے تو اس کے ساتھ تعلیم دین کی خدمت بھی سپر دہوئی تھی ،اس بنایران کوقد رۃً ایک حلقہ درس قائم کرنا پڑ ۱،اور عام مسلمانوں میں مسائل نقداورانے اجتہادات کی تروج واشاعت کا نہایت کافی موقع ہاتھ آیا،اس طرح تمام خطہ عراق فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا پیرو ہو گیا ،اوران کی درس گاہ ہے بڑے بڑے اہل کمال سندفضلت <u>لے کر نکلے۔</u>

حضرت عبدالله بن مسعودٌ كِحضوص تلانده مين علقمه اوراسودنے فقه مين خاص شهرت حاصل کی ، پھران کے بعدابرہیم تخعی نے کوفہ کی فقہ کو بہت کچھ وسعت دی ، یبال تک کہان کو

فقيه العراق كالقب ملايه

معرف ایرا بیم نحی کے پاس معرت عبداللہ بن مسعود کے فناوی کا نہایت کافی ذخیرہ تھا، جوان کوتمام تر زبانی یادتھا، ان سے حماد نے حاصل کیا ، اور حماد سے منتقل ہو کروہ دھنرت امام ابوضیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آیا ، جنہول نے اپنے علم واجتہاد سے اسکواس قدر وسعت دی کہ آیا کثر دنیائے اسلام ان کے فیوض و برکات سے مالا مال ہے۔

اصول فقہ ..... قرآن ، حدیث ، اہماع اور قیاس فقد اسلامی کی ممارت کے چارستون ہیں اور بہی اصول فقہ ..... قرآن ، حدیث ، اہماع اور قیاس فقد اسلامی کی ممارورت رسول ہوگئا اور بہی اصول نقہ کے بعد پیش آئی کیونکہ مہدا وہی والہام کی موجودگی میں اجماع وقیاس کی ضرورت ہی کیاتھی۔ اجماع ۔... اجماع کو ملی حیثیت سے روائ دینا گو حضرت ابو بکر وحضرت مرفاروش کا خاص طغرائے امتیاز ہے ، تاہم اصولی حیثیت سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود شنے اس کو سخسن قرار ویا اور فرماا۔

ماراي المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و مار ا و اسيئا فهو عندالله سي ً ل

''جس چیز کوتمام مسلمان بهتر مجه لیس وه خدا کے نز دیک بھی بہتر ہے اور جس کو براسجھ لیس وہ خدا کے نز دیک بھی براہے''۔ اور یہی در حقیقت اجماع کی اصلی روح ہے۔

قیاس .....اصول فقہ کا چوتھا رکن قیاس ہے ، جو درحقیقت قرآن یاک ، حدیث نبوی اوراجهاع بی کی ایک شاخ ہے ، کیکن توسیح فقہ اور نئے نئے مسائل کی تحقیوں کو سلجھانے کے لحاظ سے وہ خاص ایمیت رکھتا ہے ، بین طاہر ہے کہ قرآن مجید اورا حادیث میں تمام جزئیات نہ کورٹیس ، اور نہاس قدرا حاطم کمکن تھا، اس کے علت مشتر کہ نکال کران جزئیات غیر منصوصہ کو احکام منصوصہ پرقیاس کرنا فقیہ یا مجتبد کاسب سے اہم فرض ہے اور درحقیقت یہی موقع ہے ، جہاں اس کی قوت اجتباد تفریح مسائل واستنباط احکام کا امتحان ہوتا ہے۔

حفزت عبداللہ بن مسعود کے لئے ایک شرغی سے کام لے کر آئندہ نسلوں کے لئے ایک وسیع شاہراہ قائم کردی اور ضمناً بہت سے ایسے قاعدے مقرر کردیئے جو آج ہمار علم اصول فقہ کی بنیاء ہیں ،ہم یہیں ان کے چند قیاسی مسائل نقل کرتے ہیں جن سے ان کی قوت استباط کا ان وجو گا

مج یا عمرہ کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی احرام باندھ لے اور دعمن کے سدراہ ہوجانے ہے۔ جج یا عمرہ کے ارکان کو پورانہ کر سکے تو وہ صرف قربانی کا جانور بھیج کرحرام کھول دے ، اور آئندہ جب بھی موقع میسرآئے اپنے ارادہ کو پورا کرے، جیسا کہ خود آنخضرت بھائے نے غروہ صدیبیہ کے موقع پر کیا تھا، کیکن عبداللہ بن مسعود مجبور کے مطلب مشتر کہ قرار دے کر مریض یا دوسرے مجبور اشخاص کے لئے بھی میں تھم جاری فرماتے ہیں، چنا نچہ ایک تحص نے ان سے بوچھا کہ'' میں عمرہ کے لئے احرام باندھ پکا تھا کہ اتفاقاً سانپ نے کاٹ کھایا ادر اب جانے کی طاقت نہیں رہی ''بولے' تم صرف قربانی بھیج کراحرام کھول دو، اور جب ممکن ہوم م ادا کرو''ا

اس قیاس ہے ضمناً دونہایت اہم اصول منضبط ہوتے ہیں (۱) اشتراک علت اشتراک حکم کا باعث ہے (۲) سبب کا خاص ہونا تھم کی تعیم پر پچھا ٹرنہیں ڈالٹا۔

علم فرائض کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ میت ہے جس کوزیادہ قرابت ہوگی ،اس کو دراشت میں مرجے دے جائے گی ،مثل حقیقی بھائی کو اخیافی یا علاقی بھائی پرصرف اس لئے ترجیح ہے کہ اقل الذکر کو ہاں اور باپ دونوں کی طرف سے قرابت ہے برخلاف اس کے دونوں موخرالذکر میں صرف ایک ہی حقیت یائی چاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اس اصول کو دوسر حقرابت داروں میں بھی پیش نظر رکھتے ہیں مثلاً ایک میت نے زیداور بکر دو پخیازاد بھائی چھوڑے اور زید اس داروں میں بھی پیش نظر رکھتے ہیں مثلاً ایک میت نے زیداور بکر دو پخیازاد بھائی چھوڑے اور زید اس داروں میں کو کی تا میں دیادہ تھی جہداللہ بن مسعود اس صورت میں زیادہ قرابت کی علت مرجی ذکال کرزید کو بکر میرتر تیج دیتے ہیں ،لیکن جمہور علائے اہل سنت عصبہ ہونے کی حیثیت سے ان دونوں میں کوئی تفریق بیں کرتے ہیں ،لیکن جمہور علائے اہل سنت عصبہ ہونے کی حیثیت سے ان دونوں میں کوئی تفریق بیں کرتے ہیں ۔ بی

اجتہاد .....ندکورہ بالا قیاس مسائل کے علاوہ فقد اسلامی کی بہت ی پیجیدہ گھیاں صرف معنرت مبداللہ بن مسعود کے ناخن اجتہاد سے طل ہوئیں، آپ استنباط احکام وتفریع مسائل برغیر معمولی قد رت رکھتے تھ، اور نصوص شرعیہ بین نائخ ومنسوخ ،موقت ومؤید کی تفریق کر کے تھے استنباط تھم راہ پیدا کر لیتے تھے، مثل ایک و فعدا سفتاء آیا کہ ایک حاملہ عورت کے لئے جس کا شوہر مرگیا ہو، عدت کیا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید ہیں عدت کے متعلق مختلف احکام ہیں، مور ہ بقرہ میں عام تھم ہیں۔ وہ محمل میں مور ہ بقرہ میں عام تھم ہیں۔

و اللذين يتو فون منكم و يذرون ازو اجا يتر بصن با نفسهن اربعة اشهرو عشرا

'' تم میں سے جولوگ مر جائیں ،اور نیویاں چھوڑیں تو وہ (عورتیں ) اپنے آپ کوچار مہینے دین دن تک روئے رکھیں''۔

اورسور و نساء میں خاص حاملہ عور تول کے لئے جن کے شوہر مر گئے ہول بیتکم ہے۔ واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن

ليه وطالها م مجمد ص ۲۴۳۳ تا انون والتلوي

"اورجومورتين حامله بول ان كى مدت بياب كما پناهمل وضع كري".

ید مسئلہ کہ جبری نمازوں میں مقتدی کو سرافاتحہ پڑھنا چاہیے یانہیں؟ آج تک احناف اور ویکر فرق اسلامیہ کے درمیان ایک معرکۃ الآراء محث ہے ادراس کا کسی طرح فیصلہ بی نہیں ہونے پاتا ، حضرت عبداللہ کے زمانہ میں یہ بحث پیدا ہو چکی تھی ، چنانچہ ایک فحض نے بطریق استفتاء اس مسئلہ کوان کے سامنے پیش کیا انہوں نے جواب دیا۔

انصت فان فى الصلواة شغلا سيكفيك ذاك الامام من انصت فان فى الصلواة شغلا سيكفيك ذاك الامام من المام المراحدة المناسبة الم

اس جواب میں درحقیقت حسب ذیل تمین دلیلوں کی گھرف اشارہ ہے، جوآ ج بھی احناف کے لئے مخالفین کے مقابلہ میں بمزر لہ سیر ہے۔

(١) اذ اقرئ القران فاستمعوا له و انصتوا

''جب قرآن پڑھاجائے تواس کوسنواور خاموش رہو'' دور منے تاہم

(۲) مقتری کی قرات ہے نماز میں توجہ قلب باقی نہیں رہتی۔ دسی سیخت مصلوبات ا

(٣) آ تخضرت المنظ كافر مان ب من كان له امام فقراة الامام قراة له العنى جوامام ك يحييم بوام ك المناه في المام ك قر أت كافى ب -

ایک مرتبه حضرت ابوموی اشعریؓ نے پاس فرائض کا بیا سنفتاء آیا کہ ایک میت نے ورشہ میں ایک لڑی ایک بوتی اور ایک بہن چھوڑی ہے، اس کی جا کداد کس طرح تقییم ہوگی، انہوں نے جواب دیا کہ لڑی اور بہن نصف کی سخق ہیں اور پوتی محروم الا رث ہے ابومویؓ کے جواب کے ساتھ یہی استفتاء حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں آیا انھوں نے فرمایا''اگر میں رسول ساتھ یہی استفتاء حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی خدمت میں آیا انھوں نے فرمایا''اگر میں رسول موٹ کے فرمان پر ابوموی کے قول کو ترجے ووں تو میں گمراہ ہوں گا، بیشک لڑی نصف پائے گی، لیکن ووثک نے بیا آئی رہے گا وہ جہن کا حصہ ووثک نے بیا آئی رہے گا وہ جہن کا حصہ ہے'' سی بید جواب حضرت ابومویؓ کو معلوم ہوا تو فرمایا'' جب تک بیر بڑاعالم ہم میں موجود ہے اس وقت تک ہم ہے یو چھنے کی ضرورت نہیں' چنانچہ آئے بہی فتوی تمام مسلمانوں کا معمول ہے۔

التوضيح والتلويج عب وطالهام محمر جلدا ص ٩٦ على منداحد بن تنبل اص ١٣٢٨ ، بخاري جلدا ص ٩٩٧

معاصرين ففنل وكمال كےمعتر ف تتھ ..... حفرت عبداللہ بن مسعود " كے تبحرعلمي وملكه اجتهاد كِتمام صحابيرام معترف تحي معنرت عمر جب ان كود يكھتے تو چيروبشاش ہوجا تااور فرماتے۔ كيف ملى علمال (متدرك ماكم مناقب) - ايك ظرف ب جوالم بجرابواب ایک مرتبه حفرت علی سے چندکوفیوں نے ان کے تقوی حسن طلق اور تیمرعلمی کی بیحد تعریف

كى ، انہوں نے يو چھا "كياتم سے ول ے كہتے ہو؟" بوك بان "فرماياتم لوكوں نے عبدالله بن مسعود کی جو کچھ تعریف کی ہے، میں ان کواس سے بھی بہتر خیال کرتا ہوں "م

ایک دفعہ حضرت ابوموی اشعری اے ایک مخص نے پوچھا کہ اگر کسی عملی سے بوی کا دودھ فروہ وجائے تواس کے لئے کیا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کدوواس پر حرام ہوجائے گی ،حضرت عبدالله موجود تع ،انهول في (روك كركها) آب يدكيا فتوى دية بين؟ رضاعت صرف دوسال تک ہے،حضرت ابومویؓ نے خوش ہوکراعتر اف فضل کے کہجیہ میں لوگوں ہے کہا'' جب تک میرهم (لینی عالم تبحر)تم میں موجودے مجھے ہے ہے نہ ہوچھو' مع

حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے ایک مخص ہے جو تد بند مخنوں سے نیچے لاکا ئے ہوئے تھا، کہا " ته بند ذرااو يركر كي ما يدهو "اس في كها ابن مسعود" تم بهي ته بنداد يركرو، في من تبهار ي جیسانہیں ہوں،میری ٹائلیں تلی ہیں' حضریت عمر نے اس ردوقدح کا عال ساتواس محص کے کوڑے لگوائے کہ تونے عبداللہ بن مسعودٌ جیسے خص سے مندزوری کی ہے

نامعلوم مسائل میں رائے زئی سے احتراز .....ایک طرف تو ک قوت اجتماد و رائے زنی سے کام ند لیت اورائے شاگردوں کو ہمیشہ ہدایت فرمایا کرتے مہجس چیز کوتم ند جانة ہواس كى نسبت بى نىكها كروكى ميرى دائے يد ب ياميراخيال بد ب بكد صاف كهددياكرو كه مين بين جانتا\_ه

حضرت مسروق جوان کے خاص تلامذہ میں ہیں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودٌ اکثر مسرت وافسوس كے ساتھ فرماياكرتے تھے كي غقريب ايك ايباز ماندا في والا ہے ، جبك علاء باتي ندریں کے اورلوگ ایے جا ہلوں کوسر دار بنالیں کے جوتمام امور کوشش این عقل ورائے ہے تیاں کریں گے۔ بے

ایک مرتبدان کے پاس بیاستفتاء آیا کہ ایک حورت کا زکاح ہوالیکن اس میں مہر کا کوئی

اطبقات ابن معدثتم اول جزء ثالث ص•اا ع طبقات ابن معدسم اجز واحس١١٠

المار جلدات ١٢٠٠

۳ موطالهام ما لک بس ۲۲۳ء دا ملام الموقعين عسم ١٧٠٠

الإمالم الموقعين سراا

تذكره نبیس كیا گیا، یهال تک كداس كشو بركاانقال بوگیا، اس كے لئے كیا تكم ہوہ مهرو وراشت كی سنتی گیا گیا ، اس كے لئے كیا تكم ہو وہ مهرو وراشت كی سنتی ہے یا نبیس؟ چونكدان كواس كے متعلق كوئى واقفیت نبھی اس لئے لوگول كے ضد اوراصرار كے باوجود تقریباً ایک مهید بنتگ خاموش رہے، لیكن جب زیادہ مجبور كئے گئے تو بوك" میرافیصلہ بیہ ہے كدوہ مهر شل اورورافت كی سخق ہوادراس كوعدت میں بیٹھنا چاہئے "پھر فرمایا" اگر بیتے ہے ، تو خدا كی طرف سے اورائر غلا ہے تو ميرى طرف سے اور شيطان كی طرف اگر بیتے ہے بہ فدا اوراس كارسول اس ہے برى ہے "اس وقت حاضرين ميں دوسحالي حضرت جراح اور حضرت ابوسان موجود تھے ، انہول نے اٹھ كركہا" ہم گوائى دیتے ہیں كدرسول ہو اپنے نے بروع بنت واش كے حتر میں بہی فیصل فرمایا تھا"۔ اس تو افق سے حضرت عبداللہ بن مسعود گوغیر معمول مسرت حاصل ہوئی ہے۔

فتوی ہے رجوع کرنا ..... اگر وہ بھی کوئی فتوی دیے اور بعد کواس کے خلاف ٹابت ہو جاتا تو فوراً اس ہے رجوع کر لیتے ، ایک مرتبہ کوفہ میں ایک تحض نے ان سے پوچھا کہ '' اگر کسی نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہ لگایا ہوتو اس کے بعد اسکی مال ہے نکاح کرسکتا ہے؟'' حضرت عبداللہ نے جواز فتوی دیا ، لیکن جب مدینہ آئے اور لوگوں ہے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ دبیہ لڑکیوں کے سوااور تمام صور توں میں تا جائز ہے ، چنا نجے انہوں نے کوفہ والیس آ کر براہ راست مستقتی ہے

ملاقات کی اورانے فتوی سے رجوع کر کے فتح نکاح کا تکم دیا' ہے

معاص من سے استفادہ ..... نامعلوم مسائل میں ان کو اپنے اہل علم معاصرین سے استفادہ کرنے میں عارضہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ہوی سے ایک لوغری خرید کی اورشرط یہ قرار پائی کداگردہ فروخت کی جائے تو اس کی قیمت ان کی ہوگ کو طلع گی ، چونکہ ان کوخوداس بھے کی تحکیل میں شک تھا ،اس لئے انہوں نے حضرت محرات محرات میں جہا ،انہوں نے جواب دیا کہ بھے مشروط سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی تم اس کے قریب نہ جاؤے سے

امام مجرئے کتاب الآ ثار میں روایت کی ہے "معابہ کرام میں سے چھٹھ مجتمد تسلیم کئے جاتے ہیں ، اور وہ باہم مسائل فقہ میں بحث و فدا کرہ کرتے رہتے تھے ، علی "، ابی بن کعب اور حضرت ابو موی اشعری ایک ساتھ اور عمر"، زید بن ثابت اور عبد اللہ بن مسعود ایک ساتھ اور مقدم کا بیان ہے کہ عمر"، زید اور عبد اللہ بن مسعود باہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، اور شعبی کا بیان ہے کہ عمر"، زید اور عبد اللہ بن مسعود باہم ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، اور

ای دجہ ہےان کےمسائل باہم ملتے جلتے تھے۔

ار باب علم کی قدرشناتی ..... خطرت عبدالله بن معود ار باب علم وفضل کی نهایت عزت کرتام علم ایک پله مین رکھا جائے

اور عمر الما علم دوسرے پلہ میں تو عمر کا پلہ بھاری رہے گا''دہ اکثر فر مایا کرتے تھے کہ عمر اُ کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا میں سال بھر کی عبادت ہے بہتر جانتا ہوں ل

110

حفرت عبدالله بن مسعودٌ کی نسبت فرمایا کرتے تھے، ابن عباسٌ بہترین تر جمان قرآن ہیں، اگروہ (عبد رسالت میں) ہم لوگوں کا من (عمر ، زمانہ) یاتے تو کوئی ان کی برابری نہ کرسکتا'' م

حضرت علقمہ ان کے شاگر و تھے ، انہوں نے قصل اپنی ذہانت و کثرت معلومات کے باعث ان کے حلقہ درس میں متازعزت حاصل کرلی تھی ، حضرت عبداللّٰہ ان کی نسبت قر مایا کر

تے تھے کہ علقم کی معلومات ریاد فہیں میل سے

احترام خلافت ..... منصب خلافت كانهايت آدب واحترام محوظ ركعة سے ،اور مجى خليفه وقت كاكوئى عمم يانعل سنت ماضيه كے خلاف نظر آتا توعمل اس كى خالفت نفر ماتے سے كه اس كے امت مرحومه بين تقريق واختال الديشہ تھا ،ايك مال ج كے موقع پر حضرت عنائ في منى من ووك بجائے چار تعييں اواكيس ،حضرت عبدالله و ان الله و ان عمل في رسول الله و الله عمل الله و ال

درس ومدر کیس ..... حضرت عبدالله بن مسعودگوفه کیس با قاعده حدیث ، فقداورقر آن پاک کی تعلیم و یتے تھے ، ان کی درس گاہ میں شاگر دوں کا بڑا جمع رہتا تھا ، جن میں سے علقہ "، اسود" ، مسروق ، عبیدہ حادث ، قاضی شرح اورالووائل نہایت نام آور ہوئے ، خاص کر علقمہ ان کی صحبت میں اس التزام سے رہے تھے اوران کے طور وطریقہ کے اس قدر پابند تھے کہ لوگوں کا بیان تھا کہ جس نے علقمہ کود کیرلیاس نے عبداللہ بن مسعود گود کیرلیا۔

سٹاگردوں کی ایک جماعت سفر میں بھی عموماً ہمراہ ہوتی تھی ، علقہ اس قدراہتمام کرتے سے کہار ور کی ایک جماعت سفر میں بھی عموماً ہمراہ ہوتی تھی ، علقہ اس قدراہتمام کرتے کہ ہمیشہ حاضر خود جانے سے مجبور ہوتے تو اپنے کسی رفیق کوساتھ کر دیتے اور تاکید کی گوشد کے ایک مرتبہ کج کا قصد کیا علقہ نے بھے کو ان کے ہمراہ بھیجا اور تاکید کی کہ ہر دقت حاضر رہوں اور جو پچھ معلومات حاصل ہوں ان سے ان کو مطلع کروں ایک

ایک مرتبہ حفزت خباب ؓ نے ان کے وسیع حلقہ دری کو دکھے کرکہا'' ابوعبدالرحمٰن کیا آپ کی طرح آپ کے بیٹو جوان شاگر دبھی ہا قاعد وقر اُت کر سے بیں؟''بولے'' اگر آپ کی خواہش

ع تذکرة الخفاظ جندانس 🖎 ٣. فاری جلدانس ۱۳۷، الستبعاب تذكره عمرفارون سترتبذيب المتهذيب جلد ٣٠٨ هيسند أغظم ص ٨١، ہوتو کسی کوسنانے کا حکم دول' مصرت خباب نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ نے علقہ کی طرف اشارہ کیا ،انہوں نے تقریباً بیچاس آیتوں کی ایک سورہ کر شائی مصرت عبداللہ نے مصرت خباب کی طرف کے کی کے اللہ محتقد میں کا انہوں نے نہایت تعریف کی لے معتقد میں کا انہوں نے نہایت تعریف کی لے معتقد میں کا انہوں نے نہایت میں ہروقت حاضر رہتا تھا محتقد میں کا انہوں نے کہ نہم لوگ مسجد میں بیٹھ کرعبداللہ بن مسعود کے مکان سے برآ مدہونے کا انظار کرتے رہے تھے' م

ایها الناس ان الله ربنا و ان الا سلام دیسنا و ان هذا نبینا (و او ما بیسه الی النبی بیشتی رضینا مارضی الله لنا و رسوله السلام علیکم

"صاحبوا بے شک خدا جہارا مالک ہے ، اسلام جمارا ند ہب ہے اور پر اہتھ
ہے آخضرت بیشتی کی طرف اشارہ کر کے ) جمارے ٹی بیں ، خدا اور اس کے رسول
نے جو بچھ جمارے لئے پند کیا ہے جم نے بھی اس کو پند کیا ، السلام علیم"

آخضرت بیشتی نے اس مخصر تقریر کی نہایت تعریف کی اور فر مایا "ابن ام عبد نے بچ کہا" بہ بی حضرت عبد اللہ بن مسعود اینے مواعظ حسنہ بیں عموماً تو حید بنماز باجماعت اور خوف خدا کی نقین فر ماتے سے ، مثلاً ایک وعظ بیس انہوں نے فر مایا کہ

''ایک مخف نے جس کے نامہ انمال میں تو حید کے سوااور کوئی نیکی نیگی ،مرنے کے وقت دصیت کی کہ میری لاش کو جلا کراور چکی میں پیس کر سمندر میں ڈال دینا، لوگوں نے اس کی وصیت بوری کی ، خدانے اس کی روح ہے سوال کیا''تو نے اپنی لاش کے ساتھ الیا کیوں کیا؟''بولا'' خدایا تیرے خوف اور ڈریے'' اس گذارش پر دریائے رحمت جوش میں آیا اور وہ بخش ویا گیا''ایاس ممثیل ہے درحقیقت سے مجھانا تھا کہ خشیت باری تمام الممال حسنہ کی روح ہے۔

کشرت وعظ ہے آخر از ..... وہ اس حقیقت ہے آگاہ تھے کہ وعظ و پند کی کشرت اس کے اشر کو زائل کر دیتی ہے، اس بنا پرلوگوں کی ضد واصرار کے با دجود بہت کم منبر وعظ پرتشریف لے اثر کو زائل کر دیتی ہے، اس بنا پرلوگوں کی ضد واصرار کے با دجود بہت کم منبر وعظ پرتشریف سامعین تقریر کی طوالت ہے گھرانہ اٹھیں، ایک مرتبہ وعظ سننے کے شوق میں معتقدین کا ججوم تھا، یزید بن معاویہ تخفی نے ان کو خبر دکی ، لیکن وہ بہت دیر کے بعد گھر ہے برآید ہوئے اور فر مایا '' ساحوا بحص معلوم تھا کہ آپ دیر سے میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں اس ڈر سے با ہر نہیں آیا کہ کشرت بیان آپ کو تھا دے گی ، رسول اللہ جھی تھا کو لیک تکلیف کے خیال ہے کی کی دن ناغہ دے کر وعظ فریا ہے تھے'' ہے۔

إسنداحراص ١٣٩٨

ع مندا حرجلدا ص ٢٥٤

سے سلم جلداقال ص ۴۰ میں مطبوعہ مصراس حدیث میں اور واقعات میں بھی میں بگر ان کی تعلیم نہیں سے اس لئے انم نے حذف کردیتے

نقرب کے لحاظ سے ابن ام عبد کا درجسب سے بلند ہے' ا

حفرت علی جب و قر تظریف لے ملے تو حفرت عبداللہ بن مسعود کے چندور پیداحباب ان سے طف آئے ، مفرت علی جب کوف تظریف عبداللہ بن مسعود کی نبیت ان کے خیالات دریافت کے سب نے بالا بفاق تعریف کی اور کہا امیر المؤمنین ہم نے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ مقی پر میر کار خلیق ، زم ول اور بہتر ہم نشین نہیں و یکھا، حضرت علی نے فرمایا ' بہتر کھتا ہوں ، انہوں نے قرآن پڑھا، حیال کو ملال اور حرام کورام کیا وہ دین کے فقیہ اور سنت کے عالم تھ' میں

حضرت عبدالله بن مسعودًا ليك دفعدا ني ايك دوست الوعمير سے لمنے كے ، اتفاق ہو وہ موجود نہ تھ انہوں نے ان كى يوى كوسلام كہلا بھيجا اور پينے كے لئے پائى ما تكا، كھر ميں پائى موجود نہ تھا ايك لوغرى كى بماسا ہے لينے گئ اور دريتك واليس نہ آئى ، اور ابوعميركى بيوى نے غفينا ك بوكراس كوخت وست كہا اور اس پرلعنت بينى ، حضرت عبدالله بن مسعودٌ بين كرت نفد لب واليس چلے آئے اور دوسر بے روز ابوعمير سے ملاقات بموئى تو انہوں نے اس قد رجلد بازى كے ساتھ واليس چلے آئے كى وجہ بوجھى بولے "فادمہ نے جب پائى لانے ميں در كى تو تہمارى بيوى نے اس پرلعنت بينى والے تربول الله واليس سے اس پرلعنت بينى الے خوادمہ اگر موادمون اس پرلعنت بينى الے فودم اگر الله والى بينى نے خيال كيا كہ فادمہ اگر معذور بوئى تو بوجہ ميں ال بعنت كے واليس آئى ہے ميں نے خيال كيا كہ فادمہ اگر معذور بوئى تو بوجہ ميں ال بعنت كے واليس آئى ہے ميں نے خيال كيا كہ فادمہ اگر

ایک بارانہوں نے ایک مخص سے ایک لوٹری فریدی لیکن قیمت بے باق ہونے سے پہلے بائع مفقو دائشر ہوگیا، حضرت عبداللہ ف ایک سال تک اس کو طاش کیا، مگر کچھ پاتے نہ چلا بالآخر مایک ہو دو دو درہم کر کے اس کی طرف سے صدفتہ کر دیا اور فر مایا کہ اگر وہ واپس آ جائے تو قیمت اداکر ووں گا اور میصد قد میری طرف سے ہوگا ہے۔

حفرت تميم بن حرام فرمات بي كه مجھ كواكثر اصحاب رسول ولكاكى بهم نشينى كالخر حاصل بي بي بيكن بيس في عبدالله بن مسعود في زياده كى كود نيا بي بيازاور آخرت كاطالب ندديكها مع حضرت عثمان في دوبرس تك كاوظيفه بند كرديا تهاه فات كے وقت انہوں نے ان كى اولاد كي آپ كوميرى اولاد كي تاجي ووست محر ہوجانے كا الديشہ بي مي في انہيں عظم ديا ہے كہ جو ہر دات كوسورة واقعہ براحات كوسورة كوسو

ا چامع ترندی مناقب عیدالله بن مسعودٌ ع طیقات این سعدتهم اجلدص ۱۱۰ سیم منداحمد جلداص ۴۵۸ سم بخاری جلد اس ۷۹۷ هامه اید کره عبدالله بن مسعودٌ آیا سدالغا به جلداص ۲۵۹

حضرت عبداللہ گومہمان نوازی کا نہایت شوق تھا ، انہوں نے کوفہ میں موضع الر مادہ کا مکان مخصوص طور سے مہمانوں کے لئے خالی کردیا تھا۔

مد بھی ڈندگی ..... حضرت عبیداللہ بن عبداللہ کا بان ہے کہ رات کے وقت جب کہ تمام دنیا مورا حت ہوتی تھی ، حضرت عبیداللہ بن مسعود بیٹے کر تھے کہ تا ہتہ آ ہتہ قرآن کی تلاوت فر ماتے ہتے ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تمام طاق را تیں شب قد رکی تلاش میں ہسر ہوتی تھی ، حضرت ابوعقرب کہتے ہیں کہ میں رمضان میں ایک روز علی الصباح ان کی خدمت میں عاضر ہوا و یکھا کہ چھت پر بیٹے ہوئے فر مارہ ہیں ' خدااور اس کے رسول نے بچ کہا'' میں نے پچ کہا'' میں نے پچ کہا'' میں نے پچ کہا'' میں نے پچ کہا کہ دو کیا ہے؟ ہوئے در مضان کے آخری عشرہ میں ہوتے ہوئے کہا ہیں روز جب آفیا ہطلوع ہوتا ہے تو اس میں شعاع نہیں موتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہا ہے۔

ساراً گھرضج سویرے بیدار ہو کرعبادت میں مشغول ہوجاتا تھا ،خود صح صادق سے طلوع آفات تک تنبیج دہلیل میں مصروف رہتے تھے،۔

حفرت ابودائل راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ سے کی نماز پڑھ کرعبد اللہ بن مسعود کے پاس کے دروازہ پر نیڈ ہے ہو کر سلام کیا ، اندر آنے کی اجازت ملی لیکن ہم لوگ تھوڑی دیر دروازے پر پھیر سرے کہ اسے میں لونڈی نے آکر کہا آتے کیون ہیں ،ہم لوگ گھر میں گئوتو دروازے پر پھیر سرے کہ اسے میں لونڈی نے آکر کہا آتے کیون ہیں ،ہم لوگ گھر میں گئوتو دوکا وہ بیٹے ہوئے تھی پڑھ درہ نے سے کس نے روکا تھا؟ ہم لوگوں نے کہا کس نے بیل ہوا ممکن ہے۔ بعض اہل ہیت مور ہوں ، کہا ابن ام عبد کی اولاد پر ہم نے خفلت کا گھان کیا ،اس کے بعد پھر تبیع میں مشغول ہو گئے ، جب سمجھ کہ آتی ابن کی والاد پر ہم نے خفلت کا گھان کیا ،اس کے بعد پھر تبیع میں مشغول ہو گئے ، جب سمجھ کہ آتی ہوں ہوا ،اس نے جاکر دیکھاتو ابھی طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھوآ قاب طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھوآ قاب طلوع ہوا ،اس نے جاکر دیکھوآ قاب طلوع ہوا ،اس نے جاکہ دیکھوآ قاب طلوع ہوا ،اس نے جاکہ دیکھوآ تیا بطوع ہوا ،اس نے جاکہ دیکھوآ تیا بطوع ہوا ،اس نے جاکہ دیکھوآ تیا ہوں کے دن جاکہ دیکھاتو طلوع ہو چکا تھاتو بھر یہ دعا پڑھی ،اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم کوآج کے دن معاف کر دیا ،مہدی رادی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا اور ہمارے گنا ہوں کے میا نے بین ہم کو ہلاک نہیں کیا ہوا کہا تھا اور ہمارے گنا ہوں کے میا ہوا ہی کہا ہوا کہا کہ نے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بھی کہا تھا اور ہمارے گنا ہوں کے میا ہوا ہی کہا ہوا ہوا کہا ہوں کے دین ہم کو ہلاک نہیں کیا ہوا گھا تو بھر یہ کے ہیں ہم کو ہلاک نہیں کیا ہوا گھا تو بھر یہ کیا تھا دو ہمارے گنا ہوں کیا تھا تو بھر یہ کہا تھا ہوں کیا ہوں کیا تھا تو بھر کیا تھا تو بھر کیا ہوں کہا تھا تو بھر کیا ہوں کیا تھا تو بھر کیا تھا تو بھر کیا ہوں کہا تھا تو بھر کیا تھا تھا تو بھر کیا تھا تھا تو بھر کیا تھا تھا تھا تو بھر کیا تھا تو بھر کیا تھا تھر کیا تھا تھا تھا تھر کیا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ت

نمازین نہایت کثرت ہے پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کدایک دفعہ میں نے رسول اللہ وہائے۔ پوچھا کہ سب سے بہتر عمل خبر کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نماز کاا ہے وقت پرادا کرنا، میں نے کہا پھر کیا ہے ؟ فرمایا'' والدین کے ساتھ نیکوکاری'' میں نے کہا'' پھر؟'' تھم ہوا' راہ خدامیں جہاد کرنا'' اس کے

ع اسدالغاب تذكره مبدالله بن مسعودً

اِتَّارِیْ طِبرِی ص۲۸۴، ۳ مِنداحرجلداص ۲۰۷

يهم ملم جلداول ص٣٠٥ إب ترتيل القراة واجتناب

بعد خاموش ہوگیا، ہاں اگر میں اپنا سوال آ کے بڑھا تا تو آپ اس پر پھھاوراضا فہ قرماتے ، اِغْرَضَ اس ارشاد کے مطابق وہ فرائض تھیک وقت پرادا کرتے تھے، ایک مرتبہ ولید بن عقبہ والی کو فہ کو پہنچ میں دیر ہوگئی، حضرت عبداللہ نے بغیر تو قف وا تظار تماز پڑھائی، ولید نے بہم ہوکر کہلا بھیجا'' آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا امیر المونین کا کوئی تھم ہے یا پنی ایجاد؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہ تو امیر المؤمنین کا تھم ہے، اور نہ اپنی ایجاد، البتہ خدا کو بینا پشد ہے کہتم اپنے مشاغل میں مھروف رہواور لوگ نماز میں تمہارے ختظر میں بیع

رمضان کے علاوہ ہفتہ میں دودن دوشنبہ اور جمعرات عموماً بدوزوں کے لئے مخصوص تھے عاشور ہے کاروزوں کے لئے مخصوص تھ عاشور ہے کاروزہ بھی پابندی کے ساتھ رکھتے تھے، باوجوداس کے عبدالرحنٰ ابن برید کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود گئے سوااور کسی فقیہ کواس قدر کم روز سے رکھتے ہوئے ہیں دیکھا، چنا نچہ ایک دفعہ ان سے بوچھا گیا کہ آپ روز سے کیوں نہیں رکھتے ؟ بولے 'میں روزہ پرنماز کور ججے دیتا ہوں، اگر روزے رکھوں گاتو ضعف کے باعث نمازنہ ہوسے گی'' سو

خشیت البی اورخوف قیامت ہے حطرت عبداللہ کا ول ہمیشہ مضطرب رہتا تھا، وہ فر مایا کرتے تھے "کاش! میں مرنے کے بعدا شایا نہ جاتا' 'م

'' خوف د در کر! اے پر ور دگار شفاد ہے تو ہی شفاد یے والا ہے تیرے سوا کو کی شفانہیں ،وہ شفاالی ہے جو کس بیاری کونہیں چھوڑ تی''۔

> ا بخاری جلد اص ۹۳۹، ع منداحدین ختبل جلدام ۴۵۰ س علیقات این سعد قسم اول جلد ۱۳ می ۱۹ سیا بینا ام ۱۱۰ همنداحد جلدام ۲۳۸ ایودا و وجلد ۴ می ۱۸۲

شفاء لا يغادر سقما

یوشاک نہایت سادہ پہنتے تھے، ہاتھ میں ایک آئی اگوشی رہتی تھی ، اجو غالباً مہر وغیرہ کے کام آئی ہوگی ، غذا بھی پر تکلف نہ تھی ، کھانے کے بعد عموماً نبیذ (چھو ہاروں کاشر بت) استعال کرتے تھے، ایک مرتبہ علقمہ نے ان سے کہا'' خدا آپ پر تم کرے، آپ تمام امت کے مقتداء اور پیشوا ہو کر نبیذ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اگر میں اور پیشوا ہو کر نبیذ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اگر میں آپ کوند دیکھا تو استعال نہ کرتا' میں

ب وحدد يطاوا سمان مرم الله وطيقه مقررتها جوان كي دفات به دوبرس بهلم خليقه ثالث محتم سي بدكرديا مجياتها الميكن حفرت ذبير في سفارش كركان كي اولادك لي واگذار كراديا اس طرح ان كي بيماندول كوايك مشت دس يا پندره بزار در بهم لفقه جيوز من اسلام انهول في تقريباً • ٩ بزار در بهم نفقه جيوز من مي مي مانغر مي المغر ، قد كوتاه ، رنگ گندم كون ، اور سر پركا نول تك نهايت نرم حليم به مي بكور نافس مي بكور في بال بهي بكور في مورت زلف ، حفرت عبدالله اس كواس طرح سنوار تي تقد كه ايك بال بهي بكور في واصورت زلف ، حفرت عبدالله اس كواس طرح سنوار تي تقد كه ايك بال بهي بكور في المورت ذلف ، حفرت عبدالله اس كواس طرح سنوار تي تقد كه ايك بال بهي بكور في المورت في المورت و المورت و المورت الله اس كواس طرح سنوار تي تقد كه ايك بال بهي بكور في المورت و ال

یں کا تکلیں نہایت بنگی تھیں ،حضرت عبداللہ ہمیشدان کو چھپائے رکھتے تھے ،ایک مرجہ وہ ٹانگلیں نہایت بنگی کے لئے مسواک تو ژنے کے خیال سے پہلو کے درخت پر چڑھے تو ان کی نبگی ینگی ٹانگلیں دیکھ کرلوگوں کو بےاختیار ہنمی آگئی ،آنخضرت کھٹے نے فر مایا'' تم ان کی نبگی ٹانگوں پر ہنتے ہو حالانکہ یہ قیامت کے روز میزان عدل میں کوہ احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی' ہیں

## حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ

نام ،نسب و خاندان ..... عبدالله نام ،ابوموی کنیت ، والد کانام قیس اور دالده کانام طیبه تها ، سلسله نسب مدے -

عبدالله بن قبيل بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز ابن بكر بن عامر بن عذر بن وأكل بن ناچيه بن الجمام بن الاشعر بن اد د بن زيد بن يشجب \_

حفرت ابوموی یمن کے رہے والے تھے ،ان کا خاندان قبیلداشعر سے تعلق رکھتا تھا ،ای
کے اختساب سے وہ اشعری مشہور ہوئے ، اور ان کے والدہ طیبہ بنت و ہب قبیلہ عک سے تعلق
رکھتی تھیں ، وہ اپنے صاحبر اوہ کی ہدایت سے ایمان لا ئیں ، اور مدینہ پنچ کر وفات یا گی لے
اسلام ...... ساتی تو حید کے صدائے عام پر نزدیک والوں نے اپنے کان بند کر لئے تھے ،
لیکن تشد کا مان تی دور در از مما لک سے دشو ارگذار منزلیں طے کر کے آئے تھے ، اور اپنی بیاس
بھاتے تھے ، حضرت ابوموی مین سے چل کر کمد آئے اور با دہ اسلام کے ایک بی جام میں
سرشار ہو گئے ، وہ مکہ میں قبیلہ عبد تمس سے حلیفا نہ تعلق پیدا کر کے پھر مراجعت فر مائے وطن
ہوئے کہ ایک ایک وہ کہ اور احباب کو بھی ہیمٹر دہ جانفران کمیں۔

ہجرت.... حضرت ابوموی خاندان کے ایک ذی اثر رئیس سے ،اس لئے ان کی دعوت میں نے بہت جلد قبولیت عام حاصل کر کی اور وہ تقریباً بچاس حلقہ بگوشان اسلام کی ایک جماعت لے کر بحری راستہ سے بارگاہ نبوت کی طرف چل کھڑے ہوئے ،لیکن طوفان و باد مخالف نے اس کشتی کو حجاز کی بجائے جش پہنچا دیا ،حضرت جعفر اور دوسرے سم زدگان اسلام جو یہاں ہجرت کر کے آئے تھے اور اب تک موجود تھے ، مدیند منورہ کے قصد سے روانہ ہوئے تو حضرت ابوموج بھی اس قافلہ میں شریک ہوئے ،اور عین اس وقت مدینہ بہنچ جب کہ عجابدین اسلام خیبر وقتح کر کے والی آر ہے تھے ، چنا نچرا تحضرت وقتل نے حضرت ابوموج اور ان کی تمام جماعت کو بھی خیبر کے مال غنیمت میں حصہ مرحمت فرمایا ہے۔

غر وات ..... حضرت ابوموی فتح مکه اورغ وه حنین میں شریک تھے، بنو ہوازن رز مگاه حنین علی شریک تھے، بنو ہوازن رز مگاه حنین مے بھاگ کروادی اوطاس میں بھر مجتمع ہونے لگے تو آنخضرت اللہ نے حضرت ابو عامر گوالیک

الطأ

جمعیت کے ساتھ ان کے استیصال کامل پر مامور قربایا ، انہوں نے اوطاس پہنچ کر بنو ہوا زن کے سر دار در ید بن الصمہ کوتل کیا اور خدا نے اس کے ساتھیوں کو شکست فاش دی ، لیکن اتفاقاً جشمی نام ایک مشرک کے تیر نے ان کو بھی زخمی کر دیا ، حضرت ابوموی اس ہم میں شریک تھے ، فرماتے ہیں کہ میں نے بڑھ کران ہے بچھا'' یا ہم! کس نے آپ کو زخمی کیا؟'' انہوں نے اشارہ ہے بتا یا تو ہیں اس پر جھیٹ پڑا، وہ مجھ کو دیکھ کر بھاگ کھڑ اہوالیکن میں تعاقب کرتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ، کیا بچھے شرم ہیں آتی ؟ کیا تو جابت قدم ندر ہے گا؟'' غرض وہ (ان غیرت انگیز جملوں ہے جوش میں آکی کیا ، اور ابوعامر کو میں آگی کیا ، اور ابوعامر کو میں آتی کے دفتر نے کہ دود و ہاتھ چلنے گئے ، یہاں تک کہیں نے اس کوتل کیا ، اور ابوعامر کو سیارت دی کہ خدا نے آپ کے دشمن کو مار ڈالا۔

 رسول ﷺ کی گفتگوئ تی ، تا کہ بید خیال نہ کروکہ میں نے پہلے جو کچھ کہا تھا دہ دل سے گھڑ کر کہا تھا ''لوگوں نے کہا'' خدا کی میم اہم آپ کو سچے بچھتے ہیں ، آئندہ جو آپ کی خوشی ہو'' غرض انہوں نے چند آ دمیوں کوساتھ لے جا کرلوگوں ہے تمام واقعہ کی تقدریتی کرادی لیے

ولا یت یمن ..... بنوک سے دالی آنے کے بعد ایک دوز دواشعری بزرگ حضرت ابوموی اشعری کو اپنے ساتھ لے کر در بار نبوت میں حاضر ہوئے اور آنخضرت والی سے کسی عہدہ کی خواہش کی ، آپ مسواک فر مار ہے تھے ، اس سوال پر دفعة مسواک رک کئی ، اور حضرت ابوموی اسم میں کی طرف دکھے کر فر مایا ' ابوموی ابوموی انہوں نے عرض کی ' یارسول اللہ! فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین تق کے ساتھ مبعوث فر مایا کہ میں ان کے دل کے حال سے آگاہ نہ تقااور نہ یہ جاتا تھا کہ دو کسی عہدہ کے خواہش کریں گے ' ارشاد ہوا کہ جوکوئی خود سے کسی عہدہ کی خواہش کریں گے ' ارشاد ہوا کہ جوکوئی خود سے کسی عہدہ کی خواہش کرے گااس کو ہرگز اس پر مامور نہ کروں گا ،کین ابوموی تم یمن جاؤ میں نے تم کو دہاں کا عامل مقرر کرایا ہو۔

یمن دوحصوں پر منقسم تھا، ایک اقصائے یمن جس میں جند اور عدن وغیرہ دور کے اصلاع شامل تھے، اور دوسرا یمن اونی یازیرین یمن ، اول الذکر پر حضرت معاذین جبل کا تقرر ہوا ، اور دوسرے پر حضرت ابوموی مامور ہوئے ، آنخضرت بھائے نے ان دونوں کورخصت کرتے وقت حساد مل قصیحت فر مائی۔

یسر او لا تعسرا و بشرا و لاتنفرو اتطا و عا ''لینی ملک والوں ہے زمی کے ساتھ پیش آ تائتی نہ کرنا ، لوگوں کو نوش رکھنا ،

متنفرند كروينااور بالهم ميل جول عدر منا".

حضرت الوموی اشعری نے عرض کی یا رسول اللہ! ہمارے ملک میں جو ہے ایک قتم کی مراب بنائی جاتی ہے ، اس کو' مزر'' کہتے ہیں نیز شہد ہے ایک طرح کی شراب ہوتی ہے جو' نتج'' کے نام مے مشہور ہے ، اس کو' مزر'' کہتے ہیں نیز شہد ہے ایک طرح کی شراب ہوتی ہے جو' نتج'' حضرت الوموی اشعری چونکہ اپنے وطن میں گورنر ہوکر آئے تھے جہاں پہلے سے ان کا اثر موجود تھا ، اس لئے قدر ہا تہ ہوں نے اپنے خد مات نہایت کا میابی کے ساتھ انجام دینے ، حضرت معاذ بن جبل سے دوستانہ تعلقات ومراسم کا سلسلہ بھی قائم تھا ، بسا اوقات بیدونوں بزرگ سرحد معاذ بن جبل سے دوستانہ تعلقات ومراسم کا سلسلہ بھی قائم تھا ، بسا اوقات بیدونوں بزرگ سرحد برآ کر فروکش ہوتے اور با ہم ملاقات کر کے تبادلہ خیالات فرماتے تھے ، ایک مرتبہ حضرت معاذ جوم ہوادی کی ملاقات کے لئے تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے پاس لوگوں کا جوم ہوادا کیک شخص کے دونوں ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے ہیں ، انہوں نے تبخب سے پوچھا

کہ''عبداللہ بن قیم ! کون ہے؟ بولے'' پیمر تد ہوگیا ہے انہوں نے اس کے آل کا مشورہ دیا ،
حضرت ابومویؓ نے کہا کہ' بیاس لئے گر فقار ہو کر آیا ہے'' آپ گھوڑ ہے ہے اتر آ ہے بولے
'' جب تک وہ قل نہ ہوگا ، میں نداتر وں گا'' حضرت ابومویؓ نے اس کے آل کا حکم دیا تو وہ اتر کر
اندرآئے اور دیر تک دوستانہ صحبت قائم رہی ،حضرت معادؓ نے بوچھا کہ'' آپ قر آن کس طرح
پڑھتے ہیں؟''بولے کہ'' رات دن میں جب موقع مل جاتا ہے تھوڑ اتھوڑ اکر کے پڑھ لیتا ہوں''
پیر بوچھا کہ'' آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟''بولے کہ میں رات کوا یک نیند سوکر اٹھ بیٹھتا
ہوں اور اس وقت خدا کوجس قدر منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں''

چہ الوداع میں شرکت ... واجے من آنخضرت بھانے آخری فج فر مایا، حضرت ابوموی اللہ علی میں شرکت کے آئے ، آنخضرت بھانے نیو چھا'' عبداللہ بن قیس! کیاتم فج کے ادادے ہے آئے ، آنخضرت بھانے نے بوجھا'' عبداللہ بن قیس! کیاتم فج کے ادادے ہے آئے ہو؟'' عرض کی' ہاں! یارسول اللہ!' فر مایا نیت کیاتھ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے''ارشاد ہوا کہ'' قربانی اپنے ساتھ لائے؟ عرض کی ''نہیں' تھم ہوا کہ'' تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو' یہاں وجہ سے کہ فج قران کی عرض کی ''نہیں'' تھم ہوا کہ'' تم طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو' یہاں وجہ سے کہ فج قران کی

صورت میں قربانی لا ناضروری تفایع

یمن میں فتنہ وفساد ...... حضرت ابوموی آئے ہے فارغ ہوکر پھر یمن والی آئے ، لیکن بہاں بہاں اسود عنسی کے ادعائے نبوت نے بہت جلدتمام ملک میں شورش و بغاوت پھیلا دی ، یہاں تک کہ حضرت معاذین جبل دی ، یہاں تک کہ حضرت معاذین جبل حضرت ابوموی کے مرکز حکومت ' مارب' چلے آنے برججور ہوئے ، لیکن یہ بھی زیادہ دنوں تک محفوظ ندرہ سکا اور بالآخران دونوں کو حضر موت میں پناہ لینی پڑی سیم کو این مکتوح مرادی کی آئوار نے بہت جلدا سو عنسی کا قصہ تمام کردیا ، تا ہم آنخضرت ہو گئی دفات ہے وفعہ بھرے کر از مرنو تسلط قائم کردیا ، اور اس طرح یمن کے امراء اور حکام پھرائے آئیک زیر دست مہم بھیج کر از مرنو تسلط قائم کردیا ، اور اس طرح یمن کے امراء اور حکام پھرائے اپنے عہدوں پر وائیس آگے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دار الحکومت ' مارب' واپس آگے ، حضرت ابوموی بھی حضرت موت سے اپنے دار الحکومت ' مارب' واپس آگے اور خلافت تک نہایت تد ہر و جانفشائی کے ساتھ گورنری کے فرائف آئے مارہ دیتے رہے۔

فتخ نصبید ..... حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب بیرونی فتو حات کا زیادہ وسیعے پیانہ پر انتظام کیا گیا ، اور حضرت سعد بن افی و قاص کی زیر قیادت رز مگاہ عراق کی طرف ایک بہت بری مہم روانہ ہوئی تو حضرت ابوموی اشعری بھی شوق جہاد میں عہدہ امارت ہے مستعفی ہوکراس

ایخاری پائے بعث الی موی ومعاؤ" الی لیمن عیمخاری جدوع ص ۱۲۳ سرچاریخ طبری ص ۱۸۵۳

نوج کشی میں شریک ہوئے۔

عراق کا اُکثر حصہ فتح کر لینے کے بعد حضرت سعد بن ابی و قاص نے بے اچھیں دریائے د جلہ اور فرات کے درمیانی علاقہ بعنی الجزیرہ پرایک عام فوج کئی کا اہتمام کیا، اور حضرت ابوموئ کو مسین کی فتح پر مامور کیا، انہوں نے نہایت کا میا بی کے ساتھ میم سمرانجام دی لے و لا بیت بھرہ ..... ای سال در بار خلافت نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو معزول کر کے حضرت موی اشعری کو بھرہ کا والی مقرر کیا، اس موقع پر اہل بھرہ کے نام جوفر مان آیا تھا، اس کے الفاظ ہے۔

اما بعد فاني قد بعثت ابا موسى امير اعليكم ليا خد لضعيفكم من قو يكم و ليقا تل بكم عد و كم و ليد فع عن ذمتكم و ليحصى لكم فيتكم ثم ليقسمه بينكم و لينقى لكم طر قكم ع

" میں نے ابوموی کوتم پرامیر بنا کر بھیجا ہے تا کہ تو ی سے کر در کاحق دلا کیں، تمبارے و شمنوں سے لڑیں، ذمیوں کی تفاظت کریں، تمباری آ مدنی کاتم کو صاب دیں، پھراس کوتم میں تقسیم کریں اور تمبارے داستوں کو تمبارے لیئے صاف رکھیں'۔

فتح خو زستان ..... بعره کی سرحدخو زستان سے ملی ہوئی تھی ،اور وہ اب تک ایرانوں کے فیصہ بین تھا ، الا ہے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اس کوئی کرنے کے خیال سے اہواز پر فوج کئی کو تو بہاں کے رکیس نے ایک آلیل کی رقم دے کر صلح کرلی ، اور حضرت مغیرہ وہیں رک گئے ، کا اور عیاں کی جگہ پر حضرت ابوموئ آئے ،اس انقلاب میں اہواز کے رئیس نے سالا ندر قم بند کردی ،اور علانیہ بعاوت کا ظہار کیا ،مجوراً انہوں نے شکر کئی ،اور اہواز اکو فتح کر کے مناذر کارخ کیا ،یدا کی نہایت سی مقام تھا ،حضرت مہاجرین زید جوالک معرز افسر سے ،یہاں ایک معرکہ میں شہید ہوئے اور قلعہ والوں نے ان کا سرکا کے کر برج کے تنگرہ پر لائکا دیا۔

حفرت ابوموی حفرت مہا جڑے بھائی رہ کے بھائی رہ کے کاس کے محاصرہ پر کچھوڑ کرسوس کی طرف بڑھے، رہے نے مناذ رکوسر کرلیا ،اور حفرت ابوموی نے سوس کا محاصرہ کر کے ہم طرف ہے رسد بند کردی ، قلعہ بنس گھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا تھا ، مجبوراً رئیس شہر نے اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ اس کے خاندان کے سوآ دمیوں کو چھوڑ دیئے جا کیں ،حفرت ابوموی نے منظور کیا ، در جس نے ایک ایک کر کے سوآ دمیوں کو چیش کیا ،اور وہ سب چھوڑ دیئے گئے ،لیکن بدشمتی کے اس نے شار میں خود ابنانا م نہیں لیا ، چنانچ سوآ دمیوں کی تعداد پوری ہوگئی ، تو انہوں نے رئیس کے جو شارے باہر تھائی کرادیا۔

سوس کے بعدرامبر مرکا محاصرہ ہوا، اورآ ٹھ لا کھور ہم سالانہ رسلے ہوگئى، ير دگرونو جوان

شہنشاہ ایران اس دفت تم میں مقیم تھا، اس کو حضرت ابوموی کی فتو حات کی خبریں پیچیس تو اس نے اپنے ماموں ہر مزان کوخو زستان کی تفاظت کے لئے بھیجا، ہر مزان نے شوستر پہنچ کراس کو معتم کیا اور تمام ملک میں جوٹی بیدا کر کے اپنے گردا یک بہت بری فوج جمع کرلی، مفترت ابو موی نے ان حالات سے در بارخلافت کو مطلع کیا، اور مدد کی درخواست کی ، وہاں سے حضرت معمار بن یا سر سے نام جو کو فد کے گور نر تھے، تھم آیا کہ نعمان بن مقرن کو ایک ہزار سپاہیوں کے محاربی یا سر تھے میں ایکن فیم کی کثرت اور سروما مان کے مقابلہ میں یہ جمعیت بریارتھی، مفترت ابو موی نے دوبارہ لکھا جس کے جواب میں حضرت محاربی یا سر تھی کو دے ایک بری فوج لے کر اور موسی کے ایک جر ارتشکر لے کر جلولا، پر جملہ آور ہوئے ، غرض حضرت ابوموی نے اس مروسا مان سے شوسترکارخ کیا، اور شہر کے قریب بی تھی کر ڈیرے ڈالے، ہر مزان انے خود قلد سے با برنگل کر مقابلہ کیا اور شکست کھا کر پھر وقلد بند ہوگیا۔

شوسترنهایت منتحکم مقام تقاءاس کی تنجیر کے متعلق حفزت ابوموی کی تمام کوششیں یے نتیجہ ر ہیں الیکن خدا نے غیب سے سامان پیدا کردیا ،ایک دن شہر کا ایک آدمی جھی کران کے پاس آیا اور کہا کہ اگر میری جان و مال کوامن دیا جائے تو میں شہر پر فیضہ کرادوں ،حضرت ابوموی نے منظور كيا،اس نے ايك عرب كوجس كانام اشرس تھا،ساتھ ليا،اورنبروجيل سے گذر كرايك تدفاندكى داه لی خاص شہر میں داخل ہوا ، اشرس کے منہ پر جاور ڈال دی ، اور بد کہا کہ نوکر کی طرح میرے چھے عِلے آؤ، چنانچیشبر کے گلی کوچوں ہے گذرتا ہوا خاص برمزان کے کل میں آیا شہری نے ان کوتمام مُلْرات كَي سير كراكي اورموقع كنشيب وفراز وكها كر، حضرت ابومويٌ كي خدمت مين حاضر بهوا ، ا بشرس نے تفصیل کے ساتھ تمام کیفیت بیان کی ،ادر کہا کہ دوسو جانباز میرے ساتھ ہوں تو شہر فوراً فتح ہوجائے، حضرت ابومویؓ نے فوج کی طرف دیکھا، دوسو بہادروں نے بڑھ کر کہا: خدا کی راہ میں ہماری جان حاضر ہے، اشرس ان کو لے کر ای تدخانہ کی راہ سے شہر میں داخل ہوئے اور پہرہ والول کو بتہ تینج کر کے اندر کی طرف سے دروازے کھول دیے ادھر حضرت ابوموی تمام فوج کے ساتھ موقع پرموجود تھے، دروازہ کھلنے کے ساتھ تمام کشکرٹوٹ پڑاا درشہر میں ہلچل پڑگئی، ہرمزان نے بھاگ كرقلعديس بناه لى مسلمان قلعد كے ينج بنج تواس نے برج برج و کركہا كدميرے تركش ميں اب تك سوتيرين ،اور جب تك اتى بى لاشين يهاں ندؤ هير ، موجا كيں ميں كر فراز بين ہوسکتا ، تا ہم میں اس شرط پراتر آتا ہوں کہتم مجھ کو بدینہ پہنچاد دادر جو یکھ فیصلہ مومر کے ہاتھ ہے ہو ،حفرت ابومویؓ نے منظور کیااوراس کوحفرت انسؓ کے ساتھ مدینہ بھیج دیائے

شوستر کے بعد جندی سابور پر حملہ ہوا، اس کا کی دن تک محاصرہ رہا، آیک دن شہروالوں نے خودشہر کے دروازے کھول دیئے، اور نہایت اطمینان کے ساتھ تمام لوگ اپنے کارو بار میں

مقروف، ہوئے، مسلمانوں کوان کے اظمینان پر تعجب ہوا، سب دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ تم کو جزید کی شرط پرائمن دے بیچے ہو، اب کیا جھٹڑا رہا، سب کو جیرت ہوئی کہائمن کس نے دیا؟ حقیق ہے معلوم ہوا کہ ایک غلام نے لوگوں ہے جھیا کرائمن کا رقد لکھ دیا ہے، حضرت ایوموی نے فرمایا کہ ایک غلام کی خود رائی جمت نہیں ہو گئی ، شہروالے کہتے تھے کہ ہم آزاد اور غلام نہیں جانے ، بالآ فرد رہار خلافت ہے استعواب کیا گیا تو تھم ہوا کہ مسلمان کی غلام بھی مسلمان ہے اور جس کواس نے امان دے دی تمام مسلمان امن دے چکے ایس شہر کی فتح نے تمام خوز ستان شہر کا اضافہ ہوا، شہر است میں ایک نے ملک کا اضافہ ہوا، مسلم کا سکہ بھادیا اور اس طرح نہ صرف فتو جات کی فہرست میں ایک نے ملک کا اضافہ ہوا، معرکہ نہا وند میں ایک نے ملک کا اضافہ ہوا، معرکہ نہا وند میں ایک سے متاثر ہو کے تھے، دشنوں ہے بالکل محقوظ ہوگیا) معرکہ نہا وند میں ایک مقرکہ نہا وند میں ایک بڑی جمعیت متاثر ہوگرا ہے میں ایرانیوں نے نہا وند میں ایک بردی جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کے لئے روانہ فر مایا اور حضرت بھڑ نے نعمان بن مقرن کو ایک بردی جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کے لئے روانہ فر مایا اور حضرت بھڑ نے نعمان بن مقرن کو ایک بردی جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کے لئے روانہ فر مایا اور حضرت بھڑ نے نعمان بن مقرن کو ایک بردی جمعیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کے لئے روانہ فر مایا اور حضرت بھڑ نے نوی ان کو مدد کے اور نہا وند فتح کر کے واپس کے بین پورہ وہ ایک بردی جمات کے دور کہا کہ بھی کہ بردی جماعت کے ساتھ خود کمک لے کر گئے اور نہا وند فتح کر کے واپس آئے ہو

کہ '' مجھان جھڑ ول میں پڑنے کی کیاضرورت ہے''۔ غرض حضرت ابوموی گی آخر یک پر بیاضرورت ہے''۔ غرض حضرت ابوموی گی تر یک پر بیاضلاع بھرہ سے الحق کر دیئے گئے ،اوراال کو فدنے حضرت مجارت کی اسرائے عائز فق ہو کر مسلسل شکا بیوں کے بعدان کو معز ول کرادیا، حضرت مرشنے کو فدوالوں سے بوچھا کہ تم کس کو اپنا والی بنانا چاہتے ہو،؟ حضرت ابوموی نے جس فوش اسلولی کے ساتھ بھر ہو الوں کی حمایت کی تھی ،اس لحاظ ہے انہوں نے حضرت ابوموی گانا م لیا، چنا نچہ وہ ان کی درخواست پر ۲۲ھے میں بھر بھرہ ہے کو فد تبدیل کردیے گئے ۔لیکن ایک ہی سال کے بعد لین کا سال کے بعد لین سال کے بعد لین سال کے بعد لین ساتھ میں پھر بھر وہ نظل کئے گئے ہیں۔

الزام .... اس سأل مديد نامي ايك مخص في حضرت ابوموي كي خلاف در بار خلافت ش

ئىسبەزىل شكايىتى <mark>پىش كىس</mark>-

ا۔ ابومویؓ نے اسیران جنگ میں ہے ساٹھ رئیس زادے چھانٹ کراپنے لئے رکھے۔ --

۲۔انہوں نے عدنان حکومت زیاد بن سمیہ کوسپر دکر دی ہے،اور دہی سیاد وسپید کاما لک ہے۔ ۳۔انہوں نے حلیہ شاعر کوالیک ہزارانعام دیا ہے۔

٣- عقیله نامی ان کی ایک لونڈی کے جس کو دونوں وقت نہایت عمدہ غذا ئیں ہم پہنچائی جاتی ہیں، حالانکہ اس تسم کی غذاعام مسلمانوں کومیسر نہیں۔

حضرت عمرٌ نے ان شکا توں کواپ ہاتھ ہے تلمبند کیا ، اور حضرت ابوموی کو دار الخلافہ طلب کرکے باضا ہو تحقیقات کی ، چنانچہ پہلا الزام غلا ثابت ہوا ، دومر ہے الزام کا انہوں نے سے جواب دیا کرنے ادصا حب تدبیر وسیاست ہے ، اس لئے میں نے اس کواپنا مشیر کار بنایا ہے ، حضرت عمرؓ نے زیاد کو بلا کر کے امتحان لیا تو حقیقت میں قابل آ دی تھا ، اس لئے انہوں نے خود حکام بھرہ کو ہدایت کی کہ زیاد کو مشیر کار بنائیں ، تنیسرے الزام کے جواب میں حضرت ابوموی نے کہا کہ حطیہ کو میں نے اپنے جیب خاص ہے انعام دیا ہے کہ وہ جو فہ کہے ، لیکن چھو تھے الزام کا وہ کوئی جواب شدے سکے ، حضرت ابوموی نے اس مالی ہے تاہم ہے بعد ان کورخصت کر دیا ہے وہ کوئی جواب شدے سکے ، حضرت ابوموی نے اس سال بیٹی ساتھ میں اصفہان پرفوج کشی کی اور اس کوفتح کر کے اسبادی ممالک محروسہ میں واضل کرادیا ہے

اصفہان فتح کر کے واپس آئے تو حضرت عمرؓ نے ان کواس سال بھر ہ ہے کوفہ کی گورنری پر منتقل کر دیا 'میکن کچھ دنوں کے بعد ہی وہ چھر بھر ہتبدیل ہوکر آ گئے۔

لقمیر تبیرا فی موکی ..... بصره می لوگوں کو یانی کی تخت تکلیف تھی ، در بار خلافت میں اس کی شکایت پنجی تو علم آیا در یائے د جلہ سے نبیر کاٹ کر لائی جائے ، وہ شہر سے تقریباً دل میل دور تھا، لیکن اس کی ایک شاخ صرف چھمیل پر واقع تھی ، حضرت ابوموی ٹے خود مستعد ہوکر اس شاخ سے شہر بصرہ تک ایک نبر بنوائی جواب ' نبیرائی موی'' کے نام سے مشہور ہے۔

اخیر ذی الحبی المحبی میں خلیفہ دوم نے شہادت پائی اور حضرت عثمان ذو النورین نے مسند خلافت پر قدم رکھا ،اس انقلاب میں عہد فاروتی کے اکثر عمال و حکام ایک ہی سال کے بعد سبکدوش ہوگئے ،لیکن حضرت ایوموی اشعری 19 ہے تک بھر ہ میں عہد امادت کے فرائض انجام دیتے رہے ، بیان کیا جاتا ہے کہ خود حضرت عمر نے ان کو چارسال تک برقر ارر کھنے کی وصیت فرمائی تھی ۔ میں

معزولی ..... و ۲۹ پیش کردوں نے بغاوت کردی ، حضرت ابوموی ؓ نے مبحد میں ان کے فافت جہاد کا وعظ کہا، اور راہ خداش پیادہ پاچلنے کے فضائل بیان کیے ، اس کا اثریہ ہوا کہ بہت علاقت جہاد کا وعظ کہا، اور راہ خداش پیادہ پاچلنے کے فضائل بیان کیے ، اس کا اثریہ ہوا کہ بہت سے مجاہد یں جہادی نے کرتا چاہیے ، دیکھیں ، ہمار اوالی کس شان سے چلتا ہوئی کے چند کا ففین نے کہا کہ ' ہم کوجلدی نے کرتا چاہد ین کا مجمع ہوا، حضرت ابوموی ؓ گھوڑ ہے پر سے جاہدی یا گھوڑ ہے پر سارہ وکر برآ مد ہوئے ، اور اس پر اعتراض کیا۔

ظاہر ہے کہ حضرت ابوموی کا مقصد مید شقا کہ جن کے پاس گھوڑ نے موجود ہوں وہ راہ خدامیں ان سے کام نہ کیں درحقیقت خلیفہ سوم کے عہد خلافت کا نصف اخیر فت اور سازش کا دور تھا،مفسدہ پر داروں نے ای وقت دارالخلافہ کی راہ کی اور در بارخلافت سے ان کی معزولی کا مطالبہ کیا ، چنانچہ حضرت عثمان نے ان کومعزول کر کے ایک کمس نوجوان عبداللہ بن عامر کواس

منصب ير مامورفر مايابيا

ا مارت کوفیہ ..... ۱۳۳۰ پیش المل کوفیہ کی درخواست پر حفزت ابوموی اشعری پھر سعید بن العاص کی جگہ کوفیہ کی درخواست پر حفزت ابوموی اشعری پھر سعید بن العاص کی جگہ کوفیہ کے دائیں بدوہ زمانہ تھا کہ تمام دنیا ہے اسلام پر آشوب تھی، اور ملک میں برطرف سازش وفئت پروازی کا بازار گرم تھا، چونکہ حفزت ابوموی کورسول اللہ وقتی کی پیشین کوئی سائے اور اس لئے ان کو یقین تھا کہ عنقریب ہولنا ک خانہ جنگیوں کا سلسلہ شروع ہوگا وہ عموماً اپنے وعظ میں اہل کوفیکورسول میں پیشین کوئی سنانے اور اس آنے والے دورفتند سے کونارہ کئی بدایت فرمات تھا، چنانچ ہے میں حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت علی کرم اللہ و جہہ کی مسئد شینی کے بعدوہ خطرہ بالکل سر پرآگیا۔

عائد جنگی ہے اجتناب ..... حضرت عاکث ،حضرت اللح اور حضرت زیر فی خلیفہ ثالث کے تصاص اور مطالبہ اصلاح کاعلم بلند کر کے بھرہ کارخ کیا ،حضرت علی ان کے مقابلہ کے لئے بعیجا کہ وہاں لوگوں کو خلافت کی اعائم بلند کر کے بھرہ کارخ کیا ،حضرت علی ان کے مقابلہ کے لئے بھیجا کہ وہاں لوگوں کو خلافت کی اعائت برآ مادہ کریں ،حضرت امام حسن کو فیہ پہنچ تو اس وقت حضرت ابوموی مسجد میں ایک عظیم الثان جمع کے سامنے تقریر کررہ ہے تھے ،سرور کا کنات مولیا نے اسلحہ بیکار کر دواور عزلت تشین ہو کر بیٹھ جاؤ جس فت کا خوف دلا یا تقاوہ اب سر پر ہے اس لئے اسلحہ بیکار کر دواور عزلت تشین ہو کر بیٹھ جاؤ رسول اللہ بھی نے فرمایا ہے کہ فتدوف اد کے زمانہ میں سونے والا بیٹھنے والے ہے ،اور بیٹھنے والا چلنے والے ہے ،ہم ہر ہے۔ ای اثناء میں حضرت امام حسن داخل مجد ہوئے اور حضرت ابوموی سے خاطب ہوکر کہا '' آپ ابھی ہماری مسجد سے نکل جائے ، وہ نہایت سکون و خاموتی کے ساتھ منبر سے اثر آئے ،اور ملک شام کے ایک غیر معروف گاؤں میں جاگر کوشنشین ہوگئے۔

حضرت ابوموی اشعریؓ نے اہل کوفہ کو بار ہا جس خطرہ ہے آگاہ کیا تھا، اس کوانہوں نے اپنی آٹھوں سے دیکھ لیا، جنگ جمل میں عرب کے ہزاروں گھر بے چراغ ہو گئے ، اور میدان صفین میں حضرت علیؓ اور امیر معاویہؓ کی باہمی آویزش نے بیٹیار مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہادیا۔

تحکم مقرر بہوتا ..... معر کے صفیان میں جب امیر معاویہ تو عامیوں نے حریف کا پلہ بھاری و یکھا ہو اپنے نیز وں پر دمشق کا مصحف اعظم بلند کر کے عجیب وغریب طریقت مصالحت کی دعوت دی ہو جناب امیر اس پر دمشق کا مصحف اعظم بلند کر کے عجیب وغریب طریقت مصالحت کی دعوت کو در کرتا آسان ندتھا ،خود آپ کی فوج میں پھوٹ پڑ گئی انجام کا رتمام ما بدالنز اع امور کا فیصلہ طرفین کے دور ٹالٹ پر کول ہوا امیر معاویہ نے اپنی طرف سے حصرت معاویہ نے اپنی طرف سے حصرت اوموی محتم کا اور حصرت علی کی طرف سے حصرت ابوموی محتم کا انتخاب ہوا ، دومہ الجند ل مقام اجلاس قرار پایا ، اور دونوں تھم ایک مقرر تاریخ پر مجتم ہوئے ، حصرت ابوموی تھے ، انہوں نے حصرت ابوموی ہوئے ، دونوں تھی انہوں نے حصرت ابوموی اور عمر و بن العاص نے علیحد و تقلید و گفتگو کر کے ان کی رائے کا انداز و کیا ، تو ان کو یقین ہوگیا کہ بیہ دونوں کی امر پر شفق نہیں ہو سکتے ، کیونکہ اگر ایک طرف کمال غیر جا نبداری و بے لوقی ہے تو وہ دوسری طرف شدید خود غرضی و یا سداری ،

عُرض دونوں تھم ہاہم مشورہ کے لئے گوشہ خلوت ہیں بجتمع ہوئے ،حضرت ابوموی ٹے نیمن بلو ٹی کے ساتھ صرف مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے خیال سے اس عبدہ کو قبول کیا تھا ، ان کی رائے تھی کہ عنان کسی غیر جانبداری کے ہاتھ میں دے دی جائے تو اس خانہ جنگی کا درواز ہ خود بخو دبند ہوجائے گا ، چنانچہ دونوں میں حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

ابوموی عمروائم آیک ایسی رائے کے متعلق کیا خیال رکھتے ہوجس سے خدا کی خوشنوری اور قوم کی بہودی دونوں میسرآئے؟

عمروبن العاص : وه كيا ہے؟

ابوموی ٔ عبدالله بن عمر کومنصب خلافت برمتمکن کرنا جاہے کیونکدانہوں نے خانہ جنگیوں میں کسی طرح کا حصنہیں لیا۔

عرو بن العاص من معاویہ بیس کیا خرائی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عثان مظلوم شہید ہوئے ، معاویہ ان کے قصاص کے دعو بدار ہیں،ام المومنین ام حبیبہ ان کی بہن ہیں،اورخودان کورسول کی مصاحبت کاشرف حاصل ہے۔

ابومویؒ:معاویہؓ کے جن فضائل کائم نے تذکرہ کیا، دواستحقاق خلافت کے لئے کافی نہیں، اگر فضل وشرف ہی پر معیار ہوتو علیؓ سے بڑھ کر کون ہے؟ رہا قصاص کا دعوی تو اس کے لئے ابتداری کتاب النتن معاویہ کوخلافت کے معاملہ میں مہاجرین اولین برتر جے نہیں دی جاسکتی ہے، ہاں اگرتم جھے سے اتفاق کرو، تو فاروق اعظم کا عہد لوٹ آئے ،اور فاصل و عالم عبداللہ اپنے باپ کی یاد پھر تا ز ہ کر دے۔

عمرو بن العاص ؓ: میرے لڑ کے عبد اللہ پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑتی ؟ فضل و منقبت ہیں قووہ بھی کچھ کم نہیں' -

ابوموی : بیشک وہ صاحب فضل ومنقبت ہیں، کیکن ان خانہ جنگیوں میں شریک کر کے تم نے ان کے دامن کو بھی داغدار ردیا ہے، برخلاف اس کے طیب بن الطیب عمر کے جینے عبد اللہ کا لباس تقوی تمام دھبوں سے محفوظ ہے،

عمرو بن العاص "ابوموی اس منصب کی صلاحیت صرف ای بیس ہوسکتی ہے، جس کے دوداڑھ ہوں ، ایک سے کھائے اور دوسرے سے کھلائے۔

ا اومویؒ:عمروا تمہارا ہرا ہو،شدیدکشت وخون کے بعد مسلمانوں نے ہمارا دامن پکڑا ہے، ہم ان کو پھرفتہ میں مبتلائمیں کریں گے۔

عمروبن العاص : چرآپ كې كيارائے ہے؟

ابومُویؓ: ہمارا خیال کے کیماؓ اور معاویہ ڈوٹوں برطرف کیے جائیں ،اور مسلمانوں کی مجلس شور کی کو پھر نئے سرے سے اختیار دیا جائے کہ وہ جس کو چاہے فتخب کرے۔

عمرو بن العاص : مجيم على استا تقاق ہے۔

اس قرارداد کے بعد دونوں ایک دوسرے نے جدا ہوئے ، حضرت عبدالله بن عباس نے حضرت ابوسوں کے باس آکر کہا، ' خداکی سم اجھے بقین ہے کہ عمر آئے نے آپ کودھو کہ دیا ہوگا، اگر کسی رائے پر اتفاق ہوا تو آپ ہر گر اعلان میں سبقت نہ کیجئے گا، کیا عجب ہے کہ وہ آپ کی مخالفت کر بیٹھیں ، حضرت ابوسوی نہایت نیک طینت بزرگ تھے ، انہیں دنیا کی فریب کاریوں کا لفت کر بیٹھیں ، نولے ' ہم دونوں آیک الی رائے پر شفق ہوئے ہیں کہ اس میں اختلاف کی طخب نشی ہی تین کہ میں اسلان کی عبوا، حضرت ابوسوی اشعری نے عرو بن العاص ہے فرمایا کہ ' منبر پر چڑھ کر فیصلہ سنا دو' ہولے ہیں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ، عمرو بن العاص ہے خرمایا کہ ' منبر پر چڑھ کر فیصلہ سنا دو' ہولے ہیں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا ، آپ فضل و منقب الورین دسال میں مجھ سے افضل اور بڑے ہیں' مضرت ابوسوی پر ان کا بیا افسوں چل گیا ، وہ بغیر سوچ سمجھ کھڑے ہوگئا در حمد و نتا کے بعد فرمایا۔

صاحبوا ہم نے علیٰ اور معاویہ ڈونوں کو معزول کیا اور پھر نے سرے سے مجلس شوری کوانتخاب کاحق دیا ، وہ جس کو جا ہے اپناامیر بنائے'' ابوموٹی اپنافیصلہ سنا کراتر آئے تو عمر و بن العاص نے کھڑے ہوکر کہا:

''صاحبو! علی " کوابومویؓ کی طرح میں معز ول کرتا ہوں ،لیکن معاویہ ؓ کو اس منصب پر برقر ارکھتا ہول، کیونکہ وہ امیر المؤمنین عثان کے ولی اورخلافت کے سب ہےزیادہ مستحق ہں''۔

حضرت ابوموی نهایت متنی، بر بیز گارادر نیک نفس بزرگ تیم،اس خلاف بیانی برمششدر رہ گئے، چلا کر کہنے گئے، یہ کیا غداری ہے؟ یہ کیا ہے؟ چے بیہ ہے کہ تمہاری حالت بالکل اس كتة كىطرح بجس يربوجه لاووجب بهي مانيتا باورجهور ووجب بهي مانيتا ب، (انسم مشلك كمشل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، الاية) عمروين العاص في جواب دیا ، اور آپ پر ' جاریائے بروکتا بے چند کی مثل صادق آتی ہے ر مشلک کے مشل الحمار يحمل اسفارا)

وفات ..... حضرت ابوموی کوایے فریب کھاجانے پراس قدر ندامت ہوئی کہ وہ ای وقت مکم عظمہ روانہ ہو گئے اور پھر کسی چیز میں حصہ ندلیا، وفات کے سنداور مقام میں مختلف روايتي بي ، بعض لوك ان كى وفات كامقام كمه بنات بي اور بعض كوفد اليكن مرج كميك روایت ب، بهرحال باختلاف روایت سام یو، سام یو، مراه یس بار پر ساور بروایت جم ذى الحجه مهم عين وفات بإلى لي آخر وقت تك احكام ثبوكي كالخاظ رباً ، جب عالت زياده نازك موني اور عشى طارى موكي ، توجس عورت كي كوديين سرتها ، اس نے كريد دزاري شروع كر دي ،اس وتت بولنے كى طاقت يكفى ، بوش آياتو كماجس چيزے رسول الله في غرات كى ہے،اس ے میں بھی بری ہوں، جیب وگریبان بھاڑنے والی ،نوحہ بکا کرنے والی اور کیڑے بھاڑنے و الى ورتون سے آپ نے برأت طاہر كى ہے۔ ع

اس کے بعد تقن وونن وغیرہ کے متعلق ضروری وسیتیں کیں کہ جنازہ تیز جال ہے لے چلنا جنازہ کے ساتھ آئکیٹھی ندلے چکنا ، لحد اور میری میت کے در میان کوئی مٹی رو کئے والی چیز نہ ر کھنا، قبر برکوئی عمارت ند بنانا ، اور میں نوحہ و بین کرنے والی ، جیب وگریبان جاک کرنے والی اورسرنو ینے والی عورتوں ہے بری ہوں سے وصیت سے فراغت ہوئی تو طائر روح تفس عضری ے پُرواز کُر کےایے اصلی شین میں پہنچ گیا،وفات کے وقت الا سال کی عمرتقی۔

عليه ..... پية قداورلاغراندام تھے

اولا د..... وفات کے بعد متعد رکبلی یادگاریں چھوڑیں ، نام یہ بیں ،ابراہیم ،ابو بحر ، ابو بردہ ،

ابتذكرة الحفاظ جلداول صاااا مع مشداحد بن فنهل جدياش ١٩٥٠

ع مسلم تناب الإيمان باب تح يم منرب الحذود وثق الجوب الاجتباد يب التبذ يب جدد المساه

ؤریعه ٔ معاش ..... ابتدایس تنگدی کی زندگی همی الیکن پھرفارغ البالی کا دورآیا ، متعدد جمیں ان کی افسری میں سر ہوئیں ، مدتول تک مختلف مما لک کے گورٹر دہے ، حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں دوسر مے مہا جرین کے ساتھ ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا ،غرض اطمینان اور قارغ البالی کی زندگی بسر کرتے تند

## فضل وكمال

حفرت ابوموی ان مخصوص صحابہ میں نے ، جن کو ہارگاہ رسالت میں خاص تقرب اور شرف پذیر اب تھے ، وہ ان چھ پذیر اب تھے ، وہ ان چھ آ دمیوں میں سے ایک تھے ، جن کو خود عہد رسالت میں مسائل کے جو اب اور فتوی دینے کی اجازت تھی ۔ ا

حضرت اسودتا بھی کابیان ہے کہ میں نے کوفہ میں حضرت الی اور حضرت ابوموی سے زیادہ

کسی کوصاحب علم نہیں دیکھا،حضرت علی فریاتے تھے کہ

''ابوموی سرتا پاعکم کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہے

ابل علم ہے آئٹر ان کی علمی محبتیں اور علمی بحثیں رہتی تھیں جس نے ان کے علم کواور چیکا دیا تھا، بوں تو ان کے علمی احباب کا حلقہ بہت وسیع تھا، گر ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل ہے خاص طور ہے وہ علمی گفتگو کرتے تھے، اور بھی بھی یہ ٹفتگو نیک بیتی کے ساتھ بحث و مناظرہ تک بین جاتی ،اور جب تک مسلے کی پوری تنقیح نہ ہو جاتی برابر جاری رہتی۔

آیک مجلس بین تیم کامسکلہ چھڑا، حضرت ابوموی نے عبداللہ بن مسعود ہے یو چھاا گرکسی کو نہانے کی ضرورت چین آ جائے ،اوراس کوایک مہینہ تک یائی نہ طے، تو کیا تیم کر کے نماز پڑھ لے؟ حضرت عبداللہ نے کہانمیں! خواہ ایک مہینہ تک یائی نہ طے جب بھی تمیم نہ کرے، حضرت ابوموی نے کہا تو چھرسورہ مائدہ کی اس آیت کے متعلق کیا کہتے ہو؟

فلم تجد و اماء فتيممو اصعيد اطيبا "يانى نه يا و توياك منى ئے تيم كرد" -

حصرت عبداللہ نے کہا'' اگر توگوں کو ٹیم کی اجازت دے دی جائے تو سر دیوں کے موسم میں جب پانی شنڈ املائے لوگ ٹیم ہی پراکتفاء کرنے لگیں گے''اس پر شقیق (راوی) ہولے'' کیا صرف اس خطرہ ہے آپ ٹیم کو ہرا تیجھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود ٹے کہا ہاں! حضرت ابوموی ٹے کہا'' تم نے عمار کا وہ واقعہ جس کو انہوں نے حضرت عرصے بیان کیا تھا تہیں سنا کہان كَوَ تَخْصَرت ﷺ نِهُ كَي كام كِ لَتَهِ بَعِيجا قِعَاءا تفاق ہے اِن كوراہ مِين عُسل كى ضرورت چيش آئى واور پانی شدملاتو انہوں نے جانور کی طرح زمین پرلوٹ کر تیم کیا ،اوروایس آ کر آنخضرت عظام ے بیرواقعہ بیان کیا،آپ نے ان کوئیم کاطریقہ بتا کرفر مایا کہ اس قدر کافی تھا''اس مِ عبداللّٰہ نے کہا مگرشایدآ ب کو نیس معلوم کد حضرت عراف ان واقعہ کوکافی نہ مجھا'' ل

ا يك مرتبددونول على عديث كالداكره مور ما تقا، حفرت ابوموي في كيا" المتخضرت الله فے فرمایا کد قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا ،اور قل وغارت کی گرم

بازاري موگئ يع

اشاعت علم .....علم کی اشاعت اوراس سے دوسروں کوفائدہ پیچانے کی وہ پوری کوشش كرتے تھے،ان كااصول يوتفاكہ جو كچھكى كومعلوم ہواس ہے دوسروں كوفائدہ پہنچانااس كافرض ہاکی مرتبہ خطبہ میں او گول سے خطاب کر کے کہا کہ 'جس مخص کو خداعلم دے ،اس کو جا ہے کہ اسے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دے ،ای کے ساتھ جواس کومعلوم نہ ہو،اس کے متعلق ہر گزایک لفظ بھی وہ اپن زبان ہے نہ نکا لے۔ سے

ان کے درس کے طریقے مختلف تھے ،ستعل حلقہ ، درس کے علاوہ مجھی مجھی و ولوگوں کو جمع کر

کے خطبہ دیتے ، ایک مرتبہ خطبہ دیا۔

''لوگوِ! شرک نے بیجنے کی کوشش کرو کہ یہ چیوٹی کی جال ہے زیادہ غیرمحسوں ہے' ہیں جہاں کہیں چندآ دی ایک جگہ ان کو اکٹھائل جائے ، ان کے کانوں تک ووٹوئی نہ کوئی حدیث ضرور پہنچا دیتے ،ایک دفعہ بولغلبہ کے چند آ دی کہیں جارہے تھے ،ان کوراہ میں ایک مديث شادي \_ ٥

اصنبان کی مجم ہے واپس ہوتے وقت ایک مجد پڑاؤ کیا ، کافی مجمع تھا ، کہا میں تم لوگوں کو ا يك عديث سنانا جابتا مول، جوبم لوگول كوآ مخضرت الله في سنائي هي ،لوگول نے كہا خدا آپ بررتم كرے ، ضرور سائے ، بولے ، آخضرت اللے فرمایا كه:

قیامت کے قرب بیل اہر ج "زیادہ ہوگالوگوں نے یو چھا" ہرج" کیا؟ کہا قل اور جموت الوكوں نے كباكيا اس بي جمي زياد وقل موكا، جننا بم لوك كرتے میں؟ فرمایا کداس سے مقصد کفار کا قتل نہیں ہے، بلکہ باہمی خوزیزی ہے حتی کہ ۔ پڑوی پڑوی کو، بھائی بھائی کو، بھتیجا بچا کو، اور چھا جھتیج آفٹل کرے گا۔لوگوں نے کہا سِجان اللهُ عَمْل و ہوٹی رکھتے ہوئے ،؟ کباعثل و ہوٹی کبا*ں ع*مْل و ہوٹی تو اس زیانہ

> ا بخاری کماب التیم ماب التیم ضربة ، ع منداحية بن منبل جلد به ص ١٩٣٥ على الله المان معدجز وبهتم اول ص ١٨

وبسنداحر بن عتبل جلد مهس ٢١٨

میں باتی ندر ہے گا جتی کہ آ دمی خیال کرے گا کہ دو کسی (حق ) بات پر ہے، کیکن در حقیقت وہ کسی (حق ) مات برنہ ہوگا''۔

میر حدیث سنا کر ہوئے کہ ہم میں ہے تم میں ہے وفی بھی آنحضرت ﷺ کی اس پیشین گوئی نے نکل نہ سکے گا ،اس سے نکلنے کی صرف بیصورت ہے کہ ہم بلا کچھ کیے ہوئے اس طریقہ سے یاک وصاف نکل جا کیں جس طرح اس میں شریک ہوئے تھے۔

پا ت وطناک س جا یں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ وے ہے۔ حضرت ابومویؓ کے تعلیم دینے کا طریقہ نہایت نرم تھا ،اگر بھی کو کی شخص نا دانی ہے بھی کو کی اعتراض کرتا ، تو خفا ہونے کے بجائے نہایت نرمی ہے اس کو مجھا دیتے ،عبداللہ الرقاشی روایت کرتے ہیں کہ

'' میں ایک مرتب ابومویؒ کے ساتھ نماز پڑھ رہاتھا، وہ قعدہ میں سے کہ کس نے زور سے ایک فقرہ کہا جومسنون دعاؤں سے نہ تھا، ابومویؓ نماز ختم کر ہے، تو بو چھا یہ کس نے کہاتھا؟ لوگ خاموش رہے، بھر بوچھافلال بات کس نے کہی تھی؟ لوگ پھر چپ رہے، تو بو لے حطان شایدتم نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا ، جھے کو پہلے ہی خطرہ تھا کہ آپ جھے ہی پر ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اسٹے میں ایک محتق نے اقرار کیا کہ میں نے کہا اور اس سے میرا مقصد بد نیتی نہتی ، بلکہ بھلائی تھی، ابو مویؓ نے کسی تھے کی ترش دوئی کے بغیر مسنون نماز کا پوراطریقہ تادیا ہے۔

قر آن پاک ...... قرآن پاک اسلام کے تمام علوم و معارف کا سر چشمہ ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوموی کوغیر معمولی شغف وانہاک تھا، فرصت کا سارا وقت قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی تعلیم میں صرف ہوتا، یمن کی گورنری کے زبانہ میں معاذین جبل آکٹر ان سے مطفآتے اور دریک علی صحبت رہتی ، ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا، آپ قرآن پاک کی کس طرح تلاوت کرتے ہیں، بولے دات دن میں جب موقع مل جاتا ہے تھوڑ اتھوڑ اکرکے پڑھ لیتا ہوں ہے

۔ قر آن نہایت خوش الحانی ہے پڑھتے نتھے ، بیاس قدر خوش گلواور شیریں آواز تھے کہ آنخصرت ﷺ فرماتے تھے کہ:

"ان كون دا ورى سے حصد ملائے اس

آنخضرت و المنظانوان كاقر آن پڑھنا بہت پہندھا، جہاں ان كوقر اُت كرتے ہوئے سنتے كوئے سنتے كوئے ہوئے سنتے كھڑے ہوئے الموموئ كھڑے ہوجائے ،ايك مرتبہ حضرت عائشہ كے ساتھ كہيں تشريف لئے جارہے تھے، ابوموئ كوقر آن پڑھتے ہوئے سا، وہيں كھڑ ہے ہوگئے اور شكر آ مجے بڑھے، مج كوجب ابوموئ حاضر

امنداحرين جلداع ٢٠١٧

ہوئے ، تو فرمایا کہ ابوموی می کل تم قرآن پڑھ رہے تھے ، ہم نے تمہاری قرات بی تھی ، عرض کیا اے خدا کے رسول! مجھ کو حضور کی موجودگی کاعلم ہوتا ، تو میں آواز میں اور دکاشی پیدا کرتا ہے ایک مرتبہ مجد نبوی میں بلند آواز سے عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے ، آواز من کرازواج

الیک طرحبہ بدیوں میں بعد اور سے سے موں مار پر ھرم ہے ، اور من طرح اللہ مطہرات این اللہ میں کو جب ان کو اللہ عمول تو کہا اگر جھ کو اس وقت معلوم ہوجاتا تو میں ان کوقر آن کا اس سے بھی زیادہ مشاق بناد تاہیں۔

حفرت ابوعمان مندی بیان کرتے تھے کہ حفرت ابومویؓ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی آواز آخی سریلی اور دکش ہوتی تھی کہ چنگ و بربلا میں بھی وہ دکھٹی نہیں ہیں

سیم بھی جھڑت ہمڑ کر آن پڑھ کرتے کہ ابو موی خدا کی یاد دلاؤ ، بیقر آن پڑھ کرسناتے ایک مرتبہ حضرت ابوموی ٹے انس بن مالک کو حضرت عمر کے پاس بھیجا،انہوں نے بوچھا،ابوموی ٹ کا کیا صال ہے، کہالوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں،فر مایا کہ بلند مرتبہ آ دمی ہیں،گراس کوان کے سامنے نہ کہنا ہیں

ان کی غیر معمولی قرائت دانی کی وجہ ہے آنخضرت واٹھائے نے مشہور عالم قر آن حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ ان کو بھی نومسلموں کی تعلیم قرآن کے لئے بمن جیجا تھا۔ ہے

حدیث .... قرآن کے ساتھ ان کو حدیث کے علم ہے بھی وافر جھہ ملاتھا، حفظ حدیث کے اعتبار سے وہ اپنے معاصروں میں اقرازی پاپیر کھتے تھے، کو فی مستقل حلقہ درس تھا جس سے بڑے بر سے ارباب کمال بیدا ہوئے، ان کے نام آئندہ آئیں گے، ان کی تعداد مرویات ۲۳۹ کلی پنچتی ہے، ان میں ۵۰ مشتق علیہ ہیں، ان کے علاوہ ۳ بناری اور ۲۵ مسلم میں ہیں ان کے علاوہ ۳ بناری اور ۲۵ مسلم میں ہیں ان

ان میں ہے اکثر روایات خود صاحب حدیث کی زبان مبارک ہے ٹی ہوئی ہیں ، ان کے بعد پیم حضرت ابو بکڑ ، عمل ، این عباس ، الی بن کعب ، عمار بن یاسر ، معاذ بن جبل ہے روایتیں کی ہیں ، تلاندہ کی تعداد بھی کافی ہے بخضر فہرست رہیں۔

ابرتیم ، ابو کیر ، ابو بر دو ، موی ، انس بن ما نک ، ابوسعید خدری ، طارق بین شهاب ، ابوعبد الرحن سلمی ، زربین حمیش ، زید بن و : ب ، تعبید بن تعبیر ، ابوالاحوص عوف بین ما لک ، ابوانا سووی ، سعید بن مسید بن ابویش ننبدی ، قبیس بن ابی حازم ، ابورا فع صاف ، ابومبید و بن عبدالقد بن مسعوق ، سر دق بن اوس منظی ، بز بل بن شهمیل ، مره بن شرحیل ، اسود بن بزید ، عبدالرحمٰن ، ن بزید ، عطال بن عبدالقد رقاقی ، شرحیل ، اسود بن بزید ، عبدالرحمٰن ، ن بزید ، عطال بن عبدالقد رقاقی ،

إمتدرك ما كم جلد اس ٢٦٣م،

مع طیفات این معدقتم اول جز را به ص ۸۰ در مند احمد بن طنبل جده اص ۱۹۷

ع بينا، آلينا المتبذيب الكمال ربی بن حراش، زبم بن مفرب، ابودائل شقیق ، ابن سلم مفوان بن محرز وغیریم یا

ال فضل و کمال کے باد جودان کواپی غلطی اور دوسروں کے کمال کے اعتراف بیل بخل شقا
ایک مرتبہ کی نے لڑکی ، بوتی اور بہن کی دراشت کے متعلق فتو کی بوچھا، انہوں نے جواب دیا لڑکی
اور بہن کو فصف نصف طے گا ، ستفتی نے جا کر میہ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود گوسنا یا اوران
سے بھی فتو کی دریافت کیا ، انہوں نے کہا ، اگر بیس اس کی تا ئید کروں تو گمراہ ہوں ، بیس اس مسئلہ
میں وہی فیصلہ کروں گا، جوآ تخضرت ، ہیں نے کیا ہے ، لڑکی کوآ دھا ملے گا بوتی کو دو تہائی پورا کرنے نے بیسی عبداللہ جواب جا کر حضرت ابوموی گی سے کے لئے چھٹا حصہ ملے گا، باقی جو بے گاؤہ ، بین کا حصہ ہے ، ستفتی نے یہ جواب جا کر حضرت ابوموی گی سنا یا انہوں نے کہا جب تک بی عالم تم میں موجود ہے ، اس وقت تک جمیدے بوچھنے کی طرورت نہیں ہے بی

## اخلاق وعادات

خشیت المی اور رنت قلب ند بهب کی روح ہے، حضرت الوموی میں بیدونوں وصف موجود تنے ،خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے ، بھر ہ کے تیام کے زمانہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیا کہ:

''لوگو! خوب رووا گرندرو کے ہوتو کم از کم رونے کی صورت بناؤ کیونکہ دوز ٹی (جنہوں نے و نیابنس کر گذاری) اس قدررو کیں گے کہ آنسوخٹک ہوجا کیں گے پھرخون کے آنسورو کیں گے ، آنسووں کی فراوائی کا بیرحال ہوگا کہ اگر اس میں سنتیاں جلائی جا کیں تو ہرتکلیں' سے

ا تباع سنت ..... حضرت ابوموی کی بوری زندگی حیات نبوی کا آئینی ، وه کوشش کرتے سے کہ ان کی نقل وحرکت ، قول نعل بلکہ ہر ہراداذات نبوی کانمونہ بن جائے ، ایک موقعہ پرانہوں فی ایمی حوالی الفاظ میں ذکر کیا ہے

"ابو مجلز راوی بین کدایک مرجه ابوموی کمدے مدیند آرہے تھے ، راستہ میں عشاء کی نماز کا وقت آیا تو وور کعت نماز پڑھی ، پھر کھڑ ہے ہو کرسورہ نساء کی ۱۰۰ آیتیں ایک رکعت میں پڑھیں ، لوگوں نے اس پراعتر اض کیا ، انہوں نے کہا میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے ، کہ جہاں آنخضرت کھی نے قدم مہارک دکھا ہے وہیں

اتبذیب البندیب بلدد س۳۶۳ ۳ بخاری کتاب الفرانش باب میراث ابتداین مع لبند ۳ بارن سعدتهم اول بزرجهم ۸۱

میں بھی قدم رکھوں ،اور جو کام آپ نے کیا ہے، و بی میں بھی کروں اُل

رمضان کے روزوں کے علاوہ ٹو آفل کے روز نے تحض اس لئے رکھتے تھے کہ آنخضرت کھا رکھا کرتے تھے ، یہ لوگوں کو ہدایت کھا رکھا کرتے تھے ، عاشورہ کا روزہ آنخضرت کھا برابر رکھا کرتے تھے ، یہ لوگوں کو ہدایت کرتے کہ عاشورہ کاروزہ رکھو۔

سنت سے لے کرمستحبات تک کی خود پا ہندی کرتے ادراپنے اہل وعیال ہے یا بندی کراتے قربانی کا جانوراپنے ہاتھ سے ذرج کرنا مسنون ہے، حضرت ابوموی گڑکیوں تک کو تکم دیتے تھے، کہ دواپنے ہاتھ سے ذرج کریں جل

احکام نبوی کالحاظ برآن و ہر کھ رہتا تھا، کسی موقع پر فر وگذاشت نہ ہونے پاتی ، آنخفرت میں اخلا کا حکم تھا کہ جب کوئی تخفل کسی ہے یہاں جائے تو اجازت لے کرگھر میں واخل ہواگر تین مرتبہ اجازت ما تکنے پر بھی اجازت نہ وے تو لوث جائے ، حضرت ابومویؓ اس فر مان نبوی پر بختی سے عامل تھے کہ ایک مربہ حضرت عرّ کے پاس آئے ، اورا ندرآنے کی اجازت ما تکی ، آپر لوث کسی کام میں مشغول تھے ، اس لئے کوئی توجہ نہ کی ، انہوں نے ۳ مرتبہ اجازت ما تکی ، پھر لوث آئے ، دوسرے وقت حضرت عرّ نے کہا تم کیوں واپس ہوگئے تھے ؟ کہا میں نے تمن مرتبہ اجازت ما تکی ، تدر مرتبہ اجازت ما تکی ، تدر مرتبہ اجازت ما تکی ، تدر مرتبہ اجازت میں مرتبہ اجازت میں ہوگئے تھے ؟ کہا میں نے تمن مرتبہ اجازت ما تکی ، تدر مرتبہ اجازت میں ہوگئے تھے ؟ کہا میں نے تمن مرتبہ اجازت میں ہوگئے تھے ؟ کہا میں نے تمن مرتبہ اجازت میں ہوئے کے بعد اجازت نہ میں آئے کہ بعد اجازت نہ محل تو لوث جا نا چاہیے ، حضرت الی بین کو بے تھی اس تھم کو سنا ہے ' یہ تھر ائے ہوئے انساری صحابہ کی مجلس میں آئے ، حضرت الی بین کعب " کو میں تم معلوم تھا، انہوں نے جا کر شہادت دی ہے ۔ میں مرتبہ اس تا جائے ہی بی بی والے افرائہ نہ ہوئے انسان کی ہے کہا ہیں کہا ترکی ہے تا خرائے تک دیا۔

مرض الموت میں این گھر کی کسی عورت کی گود میں سرر کھے ہوئے تھے، اس حالت میں عفی عفی موش علی موت تھے ہوئے سے میں عفی موش عفی موت نظام کی موت تو ہو لئے کی طاقت نہیں ہوش آیا تو کہا جس چیز سے آنخضرت کی نے برأت طاہر کی ہے، اس سے میں بھی بری ہوں، جیب وگریبان بھاڑنے والی، نوحہ و بکا کرنے والی، سرنو چنے والی اور کپڑے بھاڑنے والی عورتوں سے آیا نے برأت کی ہے۔ بی

موت سے پہلے گفن وفن وغیرہ کی وصیتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ کوئی میری موت پرنو حداور بین ندکر سے جیب اور گریبان جاک ندکر سے میں موت پرنو حداور بین ندکر سے جیب اور گریبان جاک ندکر سے میں

إمتداحمه بن منبل جلد مهم ١٩١٨

ع ثاري كماب الاضاحي باب من ذبح ذبيحته

سيخارى كراب الاستيذان باب التسليم والاستيذان ثلثا

المسلم آب الايمان باب تحريم ضرب المحدود وشق الجيوب

يرى بول يا

تقوی ..... حضرت ابوموی کادامن عفاف بھی معصیت کی آلود گیوں سے داغدار نہ ہوا، وہ اس درجیحاط تھے کہ غیر عورتوں کی ہوا تک لگتا گوارا نہ کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ عورتوں کی لیٹ ہے جھے کو سٹرے ہوئے مردار کی عفونت زیادہ خوش آئند ہے آج

طہارت اور صفائی کے خیال ہے ہمیشہ شیشی میں پیشاب کرتے تھے کہ کوئی چھینٹ نہ پڑنے پائے ، دوسر مے صحابہ اس غیر ضروری شدت کومحسوں کرتے اور اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے، حضرت حذیفہ نے لوگوں ہے کہا کہ کاش تہارے ساتھی اتنا تشدد تہ کرتے ہے۔ تو کل ..... خداکی ذات پر پورااعتماد اور قضاء قدر پر پورایقین تھا، چنانچہ وہائی مقامات ہے۔

تو کل ..... خدا ی دات پر بورااعماداورفضاء قدر پر بورایین تھا، چنا مجدوبای مقامات سے الگ نه ہوتے تھے،ایک مرتبہ طاعون کی د بالچیلی ابو بردہ نے کہایہاں ہے ہث کروابق چلے چلئے کہا میں خدا کے پاس جاؤں گا،وابق نہ جاؤں گا۔ بی

خدمت رسول ..... خطرناک ہے خطرناک موقعوں پر آنخضرت دیگای خدمت اور آپ کی حدمت اور آپ کی حدمت اور آپ کی حدمت رسول ..... خطرناک موقعوں پر آنخضرت دیگا کے ہمر کاب تھے راستہ میں رات گذار نے کے کہا بدین نے قیام کیا، جنگ کا زمانہ تھا، دیمن ہروقت تاک میں رہتے تھے، اس خطرہ ہے ہیر رات کو آنخضرت میں گئے ہیں کے باس ہنچے، اتفاق ہے آپ موجود نہ تھے، بیہ طاش میں لکلے راستہ میں ایک اور صحافی جو ای نیت ہے نگلے تھے، ل گئے ، دونوں آگے بردھے، استے میں آئے موجود ہے، اس وقت آپ ویمن کی است میں ایک کو میں آپ کے متعلق ہروقت خطرہ ہے، اس لئے جب آپ کو ضرورت پیش آیا کر بے تو رکھی کو کھی دورا ہے کو موروت پیش آیا کر بے تو کھی کو کھی دورا کے دورا کے دورا کے دورا کے دورا کھی دورا کے دورا کھی دورا کھی دورا کھی دورا کی دیکھی کھی دورا کھی تا کھی دورا کھی دورا

شرم وحیاه .....الحیاء شعبهٔ من الایمان حفرت ابوموی می ایمان کا بی عضر بهت عالب تقا، رات کوسوت وقت خاص تم کا کپڑا پہن لیتے تھے کہ نیند کی غفلت میں ستر ندکھل جائے، ایک مرتبہ کچھاشخاص کو دیکھاوہ پائی کے اندر نظر نہارے ہیں، تو بولے جھاکو بار بارمر کر زندہ ہونا بہترے کریڈ خال پسند ہیں ہے۔ لیے

سادگی ..... خضرت الوموی کی زندگی کے فتلف دور تھے، ابتدائی دورنہایت عسرت کا تھا، مگر جیسے جیسے اسلام کوفروغ ہوتا گیا، ان کی عسرت میں کمی آتی گئی، متعدد مہمیں ان کی مانحتی میں سر

إمندادر بن منبل جلد الاستهام

تا بن سعد جزء مهنتم اول صيم ۸

م ملم تراب الطهارت باب المسح على الخفين

م این معدمتم اول جز واهن ۸۴ می دادم بن منبل جند اص ۱۵ م

ي طبقات ابن معدتهم اول جز ومهم ٨٢

ہوئیں، برسوں تک محتقف صوبوں کے حاتم رہے جمیکن ان دونوں حالتوں میں ان کی ظاہری زندگی میں کوئی فرق نہ آیا نہ مال و دولت جمع کیا ، نہ وفات ورعونت پیدا ہوئی ، گورنری کے بعد ایک مرتبہ مشہور صحالی حضرت ابوذ رغفاریؓ ہے ملاقات ہوئی ،ابوذرٌ فقیر منش آ دمی تھے دنیا ہے ان کو کوئی تعلق ندھا، حضرت ابوموی بھائی بھائی کہتے ہوئے دوڑ کرلیٹ مھے کیکن ابوذر ٹابار بار یہ کہہ کر مثاتے تھے،ابتم بھائی نہیں مواس منصب سے بہلے بھائی تھے،دوبارہ جب پھر ملاقات مولی تو ملے کی طرح کیلے ،انہوں نے کہا بھی ہے رہو پہلے میرے سوالات کے جوابات دے دو، پھر پوچھا تم نے لوگوں پرحکومت کی ہے؟ ابوموکا نے کہا ہاں! کہا عمارتیں تونہیں بنوا کیں؟ زراعت تو نبیں کی ، جانور تو نبیس یا لے؟ انہوں نے سب کی ففی کی تو پھران ہے دل کھول کر کیا ہے۔ ای خاکساری اورتواضع کی وجہ ہے وواپی ندہجی غدیات کا اظہار برا بجھتے تھے ،حضرت ابوبرد وروایت كرتے میں كدابوموئ كہتے تھے كدايك مرتد ہم ٢ آدى آخضرت على كے ساتھ ایک غروہ میں نکلے، مارے یاس میں صرف ایک اونٹ تھا، ای پرسب باری باری سوار موتے تھے، پیادہ یا چلنے کی مشقت سے ہمارے یا وَل کیف بھٹ گئے اور ناخن گر کر گئے ، تو ہم لوگول نے چیتھر کے لیپٹ لئے ،ای لئے اس فر وہ کوذات الرقاع' محیتھر مے والا '' کہتے ہیں ،رادی کا بیان ہے کہ اِبوموی اس واقعہ کو بیان و کر مجے مگر بعد میں استے واقعہ کا ظہار بھی براستجماع امت مسلمه کی خیرخوابی ..... امت مسلمه کی خیرخوابی اوراس کامفاد ہروت پیش نظرر ہتا تھا،اس کے مقابلہ میں بڑی ہے بڑی منفعت کوٹھکرادیتے تھے، جب حضرت علی اور امیر معاویة کے درمیان مشکش شروع ہوئی تو امیر معاویل نے ان کے باس لکھ بھیجا کی عمر و بن العاص نے میری بیعت کر لی ہے،اگرتم بھی بیعت کرلو،تو میں حلفیہ دعدہ گرتا ہوں کہتمہارے ایک لڑے کو بھرہ اور دوسر ے کوکوف کی امارت برسر فراز کروں گا ،اور تمباری ضروریات کے لئے میر اورواز وہروقت

کھلار کے گا، میں اپنے خاص قلم سے بیخط لکھ رہا ہوں ، امید ہے کہتم بھی اپنے دست وقلم سے اس کا جواب دو گے، اس خط کو پڑھ کرانہوں نے یہ جواب لکھا:

'' تم نے امت مجری کے بہت اہم اور نازک معاملہ کی بایت لکھا ہے، جو چیزتم
نے میر ہے مانے چیش کی ہے، اس کی مجھ کو جا جت نہیں ہے' سے
جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں غیر جا نہدار ہیں ، اور دو مرول کو بھی اس کی شرکت

ب رویج تھے، جب حضرت علی نے عمار بن پاسر کوکوفہ بھیجا کہ وہ کوفہ والوں کو حضرت علی کے ساتھ جنگ کی شرکت پر آمادہ کریں ، تو ابوموی اور ابومسعود نے ان سے جا کر کہا کہ:

إطبقات ابن سعد تشم اول جزام مهن ۱۲۹ ع مسلم كتاب الجباد والسير بإب غزاد وذات الرقائ سوطبقات ابن سعد جند سوتهم اول ۸۳

نباجرين حصداول

"جب ہے تم اسلام لائے ہوآج تک ہمارے نزدیک اس جنگ کی شرکت سے زیاد وتم نے کوئی نا پہندیدہ کام نہیں کیا" ئے

ان کے بھائی ابورہم بہت ہنگامہ پسند تھے،اورشورشوں اور ہنگاموں میں نہایت فوق وشوق سے شریک ہوتے تھے،ادرا بوموی فقہ وفساد سے سخت متنفر تھے، دوان کو برابر بمجھاتے تھے کہ آنحضریت کھانے نے فرمایا جب دوسلمان ایک دوسرے کے خلاف تکوارا ٹھا کیں گے ادرا یک دوسرے کول کریں گے تو دونوں جہنم میں جائیں گے ہے

ان کی اس بےلو تی اورغیر جا نبداری کی بنا پر جنگ صفین میں حضرت علی نے ان کوٹا لٹ مقر رکیا ، اس دفت رفع فساد کے خیال ہے ان کو مجبوز اگو شدع الت سے لکلنا پڑا ، اور نہایت نیک نیتی ہے مصالح امت کا خیال رکھتے ہوئے حضرت علی اور معاوید دنوں کو معزول کر کے کسی تئیسر نے کو خلیفہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا ، مگرافسوس ہے کہ عمرو بن العاص کی چالا کی نے نیک نیتی کے مشورہ کو رکار کر دیا۔

امت آیال آفرقہ کے خیال ہے ہا ادقات وہ اپنافتوی مستر دکردیے ، وہ آنخضرت وہ اللہ کا ساتھ نے بھی اس ساتھ نے بیں اللہ کا طواف اور صفااور مروہ کی سی کے بعد احرام محلوادیا تھا، آپ کے بعد احرام محلوادیا تھا، آپ کے بعد احرام محلوادیا تھا، آپ کے بعد احرام محلوا نے کی ایک مرتب جی کے موقع پرلوگوں نے ابوموی ہے کہا کہ آپ فتوی میں ویے بیں اتی جلت نہ کیجئے ، امیر المونین نے اس میں ترمیم کردی ہے، اگر چابوموی اس فتوی میں حق بجانب تھے، مگر اختلاف کے خیال ہے فور آ اعلان کردیا ، لوگو جس جس کو میں نے فتوی دیا ہواس کو ایک محرب جانا جا ہے۔ امیر المؤمنین آتے ہیں ان کی افتد اگر نا جا ہے۔ سے

مخصوص فضائل ..... ان قد کوره فضائل کے علاّه و البحض مخصوص فضائل ایسے تھے جوان کے لئے طغرائے احمیاز ہیں ، ایک بدوی نے آنخضرت و الله کی خدمت ہیں آ کرعرض کیا کہ مجمد و لئے طغرائے احمیاز ہیں ، ایک بدوی نے آنخضرت و الله کی خدمت ہیں آ کرعرض کیا کہ مجمد و الله نے جو بحد دیے کا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کرو، آپ نے فر مایابہ شریعی کی جھر دلواؤ، اس جا ہلانہ جواب سے چیرہ مبارک پر برہمی کے آٹار نمایاں ہو گئے پھر حضرت بلال اورا یوموی سے کہا کہ اس نے بشارت سے انکار کردیا، تم دونوں قبول کرو، عرض کیا زے نصیب، پھرایک برتن میں پائی منگا کر اس میں ہاتھ دمند دھویا اور کی کر کے ان دونوں کی طرف برخصایا کہ اس کو پیااور سیداور چیرہ پر موران میں ، آواز دی ، تھوڑا میرے لئے بھی چنانچے اس ملا، حضرت ام سلمہ شیر دہ کی آڑ ہے د کھور ہی تھیں ، آواز دی ، تھوڑا میرے لئے بھی چنانچے اس

ا بخاری کتاب الفتن باب الفتنة امتی تموج کموج البحر امر نداحد بن منبل جلام ۲۰۳۰

م مسلم كتاب الحج باب في نسخ التحمل الاحرام والامر باتمام

شراب طہور کے چند جرعان کو بھی ملے ،الظاہر بیدواقعہ نہایت معمولی ہے ،گرید بشارت کیا تھی؟ اوراس شراب طہور میں کیا نشر تھا؟ اس کا جواب عشق ومحبت کی زبان سے سننا جا ہے۔

غررہ فنین کے بعد آنخضرت بھی نے ابوعام کوایک دستہ کے ساتھ او طاس روانہ کیا؟
حضرت ابوموی کو بھی ان کی مشابعت کا تھی ملا ، او طاس میں مشرکین کا مقابلہ ہوا ، ابوعام سخت زخمی ہوئے ، حضرت ابوموی نے قاتل کا تعاقب کر کے اس کو تل کیا ، پھرلوٹ کر ابوعام کے کھٹے سے تیز نکالا ، زخم سے خون جاری ہوگیا ، زخم کاری تھا ، بیخے کی امید ندھی ، ابوموی سے کہا میری طرف سے حضور انور کی خدمت میں سلام کے بعد دعائے مغفرت کی درخواست کر تابیہ کہ کر ابوعام و اصل بحق ہوگئے ، حضرت ابوموی نے نوٹ کر آنخضرت ہوگئی کی خدمت میں ان کا بیام پہنچا دیا ، آپ نے وضو کر کے ان کے لئے دعائے مغفرت فرمائی ، حضرت ابوموی نے عرض کی ، حضور آبوں کو میں ، آپ نے دعافر مائی ، خدایا عبد للہ بن قیس (ابوموی ) کے گنا ہوں کو بخش دے اور قیا مت کے دن ان کا معز زاور شریفاند افلہ فرمائی ۔

## حضرت عمارين بإسرة

نام،نسب،خاندان..... عمارنام،ابواليقطان كنيت، والدكانام ياسر اوروالده كانام سميدها ، بوراسلسله نسب بيه بيا-

عمارین باسر عامرین ما لک بن کنانه بن قیس بن الحصین بن الودیم بن تعلیه بن عوف بن حارثه بن عامرالا کبرین یام بن عنس بن ما لک العنبی العطانی یا

حفرت عَمَارٌ کے والد حفرت یاس " قطانی النسل تھے، یمن ان کا اسلی وطن تھا، اپ ایک مفقو دانخبر بھائی کی تلاش میں دوسرے دو بھائی حارث اور مالک کے ساتھ مکہ پہنچے، وہ دونوں دانس لوٹ کے ایک کے ساتھ مکہ پہنچے، وہ دونوں دانس لوٹ کے ایکن انہوں نے بہیں طرح اقامت والی لوٹ کے، ایکن انہوں نے بہیں طرح اقامت والی دی، اور بوخز وم سے حلیفا نہ تعلق پیدا کر کے ابوحذ یفہ بن المغیر ہمخز ومی کی ایک نونڈی سمیہ سے شادی کر لی جس سے حضرت عمارٌ پیدا ہوئے، ابوحذ یفہ نے حضرت عمارٌ کوان کے بہین ہی میں آزاد کر کے تا حیات دونوں باپ بیٹے کولطف و عجبت سے اپنے ساتھ رکھا بی

اسلام .....ابوحد یفدگی و فات کے بعد ہی اسلام کا غلظہ بلند ہوا،حفرت ممار اورحفرت میں اسلام .....ابوحد یفدکی و فات کے بعد ہی اسلام کا غلظہ بلند ہوا،حفرت ممار آور مسبب کوار تم بن ابی ارقم بن ابی ارقم کے درواز و پرد کھیکر پوچھا'' تم کس ارادہ ہے آئے ہو؟'' بولے ' پہلے تم پایارادہ بیان کرو' میں نے کہا'' محد سے لی کران کی پچھ با تیں سنتا جا ہتا ہوں'' بولے میرا بھی مقصد یہی ہے ،عرض دونوں ایک ساتھ واضل ہوئے ،اور ساتی اسلام کے ایک ہی جام نے دونوں کونشر تو حیدے محمور کردیا ،حضرت مجار کے ساتھ ویا پچھآگے پیچھان کے دالدین بھی مشرف بداسلام ہوئے۔ سی مصبح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن یاسر جس وقت ایمان لائے ،تو انہوں نے حضرت ابو بکر گے علادہ صرف پانچ غلام اور دوعورتوں کو آئے حضرت بھی کے ساتھ دیکھا ہی پووہ حضرات سے ،جنہوں نے اسلام کو فاہم کر دیا تھا، ور شرحی روایت کی بنا پراس وقت تک تمیں اصحاب ہے زیادہ اس دائرہ میں داخل ہو تھے تھے ،جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان اصحاب ہے زیادہ اس دائرہ میں داخل ہو تھے تھے ،جنہوں نے مشرکین کے خوف سے اعلان

لِإسدالغابِيَّةُ كَرُومُ مَارِينِ يَاسِرْ

عُطِمَّات أَبِّن معدِثم اول بَرُّءُ الشَّمِس ١٤٤ مع طِمَّات ابن معدِثم اول بَرُّ والشَّمِس ١٤٤ مع خارى باب فضائل العبديق

لبين كيا تفايل

حضرت ممار موایک بے یار و مددگار غریب الوطن تھے، دنیاوی و جا ہت و طاقت بھی حاصل نہتی ، اورسب سے زیادہ ان کی والدہ ما جدہ حضرت سمیڈاس وقت تک بنی مخزوم کی غلامی سے آزاد نمیں ہوئی تھیں، تاہم جوش ایمان نے ایک دن سے زیادہ مختی ہوکرر ہے نہ ددیا ، مشرکین نے ایک دن سے زیادہ مختی ہم کررہ خرید کی ان کواوران کے خاندان کو لا چار و مجبور دکھی کرسب سے زیادہ مشت ہم بنالیا، طرح طرح کی اذبیت دیں، ٹھیک دو پہر کے وقت پھی ہوئی ریت میں لٹایا، دکھتے ہوئے انگاروں سے جلایا، اور گھنٹوں پائی میں غوطے دیے ، لیکن جلوہ تو حیدنے پھی ایسا دارفتہ کردیا تھا کہ ان تمام ختیوں کے باوجودان کواسلام سے برگشتہ نہ کرسک ہیں۔

حفرت مماری والدہ حفرت سمیہ گوابوجہل نے نہایت وحشانہ طریقے پراپنے نیزہ سے شہید کیا ، چنا نجہ تاریخ اسلام کی یہ پہلی عبر تناک شہادت تھی ، جواستقلال واستقامت کے ساتھ راہ خدایں واقع ہوئی ، ان کے والد حضرت یا سراور بھائی حضرت عبداللہ بھی اس گرداب اذیت میں سال سے میں اس کے دار ہوں کا اس کے تعدید اللہ بھی اس کرداب اذیت میں سال سے تعدید اللہ بھی اس کرداب اذیت

میں جان مجتی ہوئے۔ سے

ایک دفد مشرکین نے حضرت محار اور کہتے ہوئے انگاروں برلٹادیا، آنخضرت بھا اس طرف سے گذر ہے توان کے سر پر دست مبارک پھیر کرفر بایا''اے آگ تو ابراہیم کی طرح عمار ا پر خشندی ہوجا''ای طرح جب ان کے گھر کی طرف سے گذر تے خاندان یا سر ' کو جتلا ہے مصیبت دیکھتے تو فر باتے ،'اے آل محار ' تمہیں بشارت ہو جشت تمباری خشر ہے' می ایک دفعہ حضرت یا سر ' نے آنخضرت بھائے گردش زبانہ کی شکایت کی ،ارشاد ہوا،''مبر کرو!صبر کرد!'' بھردعافر مائی''اے خدا! آل یا سر' کو بخش دے ہے

ایک دوزمشرکین نے ان کو پائی میں اس قدرغو طے دیے کہ بالکل بدحواس ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد اس کے ابعد اس کے ابعد اس مصیبت سے گلوخلاصی ہوگئ ، تا ہم غیرت ملی نے عرق عرق (پیند پیند) کر دیا ، در بار نبوت میں مصیبت سے گلوخلاصی ہوگئ ، تا ہم غیرت ملی نے عرق عرق (پیند پیند) کر دیا ، در بار نبوت میں ماضر ہوئ تو ہی آئے ہو گا از اور کا دریا جاری تھا ، آخضرت ہوگئ نے پوچھا ، 'عمار گلیا خرہے؟'' عرض کی' یارسول اللہ انہایت بی بری خبر ہے'' آج جمھے اس وقت تک محلصی نملی جب تک میں نے آپ کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے تی میں کلمات خیر استعال ند کیے' ارشاد ہوؤ آپ کی شان میں برے الفاظ اور ان کے معبودوں کے تی میں کلمات خیر استعال ند کیے' ارشاد ہوؤ

اتم اپنادل كيمايات مو؟ "عرض كي "ميرادل ايمان عصطمئن بمروركائنات الله في فيهايت

الصابة كره مية ام ممارُ،

ا محتج الباري جلد عص که اواسدالغا په جلد مهم ۳۳ ۲) بن سعد هم اوّل جزء نالث ص ۱۷۷ هم متدرک حاکم جلد ص ۳۸۸، ه طبقات ابن سعد هم اول جزء نالث ص ۱۷۸ شفقت کے ساتھ ان کی آنکھوں ہے آنسو کے قطرے ہو تخیے ،فر مایا'' سچھ مضا نقہ نہیں اگر جہ پھر الياى كرو"اس كے بعدى قرآن ياك بيس بيآيت نازل موئى ال

من كفر باللَّه من بعد ايمانه الا من اكر ه و قبله مطمئن با لايمان

جیخص ایمان لانے کے بعد خدا کا اٹکار کرے مگروہ مجبور کیا گیا ہواوراس کا دل

ایمان ہے مطمئن ہے (اس ہے کوئی مواخذ وہیں)

ایک مرتبه حفزت سعیدین جبیر فے حفزت عبدالله بن عباس ہے یو چھا کہ' کیا قریش مسلمانو ل کواس قدراذیت پہنچاتے تھے کہ دواپنا ندہب چھوڑ دینے پرمجبور ہوجا ئیں؟ بولے'' خدا کی منم ماں اوہ ان کو مارتے تھے، بھو کا اور پیاسار کھتے تھے، یہاں تک کہ ضعف اور کمزوری ے وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی مجبور ہو جاتے تھے ،ای حالت میں جو کچھ جاہتے تھے تمیر کے خلاف ان سے اقر ارکرالیتے تھے، باغرض حضرت عادیمی انہیں گرفآدان مصائب میں تھے، جنہوں نے راہ خداییں صبر واستفامت کے ساتھ ناگوں مصائب اور مظالم اور برداشت کے ایکن آئیندول ہے تو حید کا تکس زائل نہ ہوا معیفی کے عالم میں جن لوگوں نے ان کی پیٹی تل میکھی تھی ، وہ بیان کر تے ہیں کہاس وقت تک کثرت کے ساتھ سیاہ کیسریں ، پہتی ہوئی ریت اور د مجتے ہوئے انگاروں كرداغ ان كى چير من موجود تھے سے

ہجرت ....ان کے عبشہ کی ہجرت کے متعلق ارباب سیر میں اختلاف ہے، بعضوں کا خیال ے کدوہ دوسری ، جرت میں شریک تھے ، مدیند کی جرت کاعام تھم ہواتو حفرت مارٹ نے بھی اس سرز مین امن کی راه لی ،اورحفرت مبشرین عبدالمنذر و کےمهمان موے ،آنخضرت الله نے بہال حضرت حذیفة بن الیمان انصاری سے بھائی جارہ کرادیا،اور ستقل سکونت کیلئے ایک قطعہ زیمین مرحمت فرمايات

مدینہ کی ججرت کے چھ سات مہینوں کے بعد مجد نبویؓ کی بنیا دڈ الی گئی ،سرور كاتّنات فصحابة كرام ك جوش ولاف كي لخ خودكام من حصدليا ، حفرت عمارًا منت كارالالا كردية تصاورزبان يررجز جاري تعا\_

نحن المسلمو ن نبتني المساجدا في

''جهم مسلمان ہیں،ہم مسجد بناتے ہیں''

حضرت الوسعيد" فرياتے ہيں كەلوگ ايك ايك اينث اٹھاتے تھے اور حضرت ممار" دورو

المدالغا يبتذكره عمار

إطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ٨١١ سوابن سعدتهم اذل جزرةالث مس ١٤٤ چىطېقات اين سعد تنم اول جز وثالث ص 149

مهم طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ١٧٩

این اٹھاتے تھے،ایک دفعہ آنخضرت کی کاطرف ہے گذری تو آپ نے نہایت شفقت سے سن اٹھاتے میں اپنے انہایت شفقت سے سرے غبار صاف کر کے فر مایا افسوس عمار متہمیں باغی گروہ قبل کرے گا واتم اے خداکی طرف بلائے گائے

ایک دفعد کی نے ان کے مریراس قدر بوجھ لا ددیا کہ لوگ چلاا شے'' آج عمارٌ مرجائیں گے ، آج عمارٌ مرجائیں گے ، آج عمارٌ مرجائیں گے ، آج عمارٌ مرجائیں کے ، آج عمارٌ مرجائیں کے ، آج عمارٌ مرجائیں کے اس سے پہلے بھی تکلیف مالا بطاق کی شکایت کر چکے تھے آنکھرت کے شاتو بچھا نیٹیں اتار کر بھینک دیں اور فرمایا''افسوں! ابن سمیہ متمہیں گروہ ماغ قبل کر ہے گا' ۔ سور

غر وات ..... غر وه بررسے غر وه بتوک تک جس قدراہم معرکے پیش آئے ،سب میں وه جانبازی و جاعت کے ساتھ امام خیرالا تام جانگ کے ہمر کاب رہے، عبد صدیق کی اکثر خونر پر جنگوں میں بھی داو شجاعت کے ساتھ امام خیرالا تام جانگ کے ہمر کاب رہے، عبد صدی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہوگیا، جوسا منے ہی زمین پر پھڑک رہا تے ہیں کہ بیمامہ کی جنگ میں ان کا ایک کان شہید ہوگیا، جوسا منے ہی زمین پر پھڑک رہا تھا ایکن وہ بے پر واہی کے ساتھ حملے پر حملے کر رہے تھے ماور جس طرف رخ کرتے تھے میں کی شفیں عدو بالا کر دیتے تھے، ایک وفعہ سلمانوں کے پاک تھے، ایک وفعہ سلمانوں کیا جنت وی پیٹے پڑنے گئے، انہوں نے بلند چنان پر کھڑے ہوکر لاکا دا''اے گروہ مسلمانان! کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ بیس عبرائی بیا ہم ہوں، آؤمیر سے پاس آؤ'' ہم اس صدانے سحر کا کام کیا، اور جنت کے شہدائی بیکا کہ سنجمل کرٹوٹ پڑے۔

کوف کی حکومت ..... خلیفه دوم نے من ان کوکوف کا دالی بنایا ، اور اہل کوف کے نام . . حسب ذیل فریان حاری فرمایا۔

اما بعد فانى بعثت البكم عمار بن ياسر اميرا و ابن مسعود معلما و وزيرا، قد جعلت ابن مسعود على بيت ما لكم و انهم النجباء من اصخب محمد من اهل بدر فا سمعو الهما و اطيعو اواقتد و ابهما و قد اشرتكم با بن ام عبد على نفسى و بعثت عثمان بن حنيف على السوا دو ر زقتهم كل يوم شاة فا جعل شطر ها و بطنهالعمار و الشطر البامى بين هو لاء الثلاثة في

ا العد: میں محارین پاسر میں کوامیراوراین معودی کومعلم اوروز می تقرر کرکے بھیجا ہوں، خزاند کا اہتمام وانصر ام بھی این معود کیے متعلق کیا ہے ، یہ دونوں

ع خاری شرایف جلداه

امشدرک ما کم جند سوس ۱۳۸۵ سط طبقات این سعد تسم اول جز مثالث ش ۱۸۱ مع طبقات این معدتسم اول جز مثالث ۱۸۱ ۵ طبقات این معدتسم اول جلد جز مثالث ص ۱۸۲ حفرت محر کے ان شریف اصحاب میں ہے ہیں جوغز وہ بدر میں شریک تھے،اس لئے ان دونوں کی فرمانبر داری اطاعت اور پیروی کرو، میں نے ام عبد کے بیٹے (عبد اللہ بن سعود ) کو اپنے ہے الگ کر کے تمہارے پاس بھیج کرتم کو اپنے او پر ترجے دی ہے، عثان بن صغیف کو عمراق (کی پیائش) پر مامور کر کے جمیج تا بوں اور ان کے درز اندا یک ایک بحری مقرد کرتا ہوں جس کا ایک حصداور شکم عمار کرتا ہوں جس کا ایک حصداور شکم عمار کے کئے تو ہوں ہے۔

حفرت ممار نے ایک سال ۹ ماہ تک نہایت خوش اسلو بی اور بیدار مغزی کے ساتھ فرائض منصبی انجام دیئے، لیکن اسی اثناء میں اہل بھرہ اور اہل کوفہ کی با نہی منافست اور حضرت عمار کی غیر جانبداری نے کوفہ کے رئیسوں کوان سے ناراض کردیا، واقعہ کی تفصیلی کیفیت ہے۔

بھرہ کی کشرت آبادی کے لحاظ ہے اس صوبہ کا رقبہ نہایت مختفر تھا، اس بنا پرعمرو بن سراقہ
نے بھرہ والوں کی طرف ہے در بار خلافت میں درخواست کی کہ کوفہ کے وسیع علاقہ ہے ماہ
یاباسبندان کا پرگذبھرہ میں شامل کر دیا جائے ، کوفہ والوں کو نبر ہوئی تو وہ حضرت محالا بن یا سروالی
کوفہ ہے خواسٹگار ہوئے ، کہ دہ اس کی مخالفت کریں اور رامبر مزاور ایڈج کے اصلاع پر بھی اپنا
دعوی پیش کریں ، کیونکہ ان دولوں کو اہل بھرہ کی اعانت والمداد کے بغیر ہم لوگوں نے فتح کیا تھا،
لیکن حضرت مجاز نے سر دمبری کے ساتھ اس کو ٹال دیا ، اور فر ما یا '' محصوان جھگڑوں کی کیا
ضرورت ہے' اس پر ایک کوفی رئیس عطار د نے غضبنا کہ ہوکر کہا '' اے کن کئے! پھر تو ہم ہے
خراج کس بنا پرطلب کرتا ہے؟' محضرت محارضرف یہ کہہ کرخاموش رہے'' افسوس تم نے میرے
سب سے ذیادہ بہتر اور مجبوب کان کو گالی دی ہے۔

غرض حفرت عمار نے اس معاملہ میں بالکل غیر جانبداری اختیار کرلی ،ادر کوف والوں کے احتجاج کے بادجودرا مہر مز ،ایذج اور ماہ کا علاقہ بھر ہ میں شامل کر دیا گیا ، یہ نقصان ایسا نہ تھا جو وائی کی طرف سے اہل کوف کے دلوں میں نارائیگی کی گرہ نہ ڈالٹا ،اس کے بعد ہی فکوہ شکایت اور سازش کا سلسلہ شروع ہوا، اور امیر المؤمنین کو باور کرایا گیا کہ وہ اس منصب کی اہلیت نہیں رکھتے ، انجام کار دارالخلافہ بلا کر اس عہدہ سے معزول کیے گئے معزوت عرش نے معزول کے بعد دوسرے روز بلا کر ہوچھا کہ ''تم میرے اس طریق مل سے مجھ تارام ن تو نہ ہوئے ؟''بولے دوسرے روز بلا کر ہوچھتے ہیں تو حقیقت ہے کہ میں نہ تو پہلے اپنی تقرری ہے خوش ہوا تھا اور نہ اب

تحقیقات پر مامور ہونا..... فلیف ٹالٹ کے عہد حکومت میں تمام ملک ثورش وفتنہ پردازی کا آما جگاہ ہوگا ، وسی مقام ملک ثورش وفتنہ پردازی کا آما جگاہ ہوگا ، وسی فلیفہ وقت نے اس شورش کے اصلی اسباب کی تحقیق وفقیش کے لئے ایک تحقیقاتی کمیشن مرتب کیا ، حضرت ممار ڈبن یاسر بھی اس کے ایک رکن قرار پائے اور فتنہ پردازی کے اصلی مرکز صوبہ مصری طرف دوانہ کئے گئے۔

خَلیفہ ٹالٹ سے اختلاف ..... تحقیقاتی کمیشن کے تمام ارکان نے بہت جلدا ہے متعلقہ مقامات سے والیس آکر قابل اطمینان رپورٹ پیش کردی بھین حضرت بھار آکی والیسی بیس غیر معمولی تاخیر ہوگئی ، اور دار الخلافہ بیس ان کی نسبت طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے، معمولی تاخیر ہوگئی ، اور دار الخلافہ بیس ان کی نسبت طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے، یہاں تک کے عبداللہ بن الی سرح والی مصرکے ایک خطنے توقف کی اصلی وجہ ظاہر کردی ، اس خطکے فقرے سہیں

ان عمار اقد استماله قوم بمصر وقد انقطعوا اليه منهم عبدالله بن المسوداء و خالد بن بلجم وسودان بن حمر ان و كنانة بن بشر "ممارك ايك قوم في اپناطرفدار بناليا بادران من معمرك ايك قوم في اپناطرفدار بناليا بادران من محمرك ايك قوم في اپناطرفدار بناليا بادران مناجم موقاين حمران اوركناند بن بشران كي طرف بالم جي" دوااور فالد بن محمر موقاين حمران اوركناند بن بشران كي طرف بالم جي" دوااور فالد بن محمد المحمد بين المحمد المحم

غرض وہ مصرے واپس آئے تو انقلاب پند جماعت کا اثر ان کے خیالات میں نمایاں تھا اے عام مجمعوں میں علانے میں نمایاں کے طرز حکومت اور عمال کی بے اعتدالیوں بر مکتہ چنی کرتے تھے، یہاں تک کہ اس حالت میں بھی بھی جسی طرفداران خلافت ہے جمڑ ہے تھی ہوگئی ایک دفعہ حضرت عثان کے غلاموں نے ان کواس قدر مارا کہ تمام جسم درم کر گیا جسم میں خراش آگئی اور پیلی کی ایک ہڈی کو خت صدمہ پنجا، بن مخزوم نے جن سے جاہلیت میں حلف وموالات کا تعلق تھا میں کرشانہ خلافت کو گھیر لیا اور دھمگی دی کہ اگر عمار بن یا سراس صدمہ جانبرنہ ہوں گے تو جم ضرورانقام لیس کے بیا

اس شم کے واقعات ہے اختلاف کی فلیجی روز بروز زیادہ وسیع ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب مصری مفسدین مدینہ کئی، یہاں تک کہ جب مصری مفسدین مدینہ کئی معرف کہلا بھیجا کہ وہ اپنے اور حضرت عثمان نے حضرت سعد بن الی وقاص کی معرف کہلا بھیجا کہ وہ اپنے ان کو والی س کردیں تو انہوں نے صاف انکار کردیا ہیں بعض روایات سے طاہر ہوتا ہے کہ وہ محاصرہ کی کا روائی بیس شریک تھے۔

سفارت کوفہ ..... حضرت عثاق کی شہادت کے بعد خلافت کا بارگراں حضرت علی کے سر اللہ کیا ، حضرت علی کے سر اللہ کیا ، حضرت عمار ملم کا اللہ سے تمام مہمات امور میں و دان کے دست و باز و فابت ہوئے ، حضرت عائش حضرت زبیر ، اور حضرت طلح فیرو نے جب

شہد خلیفہ کے قصاص کا مطالبہ کر کے جنگی ٹیار یوں کے لئے بھرہ کارٹ کیا تو خلیفہ جہارم کے عظم سے وہ حضرت امام حسن کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے کہ اہل کوفہ کوخلافت کے تحفظ و حمایت برآمادہ کریں۔

ت حضرت عمار الله مینچ تو حضرت ابوموی اشعری جامع معدیس ایک مجمع کے سامنے غیر جانبداری کا دعظ بیان فرمارہ ہے جھے ،حضرت امام حسن نے ان سے فرمایا

'''تم ابھی ہماری مسجد نے لکل جا و'' اور منبر پر کھڑے ہوکرا یک نہایت پر جوش تقریر کی الے حضرت عمار ہ بھی ہماری مسجد نے لکل جا و'' اور منبر پر کھڑے اور تقریر کرتے ہوئے فر مایا'' صناحبو! بیشک میں ا جا نیا ہوں کہ حضرت عائشہ و نیا اور آخرت میں حضرت سرور کا منات میں کھی حرم محرم میں ہیں ہمیکن اس وقت خدا تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہتم اس کی فر ما نبر داری کرتے ہویا عائشہ کا ساتھ دیے ہو جو برج میں عدی نے حضرت عمار گی تا سکہ کی ، اور دوسرے روز من کے وقت تقریباً سا اڑھے نو ہزار جا نواز سیا ہیوں کی ایک فوج گراں حضرت عمار گی تا سکہ کا از کے ساتھ ہوگئی۔ سی

جُنگُ جِمْلٌ ..... ماہ جمادی الاخری اسکے میں دونوں طرف کی تو جیس مقام ذی قاریش مجتمع ہوئی جمع میں محتمع ہوئی ہوئی محتمع ہوئیں نظر ہوئیں محترت کا رہیں محترت کا رہیں محترت کا رہیں محترت کا گھٹا نے فرمایا تھا کہ جن محارث کے ساتھ ہے اور باغی گروہ ان کوئل کر وہ اس وقت اس ان کوئل کر ہے گا ، اس کے ساتھ ہی حضرت علی نے ایک الی بات یا ودلائی کہ وہ اس وقت اس خانہ جنگی سے کنارہ کش ہوگئے۔

جمعرات کے روز جنگ شروع ہوئی ،حضرت عمار طبیسر ہ پر شعین تھے، چونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں ، اس لئے غیر معمولی جوش سے لڑے ، یہاں تک کہ حامیان خلافت کی فتح پراس افسوس تاک جنگ کا خاتمہ ہوا ہے

جنگ صفین ..... جنگ جمل کے بعدامیر معاویہ ہے صفین کامعر کہ چش آیا، حضرت محاراس جنگ میں ہے۔ جوش کے الانوے الانوے (۱۹) برس کے بوڑھے کو شجاعت و جانبازی کا جسم پتلا بنادیا تھا، رعد کی طرح گرجت ہوئے جس طرف تھس جاتے تھے، ایک وفعدا تنائے جنگ ہوئے حصرت امیر معاویہ کے علم بردار حصرت عمر و بن العاص پر تھر پڑی تو بولے ''میں اس علم بردارت میں دوجہ میں دوجہ میں ہوئی مرتبہ ہے، خدا کی قسم الروہ ہم کو کہ میں دوجہ میں الروہ ہم کو کھدرسول اللہ بھی کی معیت میں لڑچکا ہوں ، اب یہ جوتھی مرتبہ ہے، خدا کی قسم الگروہ ہم کو شکست دیتے ہوئے مقام جرتک بھی پسیا کردیں جب بھی میں ہی جمھوں گاکہ ہم حق پر ہیں، اور مقالت دیتے ہوئے مقام جرتک بھی پسیا کردیں جب بھی میں بی بھی جموں گاکہ ہم حق پر ہیں، اور

الأخبار الطوال مبه

ع منداحر بن طبل جلد من ٣٩٥،

س إخبار الطّوال ص ١٥٠٤ . الله خبار الطّوال ص ١٠٩

وہ کی ہرا۔

شہادت .....ایک روزشام کے وقت جب آفاب غروب ہور ہا تھا، اور جنگ پورے زور

کے ساتھ جاری تھی، حضرت محاردودھ کے چند گھونٹ طلق نے فروکر کے بولے ' رسول خدا ہے افلا کے مصف جن مایا ہے کہ دودھ کا یہ گھونٹ تیرے لئے دنیا کا آخری تو شہہ' ، اور کہتے ہوئے فنیم

کی صف جن گھس گئے کہ'' آج میں اپنے دوستوں سے ملوں گا، آج میں محمد وظاوران کے گروہ سے ملوں گا، آج میں گھر وظاوران کے گروہ سے ملوں گا، آج میں گئے پرے کا پر صاف ہوگیا، اور جس پر وارکیا ڈھیر ہوکر رہ گیا، ، واقف کار مسلمان ان پر ہاتھا اٹھانے سے پہلو صاف ہوگیا، اور جس پر وارکیا ڈھیر ہوکر رہ گیا، ، واقف کار مسلمان ان پر ہاتھا ٹھانے سے پہلو ، چیاتے تھے، اور کین اس حالت میں ابن الغاویہ کے نیز ہ نے ان کو بحروح کر کے ذمین پر گراویا،

اور دومر ہے شامی نے ہڑھ کر مرتن سے جدا کر دیا ، یہ دونوں قاتل جھڑ تے ہوئے امیر معاویہ گئی ہوئی ان میں ہرایک اس کار نامہ کواپی طرف منسوب کرتا ہے، حضرت عمر و کو امیر معاویہ گئی ہوئی ' ماضر دربار تھے، انہوں نے کہا'' تمہاری یہ کیا حالت ہے ؟ جولوگ ہارے لئے اپنی جانمیں قربان کررے ہیں، ان کوالیا کہتے ہو'' ہولے خدا کی تیم ! ایسا بی ہے ، کاش آج سے ہیں، بیل جیار جھے موت آگئی ہوئی '' میں ۔ کاش آج سے ہیں، بیل بہلے مجھے موت آگئی ہوئی '' میں ۔ کاش آج سے ہو'' ہولے خدا کی تیم ! ایسا بی ہے ، کاش آج سے ہیں، بیل بہلے مجھے موت آگئی ہوئی '' میں ۔ کاش آج سے ہو'' ہولے خدا کی تیم ! ایسا بی ہے ، کاش آج سے ہیں، بیل بہلے مجھے موت آگئی ہوئی '' میں ۔

خصزت عمر و بن العاص گوحضرت عمار البن ياس كل شهادت سے تخت پريشانی لائل ہوئی اور اس جنگ سے كناره کش ہونے كے لئے تيار ہوگئے ،كيكن حضرت امير معاوية نے يہ كہہ كرتسلى دى كه عمار كے قاتل ہم نہيں ہيں بلكہ دہ جماعت ہے، جوان كوميدان جنگ بيں لائى ہے

حفرت ممار الآکی شہادت ہے در حقیقت بی و ناحق کا فیصلہ ہوگیا ، حفرت نزیمہ بن ثابت اللہ جمل اور معرکہ صفین میں شریک تھے ، لیکن اس وقت تک کی طرف ہے اپنی تکوار بے نیام نمیں کی تھی ، حفرت عجار اللہ کا شہادت نے ثابت کر دیا کہ انہیں حیدر کر ارتفا ساتھ وینا چاہیے چنانچہ اس کے بعد تلو ارتھی نج کرشامی فوج پر ٹوٹ پڑے اور شاید کشت وخون کے بعد شہادت عاصل کی ، ہے ای طرح تمام دوسر معتاط صحابہ بھی جو پس و پیش کر دے تھے ، اس صری فیصلہ کے بعد حضرت علی کے طرفد ار ہوگئے۔

تجبير وَتَكفين ..... حفرت على في جب اين مونس وجانار كي شهادت كي خرسي تو أهر و محيني كرفر هايد و خداف مرادي اسلام لائة ، خداف رحم كيا، جس دن شهيد موت ، اور

ا طبقات این سعدتم اول برزوالت ص۱۸۵ ع طبقات این سعدتم اول برزوالت ص۱۸۷ سع طبقات این سعدتم اول برزوالت ص۱۸۵ سع طبقات این سعدتم اول برزوالت ص۱۸۰ ادومت درک ما کم جلدساص ۲۸۷ ه طبقات این سعدتم اول برزوالت ص ۱۸۷ ۱ خداان پردم کرے گا، جس دن زندہ اٹھائے جا کیں گے، یس نے ان کواس وقت رسول اللہ وہ اللہ وہ کہ کے ساتھ دیکھا کے ساتھ دیکھا تھا جب کہ صرف چار یا یا بی صحاب " کواعلان ایمان کی تو فیق عطا ہوئی تھی ، قدیم صحابہ سی سے کوئی بھی ان کی مغفرت میں شک تہیں کرسکتا ، عمار اور حق والازم وملز وم تھے ، اس کے اید تجہیر وتلفین کا حکم دیا ، خود جناز و کی نماز پڑھائی اور خون آلود پیرائین کے ساتھ اور بیرائین کے ساتھ اور بیرائین کے ساتھ اور بیرائین کے ساتھ اور بیرائین کا حکم دیا ، خود جناز و کی نماز پڑھائی اور خون آلود پیرائین کے ساتھ اور بیرائی عمر میں اس حامی حق کوئیرز مین نہاں کردیا یا اساللہ و اوا الله واجعون ، کوف کی زمین کوصی ای رسول گوا ہے واس میں لینے کا یہ پہلام وقع تھا ہے

ا خلاق ..... حفرت عمار معدن اخلاق گران مائيد جوابر كريز تها، جفاكش ، استقامت ، استقلال اور حقائي ، استقامت ، استقلال اور حقائيت كواقعات بهلے گذر هيكے بين ، ورع وتقوى كے باعث سكوت و محنى ان كا خاص شعارتها، فتندوفساد سے بمیشہ پناه ما نگاكرتے تھے ، کيكن خدانے سب سے بڑے فتنه ميں ان كا محان اور كام إلى كے ساتھوت كا طرف واربنا ديا س

سادگی ، تو اقع اور خاکساری کا بیر حال تھا کہ فرش خاک ان کے لئے سب سے زیادہ راحت بخش بستر تھا غزوہ فات العشیر ہ کے موقع پر بنی مدلج کے چند آ دمی ایک نخلستان سے نہر نکال رہے ہتے ، حضرت علی نے ان سے فر مایا'' ابوالیقظان چلود یکھیں بیلوگ کیا کر رہے ہیں'' غرض وہاں پہنچ کر گھنٹوں تما شاد یکھتے رہے ، یہاں تنگ کہ نیند کا غلبہ ہوا ، اور دونوں اس جگہ ایک ورخت کے نیجے فرش خاک پر بے تکلفی کے ساتھ سور ہے ہیں۔

عبد فاروقی میں کوفہ نے والی تھے، کین ایک گورٹر کی ساوگی و بے تکلفی پیتمی کہ خود باز ارجا
کرسوداسلف خرید تے ،ادرا پی چیٹے پرلا دکر لے آتے تھے، ای طرح اپناتمام کام خودا پنے ہاتھ
سے کر لیتے تھے، حضرت مطرف فر ہاتے ہیں کہ ایک دفعہ کوفہ میں اپنے ایک دوست سے ملئے گیا،
اثنائے گفتگو میں حضرت علی کی بحض بے اعتدالیوں کا تذکرہ آیا تو ایک محض نے جود ہاں جیٹھا ہوا
،اپنے چری چیرائن میں پوئدٹا تک رہا تھا، برہم ہوکر کہا ''اے فاس کیا! تو امیر الموشین کی
مدمت کردہا ہے؟''میرے دوست نے عفو خواتی کرکے کہا ''ابولم قطان! جانے دور میرے مہمان ہیں''
اس وقت میں نے پینچانا کہ محارث بن یا سرجی ہیں، بھے

حفزت عمار کا ہرا یک قدم صرف خدا پاک کی خوشنو دی ورضامندی کی راہ میں المعنا تھا، جنگ جمل اور غزوہ صفیان میں بھی در حقیقت ای مطمح نظر نے حفزت علیؓ کے زرعکم لا کر کھڑا کیا،

اطبقات ابن معدتهم اول برّ و فالشاص ۱۸۷۰ ع مندرک جند ۱۳۵۳ ۳ طبقات ابن معدتهم اول برّ و فالت ۱۸۳ مع منداحمد بن فنبل جند ۴۶۳ ۲۹۳ ف طبقات ابن معدتهم اول برّ و فالت هم ۱۸۴

صفین کی فوج کئی میں ساحل فرات کی راہ ہے میدان جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے ،اور ہار ہار ا کہتے جائے تھے ،''اے خدا!اگر میں جانتا کہ پہاڑ ہے کودکرآ ک میں جل کریا پانی میں ڈوب کر جان دیتا تیری خوشنودی کا ہاعث ہوگا تو ضرور تھے خوش کرتا ، میں لڑنے جاتا ہوں ،لیکن اس میں بھی تیری رضا جوئی مقصود ہے ،امید ہے کہ اس مقصد میں تو جھے نا کام شدر کھے گا''اِآپ کی اطلاقی عظمت اور تو ہے ایمانی کا ضامن خود آنخضرت ہے گئا کا پی تول کہ'' محار ہے کہ کا سے میں انسان سرایت کے رگ و پے میں ایمان سرایت کے ہوئے ہے ،''اور شیطان ہے مامون رہنے کی دعا ہے ،''

مر مبی زندگی ..... حضرت بمار توخدائے واحد کی عبادت و پرستش بیس خاص لطف حاصل ہوتا تقارات رات بھر نماز اور و ظائف میں مشغول رہتے بتھے، حضرت عبداللّٰہ بن عباس فر ماتے ہیں کہ بیآیت

أَمَّنُ هُوَ قَانِتُ أَنَاءً الْيُلِ سَاجِدُ اوْقَائِمًا يُحُذُرُ ٱلْأَجْرَةَ وَيُرُجُّوُا رحُمَةَ رَبَه . (زمر: ١)

"کیا وہ مخص جورات کہ بندگی کرتا ہے بحدہ کر کے اور کھڑا ہو کر آخرت سے خوف کھا تا ہے اور ایخ مان بندوں کو کھا تا ہے اور ایخ خدا کی رحمت کا امید دار رہتا ہے ( کہیں نافر مان بندوں کے برابر بوسکتا ہے )"۔

حفرت کار کی نسبت نازل ہوئی ہے، سے خشوع وخضوع اور توجہ الی اللہ کونماز کی اصل روح سیجھتے تھے، ایک و فد نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی دوگا ندادا کر کے بیٹھ رہے، لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس قدر کیلات کیول کی؟ بولے اس وقت جھے شیطان سے مسابقت کر ناپڑئ 'میں معذوری کی حالت میں بھی نماز قضا نہیں ہوتی تھی ، ایک مرتب سفر کے موقع پڑسل کی حاجت پیش آئی اور باوجود تھی وکوشش کے پائی دستیاب نہ ہوا، چونکہ جانے تھے کہ ٹی پائی کا تعم البدل ہے، اس لئے تمام جسم پر خاک میں فی کر نماز پڑھ فی ، جب سفر سے واپس آئے اور آخصارت البدل ہے، اس لئے تمام جسم پر خاک میں فی کر نماز پڑھ فی ، جب سفر سے واپس آئے اور آخصارت البدل ہے، اس لئے تمام جسم پر خاک میں فی کر نماز پڑھ فی ، جب سفر سے واپس آئے اور آخصارت البدل ہے، اس کے تھی تھی کر تھی ہوئا سورہ یسین تلاوت فر ماتے تھے آخط جنہا بیت فصیح و بلیغ ہوتا تھا اور اس میں ایجاز وا ختصار خاص طور پر فجو ظر کھتے تھے ، ایک وفعہ تی نے اس اختصار براعتر اض کیا تو ہولے کہ '' رسول ویشافر ما یا کر تے تھے کہ نماز کوطول و بینا اور خطبہ مختصر کرنا انسان کی سمجھ کی علامت ہے۔ یہ

ياطبقات ابن معدشم إول جزوه الث ص ١٩٨٠

۳ متدرک ما تعم جده اس ۱۳۹۳ می متدرک ما تلم جند ۳۵ می ۵۸ میمیند اجرین قبل جند به ۱۳۷۳ مینی میند اجدین قبل جند به ۲۳۳ می ۱۳۹۳ ۱. جنین ۱۲ مینی میدهم اولی جزری افزات نیس ۱۸۴ مینید اجرین حبیل جند به ۴۳۳ علید ..... طید بیتها ، قد بلندو بالا ، فرکسی آنکمیس ، سینه چوژا اور بدن خوب مجرا موا، شهادت کے دفت گوان کی عمر نوے ، اکا نوے برس کی تمی تا ہم بظاہر پیری کے آثار بہت کم طاری موئے تعےلیا

### حضرت عبدالله بنعمرو بن العاص

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابومجد ادر ابوعبد الرحمان كنيت ، والد كانام ، عمر و بن العاص اور والده كانام ريطه بنت منبه تقام تجره نسب بيه ب-

عبداً لله بن عمر و بن العاص بن واکل بن باشم بن معبد بن سهم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوی القرشی

اسلام ..... حفرت عبدالله اپ والد حفرت عمر وابن العاص على مشرف براسلام ..... مفرت عبدالله الله الله المسلام بوئے تھے!!

مصاحبت رسول ..... وه در بارنبوت میں اکثر حاضرر ہے تھے، اور آنخضرت بھا کی زبان فیض تر جمان ہے جو کچھ سنتے تھے اس کولکھ لیتے تھے، ایک مرتبہ قریش کے چند بزرگوں نے ان کو اس مے منع کیا اور کہا کہ'' رسول اللہ بھا حالت نمیظ وا نبساط میں خدا جانے کیا کچھ فرماتے ہیں، آپ سب کولکمبندنہ کیا سیجے'' مع

رسول الله و الل

غر وات ...... عہد نبوت کے بعض عر وات میں شریک تھے، جہادونو ج کشی کے موقع پر عموماً سواری و بار برداری کا اہتمام ان کے سپر دہو تا تھا، ایک مرتبہ عمر و بن حرکش نے ان سے پو چھا'' ابوٹھ ! ہم لوگ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں درہم ودینا رکا چلن نہیں ،مولیٹی اور جانو ر ہمارے مال واسباب ہیں ،ہم آپس میں بکریوں کے توض اونٹ کائے کے بدلے گھوڑے اور گھوڑوں کے توض اونٹ ادھارخرید وفروخت کرتے ہیں،اس میں کوئی مضا کقہ تو نہیں؟''فر مایا

لاسدالی به جلد ۱۹۳ س۳۳۳ ع منداح رجید پیش ۱۹۳

٣٠ منداحمه بن خنبل جند مهم ١٥٨

تم ایک واقف کارتخص کے پاس آئے ہو، ایک دفعہ رسول اللہ واللہ ان بھور سواروں کی آیک فوج مرتب کرنے کا حکم دیا، چنا نجے میر ساہتمام میں جس قد راون شخصا یک ایک کر کے سب پر لوگوں کو میں نے سوار کرایا ، تا ہم کچھ لوگ ایسے رہ گئے جن کے پاس کوئی سواری نہ تھی ، میں نے پارگاہ بوت میں عرض کی 'یارسول! تمام سواریاں تعظیم ہوگئیں، لیکن پھر بھی ایک جماعت ایک رہ گئی جس کو کوئی سواری نہ مل کی 'ارشاد ہوا کہ'' ایک اونٹ کے عوض صدقہ کے دود وہ تمین بین اونٹوں کا وعدہ کرکے بچھاوٹ فر دین اونٹوں کا وعدہ کرکے بچھاوٹ فر دین اونٹوں کا وعدہ کرکے بچھاوٹ فر دین العاص فر ایک المثال ہوں کے میں ایک نہایت جا تبازی کے ساتھ سرگرم پریاد جنگ میرموک کی عظیم الثان جنگ میں ایک نہایت جا تبازی کے ساتھ سرگرم پریاد تھے، حضرت عمر و بن العاص خطرت عمر و بن العاص خطرت امیر معاویہ کی فوج میں شریک ہونے پر مجبور واقعہ صفین پیش آیا ، تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص خطرت عمر و بن العام ہے واقعہ ہے کہ وہ ہے کہ انہوں نے جگ میں عمل کوئی حصرت عمر ایک المور معاویہ کی فوج ہے کہ انہوں نے جگ میں عمل کوئی حصرت عمر ایک الور بن یا سر حضرت عمر ان کی الدکوان سے کنارہ کش ہونے کا مضورہ دیا۔ سے حضرت عمل کوئی حصرت عمر ایک بیار تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمل کوئی حصرت عمر انہوں یا سر حضرت علی کی طرف سرگرم پریکار تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمل کیں حضرت عمل گربیں یا سر حضرت علی گئی طرف سرگرم پریکار تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمل کوئی حصرت عمل گربیں یا سر حضرت علی گئی طرف سرگرم پریکار تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت علی میں میں کی حضرت عمر کیار تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمل کیارہ کوئی کوئی کی حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمل کیارہ کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھوں کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید کیارہ کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید ہوئے تو حضرت عمر کیارہ تھے ، وہ شہید کیارہ کیارہ کیارہ کیارہ تھے کیارہ کیارگیارہ کیارہ ک

حفرت ممار "بن یا سر حفرت علی " کی طرف سرگرم پیکار تھے، وہ شہید ہوئے تو حفرت عبداللہ اللہ معلی پیشین کوئی یادآ گی اوراپ والدے مخاطب ہو کر کہا ان کیا آپ نے رسول اللہ مطلق ویڈر ماتے ہوئے سنا کہ افسوس! ابن سمتے کوگر وہ باغی آل کرے گا؟ " حضرت عمر و بن العاص " نے امیر معاویہ " کوطرف دیکھ کر کہا " آپنہیں جانے عبداللہ کیا کہ در ہیں؟ امیر معاویہ نے تاویل کرتے ہوئے کہا" یہ بیشہ ایک نیا طرفہ لے کر آتے ہیں کیا عمار گوہم نے قل کیا ہے؟ در حقیقت ان کے آل کی ذمہ داری اس پر ہے جوان کواسے ساتھ لا با" مع

حفرت عمار بن یا سر پر دوآ دمیول نے ایک ساتھ مملے کیا تھا، وہ دنوں جمگر تے ہوئے امیر معاویہ کے در بار بی آئے کیونکہ ان میں ہے ہرا یک اس کارنامہ کو تنہا آئی طرف منسوب کرتا تھا، حضرت عبدالله بن عمر و عاضر در بارجے، انہول نے کہا'' تم میں ہے کی کو بخو تی اپنے کا دعوی اسلیم کر لیمنا چاہیے، کیونکہ میں نے رسالت پناہ ہی سے سناہے کہ عمار "کوگروہ باغی کی کرےگا'' امیر معاویہ نے برہم ہوکران کے والدے کہا! عمر و! تم اپنے اس جمنون کو جھے سالگنہیں کرو گے اور خودان ہے کہا''اگر ایسا ہے قوتم کیول میر ساتھ ہو؟'' حضرت عبدالله بن مسعود نے جواب دیا'' میں صرف اس لئے آپ کے ساتھ ہوں کو رسول اللہ بین نے جھے بدایت فرمائی کہ جب تک زندہ رہنا اپنے باپ کے مطبع فرمان بردار دینا'' ہے

ا والقطني على الفاسطان المسالة المستعلق المستعدد المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعل

گواس خانہ جنگی میں حضرت عبداللہ گا دامن قبل وخوزین سے ملوث نہیں ہواتھا تا ہم وہ اس نام نہا دشر کت پر بھی سخت ناوم دیشیان ہوتے ،نہایت حسرت وافسوں کے ساتھ فرمایا کر تے تھے ''میں اور صفین میں اور مسلمانوں کی خوزین کی ،کاش!اس سے بیں سال پہلے میں دنیا سے اٹھ گیا ہوتا''

اعتذار ..... دخترت رجای فر ماتے ہیں کہ سجد نبوی میں ایک مرتبدا یک جماعت کے ساتھ بین امام اللہ بن عمر و فرز (حضرت امام بین اسلام اللہ بن عمر و فرز (حضرت امام حسین بن علی ) کو آتے ہوئے دیکھا کر کہا'' کیا تمہیں اس مخص ہے آگاہ نہ کروں جو آسان والوں کے نزوی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے ؟''لوگوں نے کہا'' کیوں نہیں ؟ فر مایا'' وہ یہ جو تمہارے مہارے مہل رہا ہے ، واقع صفین کے بعد ہے مجھ سے کوئی گفتگونہیں ہوئی ، حالا تکہ اس کی مختر خوابی منہ کر میں اسلام میں اللہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی کرعذر خوابی منہ کریں گے ؟'' ہولے کیوں نہیں ؟ دوسر سے دو ابوسعید خدری کی اس و پیش تھا ، لیکن کے مراتھ لے کرعذر خوابی منہ کریں گئی ہوا ہے ۔ حضرت امام حسین "کوان ملنے میں پس و پیش تھا ، لیکن کی عذر خوابی کرتے ہوئے کہا '' رسول اللہ بھٹی ہوایت کے مطابق میں اپنی میں اپنی شرکت کی عذر خوابی کرتے ہوئے کہا '' رسول اللہ بھٹی ہوایت کے مطابق میں اپنی میں اپنی شرکت کی عذر خوابی کرتے ہوئے کہا '' رسول اللہ بھٹی ہوایت کے مطابق میں انہ والدی اطاعت کی عذر خوابی کرتے ہوئے کہا '' رسول اللہ بھٹی کی ہوایت کے مطابق میں انہ والدی اطاعت کر مجبور تھا، کین خدا کو تم المیں خدا کو تم المیں خدا کہ میں انہ والی کو اور کہا ہوا۔ کہا کہا کہا کہا کہا ہوا ہوئی کو اور کہا ہوں کہا ہوئی کو اور کی اطاعت اور نہ کو کی تیر جلالا ۔ ا

وفات ..... 10 میں حضرت عبدالله بن عمر و ف ضطاط میں وفات پائی ، لوگول نے ان کو گھر ہی میں وفن کر دیا ، کیونکہ اس زیانہ میں مروان بن الحکم اور حضرت عبدالله بن زبیر ملا کی فوجوں میں نہایت شدید جنگ ہور ہی مادر جناز و کاعام قبرستان تک پہنچا نا بخت دشوار تھا ہیں

یں بہایت سدید جنگ ہور ہی می ادر جنازہ کا عام جبر سمان تک پہچاتا جت دسوار تھا ہے۔ حلیہ ..... بیتھا قد بلند بالا ، پیٹ بھاری ، رنگ سرخ ، اخیر عمر میں سراور د اڑھی کے بال سفید

وتخئح تقيه

علم فضل ..... حضرت عبدالله بن عمر اپنالم فضل کے لحاظ سے طبقہ صحابہ میں خاص امتیاز رکھتے تھے، انہوں نے اپنی مادری زبان کے علاوہ عبرائی میں بھی مخصوص دستگاہ حاصل کی تھی ، اور لوریت وانجیل کا نہایت تحورے مطالعہ کیا تھا ، احادیث نبوی کا جس قد رکٹیر ذخیران کے پاس تھا ، اس کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک کواعشر اف تھا کہ ' عبداللہ بن عمرہ ' کو بھی ہے ، اور جس بھی ہے ۔ اور جس کی تھے ، اور جس کی سنتے تھے کھی لیتے تھے ، اور جس کی سنتے تھے کھی لیتے تھے ، اور جس کی ساتھ تھے کھی ایت تھے ، اور جس کی کھتا نہ تھا'' ہیں ب

حفرت عبداللہ اس جموعہ کونہایت عزیز رکھتے تھے، حفرت مجاہدیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بستر کے پنچے سے ایک کتاب نکال کردیکھنے لگا، انہوں نے منع کیا ، میں نے کہا'' آپ تو جھو کو کسی چیز ہے منع ندفر ماتے تھے ، یہ کیا ہے؟''فر مایا'' یہ وہ صحیفہ حق ہے جس کو میں نے تنہار سول چھٹا ہے من کرجمع کیا تھا'' مجرفر مایا اگر یہ صحیفہ اور قر آن اور وعظ کی جا گیر جھو کو دیا گی مجھ پر واہ نہ ہو'' ہے

مرویات کی تعداد ..... حضرت عبدالله بن عمر و کی مردیات کی تعدادسات سو ( ۷۰۰ ) ہے جس میں کا بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں ، ان منفق علیہ حدیثوں کے علاوہ ۸ بخاری میں ہیں اور ۲۰ مسلم میں سی

صلقه کورس معزت عبدالله بن عمرة کاصلقه کورس نهایت وسطی تها، لوگ دوردرازمما لک سے سفر کر کے تصیل حدیث کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور جہال پین جاتے ہے، شائفین علم کا ایک جمع ان کے گردو پیش ہوجا تا تھا، ایک خی شخ کا بیان ہے کہ '' ایک مرتب ایلیاء کی مجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک خض میرے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا، نماز کے بعد لوگ ہر طرف سے اس کے پاس سمٹ آئے، دریافت سے معلوم ہوا کہ عبد اللہ بن عمروبن العاص کی بین ہیں'' ہیں عمروبن العاص کے بین ہیں'' ہیں عمروبن العاص کے بین اللہ عن

وہ اپنے تلافدہ کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ پیش آئے تھے، ایک دفعہ ان کے گردیہت بزاجمع تھا، ایک شخص اس کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، لوگوں نے روکا تو فرمایا'' اس کوآنے دو' غرض وہ ان کے پاس آگر میشااور بولا رسول اللہ والحکاکا کوئی فرمان یا د ہوتو بیان سیجئے ، فرمایا'' میں نے رسول اللہ واللہ اللہ اللہ عملے کے ''مسلم وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو خداکی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے''۔ھ

إمنداحد بن منبل اص ١ ١٥ على مدالغا ببطده ص ٢٣٣،

حفرت عبداللہ بن عمر و کے خرمن علم ہے اہل بھر ہ نے زیادہ خوشہ چینی کی تھی کیونکہ ان کے علقہ درس میں نسبتۂ بھر ہ والوں کا زیادہ جموم رہتا تھا۔ ا

فرمایا کرتم آن چارآ دمول سے حاصل کر واور سب سے پہلے عبداللہ بن سعودگانام لیا۔ ع اخلاق ..... حضرت عبداللہ بن عمر و اپنے زید و تقوی اور کشرت عبادت کے لحاظ سے خاص شہرت رکھتے تھے، طبیعت فطرة رہائت کی طرف ماکل تھی ، دن عموماً روزوں میں بسر ہوتا اور برات عبادت میں گذر جاتی تھی ، آنخضرت بھی کو اطلاع ہوئی تو آپ نے بلا کر فرمایا ''عبداللہ! مجے معلوم ہوا ہے کہ تم نے عہد کیا ہے کہ تمام عمر دن کو روز سر کھو گے اور رات عبادت میں صرف کرو کے ''بولے''ہاں! یارسول اللہ! (ب بسی انست و اھی ن فرمایا کہ ''تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ، روز ور کھواور افطار کرو، نماز پر محواور آرام کرو، مبینہ میں صرف تین روز سے رکھا کرو کیونکہ ہر نکی کا معاوضہ دس گنا ہوتا ہے ، لیکن اس کا تو اب تمام عمر روز و رکھنے سے برابر ہے ''عرض کی ''یارسول اللہ! امیں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں'' ارشادہ ہوا کہ'' ایک دن روز ہ رکھواور دودن افظار ، دا کہ علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا اور بیروز دن کی بہترین صورت ہے 'عرض کی' میں اس افظار ، دا کہ علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا اور بیروز دن کی بہترین صورت ہے ''عرض کی' ' میں اس

اسلام کامیم نظر رہانیت نہیں، بلکدانسان کے تمام فطری تعلقات کو خوشگوار بنانا ہے، اس بنا پر آخر سے بھی بھی بھی بھی جبداللہ بن عمرہ بن العاص کے پائی آخر لف لے جاتے اوران کوتا کید فر ماتے کہ شوق عبادت میں حقوق عباد کو بھول نہ جائیں، فر ماتے ہیں کہ ایک مرتبدر سول ہے نے نے میرے گھر پرتشر یف لا کر فر مایا کہ ' روز ہے رکھوا ورافطار کرو، نماز پڑھوا ورا آرام کرو، کیونکہ تمہاری آئھوں کا تمہارے المی وعیال کا اور تمہارے دوستوں کا تم پرت ہے' میں نے عرض کی ' حضرت داؤ دعلیہ السلام کاروز و کیا ہے؟' ارشاد ہوا کہ ' نصف عمر' ہیں

غرض انہوں نے تمام عمر روز وں میں حصرت داؤد علیہ السلام کی پیروی کی اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں بسر کیا، تلادت کا اس قدر شوق تھا کہ ہرتیسر ، دوز قر آن ختم کر لیتے تھے، کیکن

ليتذكرة الحفاظات ٣١،

المسلم إب مناقب فيدند بن مسعودً الميخاري باب صوم اللهو ،

الإيناب حق الجسم في الصوم

اخر عمر من جب كرقوى مصمحل مو محكة تواس قدر سخت رياضت وشوار گذرنے لكى ، فرمايا كرتے تھے ،كاش! ميں رسول الله بيلاكى اجازت قبول كرليتا'' إ

قرریدی معاش ..... حضرت عبدالله بن عمر دولات میں بہت بزی دولت اور بہت خدم دشم ملے بتے ، طاکف میں دہلت کا میں ایک ایک جا گرتھی ، جس کی قیمت کا اور بہت خدم دشم ملے بتے ، طاکف میں دہظ کے نام سے ان کی ایک جا گرتھی ، جس کی قیمت کا مرسری تخیینہ دس لا کھ درہم تھا بیج حضرت عبدالله بن عمر الله کی طرف سے یہاں زراعت ہوتی تھی ساایک مرتب عبدالله کا کہ دونوں ساایک مرتب عبدالله کو سمجھانے کے طرف سے بھت وخون کی تیادیاں ہوگئی تھیں ، خالد بن العاص معرب عبدالله کو سمجھانے کے طرف سے بھان کے جواب دیا ، "کیا تمہیں معلوم نہیں کہ درسول الله بھائے نے فر مایا ہے کہ جو الے مال کی حفاظت میں قبل کیا جائے گاہ و شہید ہے ، سم

#### حضرت صهيب بن سنان

نام ونسب.....صهیب نام ،ابو یکی کنیت ، والد کا نام سنان اور والد و کا نام ملمی بنت قعید تھا ، پوراسلسله نسب سیہ ب

ابتدائی حالات ..... حفرت صبیب کا اصلی وطن ایک قریدتها، جو باختلاف روایت موصل کے قریب، لب د جلہ یا الجزیرہ میں واقع تھا، ان کے والداور پچا کسری کی طرف سے ابلہ کے عامل تھے، انہوں نے ابھی دنیا کی صرف چند بہاریں دیکھی تھیں، کہ روی فوجوں نے ابلہ پر چڑھائی کی، اور دوسرے بال واسباب کے ساتھ اس نونہال کوبھی ساتھ لے گئے، سنان کے چن زار پراس کل سرسید کے فقدان سے خزاں آگئ ، ان کی بہن امید اور پچالبید نے ان کی تلاش و جبحو میں دنیا کی خاک چھان والی، تمام ، مجامع ، میلوں اور موکی باز اردن کا جائز ولیا لیکن اس بوسف می گئی تھا کہیں سرائے نہ لگائے

دورومیوں بی میں پردرش پاکرجوان ہوئے، بی کلب نے ان کوخر ید کر کمہ پہنچایااوراس عبداللہ
بن الجد عان نے لے کرآزاد کردیا سے کیک دوسری روایت ہے کہ وہ خود بھاگ کرآئے تھے،اور
عبداللہ سے سرف صلیفا نہ تھا،غرض وہ کم بیس اس کی زندگی تک اس کے ساتھ رہے ہے،
اسلام ..... کمہ بیس اسلام کا غلغلہ بلند ہوا تو تفقیق کے خیال ہے آسانہ نبوت پر حاضر
ہوئے ،اتفاق سے حضرت محار جس اس خیال ہے آرہے تھے،انہوں نے ان کود کھے کر ہوچھا ''تم
کس ادادہ ہے آئے ہو؟''بولے '' پہلے تم اپنا مقصد طاہر کرو،انہوں نے کہا'' بیس محمد سے ل کر
ان گفتگوسنا چاہتا ہوں' بولے میرا بھی بہی مقصد ہے'' نے غن دونوں ایک ساتھ حاضر خدمت
ہوکرمشرف باسلام ہوئے ، چ حضرت صہیت پہلے رومی تھے جنہوں نے صدائے تو حید کولہیک کہا،

لاسدانغا ببطده صه ۴۰۰ مسل اصاب جلده ص تذکر دصیب بن شان ۴۰ سغ متدرک حاکم جلده ص ۳۹۷ مع طبقات این سعدتهم اول جز و نالث ص ۱۶۱ ه باسدانغا به جلد ۶ تذکر و کار ژبن یا سر ۴

رسول الله والله ما ياكرتے تھے كہ صہيب وم كا پيملا كھل ہے، آب اس وقت ارقم بن الى ارقم كے مكان من بنا اللہ على مكان من بنا اللہ على مكان من بنا اللہ على بنا اللہ على بنا اللہ على مكان من بنا اللہ على مكان من بنا اللہ على مكان من كم خوف ہے اس كو طا ہزئيس كيا تھا ۔ ا

ابتلا و استنقامت ..... حضرت صهیب محور به الوطن تصاوراس سرز مین كفر میں ان كا و كن حامی ومعاون ندها، تا هم غیرت ایمان نے جیب كرر منا پندند كيا ، انہوں نے ابتداء ہى میں اپنے تبدیل ندمیل کا حال طام كرديا اور راہ خدا میں گونا گون مصائب ومظالم برداشت كے ليكن استقامت صبراور كل كا دامن باتھ سے نہ چھونا ہے

آجرت کا قصد فر ما یا ، تو مشرکین قریش نبایت نخی کے ساتھ سدراہ ہوئے اور بولے ، '' تم ہمارے کا قصد فر ما یا ، تو مشرکین قریش نبایت نخی کے ساتھ سدراہ ہوئے اور بولے ، '' تم ہمارے یہاں مفلس وختاج آئے تھے ، مکہ شیں رہ کردولت و تروت جع کی ، اوراب بیتمام سرمایہ اپنے ساتھ لئے جاتے ہو ، خدا کی تیم ! ایسانہ ہوگا' ۔ حضر تصهیب نے نیا ترکش دکھا کر کہا '' اے گروہ قریش بین آئے جائے ہو کہ شی تم لوگوں میں سب سے زیادہ تیج نشانہ باز ہوں ، خدا کی تیم بیرے قریب نہیں آئے ، اس کے بعد پھرائی شدا کی تیم بیرے قریب نہیں آئے ، اس کے بعد پھرائی تکوارے مقابلہ کروں گا، ہاں اگر مال ودولت جاتے ہوتو کیا اس کو لے کرمیر اراستہ چھوڑ دوگے؟ مشرکین نے اس پر رضامندی طاہر کی ، اور حضر تصہیب اپنے مال ومنال کے موض متا کا ایمان کا صوداخر یہ کرمد یہ پینچے ۔ س

حفرت نیم الانام و القام می حفرت کلثوم بن بدم کی میمان تھے، حفرت ابو بکڑ، عمر و بھی عاضر خدمت نے ، مجوروں کانقل ہور ہا تھا ، کہ حفرت صہیب پہنچے اور بھوک کی شدت ہے بہتا ہے ہوکراس برٹوٹ پڑے ، چونکہ سفر میں ان کی ایک آئی آشوب کرائی تھی ، اس لئے حضرت عمر نے تجب ہے کہا'' یارسول اللہ! آپ صہیب کو ملا حظ نہیں فرماتے کہ آشوب چیٹم کے باوجود مجوری کھارہے ہیں۔''

آپ نے فر مایا 'صهیب انتہاری آکھ جوش کرآئی ہے اورتم تھجوریں کھاتے ہو؟''مزاج نہایت بذلہ بنج تھا، بولے' میں صرف اپنی ایک تندرست آگھ سے کھا تا ہوں''اس عاضر جوالی سے رسول ﷺ بے اختیار نئس مڑے ہے؟

ے رسول ﷺ ہے اختیار بنس پڑے ہے۔ جب بھوک کی شدت کی قدر دفع ہوئی تو شکوہ و شکایت کا دفتر کھلا،حضرت ابو بکڑے کہنے

> اطبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۱۹۲ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۱۹۲ س طبقات ابن سعدتهم اول جزء ثالث ص ۱۹۲ سم متدرک حاکم جلدس م ۴۹۹

کے کہ آپ نے با وجود وعدہ مجھے شریک سفر ندفر مایا ، حضرت رسالت ماب ﷺ ہے عرض کی ارسول اللہ! آپ نے بھی خیال ندفر مایا ، قریش نے مجھے نتہا دیکھ کرروک رکھا، بالآخر تمام دولت و شروت کے عوض اپنی جان خرید کر حاضر ہوا باار شاد ہوا 'ابو بحی ! تمہاری تجارت پڑ منفعت رہی ، اس کے بعد بی قرآن باک نے اس عظیم الشان قربانی کی ان لفاظ میں داددی ہے

و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مر ضات الله (بقره) ''لوگول میں پھھا ہے لوگ بھی میں جوخداک رضا جوئی کے لئے اپنی جانیں

چريتين '۔

حضرت صہیب میں مصرت سعد بن خیشہ آئے مہمان ہوئے حضرت حادث میں الصمیہ انصاری ہے مواغات ہوئی ۔ سو

غز وات ..... تیراندازی میں کمال رکھتے تھے ،غز وہ کیدر ، احد ، خندق اور تمام دوسرے معرکوں میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب رہے ، عالم پیری میں وہ لوگوں کوجمع کر کے نہایت لطف کے ساتھ اپنے جنگی کارناموں کی دلجیسپ داستان سنایا کرتے تھے۔

سدروزہ خلافت ..... حضرت عمر آن ہے نہایت حسن ظن رکھتے تھے اور خاص لطف و محبت کے ساتھ پیش آئے تھے، انہوں نے وفات کے وقت وصیت فر مائی کہ حضرت صہیب ہی ان کے جنازہ کی نماز پڑھائیں اور اہل شوری جب تک مسئلہ خلافت کا فیصلہ نہ کریں ، وہ امامت کا فرض انجام دیں ، چنانچہ انہوں نے تمن دن تک نہایت خوش اسلو بی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا ہیں وفات .... میں جس کے انہ حیات لبریز ہوگیا، ۲۲ برس کی عمر میں وفات پائی اور بقیع کے گور عرباں میں مدفون ہوئے۔ ہے فریان میں مدفون ہوئے۔ ہے

ا خلاق ..... حضرت صہیب مرچشمہ اخلاق سے بہت زیادہ مستفیض ہوئے تھے ،فر ماتے ہیں کہ زول وقی سے ،فر ماتے ہیں کہ زول وقی سے بہلے ہی جھے رسول کھیا کی مصاحبت کا فخر حاصل تھا ،آیا سی بنا پران میں تمام اوصاف حسنہ مجتمع ہوگئے تھے ،حسن خلق ،نفنل و کمال کے ساتھ حاضر جوابی ، بذلہ جی اور لطیفہ کوئی نے ان کی صحبت کوئمایت پر لطف بنا دیا تھا ۔ بے

مہمان نوازی ، سخاوت ، وغرباء پروری میں نہایت کشادہ دست تھے، یہاں تک کہ لوگوں کو اسراف کا دھوکا ہوتا تھا، ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا ''صهیب "تمہاری باتیں مجھے

اطبقات ابن سعدتم اول جزیها ص۱۹۳ عایشا منتدرک ما کم جدها ص ۱۹۹۸ سطیقات این سعدتم اول بزینالت ص۱۹۷ سع اسدالغا به جلدها ص ۳۳ سع اسدالغا به جلدها ص ۳۳ ۲ استیعاب نذکر و صبیب نیستان ساسه ساستان ناپند ہیں،اول یہ کہتم نے ابو یحی اپنی کئیت قراردی، جوایک پیفیمرکانام اوراس نام کی تمہاری کوئی اولا دہیں، دوسر سے اسراف کرتے ہواور تیسر سے یہ کہا ہے آپ کوعرب کہتے ہو' بولے' یہ کئیت میری نہیں بلکہ رسول اللہ ویکی تجویز کردہ ہے، دہا اسراف تو اس میں میرااساس عمل رسول ویکی کا میفر مان ہے۔
کا میفر مان ہے۔

خیار کم من اطعم الطعام و رد السلام '' تعنی تم ادگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جولوگوں کو کھا تا کھلائے اور سلام کا ''۔''

امرسوم کا جواب بیہ ہے کہ میں در حقیقت عرب ہوں چونکہ رومیوں نے بحیبین بی میں مجھے غلام بنا کراہل وعیال سے جدا کر دیا اس لئے میں اپنے خاندان اور قوم کو بھول گیا ہے۔ حلیہ ..... حضرت صبیب کا حلیہ بہتھا۔

قدمیانہ بلکہ ایک حد تک کوتاہ، چیرہ نہایت سمرخ،سرکے بال تھنے، زمانہ پیری پیس مہندی کا خضاب کرتے تھے، باز بان پیس کلنت تھی ،ایک دفعہ دہ اپنے ایک باغ پیس تحسنس غلام کونیاس، نیاس کہہ کر بگارر ہے تھے، حضرت عمر نے شاقو تعجب سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوگیا ہے جولوگوں کو پکارر ہے ہیں، حضرت ام سلمہ نے عرض کی''وہ لوگوں کونہیں بگارتے بلکہ غلاجسنس کو پکارر ہے ہیں، کین لکنت کی وجہ ہے اس نام کوادائمیں کر سکتے ہے

## حفزت مصعب بن عميره

نام ، نسب ... مصعب نام ، ابو محمد کنیت ، والد کانام عمیر اور والد و کانام حناس بنت ما لک تھا ، بور اسلسله نسب پیرہے۔

مصعب بن عمير بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى القرشى ل

ابندائی حالات ..... حفرت مصعب کم کے ایک نهایت حسین نو جوان تھے ،ان کے والدین ان سے مالا سے ،ان کے والدین ان سے نہایت شدید مجب کرتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ حناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے اخت جگر کونہایت تا زونعت سے پالاتھا، چنا نچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے نظیف خوشبو جواس زمانہ میں میسر آسکتی ہے استعال فرماتے تھے، آنخضرت بھٹا کہ مجمی مصعب سے زیادہ کوئی حسین ، نوش پوشاک اور بروردہ معرب سے زیادہ کوئی حسین ، نوش پوشاک اور بروردہ مند تنہیں ہے ، سے استعال میں ہے ، سے ہے ، سے استعال میں ہے ، سے ہے ، سے استعال میں ہے ، سے ہے ، سے استعال میں ہے ، سے ہ

اسلام ..... فدائے پاک نے حسن طاہری ، سلامت ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا تھا ،صرف ایک عس کی در تھی ، تو حید کے دلر باخط و خال نے شرک ہے متعظر کر دیا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کراس کے شیدایوں میں داخل ہوگئے ، یہ وہ زمانہ تھا کہ آخضرت کھی اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو گئے ، یہ وہ زمانہ تھا کہ رہی تھی ، اس بنا پر حفرت مصعب نے ایک عرصہ تک اپنے اسلام کو پوشیدہ دکھا اور چھپ جھپ کر رہی تھی ، اس بنا پر حفرت میں حاضر ہوتے رہے ، لیکن ایک روز ا تفاقاً عثمان بن طلح تانے نماز پر حقے د کھے لیا اور ان کی ماں اور خاتمان والوں و خبر کردی ، انہوں نے ساتو محب نفرت سے مبدل ہوگئی اور بجرم تو حید کے لئے شرک کی عدالت نے قید تنہائی کا فیصلہ سنایا ہیں

آجرت حبشه ...... . حضرت مصبُ ایک عرصه تک تید کے مصائب بر داشت کرتے رہے، اسکون کے مصائب بر داشت کرتے رہے، اسکون کے لیکن زندان خانہ کی آخ زندگی نے بالآخر ترک وطن پر مجبور کر دیا ، اور متلاشیان امن وسکون کے ساتھ سرز مین جش کی راہ لی ، اس ناز پر وردہ نوجوان کواب نہ تو نرم و تازک کپڑول کی حاجت تھی ، نه نشاط افزاعطریات کا شوق اور نہ دنیا وی عیش و تعم کی فکر تھی ، صرف جلوہ تو حید کے ایک نظارہ نے نشاط افزاعطریات کا شوق اور نہ دنیا وی عیش و تعم کی فکر تھی ، صرف جلوہ تو حید کے ایک نظارہ نے

لاسدالغابية كرومصوب بن عميز عطبقات ابن سعدتهم اول جز وفالت ص ۸۲ سخ سدالغابية ذكرومصوب بن عميه

تمام فانی ساز دسامان ہے بے نیاز کر دیا ،غرض ایک مدت کے بعد عبش ہے چر مکہ والیس آئے ، اجرت کے مصائب سے رنگ وروپ یاتی ندر ہاتھا تو خودان کی مال کواہیے نورنظر کی پریشان حالی پر دم آگیا اور مظالم کے اعاد وسے باز آگئی ہے

تعلیم وین واشاعت اسلام .....ای اثناء مین خورشید اسلام کی میا پاش شعاعیں کو و فاران کی چوٹیوں سے گذر کروادی پٹر ب تک پہنچ چک تھی، اور مدینه منور و کے ایک معزز طبقہ نے اسلام قبول کرلیا تھا انہوں نے در بار نبوت میں درخواست تھیجی کہ ہماری تعلیم وتلقین پر کسی کو مامور فر ما یا جائے ، حضرت سرور کا کنات وقت کی نگاہ جو ہرشناس نے اس خدمت کے لئے حضرت مصعب بن عمیر کو فتخب کیا اور چندزریں نصائے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف رواند فر مایا ہے

حفرت مصعب ؓ مدینہ ﷺ کرحفرت اسعد بن زرار ہؓ کے مکان برفروکش ہوئے اور گھر گھر پر رتعلیم قرآن داشاعیت اسلام کی خدمت انجام دینے ملکے،اس طرح رفته رفتہ جی کلمہ کو یوں کی ایک جماعت پیدا ہوگئی تو نماز و تلاوت کے لئے بھی حضرت اسعد کے مکان پر اور بھی بی ظفر کے گھر پرسب کوجھ کیا کرتے تھے ،ایک روز حضرت مصعب طحسب معمول نی ظفر کے گھر ہیں چندمسلمانوں کو تعلیم وے رہے تھے، کہ تبیاد عبدالا شہل کے سردار (حضرت) سعد بن معاد نے ا بين رفيق (حضرت )اسيد بن حفير إ به كها "اس داعي اسلام كواپي محلّه سے نكال دو، جو يهاب آ كر جاريضعيف الاعتقادا شخاص كوكمراه كرتاب، اگراسعدومير بأن معزت مصعب عي محمكو رشتہ داری کا تعلق نہ ہوتا تو میں تم کواس کی تکلیف نددیتا''۔ بین گر حفرت اسید نے نیز واٹھایا اورحفرت مصعب اوراسعد کے پاس آ کرفتم آلودلہدیں کہا استمیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ ضعیف رائے والوں کو مگراہ کرو؟ اگرتم کواٹی جانیں عزیز ہیں تو بہتریہ ہے کہ ایمی یہاں سے یلے جاؤ، 'حضرت مصعب نے نری سے جواب دیا' بیٹر کر ہاری باتیں سنو، اگر پندائے، تبول كروورند بم خود جلے جاكيں مح" حضرت اسيد نيز ه كا زكر بين محك اورغور سے سننے لكے ، حضرت مصعب الني چندا آيات كريمة تلاوت كرك اس خوبي كے ساتھ عقائد ومحاس اسلام بيان فر مائے کہ تھوڑی دریمیں حفرت اسیر کا دل نورایمان سے چیک افعااور بیتاب ہو کر ہو کے " كيها اچھا خرب ہے! كى بہتر ہدايت ہے!اس غرب من داخلہ ہونے كاكيا طريقة ہے؟ حفرت مصعب في فرمايا بملي تهاوموكرياك كيرب يبنو ، جرصد ق ول عين لا الله الاالله مسحمد وسول الله " كافراركرو،انبول فورأاس بدايت كالحيل كاوركل يزهركها" میرے بعدایک اور محض ہے جس کوایمان پرلانا ہوگا ،اگروہ اس دائر وجس داخل ہوگیا تو تمام قبیلہ عبدالاشهل اس كى بيروى كرف كا، ش ابعنى اس كوآب كے باس بعتیجاموں "-حضرت اسيد ْغيظ وغضب كے عوض عشق ومحبت كاسوداخْر پدكرا بيخ قبيله ميں واپس آ يے تو

حضرت سعد بن معادٌ نے دور ہی ہے دیکھ کرفر مایا'' خدا کیشم!اس محف کی حالت میں ضرور کچھ انقلاب ہوگیا ہے اورسب قریب آئے تو یو چھا کہو کیا کرآئے بولے خدا کی قتم وہ دونو ل ذراجھی خوفز دہ نہ ہوئے ، میں نے ان کومنع کیا تو وہ بولے ہم وہی کریں گے جوتم پیند گرو گے ، کیکن جھھ ہے بیان کیا گیا ہے کہ بی حارثدال وجہ ہے اسعد بن رازہ مسکولل کرنے نگلے ہیں کہ وہ تمہارا خاله زادیجهائی ہے تا که اس طرح تمہاری تذکیل ہو چونکہ بی حارثہ اورعبدالاشہل میں دیریت عدادت تھی اس کئے حضرت اسید کا افسوں کارگر ہو گیا ،حضرت معد بن معالی جوش غضب ہے اٹھ کھڑے ہوئے اور تخالف مذہبی کے باوجود اسعد کی مدد کے لئے دوڑ ہے ہمکن جب یہاں پہنچ كر بالكُل سكون واطمينان ديكها توسمجه كئ كهاسيد نے ان دونوں سے بالمشافہ تفتيكوكر نے كے کے محض اشتعال دلایا ہے، غرض نسبی ترحم فوراً غربجی تعصب ہے مبدل ہو گیااور ختم گین لہجہ میں بولے 'ابوامامہ، خدا کی شم! گررشتہ داری کا پاس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ نہایت بخی سے پیش آتا ہمیں کوئر مارے محلّم میں علانیا ہے عقائد کھیلانے کی ہمت ہوئی جس کوہم تحت نالبند کرتے ہیں، حضرت مصعب نے تری سے جواب دیا کہ پہلے ہماری باتیں سنو، اگر پیندا کیں تو تبول کرو ورف ہم خودتم سے کنارہ کش ہو جا کیں گے،حصرت سعد فنے اس کومنظور کرلیا، تو انہول نے ان كے سامنے بھی اس خوبی سے اسلام كانقشہ پیش كيا كه حضرت سعد "كا چېره نورا يمان سے چيك المحا ،ای وقت مسلمان ہوئے اور جوش میں مجرے ہوئے اپنے قبیلہ والوں کے پاس آئے اور بہا تگ بلند موال كيا "ات ين اشهل إبتا وين تهماراكون مول؟ "انبول ني كبا "تم مار بسرداراور م سب نے زیادہ عاقل اور عالی نسب ہو'' بولے خدا کی قتم تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے گفتگوكرنا جي پرترام ہے جب تكتم خدااوراس كےرسول پرايمان ندلاؤ''۔

اس طرح عبد الاشهل كائمام فبيله حضرت سعد بن معاد كي الرس اسلام كا حلقه بكوش مواد كي الرس عبد الاشهل كالممام فبيله حضرت سعد بن معاد كي الرساد المام كالمعاقب المرس عبد المرس ال

حفزت معصب ایک عرصہ تک حضرت اسعد بن زرارہ کے مہمان رہے کیکن جب بی نجار نے ان پرتشد دشروع کیا تو حضرت سعد بن معافی کے مکان پراٹھ آئے اور نیہیں سے اسلام کی روشی پھیلاتے رہے، یہاں تک کہ خطمہ ، وائل اور واقف کے چندم کانات کے سواعوالی اور مدینہ کے تمام گھر روش ہوگئے ہے۔

مدینہ میں جمعہ قائم .....دینه منورہ میں جب کلمہ گویوں کی ایک معتدبہ جماعت پیدا ہوگئ، تو حضرت مصعبؓ نے دربار نبوت ہے اجازت حاصل کر کے حضرت سعد بن خیشمہؓ کے مکان میں جماعت کے ساتھ نماز جمعہ کی بنیا دو الی ، پہلے کھڑ ہے ہوکر ایک نہایت مؤثر خطبہ دیا ، پھر خشوع خضوع کے ساتھ قماز پڑھائی اور بعد نماز عاضرین کی ضیافت کے لئے ایک بکری. ذیح کی گئی ،اس طرح وہ شعار اسلامی جوعبادت الہی کے علاوہ ہفتہ میں ایک دفعہ براوران اسلام کو باہم بغل گیر ہونے کا موقع ویتا ہے ، خاص جعفرت مصعب بن عمیر سکی تحریک سے قائم کیا گیا۔ ا

بیعت عقبہ تانیہ ..... عقبہ کی پہلی بیعت میں صرف بارہ انسار شریک سے الیکن حضرت مصعب نے ایک بی سال جس تمام اہل یثرب کو اسلام کا فدائی بنا دیا ، چنا نچہ دوسر سال جہتر اکا بردا عمیان کی پر عظمت جماعت اپنی قوم کی طرف سے تجدید بیعت اور رسول اللہ کو لا یہ میں موکر نے کے لئے روائہ ہوئی ، ان کے معلم دین حضرت مصعب بی سم میں جس ساتھ تھے ، انہوں نے مکہ بہنچتے ہی سب سے پہلے آستانہ نبوت پر حاضر ہوکر اپنی حمرت انگیز کا میابی کی مفصل داستان عرض کی ، آنخضرت مسلط نے نہایت دلچیں کے ساتھ و اقعات سے اور ان کی محنت و حافظ ان سے بے حد محقوظ ہوئے ۔ ۲

حضرت مصعب كى مال في بيني ك آف كى خبرى توكهلا بهيجا" اعافر مان فرزندكيا تو اليه شهرين آئ كاجس من من من موجود مون اورتو يبلغ مجهد سے ملغ ندآئ ؟ "انہوں نے جواب دیاد سی رسول الله والله علی سے سلے میں جاوں گا' حضرت مصعب جب رسول خدا بالله على الله عامل كر ع فر الله على الله عن الله المعلى المحتى مول كراواب تك مارے قدمب بركشة بے "يوك" يلى رسول ول كا كار ين برق اوراسلام كاميرو مول جس كوخدانے خودائي لئے اورائي ميں رسول كے لئے پندكيا ہے 'مال نے كہا' كياتم اس مصيبت كوبحول محر جوتم كوايك دفعه مرز مين جش جل برداشت كرنا بزى ،اوراب يترب جل سبناپرتی ہے؟ افسوں دونوں دِفعدتم نے عم خواری کا کچھشکریداداند کیا، حفرت مصعب السمجھ گئے كه شايد چر جُح كوقيد كرنے كى فكريش ب، چلاكر بوك' كيا تو جراكى كواس كے مذہب ہے پھیر سکتی ہے؟اگر تیرامنشاء ہے کہ پھر مجھ کوقید کر دے تو پہلاتھ کی جومیری طرف بزھے گا اس کو یقیناً قبلِ کر ڈالوں گا'' ماں نے بیہ تیور دیکھے تو کہا''بس تو میرے سامنے سے چلا جا''اوریہ کمہ کر رونے تکی ،حضرت مصعب اس کیفیت سے متاثر ہوئے ادر کہنے لگے،اے میری ماں! میں مجھے فیرخوای ومحبت کے مشورہ و بتاہوں کہتو گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور محمد منظمان کے بندے اوررسول برحق بین"اس نے کہا" حیکتے ہوئے تاروں کی تیم ایس ند بہ میں داخل ہوکر ا ہے آ پ کواحق نہ بنا دِل گی ، جا میں تجھ ہے اور تیری باتو اُں سے ہاتھ دھو تی ہوں ، اور اپنے مذہب ہے وابست رہوں گی "س

ا طبقات این سعدتنم ول جزاونا مشام ع طبقات این سعدتنم اول جزاو کالث ص ۸۳

تجہیر و تکفین ..... اڑائی کے خاتمہ پر آنخضرت ﷺ حضرت مععب من بن عمیر کی لاش کے قریب کھڑے ہوئے اور بیآیت تلاوت فرمائی۔

من المؤمنين رجال صدقو اما عا هد و ١ الله عليه (الاية) "مومين من سے چندا دى ايسے ميں جنہوں نے ضراسے جو بني عبد كيا تھا اس كو بياكر دكھايا".

پھرلاش سے تخاطب ہو کر فر مایا'' میں نے تم کو مکہ میں دیکھا تھا جہاں تمہارے جیسا حسین و خوش پوشاک کوئی نہ تھا ،لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پرصرف ایک چا درہے، چرارشاد ہوا'' بیشک خدا کارسول گواہی دیتا ہے کہ تم لوگ قیامت کے دن بارگاہ خدا وندی میں صاضر ہوگے ،''اس کے بعد غازیانِ دین کو تھم ہوا کہ کشتگان راہ خدا کی آخری خدا وندی میں صاضر ہوگے ،''اس کے بعد غازیانِ دین کو تھم ہوا کہ کشتگان راہ خدا کی آخری رات کر کے سلام بھیجی اور فر مایا' قدا میں جو کوئی ان پر سلام بھیجی گاو واس کا جواب دیں گئے'۔ ل

اس زمانہ میں غربت وافلاس کے باعث شہیدان ملت کو کفن تک نسیب نہ ہوا، حضرت مصعب بن عمیر گل اش میں خربت وافلاس کے باعث شہیدان ملت کو کفن تک نسیب نہ ہوا، حضرت مصعب بن عمیر گل اش برصرف ایک جا ورتھی کہ جس سے سرچھیایا جا تا تو پاؤں پر افر خرک گھاس ڈال گئی بع پاؤں چھیا ہے جاتے تو سر تھل جا تا ، بالا فرج جورت عامر بن دیسید آور حضرت موجط بن سعد گی۔ اوران کے بھائی حضرت ابوالروم بن عمیر شنے حضرت عامر بن دیسید ڈی الحجہ محرم اور صفر کے مہینے بمجرت مدید دی الحجہ محرم اور صفر کے مہینے آتے ہے بعد ڈی الحجہ محرم اور صفر کے مہینے آتے تھیں ہے ، اور پہلی رہے الاول کو سرور کا گنات ہے بارہ دن سیارہ دن کی رہ دن کی راہ لی سیا

تر وات ..... اسے حق وباطل میں خوٹریزی معرکوں کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت مصعب بن میر شمیدان فصاحت کی طرح عرصہ وغایش بھی نمایاں رہے ،غرد و بدریس جماعت مہاجرین کا سب سے برناعلم ان کے ہاتھ میں تھا،غرد وہ احدیث بھی علبر داری کا شمغائے شرف ان بی کو طا۔ شہبادت .... اس جنگ میں آیک اتفاقی غلطی نے جب فتح و تکست کا پانسہ پلٹ دیا اور فاتح مسلمان تا گہائی طور سے مغلوب ہو کر منتشر ہو گئے تو اس وقت بھی علمبر دار اسلام یکہ و تنہا مشرکین مسلمان تا گہائی طور سے مغلوب ہو کر منتشر ہو گئے تو اس وقت بھی علمبر دار اسلام یکہ و تنہا مشرکین کے منتقب میں طرف جنبش دینا اس فدائی طمت کے لئے تخت عارتھا،غرض ای حالت میں مشرکین کے شہبوار ابنی تھر سے داہنا ہا تھ شہبید ہوگیا ، لیکن با تھر نے فوراً علم کو پکڑلیا ، اس وقت ان کی ذبان پر بیہ جس سے داہنا ہا تھ شہبید ہوگیا ، لیکن با تھر نے فوراً علم کو پکڑلیا ، اس وقت ان کی ذبان پر بیہ

اطبقات این معدتهم اقبل جزاه تالث من ۸۹ ۳ بخاری باب غزاد فاحدش ۵۷۸ ۳ طبقات این معدقهم اول جزاه کالث ص ۸۳

آیات جاری تھیں۔

و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الوسل (آل عمران ع 10) "اور محرصرف رسول بيس الن سي ميلي بحي بهت سے رسول گذر يحكے بيس" ـ

این قمتیہ نے دوسراوار کیا تو بایاں ہاتھ بھی قلم تھا آئیکن اس دفعہ دونوں باز ووں نے حلقہ کر کے علم کوسینہ سے جیٹالیا، اس نے جھنجھلا کرنگوار پھینک دی اور زور سے تیزہ تاک کر مارا، اس کی اٹی ٹوٹ کرسینہ میں رہ گئی اسلام کاسچا فعدائی اس آیت کا اعادہ کرتے ہوئے فرش خاک پر دائمی راخت کی نبینہ سور ہاتھا، کیکن اسلام کی چرمیا سرحگوں ہونے کے لئے نہیں آیا تھا، ان کے بھائی ابوالروم بن عمیر ٹے بڑھ کرائ کوسنجالا اور آخرونت تک شجاعان مدد سے بیر دغاک کیا، انسا لیا ف و انا الیہ

و المحلی و کمال ..... حضرت محصب نهایت و بین ،طباع اورخوش بیان سے، بیرب بی جس مرعت کے ساتھ اسلام پھیلا اس سے ان کے ان اوصاف کا انداز و ہوسکتا ہے قر آن شریف جس قدر تازل ہو چکا تھا، اس کے حافظ سے، مدینہ بین نماز جمعہ کی ابتداءان بی کی تحریک سے ہوئی اور یہی سب سے پہلے امام مقرر ہوئے ہے

اخلاق .....افلاق پائینهایت بلندها ظلم کے کمتب نے مزاج میں صرف متانت ہی پداند کی محمد افراد ہوں نے جھاکشی، محمد بلکہ مصائب برداشت کرنے کا خوگر بنادیا تھا،خصوصاً ملک میش کی صحرانورد ہوں نے جھاکشی، استقلال واستقامت کے نہایت زرین اسباق دیئے تھے،اورا چھی طرح سکھا دیا تھا کہ دشمنوں میں دہرے کہ رسول اللہ بھائے نے نومسلموں کی حجہ ہے کہ رسول اللہ بھائے نومسلموں کی تعلیم وتربیت اورا شاعب اسلام جیسے اہم خدمات بران کو مامور فر مایا تھا۔

مزاج قدرة نهایت اطافت پندتها، اسلام قبول کرنے سے پہلے عمدہ سے عمدہ پوشاک اور
بہتر سے بہتر عطریات استعال کرتے تھے، حضری جوتا جواس زمانہ میں صرف امراء کے لئے
مخصوص تھاوہ ان کے روز مرہ کے کام میں آتا تھا، ان کے دفت کا اکثر حصہ آرائش، زیبائش اور
زلف مشکیں کے سنوار نے میں بسر ہوتا تھا، کیکن جب اسلام لائے تو شراب تو حید نے پچھالیا
مست کردیا کہ تمام تکلفات بھول گئے، ایک روز در بار نبوت میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ
جسم پرستر پوشی کے لئے صرف ایک کھال کا گلزا تھا جس میں جا بجا ہوند گئے ہوئے تھے، صحابہ
کرام نے دیکھا تو سب سے عبرت ہے گروئیں جھکالیں، آنحضرت وہ ان نے فرمایا ''الحمد منذ!
اب دنیا اور تمام اہل دنیا کی حالت بدل جاتا جا ہے، بیدہ فوجوان ہے۔ جس سے زیادہ مکہ میں کوئی

سرالصحایۃ للدوم مہاجرین حصداقل ناز پروروہ نہ تھا، کیکن نیکو کاری کی رغبت اور خدااور رسول کی محیت نے اس کوتمام چیزوں سے ب نياذكرديايل

یہ ریادے حلیہ ..... طید بیقا، قدمیانه، چروسین زم ونازک اورزفیس نہایت خوبصورت تھیں بیع اہل وعیال ..... حضرت مصعب کی یوی کانام حمنہ بنت جش تھا جس سے زینب نام ایک

لز کی یادگار چھوڑی سے

#### حضرت عثمان بن مظعونً

نام ونسب .....عثان نام ،ابوالسائب كنيت ، دالد كا نام مظعون ادر دالد ه كانام خيله بنت العنس تقا، بوراسلسله نسب ميه ہے۔

عثمان بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذاف بن جم بن عمر و بن مصیص ابن کعب بن لو کی بن غالب القرش الحج لے

قبل اسلام ..... حضرت عمّان فطرةً سليم الطبع ، نيك نفس و يا كباز تنص ايام جا بليت عرب كا مريج مست خرابات تقا اليكن ان كي زبان اس وقت بهي باد وَارغواني كي ذ ا نُقد ہے تا آشناتهي ، اور فريا يا كرتے تنے كه ايسي چيز پينے ہے كيا فائد وجس ہے انسان كي عمّل وفتور آجائے ذليل وكم

رتبہ آدی اس کو مصحکہ بنائیں اور نشری حالت میں مال بہن کی تمیز بھی جاتی رہے۔ ی اسلام .....اس فطری پاکبازی کے باعث ان کالوح دل بالکل صاف تھا، رسول اللہ دی گئی تا میں مسلم وقت تک صرف تبلیغ و کلفین نے بہت جلد تو حدید کافقش جب کرویا، ارباب سرکا بیان ہے کہ اس وقت تک صرف تیرہ صحابہ کرام آئیان لائے تھے، میوا بن سعد کی ایک روایت ہے کہ حضرت عثمان میں منطعون، حضرت ابو عبیدہ بن الحارث حضرت عبد الرحمٰن بن عوث حضرت ابو سلمہ جن عبد الاسدادر حضرت ابو عبیدہ بن الحارث من موقع کے دائم بن الحارث عبد الاسدادر حضرت ابو عبیدہ بن الحرار من موقع کے دلیا میں بناہ گڑئین ہوئے ہے پہلے ابو عبیدہ بن الحرار من موقع کے پہلے

ایک ماته مشرف باسلام ہوئے تھے۔ سے

السدااقا بجيداتي ١٦٦

ع طبقات ابن معدثهم اول جزاء کالش فس ۲۸۹ ۳۱ مدانه به جهد ۳۸

<sup>-</sup>هم جيقات ابن معد تشم اول جز وثالث ١٨٢

لايد سان بشام جداوب جمرة الي المسيث

رک گئے اور جب ان کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے مشرک اعز ہ واحباب کی پناہ میں مکہ بینچ گئے تو وہ بھی ولید بن مغیرہ کی حمایت حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے یا

ولید بن مغیرہ کے اثر نے گوجھڑے عثان کواذیوں سے محفوظ کردیا تھا، تا ہم وہ خودرسول اللہ ہے کہ است دیکھ کراس ذاتی راحت و الطمینان کو گواران کر سے اور ایک روز خود بخود این بشائے ہمسیب دیکھ کراس ذاتی راحت و الطمینان کو گواران کر سے اور خاندان والے راہ خدایش طرح طرح کے مصابب برداشت کرد ہے ہیں اور میں ایک مشرک کی تعایت ہیں اس چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی بر کرر ہا ہوں! خدا کی تسم میر نے اس ایک ہشرک کی تعایت ہیں اس چین اور اطمینان کے ساتھ زندگی بر کرر ہا ہوں! خدا کی تسم میر نے اس کے بہت بڑی کر دری ہے 'اس خیال نے بیتا بردی بردی وقت ولید بن مغیرہ کے میں بہتے اور فرمایا 'الے ابوعید تم ابتہاری فحد داری پوری ہوچکی ہے ، اس وقت تک میں تہماری است ہینے اور فرمایا 'اللہ ہی تھا اور اس کے دسول اللہ ہی کہ ایت میں رہتا پند کرتا ہوں' میرے کا ایک اس ہتا ہیں کہ میا ہوں کی تعایت میں رہتا پند کرتا ہوں' میرے کا اس کو اور کی کہ ایت تم درکار نہیں بتم انہی میرے ساتھ خاند کی چھوجی طرح اس کو واپس کی خواہش کو جو ہموکران کی تھا اس درکار نہیں بتم انہی میرے ساتھ خاند کی چھوجی میں اس کے جو درکار نہیں کی اور فرمایا ' میا نہی تھا ہی میں نے ولید کو ایک کردی ہو کہ اس کو جو ہموکران کی تھا تھی میں بیان کیا ۔ حضرت عثان بن مظعون نے کھڑے ہو کراس کی تصد بی کی اور فرمایا ' صاحبو! میں نے ولید کو نہا ہو تھا وہ اور کم ہا ن بیا ہا ہی تھی خدا کے سوااور کی کی تمایت میں نے ولید کو نہا یہ تک ہو دیاں با داحسان سے سبکدوش ہوتا ہوں۔

میں بیان کیا ۔ حضرت عثان بن مظعون نے کھڑ ہو ہوکراس کی تصد بی کی ، اور فرمایا ' صاحبو! میں نے ولید کو نہا یہ ہو دیاں با داحسان سے سبکدوش ہوتا ہوں۔

میں بیان کیا میں کو دیاں باداحسان سے سبکدوش ہوتا ہوں۔

حفزت عثان بن مظعون اس اعلان کے بعد لبید بن ربیعہ کے ساتھ قریش کی ایک مجلس میں تشریف لائے ،لبید چونکہ اس زمانہ کامشہور شاعرتھا ،اس لئے اس کے پینچتے ہی شعروشاعری شروع ہوگئی اس نے جب اپنا تقییدہ سناتے ہوئے بیمصریہ پڑھا

الاكل شئ مساخيلسي السلُّمة بساطل

يعنى خدا كے سواتمام چيزيں باطل بيں۔

تو حفزت عثمانؓ نے بے اختیار داودی کہ'' تم نے بچ کہا کمین جب اس نے دوسر امھرعہ پڑھا،

کسل نسبعیسه الا مسحسها لهٔ ذانسل "'یعنی تمام نعتیں یقیناً زائل ہوجا ئیں گ'' تو بول اٹھے کہ'' جھوٹ کہتے ہو''اس پرایک دفعہ تمام مجمع نے ان کی طرف نگاہ غضب آلود ذال کرلیدے اس شعر کو کرر پڑھنے کی فر ماکش کی ،اس نے اعادہ کیا، تو حضرت عثان نے پھر سیام معرعہ کی تقدیق کی اور دوسرے کی تکذیب کر کے فرمایا '' تم جھوٹ کہتے ہو، جنت کی تعتین بھی زائل نہ ہوں گی 'لید نے خفیف ہو کر کہا '' گروہ قریش ! خدا کی سم تہاری مجلوں کا حال بید نظا ،اس اشتعال انگیز جملہ ہے تمام مجمع میں برہمی پھیل گئی ،اورایک بدکر دار نے حضرت حال فی کی طرف بڑھ کر اس زور سے طمانچہ مارا کہ ایک آ تکھ زرد پڑگی ،لوگوں نے کہا ''عثان! خدا کی محمان میں میں نہا ہے معزز تھا اور تمہاری آ تکھا اس صدمہ ہے محفوظ تھی ، بولے ''خدا کی حمایت سب سے زیادہ بااس و ذی عزت ہے اور جو میری آ تکھی جو تندرست ہے ، وہ بھی کی حمایت میری بناہ میں آ تا ہے دفتل کے صدمہ میں شریک ہونے کی شخص ہے 'ولیڈ نے کہا کیا اب بھی میری بناہ میں آ تا ہے دفتل کے صدمہ میں شریک ہونے کی شخص ہے 'ولیڈ نے کہا کیا اب بھی میری بناہ میں آ تا ہوں کر نے ہو اگر ایک اس کے ا

پھرت مدینہ ..... دھرت عمان ایک عرصہ تک مکہ میں صبر وسکون کے ساتھ مظالم برداشت
کرتے دہے، یہاں تک کہ جب آنخضرت بھلانے عموماً تمام صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف
بھرت کرنے کا تھم دیا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ جس میں ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ
بن مظعون محضرت عبداللہ ابن مظعون اور ان کے صاحبر اوہ سائب بن عثمان شامل تھے، اس
سرز میں اس میں بینج کر حضرت عبداللہ بن مسلم تجلائی کے مکان پرفروکش ہوئے حضرت عثمان سرز میں اس میں بالا ورتمام مکانات بند کردیتے گئے۔ یہاں دہنے نہ
پایا اور تمام مکانات بند کردیتے گئے۔ یہ

موا خات ..... آنخضرت والله في مدينة الله كر حضرت عمّان اوران كے بهائيوں كومستقل سكونيت كے لئے وسيع قطعات زيين مرحمت فر مائے اور حضرت ابوابہ هيم بن التيبان سے بھائي

جاره كراديات

ع مند المار المراور و فات ..... حق وباطل كى اول تفكش لينى معركه بدريش شريك ته ،ميدان بخت ميدان بنك يدر المراق المراي كى الميكن موت كا از الممكن شرقها ، جرت ك ٣٠ ماه بعد ليني الهرك الخيرين و فات يا كى سي

حضرت ام العلاء انصاریہ (جن کے گھریش انہوں نے وفات پائی ) فرماتی ہیں کہ جب جہیز قلفین کے بعد جنازہ تیار ہواتو آنخضر پھی تشریف لائے میں نے کہا''ابوالسائب تم پر خدا

المدانقا بجلدام ١٥٠١٠٨٥

باستواها پر مهر من ۱۳۸۰ می ۲۸۸ ع طبقات این سعادتم اول جز و نالث ۲۸۸ ع طبقات این سعادتم اول جز و نالث ۲۸۸ مع طبقات این سعادتم اول جز و نالث ۲۸۸

کی رحت ہو پیش گواہی ویتی ہوں کہ خدانے تم کومعزز کیا ارشاد ہوا' دہمہیں تس طرح معلوم ہوا کہ خدانے معزز کیا ؟ ہیں نے عرض کی میر اباب آپ پر فدا ہویا رسول اللہ ابھر خدا کس کومعزز کرے گا؟ ' فیر مایا' عثان کو درجہ یقین حاصل تھا اور میں اس کے لئے بہتری کی امیدر کھتا ہوں کسین خدا کی تم ایس رسول خدا ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرا کیا انجام ہوگا' لے

قبر .....اس وقت تک مدید میں مسلمانوں کا کوئی خاص قبرستان ندتھا حضرت عثان کی وفات کے بعد آنخضرت بیلے حجائی تھے جو وفات کے بعد آنخضرت بیلے حجائی تھے جو اس کو رغریبال میں مدفون ہوئے ہے آپ نے خود جنازہ کی نماز پڑھائی ، قبر کے کنارے کھڑے ہوکرا بے اہتمام ہے دفن کرایا ، قبر کے سرے پرکوئی چیز بطور علامت نصب کر کے فر مایا ''اب جوم کے اوہ اس کے آس یاس مدفون ہوگا'۔ بھ

اخلاق ..... د هنرت عنّان کا اخلاقی پایه نه بایت ارفع تها ، شراب سے ایام جا لمیت ہی میں متنفر تھے ، صبر و خیا کا عضر متنفر تھے ، صبر و خیا کا عضر عناب تھا ، ایک روز بارگاہ نبوت میں عرض کی ' یاسول اللہ میں اپنی بیوی کو بھی اپنا ستر عورت عالب ندنہیں کرتا، ارشاد ہوا' کیوں؟''عرض کی حیادا من گیر ہوئی ہے ، فر مایا'' خدانے اس کو تمہارے گئے اور تم کواس کے لئے بے پروہ بنایا ہے' وہ جب کچھ دیر کے بعد در بارسے چلے گئے تو آب نے فرایا ' عنمان بن مظعون تنہایت ہی باحیاء و پردہ بیش تھے۔ لئے

ر ہما نمیت کی طرف میلان طبع ..... تبتل ور بہانیت کی طرف شدید میلان تھا، ایک دفعہ انہوں نے چاہا کر قوائے شبوانیہ کوفناہ کر کے صحرانور دی اختیار کریں، لیکن آنخضرت عظیے نے باز رکھا اور فریایا

ا کیا میری ذات تمهارے لئے اسوؤ حسنیس ہے؟ میں اپنی دو بول سے ماتا

إينى في لماب البينيائز جيدانس ١٩٦

ع طبقات الأسعد معمر ول بنز وزات م

۳۵۸ مرالغا به جدم مس

م طبقات این معدتهماه ل بیز مزانت ش ۴۹۹ هیطبقات این معدتهم اول بزر مثالث ش ۴۹۱ بیطبقات این معدتهم ول بزر مزانت ش ۴۹ ہوں ، گوشت کھا تا ہوں ، روزے رکھتا ہوں اور افطار کرتا ہوں ، ب شک میری امت کا خسی ہون ، ب شک میری امت کا خسی ہے امت کا خسی ہونا صف روز ب رکھنا ہے ،اس لئے جو شخص کرے گایا خسی ہے گاو دمیر تی امت بیٹیں ہے ۔ اُل

عباوت ..... عبادت وشب زنده داری حضرت عثان کانهایت بی برلطف مشغله تها ، دات رات رات کرنمازی پر بطف مشغله تها ، دات کرنمازی پر جتے ، دن کوعموما روز بر رکھتے ، انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لئے ایک ججره مخصوص کردیا تھا، جس میں رات دن معتلف رہتے تھے ، ایک روز آنخضرت میں اس جره کے یاس تشریف لائے اور اس کی چوکھٹ پکر کر دویا تمن مرتبہ فرمایا۔

"عنان اخداف مجصد بانيت ك ليم معوت نيس كياب بهل اورآسان

وین ملنی خدا کے نزو کیا تمام ادیان ہے بہتر ہے 'مل

شوق عبادت نے یوی بچوں ہے بالکل بے نیاز کر دیا تھا،ایک روز ان کی زوجہ محتر محرم نبوگی میں آئیں ،امہات المونین نے ان کو خراب حالت میں دیکھ کر پوچھا،''تم نے ایکی ہیئت کیوں بنار کھی ہے؟ تمہار ہے شوہر ہے زیادہ تو قریش میں کوئی دولت مندئیس' بجھے ان سے کیا سروکار؟' وہ رات رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں ، دن کوروز ہے رکھتے ہیں' امہات المونین نے آخضرت میں معظون نے بال تشریف انتخاب بن معظون نے بال تشریف لائے اور فرمایا'' عثمان بن معظون کی میری ذات تمہارے لئے نمونہیں' بولے'' میرے باب مال آپ پر فدا ہول کیا بات ہوئی؟''

ارشاد ہوا'' تم رات بحرعبادت کرتے ہودن کو بمیشدروز ورکھتے ہو' عرض کی'' ہاں' ایسا کرتا ہوں' عظم ہوا'' ایسانہ کروہ بتمباری آنکھ کا بتمبارے جسم کا اور تمبارے اہل وعیال کائم پر حق ہے ، نمازی بھی پڑھواور آرام بھی کرو، روز ہے بھی رکھواور افطار بھی کرو، غرض اس فہمائش کے بعدان کی بیوی پھرامہات المونین کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو ایک دلہن کی طرح معطر تھیں

سیں اہل وعمال ..... حضرت عمّال نے اپنی زوج محترمہ حضرت خوالہ بنت تعکیم سے دولڑ کے عبدالرحمٰن اور سائب یادگار چھوڑ ہے' مع

لابیشانشیخ بخاری کمآب العوم و کمآب النکاح عطبقات این سعدتهم اول بزرونالشص ۲۸۷ معطبقات این سعدتهم اول بزرهاص ۲۸۷ معطبقات این سعدتهم اول حزر ۲۸۹

# حضرت ارقم بن ابي الارقم ا

نام ونسب ...... ارقم نام ، ابوعبدالله کنیت ، والد کا نام عبد مناف ابوالا رقم کنیت اور والده کا نام امیمیقها بشجر ونسب پیه به :

ارقم بن الى الارقم بن اسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم

حضرت ارام كاخاندان ايام جابليت من خصوص عرت واقتد اركاما لك تفاءان كوادا

ابوجندب اسدین عبدالله این ز ماندین مکه کا یک نهایت سربرآ ورده رئیس تھے۔

اسلام ..... حضرت ارقم عمیارہ یا بارہ اصحاب کے بعد ایمان لائے ،اس وقت آنخضرت کھا اور تمام کلمہ کو بول کی زندگی نہایت خطرہ میں تھی ،شرکین قریش چاہتے تھے، کہ اس ترکیکو بااثر ہو نے سے پہلے معدوم کردیں، لیکن اسلام فنا ہونے کے لئے نہیں آیا تھا'' حضرت ارقم نے مہدا وحی و الہام اور تمام مسلمانوں کو اپنے مکان میں چھپایا، حضرت عمر فاروق اس گھر میں اسلام لے آئے،

ابہ ماور مام معمالوں والیے معان میں بھیایا، معرت مرفاروں ان ھریں اسمالم ہے ایے، ان کے اسمالم لانے کے وقت کم وہیش جالیس آ دی شرف اسمالم ہے مشرف ہو چکے تھے، آپ کے

اسلام لائے ہے مسلمانوں میں توت پیڈا ہوگئی، اس وقت اس خطیر ہ قدی کو چھوڑ آیا

انجرت.... بعثت کے تیر ہویں سال ہجرت کا تکم ہوا، تو حضرت ارقع بھی دوسر مے صحابہ کرام م کے ساتھ مدینہ پینچے، یہال حضرت ابوطلح ازید بن مہل ہے موا خات ہوئی، اور آنخضرت علیہ

ے ما کھ کہ بینہ ہیں۔ بہاں سرت ہو حدر پید بن بن سے عوا ہات ہوں ، او نے مستقل سکونت کے لئے بنی زریقِ بے محلّہ میں ایک قطعہ زمین عطافر مایا ہے

غز وات ..... حق وباطل کی اول کفکش اینی غزوهٔ بدر میں شریک کارز ارتھے، اس جنگ میں حضرت سرور کا بنات علی نے ان کوایک تلو ارمر حت فر مائی تھی ، احد، خندق ، خیبر اور تمام

دوسرے اہم معرکوں میں بھی پامر دی و شجاعت سے لڑے ہے۔

عهده..... زماندرسالت من تحصيل ذكوة كي خدمت برمامور تصيير

وفات ..... ۸۳ برس کی عمر پا کر ۸۳ مدر دات گزین عالم جاودان ہوئے ، انہوں نے وصیت فر مائی تھی کد حضرت سعد بن الی وقاص ان کی جناز ہ کی نماز پڑھا کیں ، لیکن وہ ید سے پچھ

> یا سرالغابه جلدامی ۲۰ واصابه تذکره ارتم ۲ طبقات این سعدتم اول بز ۱۲م م ۱۷۸ ۳ اسدالغابه جلدام ۲۰

فاصلہ برمقام تقیق میں تھے ان کے آنے میں دیرہوئی تو مروان بن تھم والی مدینہ نے کہا کہ ایک شخص کے انظار میں جنازہ کب تک پڑار ہے گا؟ اور چاہا کے خود آگے بڑھ کرامامت کرے ہیکن عبید اللہ بن ارتم نے اجازت نددی ، اور قبیلہ بی مخزوم ان کی جمایت پر تیارہ و گئے ، غرض بات بڑھ چکی تھی کہ ای اثناء میں حضرت سعد بن الی وقاص تشریف لائے اور انہوں نے نماز پڑھا کر بھے بھے گئے گورستان میں وفن کیا ہے ا

انا لله و انا اليه ر اجعون

ذریعهٔ معاش..... جمرت کے بعد مدینه وطن ہوگیا تھا،اس لئے انہوں نے مکہ کے مکان کو جوا پئی تاریخی عظمت کے لحاظ سے مرجع زائرین تھا، وثق الاولاد کر دیا، تا کہ بھیج ووراثت کے جھگڑوں سے محفوظ رہے۔ سیے

بیمکان کوہ صفائے بیچا یے موقع پرتھا کہ جولوگ جی میں صفاومردہ کے درمیان عی کرتے تھے، وہ تھیک اس کے دروازے پرے ہوگر گذرتے تھے، وہ تھیں فلیفہ مضورعبای کے عہد تک وہ بختید اپنی عالت پر موجود تھا، کیکن ای سال محمد بن عبداللہ بن عبداللہ عن نے مدینہ میں خروج کیا، چونکہ حضرت ارقم کے پوتے عبداللہ بن عثمان ان کے معاونین میں تھے، اس سے منصور نے والی مدینہ کولکھ کران کو گرائی مکان کو والی مدینہ کولکھ کران کو گرائی مکان کو فروخت کرنے کی ترفیب دی ،عبداللہ بن عثر اس مکان کو فروخت کرنے کی ترفیب دی ،عبداللہ بن عثران ٹے پہلے افکار کردیا ، کیکن پھر قید سے تھی پانے کی بشارت اور گران قدر معاوضہ کے طبع نے بیچنے پر راضی کردیا ،غرض منصور نے سترہ ہزارد ینار پران کا حصہ فرید لیار فتہ رفتہ ، دوسر بے شرکا و بھی راضی ہوگئے ، کیکن ان کا زر معاوضہ اس کے علاوہ پران کا حصہ فرید لیار فتہ رفتہ ، دوسر بے شرکا و بھی راضی ہوگئے ، کیکن ان کا زر معاوضہ اس کے علاوہ

ابوجعظم منصور کے بعد خلیفہ مبدی نے اپنی جاریہ خیز ران کودے دیا جس نے متبدم کر کے

اطبقات این معدقتم اوّل برّ ساص ۱۷ ع مشدرک حاکم جلد سمسیمه ۵ سیمشدرک حاکم جلد ساص ۵۰۴ سرالسحابہ فیلدووم نیاج مین حصاقل خرم ہے ہے ایک فیم سرکرایا، پیمرگروش ایام نے اس میں گونا گوں تغیرات پیدا کیے، اوراس طرح آغاز اسلام کی وہ پرعظمت یا دگار جوع صد تک مطلع انورانی ومبط ملائکہ آسانی رہی تھی، صفحہ

ہتی ہے معدوم ہوگئ ۔لی اولا د ..... حضرت ارقم نے دولڑ کے عبیداللہ ،عثان اور تین لڑ کیاں ،امید، مریم ،اورصفیہ

بادگار جھوڑیں۔ بے

#### حضرت مقداد بن عمروًّ

نام ونسب ..... مقداد نام ،ابوالاسودکنیت ،عمر د کندی کے لخت جگر تھے، پوراسلسله نسب بید ہے:

مقدادين عمروبن ثقلبه مالك بن رسيدين ثمّامه بن مظر ووالنهراني

حفرت مقداد دراصل بہراء کے رہنے والے تھے، چونکہ ان کے فائدان کے ایک ممبر نے کسی ہمسا یہ قبیلہ میں خوزیزی کی تھی ،اس لئے انقام کے خوف سے کندہ چلے آئے تھے، کیکن یہاں بھی بہی معیبت پیش آئی، بالاً خرکہ آگر آبادہ وئے اوراسود بن عبد یغوث کے فائدان سے حلیفا نہ تعلق پیدا کرلیا جس نے عبت سے ان کو اپنامتینی کرلیا تھا، چنا نچے محرو کے بجائے اسود ہی کے انتساب سے مشہور ہوئے لے

اسلام ..... وہ مکہ میں ابھی التجھی طرح تو طن گزین بھی ندہونے پائے تھے کہ صدائے تو حید کانوں میں آئی اور رسالت کی وعوت و بلیخ نے ان کواسلام کا شیدائی بنادیا، بیدہ برآشوب زمانہ تھا کہ علانہ ایک کوایک کہنا تھر و شرک میں شدید ترین جرم خیال کیا جاتا تھا، کیکن حضرت مقداد ؓ نے اپنی بے بنی وغریب الوطنی کے باوجودا فقائے حق گوارانہ کیا، چنا نچہوہ ان سات ہزرگوں کی صف میں نظر آتے ہیں، جنہوں نے ابتداء ہی میں اسپنے حلقہ بگوش اسلام ہونے کا اعلان کر دیا تھا میں انجرت میں مطالم کا جورت شہوں ہے ہیں مظالم کا انتیاب اور گوتا گوں مظالم کا نشانہ بنالئے گئے، یہاں تک کہ بیانہ مبروقی لبریز ہوگیا اور مکہ چھوڑ کر عازم جش ہوئے سے نشانہ بنالئے گئے، یہاں تک کہ بیانہ مبروقی لاریز ہوگیا اور مکر چھوڑ کر عازم جش ہوئے سے

کچھدنوں کے بعد سرز مین جش کے واکیس آئے تو مدینہ کی طرف بھرت کی تیاریاں ہورہی تخص، کیکن وہ ایک عرصہ تک اپنی بعض دھوار یوں کے باعث مدینہ جانے ہے مجبور رہے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ بھی بھی تشریف لے گئے اور کفر واسلام میں فوجی چھیڑ جھاڑ کا آغاز ہوا، تو سیاور حضرت عتبہ بن غز وال ایک قریش مجسن وستہ فوج کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، میاور حضرت عبید بن الحام کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوئی، حضرت عبید بن الحارث اس کے افسر تھے، میدونوں موقع یا کر مسلمانوں سے ل گئے اور مدینہ بھٹی حضرت عبید بن الحارث اللہ کے اور مدینہ بھٹی جوئی میں محضرت عبید بن الحارث کے اور مدینہ بھٹی جوئی میں میں کے اور مدینہ بھٹی کے ایک کے اور مدینہ بھٹی کے ایک کے اور مدینہ بھٹی کے اور مدینہ کے او

إاسدالغابية كرومقدادين فمرؤ

الأسدالغا يبترنر دمقدادين عمرو

ساعبتنات ابن أبعدتهم اول جزيه تعربهما ا

مارك جمك المحابي

كرحفزت كلثوم بن مدمم كممهمان موئے ل

رسول الله والله الله والكوري عديله كے علم ميں مستقل سكوت كے لئے زمين مرحت فرمائی، كونك دھ رسانى بن كعب كى دعوت برانہوں نے اى دھه ميں رہنا پہندكيا تعابي غروادر عروات ..... والله والله عليه ميں با قاعدہ معرك آرائيوں كا سلسله شروع ہواادر مشركين قريش كااي فوفاك سيلاب ميدان بدر كی طرف امند آيا چونك جان فاران رسول كے بياولين آزماش كى ،اس لئے رسول الله والله في نے پہلے مشورہ طلب كر كے اس فليل كيكن اولوالعزم جماعت كاامتحان لينا چاہا، چنا نچر سب سے پہلے دھزت ابو برصد این نے اپنی صدافت شعارى كا جو ہر دكھايا، بھران كے بعد حفرت عرش نے آيك تقريم ميں اپنے فلوص و و فاشعارى كا اظہاركيا، كيكن مقداد نے جس جوش و واد فلى كے ساتھا ہى فدو بت و جان فارى كا ثبوت ديا، اس نے يكا كيك كمام فدائيوں كے جذب بر فروق ميں بيجان پيدا كرديا، انہوں نے عرض كی ہم قوم موى كی طرح بہيں كہيں گے تو ہر و كھا كيں گے ۔ اس فرائي كے دائے بائيں ، آگے بيتھے اپنی جا نبازى كے جو ہر و كھا كيں گے ۔ اس فرائي كے دائے بائيں ، آگے بيتھے اپنی جا نبان كی اس کے جو ہر و كھا كيں گے ۔ اس فرائي كے دائے بائيں ، آگے بيتھے اپنی جان اندى كا تو ہم آپ كے دائے بائيں ، آگے بيتھے اپنی جان ساتھ جا كراؤيں كے براس سادہ كے جو ہر و كھا كيں گے دیں ہوں خان مورت کے ماتھ جا كراؤيں كے براس سادہ كے دائے ماتھ جا كراؤيں كے براس سادہ كے دورت ماتھ جا كراؤيں كے براس سادہ كے دائے دائے ماتھ جا كراؤيں كے براس سادہ كے جو ہر و گوں اظہار فدويت سے آخضرت و گان كے دورت ہوں اظہار فدويت سے آخضرت و گان كان قدر خوش ہوئے كرفر ط انبساط سے جہرہ ليكن پر جوش اظہار فدويت سے آخضرت و گانا كے دورت ہوں اظہار طرف ہوئے ہوں المبلوط سے جہرہ

معرف یمی کیدو تنها شہراندازی، نیزه بازی اور شہرواری میں کمال رکھتے تھے، جنگ بدر میں محرف یمی کیدو تنها شہروار تھے جواب سیر کا صرف یمی کیدو تنها شہروار تھے جواب سیر کا عام طور پراتفاق ہے کہ اس جنگ میں ان کے سوااور کی کے پاس گھوڑ اند تھا، غز دہ بدر کے علاوہ اور تنما اور تمام دوسر مشہور معرکوں میں پامروی و جانبازی کے ساتھ شریک کارزار تھے۔ لئے مصر مصر بینوی کئی ہوئی، اور حضرت عمر و بن العاص آمیر عسکر نے وفتح مصر در بار خلافت سے مزید کمک طلب کی تو حضرت عمر نے دس ہزار سپاہی اور چارافسر جن میں سے ایک حضرت مقداد تھی تھے ان کی مدو کے لئے زوانہ فرما یا اور لکھا کہ ان افسرول میں سے ہر ایک حضرت میں ہے ہر ایک میں ایک کے پہنچتے ہی جنگ کی ایک در مقبقت اس کمک کے پہنچتے ہی جنگ کی حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے حالت بدل گی اور نہایت قبل عرصہ میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے اس کی سے میں تمام سرز مین فراغدان تو حید کاور شرین گئے ۔ کے ساتھ کیا کے سید کی کے سید کیا گئے کی کور کی اور شرین گئے کی کور کیا گئے کیا کہ کی کھوٹھ کیا کہ کا کور نہ کیا گئے کیا گئے کی کور کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا گئے کیا کہ کی کیا گئے کیا گئے کہ کی کھوٹھ کی کی کے کئے کور کیا گئے کیا کہ کیا گئے کیا گئے کی کی کے کئے کیا گئے کیا گئے کیا گئے کہ کیا گئے کیا گئے کیا کہ کیا گئے کہ کیا گئے کے کہ کیا گئے کی

ا اسدالغایه تذکره مقداد بن عمر و ۲ طبقات این سعدتهم اول جزی نالث هس سماا

سيخارى كمآب المغازى بإب غزوة بدر

سم بیرت این بشام جنداه ل ۳۵ ۳۵ ۲ مسدرک خاتم جند ۳۸۸

ھے خاری یاب غزو ہ کبدر مے مقریزی جنداص ۱۵ وفات ..... حضرت مقداد \* عظیم البطن تھے،ایام پیری ش بیم ض زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا توان کے ایک روی غلام نے اس پر عمل جری کیا ، جفلطی سے ناکام رہا ، با لآخر وہ خوف و ندامت کے باعث روی غلام نے اس پر عمل جری کیا ، جفلطی سے ناکام رہا ، با لآخر وہ خوف و ندامت کے باعث رویش میں مقام جرف میں داعی جنت کو لیمک کہا ، سیاس میں خلیفہ ثالث کا عہد تھا ،خو دامیر المونین نے نے مقام جرف میں داعی جنت کو لیمک کہا ، سیاس میں خلیفہ ثالث کا عہد تھا ،خو دامیر المونین نے نے کو وغر بیاں میں وفن کی گئی ،انہوں نے کم وہیش میں تریس کی عمر یائی ہے۔

ال قدر محبوب بي كرتمام دنياس كي كي ي ي ي

سپاہیانہ سادگی ، صاف کوئی اور المنساری کے ساتھ ذیرہ ولی اور حاضر جوائی نے ان کی صحبت کونہایت ولیس بناویا تھا، ایک وفعدوہ کی صراف کی دکان پر بیٹھے تھے کہ ایک خص نے ان کے بلخی تن وتو ش پر طعنہ زن ہو کر کہا ''ابوالا سود! خدا نے تم کو جہاد میں شریک ہونے سے کہنے محاف کر دیا ہے'' برجت ہو لے''نہیں!انفر و احفافا و ثقار لا کا حکم اس ہے مشکر ہے' سع دونہایت صاف کو اور سادہ مزاج تھے ، ایک وفعہ حضرت عبدالرحن بن عوف نے ان سے کہا کہ تم شادی کیون نہیں کرتے ؟ سادگی کے ساتھ ہوئے '' تم اپنی لاکی سے بیاہ دون حضرت عبدالرحلٰ اس بیبا کی وصاف کوئی پر سخت برہم ہوئے اور برا بھلا کہنے گئے ، حضرت مقدالات و میں بیس کی تو ارشاد ہوا، اگر کسی کو انکار ہے تو ہونے دو میں تم کو اپنی بنت م سے بیاہ دو ل گا ، چنا نچہ اس کے بعد ہی حضرت ضباعہ بخت زبیر ابن عبد ان کے عقد ذکار میں آئیں ہیں

آ غاز اسلام کی عسرت و تا داری نے ان کو صد درجہ جفائش و قائع بنا دیا تھا، فر ماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے مدید آیا تو ، یہاں میرے دہتے ادر کھانے پینے کا کوئی سہار شقا، بھوک سے حالت تباہ تھی ، بالآ خررسول اللہ بھٹانے جھے کو ادر میرے دونوں ساتھیوں کو اپنے میز بان کلاؤم بن مرم کے گھر میں جگدوی ، آپ کے پاس اس وقت صرف چار بکریاں تھیں ، جن کے کلاؤم بن مرم کے گھر میں جگدوی ، آپ کے پاس اس وقت صرف چار بکریاں تھیں ، جن کے

مع بخارى كمّاب المغازى باب غزوة بدر

إياصابي جلده فستراه

سع طبقات ابن سعدتم اول جز والممن ١١٥

دوده پرہم لوگوں کا گذارا تھا، ایک دفعہ رات کے وقت آپ ہا ہر تشریف لے گئے اور دیر تک تشریف نہ لائے ، پی نے خیال کیا کہ آئ کسی انصاری نے دعوت دی ہوگی ، اور آپ آسودہ ہوکر شریف لائیں گے، اس خیال کیا کہ آئ کسی انصاری نے دعوت دی ہوگی ، اور آپ آسودہ ہوکر شریف لائیں گے، اس خیال کے آتے ہی بیل نے اٹھر کر آخضرت ہوگی ، غرض بیل ای کہ اگریہ قیاس خلط ثابت ہوا تو ہوئی ندامت ہوگی ، غرض بیل ایک اشریف لائے اور دودھ کی طرف بڑھے ، دیکھا تو پیالہ خالی تھا ، مجھے اپنی غلطی پر خت ندامت ہوئی ، خصوصاً جب کہ آپ نے کہ کیے کے لئے دونوں ہاتھ اٹھائے تو غلطی پر خت ندامت ہوئی ، خصوصاً جب کہ آپ نے بی بی کہ ایک منظم یہ ایک کوئی انتہا نہ تھی اور اندیشہ ہوا کہ عنظریب آخضرت ﷺ کی بددعا سے ماری دنیاو آخرت تباہ ، ہوجائے گی کیکن آپ نے فرمایا:

اللهمه اطعمه من اطعمني و اسق من سقاني

لعنی خدایا جو مجھے کھلائے اس کو کھلا اور جو مجھے سیراب کرے اس کومیراب کر

اس دعا ہے کچھ ہمت بڑھی ،اٹھ کر بکر یوں کے پاس گیا کہ شاید کچھ دو دھ نگل آئے ،لیکن خدا کی قدرت جس تھن پر ہاتھ پڑا وہ دو دھ ہے لبر پر نظر آیا ،غرض کافی مقدار میں دو دھ کو خدمت بابر کت میں چیش کیا ،آپ نے چھوا'' کیا تم لوگ فی چکے ہو؟''عرض کی یارسول اللہ! آپ پہلے نوش فر مالیا تو جھے نوش فر مالیا تو جھے اپنی گذشتہ خطی و ندامت ہے ہے اختیار السی آگی ، آپ نے پوچھا'' ابوالا سود! یہ کیا ہے؟''میں نے تم ام واقعہ بیان کیا تو ارشاد ہوا:

'' پیر خدا کی رحمت کتمی ہتم نے اسپینا دونوں ساتھیوں کو کیوں بیدار نہ کر دیا کہ دہ بھی اس ہے مستنین ہوتے'' اِ

خوشا مدانه مداحی ہے بخت متنفر تھے ، ایک مرتبہ حضرت عثان کے در ہار میں چند آومیوں نے ان کے رو بروتعریف وتو صیف شروع کی ، حضرت مقداد اُس تملق اور چاپلوی پراس قدر برہم ہوئے کدان کے منہ برخاک ڈالنے لگے، حضرت عثان ٹے فرمایا'' مقداد! بیکیا ہے؟'' بولے''رسول اللہ ﷺ نے ہم کو تکم دیا ہے کہ خوشامہ یوں کے منہ میں خاک بھردو' ع

ایک دفعه ایک تابعی نے ان کے پاس آگر کہا'' مبارک ہیں آپ کی آنکھیں، جنہوں نے رسول اللہ عظی کا تنگھیں، جنہوں نے رسول اللہ عظی کا زیارت کی ہے، کاش! میں بھی اس زمانہ میں ہوتا'' حضرت مقدا اڈان پر بخت برہم ہوئ ، لوگوں نے تعجب سے بع چھا کہ یہ برہمی کی کیابات تھی ؟ بولے '' حاضر کو خائب کی تمتاعیث ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ عظی کا زمانہ پایا ہے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کو ایمان نہ لانے کے باعث خدا نے جہنم واصل کر دیا ، اس کو کیا معلوم کہ وہ اس وقت کس گروہ میں ہوتا ؟ تم لوگوں کو خدا کا شکر کرنا جا ہے کہ بغیرا متحان و آز مائش رسول اللہ عظی کی تعلیم سے متعیض ہوئے سے لوگوں کو خدا کا شکر کرنا جا ہے کہ بغیرا متحان و آز مائش رسول اللہ علی کی تعلیم سے متعیض ہوئے سے

رانسی شیلدددم این معلق اچھی یابری رائے قائم کرنے میں نہایت محاط تھے ،فر مایا کرتے تھے ، میں نہایت محاط تھے ،فر مایا کرتے تھے ، كه يس صرف نتائج نظر ركها مول ، خصوصاً جب عدرول الله الله الله على في فر مايا ي كدانسان كا ول نهایت تغیر پذریے۔

رں ہو ہوں سے برچہ رہے۔ جا گیم و ذریعهٔ معاش ..... تجارت اصلی ذریعهٔ معاش تن ،رسول اللہ ﷺ نے ان کوخیبر میں جا محربھی مرحمت فرمانی تھی ،جس کو حضرت امیر معاوید نے اپ عہد حکومت میں ان کے ورشے ایک لاکھ درہم میں خرید لیا تھا ہے حلیہ ..... جعزت مقداد گلویل القامت ،عظیم البطن وفر بداندام تصرکے بال کھنے ،ابرو

پوستدادرد اژهی نهایت موز ول دخویصورت محی س

اولاد.... حضرت ضباعه بنت زبیر ایک لاک کریمه نام یادگارچیوژی سے

# حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصديق

نام ونسب.... عبدالرحمٰن، نام ، ابوعبدالله كنيت ، خليفدادل حضرت ابو بكرصد بين كے صاحبزاده سختے ، والده كا نام ام ر مان تھا ، ام الموثنين حضرت عائشة اور يه دونوں ، تقيق بھائى بهن تھے۔ ابتدائى حالات ..... حضرت ابو بكرصد بين كا تمام خاندان ابتدائى ميں صلقہ بگوش اسلام ہوا ، كين حضرت عبدالرحمٰن اس ہے مشتى تھے ، وہ عرصة تك اپنے قد يم غد بهب كے حامى رہے ، غرود کا بدر ميں مشركين قريش كے ساتھ تھے ، اثنائے جنگ ميں انہوں نے آگے ہو ھكر "ھے ل مسن بدر ميں مشركين قريش كے ساتھ حضرت ابو بكر صد لائے كا تكھوں ميں خون اثر آيا، انہوں نے خود ہو ھكر مقابلہ كر تا چاہا ،كين آنخضرت عليہ كے ان كواجازت نددى لے مقابلہ كر تا چاہا ،كين آنخضرت عليہ كے ان كواجازت نددى لے

غز و اُ احد میں بھی وہ شرکین مکہ کے ساتھ تھے۔

اسلام ..... حفرت عبد الرحمٰ صلح حد يبيه يم موقع پرايمان لائے اور مدية بيني كرا ب والد كساتھ رہ نے لگے ، حفرت الو بكر صديق كے نے كہمام كام اور ذاتى كار وبار زياد ہ تريمي انجام ديتے ، اور نها بت اطاعت شعادى كے ساتھ ان كے غيظ وغضب كو بر واشت كرتے تھے ، ايك مرتب شب كے وقت چند اصحاب سفہ حضرت ابو بكر كے يبال مہمان تھے ، انہوں نے حضرت عبد الرحمٰن "كو بدايت فر مائى كه :

"میں ایخضرت بیج کی خدمت میں جا تا ہوں تم میرے واپس آنے ہے

يمليان كَيْ مهمان نوازي ت فارغ : وجانا''

حضرت عبدالرحمٰن نے حسب بدایات وقت پرمہمان کے سامنے ماحضر پیش کیالیکن انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجود گی میں کھانے ہے انکار کر دیا ، انفاق ہے حضرت ابو بحرصد این بہت دیر کے بعد تشریف بیں ، حضرت بہت دیر کے بعد تشریف بیں ، حضرت عبدالرحمٰن پرنبایت برہم ہوئے اور گائی دے کر کہا'' خدا کی تم اس کو کھانے میں شریکے نہیں کروں گا'' حضرت عبدالرحمٰن ڈریٹ مکان کے ایک گوشہ میں جہب رہے تھے، وہ کی قدر جرات کر کے سامنے آئے اور بولی نز آپ مہمانوں سے بوجھے لیجئے کہ میں نے کھانے کے لئے اصراد کیا تھا'' انہوں نے تھد بی کی اور کہا'' واللہ اجب تک آپ عبدالرحمٰن کو نہ کھلا کیں گے، ممالوگ بھی نہ کھا کیں گے، فرض اس طرح ان کا غصہ فروہ وہ ا، اور دسترخوان بچھایا گیا ، حضرت عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کداس

روز کھانے میں اس قدر برکت ہوئی کہ ہم لوگ کھاتے جاتے تھے لیکن وہ کسی طرح ختم نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اس میں سے پچھ آخضرت ہجائی کی خدمت میں بھی لے کر حاضر ہوا جس کو آپ اوران کے بہت سے اصحاب نے تناول فریا ہایا ہے

غر وات ..... حفزت عبد الرخمٰنُ نهایت شجاع و بهادر تھے ،خصوصا تیراندازی میں کمال رکھتے تھے ، واقعہ صدیبیہ کے بعد عبد نبوت میں جس قدر معر کے پیش آئے وہ ان میں ہے اکثر میں جانبازی ویام دی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے۔

چنگ بیمامہ ..... بمامہ کی خونر کیز جنگ میں حضرت عبدالرحمٰنؓ نے اپنی قا در اندازی کا غیر معمولی کمال دکھایا ، انہوں نے اس جنگ میں غلیم کے سات بڑے جانباز افسر دں کونشانہ بنا کر واصل جہنم کیا۔

قلعہ بمامہ کی دیوارا یک جگہ ہے تق ہوگئ تھی ہسلمان اس راستہ سے اندر گھسناچا ہے تھے ہیکن و تمنی کا ایک سردار تھکم بن طفیل نہایت جانبازی کے ساتھواس جگہاڑا ہوا تھا حضرت عبدالرحمٰن نے تاک کراس کے سینہ پرایک ایہا تیر مارا کہ وہیں تڑپ کر ڈھیر ہوگیا اور مسلمان اس کے ساتھیوں کوربلتے ہوئے اندر تھس گئے۔ آب

یز بدگی بیعت سے انکار ......امیر معاویہ "نے یزید کی جائیٹی کے لئے ابی زندگی ہی میں کوشش شروع کردی ایک دفعدان کے ایماء سے مروان بن تکم والی مدیند نے مجد نبوی بیس لوگوں کو جمع کر کے یزید کے لئے بیعت لینا چاہا، اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی ان میں ایک حضرت عبدالرحمٰن بھی تھے، انہوں نے مروان نے فضب آلود لہجہ میں کہا" کیاتم لوگ فلافت کومورو ٹی بادشاہت بنادینا چاہے تھے"مروان نے برہم ہوکر کہا" نصاحبوا بیروی ہے جس کی نسبت قرآن میں آیا ہے"والمدی قال لو الدید اف لکھا" (یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنے کی فیمن اور کی میں بود کی فیمن کی نبیت کی ام المومنین حضرت عائشہ کے جمرو میں بیگفتگوں دری تھیں ، وو مفضینا کے ہوکر نے اختیار بول انھیں 'نہیں! والدید این کا اعراض کے متعلق نہیں ہے، اگر چاہوتو میں ان کا نام لے متعلق نہیں ہے، اگر چاہوتو میں ان کانام لے متحق ہوں جس کی نبیت بیآیت نازل ہوئی تھی 'سی

حضرتٰ امیر معاویدٌ وحضرت عبد الرحمٰن کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کوخوش کر نے کے لئے ان کے لیس ایک لا کھ درہم کے تو ڈے بھیج دیئے ، کین حضرت عبد الرحمٰن نے غایت ہے نیازی کے ساتھ واپس کر دیا اور فر مایا' واللہ! میں دین کود نیا کے وض فروخت نہیں کر سکتا ہے وفات ..... حضرت عبد الرحمٰن اس واقعہ کے بعد مدید چھوڑ کر مکہ جائے آئے اور شہرے تقریبا

إين رئ جدراص ٩٠١ العاب جدراص ١١٨٠

مع مدالغا به جدم اس يا القديماري من بهي مُركورت،

المياسيعاب جنداس ١٠٥

امیل کے فاصلہ پر احبثی 'نام ایک مکان میں اقامت پذیر ہوئے ، یہاں تک کر ۵۳ھ میں ایک روز نا گہانی طور پر ای گوشہ کر است میں واصل بحق ہوئے ، یمان کیا جاتا ہے کہ پہلے ہان کو اپنی خوت کے متعلق کی تسم کی کوئی شکایت تھی ، وفات کے دن حسب معمول سوئے مگر ایسی نیند سوئے چھر خاتی محت شبہ ہوا کہ کسی نے سوئے چھر خاتی محت شبہ ہوا کہ کسی نے زہر وغیر ہ دیے کر مارڈ الا المیکن پچھر دنوں کے بعد ایک تورت حضرت عائش کے گھر آئی ، بظاہر تو اناوت تدرست تھی ، ایک مرتبہ بجد و کیا اور ایسا سجد ہ کہ چھراس سے سر ندا تھا یا ،اس واقعہ کے بعد اس ان کا شک حاتا رہا ، ا

ام المومنین حضرت عائشة وان کے انقال کی خبر لی تو وہ تج کی نیت ہے مکہ آئیں اور بھائی کی قبر پر کھڑی ہوکر بے اختیار روئیں ،اس وقت ان کی زبان ہر بیا شعار تھے۔

وكنالند مانى جاذيمة حقبة من الندهر حتى قيل لن يتصدعا فلما تنفرقنا كيافيي و مالكا لطول اجتماع لم بنت ليلة معا

پھر مرحوم بھائی کی روح سے مخاطب ہو آر بولیں'' بخدا! اگر میں تمہاری و فات کے وقت موجود ہوتی تو اس قدر ندروتی اور تم کواس جگہ وفن کرتی جہاں تم نے وفات پائی تھی' م

# حضرت حاطب بن الي بلتعةً

نام ونسب ..... حاطب نام ، ابوتحدیا ابوعبدالله کنیت اور والده کا نام ابوبلتعه تھا ،سلسله نسب میں اختلاف ہے ، بعض فحطانی انسل قرار دیتے ہیں اور بعض بنوتح بن عدی کا ایک مجسر بتاتے ہیں جوایام جا بلیت میں قبیلیہ بنواسد کے حلیف تھے ، تا ہم اصحاب سر کا عام رجحان میہ ہے کہ ان کا آبائی وطن ملک یمن تھا ، مکہ میں غلامی یاحلیفا نہ تعلق کے باعث سکونت پذیر تھے ہا قبل از اسلام .... ایام جا ہلیت میں شاعری وشہسواری کے لحاظ سے مخصوص شہرت کے مالک تھے ہیا ہے۔

ما لک تھے ہے ۔ اسلام ..... قبل از ہجرت ایمان لائے اور جب مدینداسلام کا مرکز قرار پایا تو وہ بھی اپنے غلام حضرت سعد کے ساتھ دار دیٹر ب ہوئے ، یہاں حضرت منذر بن محمد انصاری نے ان کواپنا مہمان بتالیا، اور حضرت خالد بن دخیلہ ہے مواغات ہوئی ہے

غروات .....غروهٔ بدر ، احد ، خندق اورتمام مشہور معرکوں میں رسول اللہ ﷺ کے ہمر کاب

اما بعد فانى ادعوكب بدعاية الاسلام اسلم تسلم و اسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فان عليك اسم اهل القبط يا اهل الكتباب تبولولى كلمة سو اء بيننا و بينكم ان لا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا ار بابا من دون الله في

" میں تم کو دعوت اسلام کی طرف با تا ہوں اسلام قبول کر و گئو تم محفوظ رہو گئا اور آئر دو گئا تہ تم محفوظ رہو گئا اور آئر دو گئا ور اگئا دور آئر دو گئا تہ تم میں اجم مساوی کا گئا دی کا کہ ہوگا اے اہل کتاب اتم ایسے کلمہ کی طرف آؤجو ہم میں اور تم میں باہم مساوی

المعدالغابية مروه طب تناثي بله

ع اب په جندانس ۱۹۱۴ موط ۱۱ سروس د فتم د ۲۰ سانو

سط طبقات ابن سعد تشم اجز والص ۸۰ مع طبقات ابن سعد تشم اجز والص ۸۰

شرِّر اوالمُعاوجِيرٌ ا<sup>ف</sup> • ف

ے، یعنی جماؤ سعد ف آید خدائی پرمنش کریں آسی چیز کواس کا شاک نہ بنا کمیں الارتبم میں ہے بعض اپنے بعض کوخدائے آ کے مرورد کا رنہ بنائے ال

حضرت حاطب بن الي بلتعد في معربيني كرمقوش كردر باريس نامه مبارك بيش فرما يااور

حسب ذیل مکاملہ ہے اس اسلام کی ترغیب دی

حضرت حاطبٌ تم ے پہلے یہاں ایک ایسافر ماں روا گذراہے جو برعم خودایے آپ کوخدائے برتر سمجھتا تھا الیکن کی سبحانہ نے اسکودنیاوآ خرت کےعذاب میں گرفتار کر کےعبر تناک انقام ليا بم كوغيرول ع عبرت حاصل كرناج بيانيانه بوكم تم خودم قع عبرت بن جاؤ' مقوقس : ہم ایک ند ب کے پابند بیں جس کواس وقت کی نبیس چھوڑ کتے جب تک کوئی

دومرامد ہب اس سے بہتر ٹابت ندہوجائے۔

حصرت حاطب البهم تم كودين اسلام كي دعوت دية بين جوتمام نداب مين سب زیادہ مکمل ہے ،اس نبی نے جب لوگوں کواس کی دعوت دی تو قریش نے بخت مخالفت کی ،اس طرح يبوديون نے سب ہے زيادہ عداوت ظاہر كى الكن نسارى نسبتا قريب تر تھے ہتم ہے كہ موی نے جس طرح عیسی کی بشارت دی ،ای طرح عیسی نے محد علی بشارت دی ہے اور جس طرح تم یبودیوں کو انجیل کی طرف بلاتے ہوائ طرح ہم تم کوقر آن کی دعوت دیتے ہیں۔

انبیاء کے زمانہ اِحت میں جوقو م موجود ہوتی ہے وہ ان کی امت ہوتی ہے اور اس بران کی اطاعت فرض ہے، چونکہتم نے ایک ٹی کا زمانہ پایا ہے اس لئے اس پرایمان لا ٹا ضروری ہے ہم تم کودیں سے ہے پھیرتے نہیں، بلکہ ای راہ پرلے جانا جا ہے ہیں لے

مقوض : كيادر حقيقت محمر ني بين؟ تضرت حاطب تيون نبين!

مقوض : قریش نے جب ان کواپے شہرے نکال دیا تو انہوں نے بدد عاکیوں نہ کی؟ حضرت حاطب: کیاتم گواہی دیتے ہو کیسی بن مریم رسول خدا ہیں؟ا گراییا ہے تو انہوں نے صلیب پر کیوں نہیں دعافر مائی اس دلنشین جواب پر مقوص نے باختیا رصدائے تحسین و آفرین بلندگی اور بولا بیشک تم حکیم کی طرف ہے آئے ہو یعیں نے جہاں تک غور کیا ہے، یہ نبی سی لغوکام کا تھکم نبیس دیتا ،اور نہ پسندید ہامور ہے باز رکھتا ہے، میں نہ تو اس کو گمراہ جادوگر کہ سکتا ہوں،اور نہ جھوٹا کائن،اس نبوت کی بہت ہی نشانیاں ہیں، میں عنقریب اس پرغور كرول كا"اس كے بعداس نے آنخضرت وليكا نامدمبارك لے كر ماتھى دانت كايك ذب

از والهاد وميدالس ساند

ع إحدالغا بيلدُ كروُها منب مِن الْي بلاك

ميں بند كيا؛ اور مبرلكا كرائي بيش خدمت كنيز كي حفاظت ميں ديا۔

مقوش نے حضرت حاطب گونہایت عزت واحتر ام ہے رفصت کیا ،ادر آنخضرت ﷺ کے لئے گراں قدر تھا کف ساتھ کردیتے ، جن میں حضرت ماریدوسیرین دولونڈیاں دلدل ناکی ایک خیراور بہت ہے تیمتی کیڑے تھے یا

عُرْ وَ اَ فَحَىٰ مَكُ .... مَدِهُ مِنُ فَحَ مَكُ تَيْارِيال ہوئيں اور غَيْم كو بے خبرر كفنے كے لئے تمام احتیاطی مد ہیر سے عمل میں لا كی گئیں، حضرت حاطب " گو مكہ كر ہے والے نہ تھے، تا ہم ایام جالمیت میں قریش ہے جو تعلقات پیدا ہو گئے تھے اس نے ان کوا حباب قدیم کی مواسات پر براھیخت کیا، انہوں نے ان تیار یوں کے متعلق خطائے کرا کی عورت کی معرفت مکہ کی طرف روانہ قرمایا، کین کشاف غیب نے قبل از وقت اس راز کوطشت از بام کر دیا، آنخضرت بھی نے حضرت معلی خضرت نے بیان جا کران عورت سے خطاچھین میں خطاچھین کو گئی خضرت زیر " اور حضرت مقداد کو تھی کہ روضہ خاخ کے پاس جا کران عورت سے خطاچھین کا کمن ''

عُرض خط گرفتار ہوکر آیا اور پڑھایا تو آپ نے تعجب سے فرمایا'' حاطب ؓ! مید کیا ہے؟ عرض :

" پارسول القدامير عدمالمدين جلت نفرماي، مين قريش نيس مول تاجم ايام جابليت مين ان سه تعاقبات پيدا ، و كه شخ چونكه تمام مباجرين اپنځى امزه وا قارب كى حمايت و مساعدت كرت ربت بين ، اس لئه مين غرجى چابا كه أمر نسبى تعلق نبين به تو كم سه كم اس احسان كا معاوضه ادا كردون جوقر يش مير ب رشة دارون كي ساته مركى ركحته بين مين في يه كام ند بب سه مرتد بوكريا كفركو اسلام يرتر جي و ب كرنيس كيا "م

إزادالمو وجهرانس

<sup>ؙ</sup>ٵۣؿؿڔؽٵؠۧٵٮؚٵڡۼۏۯؽؠٵٮؚۼۯۅۊؙ<sup>ٷ</sup> ٵۣؿڒڔؿؠٳٮ ڡڝڶ؈ڽۺۿۮؠۮۄٵ

ای واقعہ کے بعداعدائے اسلام سے الفت ومودت کی ممانعت کی گئی اور قر آن پاک ہیں بیآیت نازل ہوئی لے

> يا ايها الـذيـن امنــوا لاتتـخذوا عدوى و عد و كم اولياء تلقون اليهم با لمودة و قد كفروا بما جاء كم من الحق

> ا به ولوگ جو که ایمان لائے ہومیر به دشمن اور اسپیندشمن کو دوست نه بهناؤ ، تم ان کی طرف محبت ہے بیش آتے ہو حالا نکہ تمہار ہے پاس جو ( مذہب ) حق آیا ہے اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔

مصر کی سفارت ..... آنخضرت ﷺ کے بعد خلیفه اول نے انکودوبارہ مقوّس کے دربار میں بھیج کر ان کی وساطت ہے ایک معاہدہ ترشیب دیا جو حضرت عمر و بن العاص ؓ کے حملہ مصر تک طرفین کامعمول بھا۔ ۲ طرفین کامعمول بھا۔ ۲

وفات ..... ١٥٠ برس كى تمر پاكر مصرية مين روگزين عالم جاودان ہوئے ، حضرت عثان ً نے جناز و كا مار جائى اسے جناز و كى تماز پڑھائى اورمسلمانوں كے ايك بڑے جمع نے سپر دخاك كيا سے

انا لله و انا اليه راجعون

اخلاق ..... وفاشعاری، احسان پذیری اور صاف گوئی ان کخصوص اوصاف بین، احباب اور رشته داروں کا بے صدخیال رکھتے تنے، فتح مکہ کے موقع میں انہوں نے مشرکین کو جو خط لکھاوہ در حقیقت ان بی جذبات پر بنی تھا، چنانچے رسول اللہ عظیظ نے بھی اس نیت خیروصاف گوئی کولمحوظ رکھ کران سے درگذر فرمایا۔

مزاج میں ذر آئتی تھی ، چنانچہ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ نہایت تختی ہے پیش آتے تھے،آنخضرت کھٹے اور خلفائے وقت ان کی اصلاح کر کے دباتے تھے،ایک وفعہ ان کے ایک غلام نے دربار نبوت میں تشدد کی شکایت پیش کر کے کہا' یارسول اللہ! حاطب ٌ یقیناً جہنم میں جائے گا''ارشاد ہوا'' تو مجموث کہتا ہے، جو شخص بدر وحد یبید میں شریک ہوا ہے وہ جہنم میں میں میں حاسکتا ہم

حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی بار ہاغلاموں کے ساتھ مان کے تشدو کی شکایتیں تی گئیں، ایک دفعہ ان کے غلام نے قبیلہ مزنیہ کے ایک خض کا اونٹ ذیح کر دیا تو انہوں نے اس کی پاداش میں نبایت بخت سزامقرر کی ، یبال تک کہ خود خلیفہ وقت نے ان کو بلا کر کہا:

''معلوم ہواہے کہ تم اپنے نااموں وجو کار کھتے ہو''

ایخارک کتاب النمیر باب تنمیر مورق محمته علامتیاب جدراص ۱۳۵ حاستیاب جدرامی ۱۳۵ اور سیندو تادب کے خیال سے ان کے معاوضہ میں دو چند قیت پیش کی ہے۔ ذریعۂ معاش ..... تجارت اصلی ذریعہ معاش تھی ، انہوں نے کھانے کی ایک دکان (ریسٹورنٹ) سے نہایت کیٹر نفع حاصل کیا، چنانچہ وفات کے وقت چار ہزار دینار نقد اور بہت سے مکانات چھوڑ ہے۔ بے حلیہ ..... بیتھا، موزوں اندم، چہرہ خوبصورت، انگلیاں موئی اور قد کی قدر چھوٹا سے

# حضرت عبدالله بن سهبيل ً

نام ونسب ..... عبدالله نام،ابوتهیل کنیت،والد کا نام تهبیل اوروالده کا نام فاخته بنت عامر تقاشجرهٔ نسب به ب :

عبداللہ بن سبیل بن عبد شمس بن عبد ودین نصر بن مالک بن جبل ابن عامر بن لوی۔
اسلام ..... کمہ بیں ایمان لائے اور سرز میں جبش کی دوسری جرت میں شریک ہوئے لے
جش ہے والیس آئے تو ان کے والد نے کچڑ کر مقید کر لیا اور خت اذیت پہنچائی بالآخر
حضرت عبداللہ ان جفا کاریوں ہے تنگ آگر جمال تو حید کوشرک کے پر دومیں چھیانے پر مجبور
ہوگئے ، یہاں تک کہ ان کے والدین اور مشرکین قریش نے ان کی ظاہری حالت ہے یقین کر لیا
کہ وہ بندگان تو حید کے دائرہ سے باطل پر ستوں کے صلقہ میں پھر واپس آگے اور غزوہ بدر میں
شرک کی حمایت پر اپنے ساتھ لے گئے ، تیکن انہیں کیا خبر تھی کہ جو دل نور ایمان سے ایک وفعہ
روشن ہو چکا ہے ، وہ بھی تاریک نہیں ہوسکتا ؟ غرض میدان بدر میں جب حق و باطل کے فدائی
ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو ہے تو حضرت عبداللہ شرک کا ظاہری جامہ جاگ کر کے
ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو ہے تو حضرت عبداللہ شرک کا ظاہری جامہ جاگ کر کے
ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو ہے تو حضرت عبداللہ شرک کا ظاہری جامہ جاگ کر کے

غر وات ..... اُس واقعہ پران کے والد کو تخت عصد آیا اور جنگ شروع ہوئے پر غیظ وغضب کے ساتھ حملہ آور ہوئے ، کیکن اب وہ آز او تھے ،اخوان ملت کی پشت پناہی اور ہادی دین کے ساتھ عاطفت نے ول بڑھادیا تھا،نہایت بہادری و شجاعت ہے لڑے ، مہاں تک کے مسلمانوں کی فتح سر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ ا

غروہ کیدر کے علاوہ تمام مشہور رمعر کول میں جا نبازی و پامردی کے ساتھ رسول اللہ کھیے۔ کے ہم رکاب تھے، مکہ فتح ہوا تو انہوں نے در بار نبوت میں اپنے والد کے لئے امان طلب کی، آپ نے امان دے کر حاضرین ہے فرمایا:

''سبیل بن م وکوکو کی نگاوهارت سے ندو کیجے جشم ہے کہ نبویت فی مونت و دانشمند ہے،ایساشخص محاسن اسلام سے ناواقف نبیس بوسکتا،اوراب تواس نے ویکید سیاہے کہ وجس کا جامی تھا اس میں کوئی منفعت نہیں''

لِاسْتِيعابِ جِندا ۱۳۹۳ ع طبقات ابن معد شم اول بزر بهوس ۲۹۵

حضرت عبد الله عن الية والدك ياس آكر رسول الله عليها قرمان سنايا اور امان كي بشارت دی توان کاول این صاحبز اده کی سعادت مندی پرتشکر آمیز شفقت ہے کبریز ہو گیا، بوالے فدا کی میں بین ال سے سعادت مندونیوکارے الے

شهادت .... حضرت عبدالله تقريباً ٣٨ برس كي عمريا كرااه يس يمامه كي جنك مين شهيد

انا لله و انا اليه ر اجعون

حضرت ابو براج محمليا مكرآئ توان كوالدسميل كي ياس تعزيت كے لئے محت ، صابروشاكرباب نے كہا آ تحفرت ولك فرمايا يكشبيدان كائدان كى شفاعت كرے كا، جھ كواميد بكرمير الزكااس وقت جھ كوفر اموش ندكرے كا"

## حضرت عتبه بنغز وانُّ

نام ونسب ..... منتهام ،ا يوعبداللدكنيت ،غز وان جابر كے لخت جگر تھے ، پوراسلسله نسب پیہے۔

· عتبه بن غر وان بن جابر بن و هب بن نسیب ، بن زید بن ما لک بن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مد بن خصفه بن قبیس بن عبلان بن مصر ، ایام جا بلیت میں ان کا خاندان بن نوفل بن عبد مناف کا حلیف تحایه او

اسلام ..... حضرت عتبان بزرگوں میں جین جنہوں نے ابتداء ہی میں دائی تو حید کو لبیک کہا تھا تا چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے اثنائے تقریر میں دعوی کیا تھا کہ سابقین اسلام میں ان کا ساتواں نمبر ہے ہیچ لیکن سیح ہے کہ اس وقت تک سحابہ کرام گ کا حلقہ اس سے زیادہ وسیح ہو چکا تھا۔ انجرت ..... کفار مکہ کی ستم آرائیوں سے تنگ آکر ملک حبش کی دوسری ہجرت میں شریک ہوئے ،لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھروا پس جلے آئے ،آخضرت ہے اس وقت تک مکہ میں موجود ہتے ہیں

، سول الله علی نے جب مدینه کی طرف جمرت فر مائی اور کفرواسلام میں با ہم فوجی چھیٹر چھیٹر چھیٹر کا آغاز ہواتو یہ اور حضرت مقدادًا یک قریش جس دستہ فوج کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانه ہوئے ، مکرمہ بن ابی جہل اس کا امیر عسکر تھا، راہ میں مجاہدین اسلام کی ایک جماعت سے لہ بھیٹر ہوئی ، حضرت عبیدہ بن الحارث اس کے افسر تھے، یہ دونوں موقع پاکرمسلمانوں سے مل گئے ہا۔ اور مدینہ بھی کے حصرت عبداللہ بن سلم عجلائی کے مہمان ہوئے ، یہاں حضرت عتبہ اور حضرت ابود جاندانساری میں باہم موافعات ہوئی۔ لا

غروات ..... تیراندازی کے لحاظ ہے ان کا شار کاملین فن میں تھا ، بے بدر ، احداور ان تمام معرکوں میں جن میں رسول اللہ ﷺ نے خود بنفس نفس حصہ لیا ، شجاعت و پامر دی کے ساتھ سرگرم کارزار تھے ہے

> ع مشدرک ما تم جیدهانس ۲۹۰ هم اسد الغابه جیدهانس ۴۶۰ ه به طبقات این معدد تم اول جزار خالت شر ۹۹ ۱۵ مد الغابه جلدهانس ۱۹۳۶

له مدانغا به جدات ۳ ۹۳ سیاسد الغابه جدات ۳ ۲۳ ههاسد الغابه جدار ۳ ۲۳ مدانغا به جدار ۲ ۳ ۲۳ مدارک جدار ۲ ۲۳ سماھ میں خلیفہ دوم " نے ان کو بندر گاہ ابلہ حییان اور اس کے ہلحقہ مقا مات کی فتح پر مامورفر مایا فرمان کے الفاظ سقفا۔

''خدا کی نوازش و ہر کت پرانتماد کر کے عرب کے انتہائی حدد داور مملکت عجم کے قریب ترین حصہ کی طرف اپنے ساتھیوں کو لے کرروانہ ہوجاؤ، جہاں تک ممکن بوتقو ی کواینا شعار بناؤ ،اور خیال رکھو کہتم و<sup>تق</sup>ن کی سرز بین میں جارہے ہو ، مجھے امید ہے کہ خداتہ ہاری مدوفر مائے گا''

میں نے علاء بن الحضر کی کولکھا ہے کہ عرفجہ بن ہر تھہ کو بھیج کرتمہاری مد دکریں وہ دشمن کے مقابلہ میں ایک نہایت سرگرم مجاہدا درصاحب تدبیر شخص میں تم ان کواینا مشیر بناؤاوراہل عجم کوخدا کی دعوت دو ، جو قبول کر ہےاس کو پناہ دو جواس ہےا تکار کرے وہ محکو مانہ عاجزی کے ساتھ جزید دے ، ورنہ کلوارے فیصلہ کرو، راومیں جن عر بی قبائل ہے گذروان کو جباواور دخمن ہے نزنے پر برا پیخند کرو ،اور ہر حال میں

حضرت عقبة في حسب فرمان اسمم كونهايت خوش اسلو في ساع اعجام ديا ، يعن دريائ وجليه تمام ساحلي علاقه جوابله، ابرقباذ اورميسان وغيره جيسے اہم مقامات پرمشتمل تقا، اسلام كا زىرنلىن كرد مايع

نتمیر بھرہ .....ای سال این کا بندرگاہ ابلہ کے قریب جہاں خلیج فارس کے ذریعہ سے ہندوستان وفارس کے جہازات تکر کرتے تھے،ایک شہر بسانے کا حکم دیا گیا،حضرت عتبہ " آٹھ سوآ دمیوں کے ساتھ اس کف دست میدان میں آشریف لائے اور شہر کی داغ بیل ڈالی، ہر قبیلہ کے لئے ایک ایک محلہ مخصوص کر دیا۔ ما اور حضرت بخن بن الا درع کو جامع مبحد کی تغییر پر مامور فر مایا ، عمار تنی اولا گھاس چھوں سے بنائی گئے تھیں ، چنا نچہ جامع معبد کی عمارت بھی بائس اور پھوس ہے بنائی گئی تھی۔ ہم

ولايت ..... حفرت عتبه أس يخشم كرسب سي بيلي والى مقرر بوك اورجيه مینے تک نہایت خوش اسلولی کے ساتھ فرائض مصی انجام دیتے رہے۔ ایکن زہرو بے نیازی نے اس سے کنارہ کش ہونے برآ مادہ کر دیا۔ ۱۵ھ میں حضرت مجاشع بن مسعود کو جانشین بنا کر فرات کی طرف فوج کشی کا تھم دے دیا اور حضرت مغیرة بن شعبه کوا مارت کی خدمت سیر د کر کے جج کے خیال سے مکم معظم تشریف لائے ، یہاں امیر الموشین حضرت عمر فاروق موجود تھے، ان کی

> ع لِيعَنُّو في جند الس١٩١٠ سم إسدالغا يبغد السرام المسا

الإسدالغا يجلدهاص ١٣٣٣ سيفوح البلدان بلازري ذكريتميرالهمره ﴿ فِلْقِلْتِ ابْنِ معدقتم أول جِزْ و٣٠ ص ٩٩

خدمت میں اپنا استعفیٰ پیش کیا الیکن انہوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا ، اور بھرہ واپس جانے کی ہدایت کی ل

وفات ..... 'حفزت نتبدُّول ہے کنارہ کٹی کے متنی تھے ،خلیفہ ونت کے حکم ہے مجبور ہو کر بھرہ کی طرف روانہ ہوئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا ما گئی'' خذا یا مجھے بھرہ نہ پہنچا'' دعامقبول ہوئی اتفا قاراہ میں اونٹ ہے گر کر واصل بحق ہوئے اور ۵۷ برس کی مفارقت کے بعد خاک کا پتلا خاک ہے لگیا کا اللّٰہ و انا البہ واجعون

حاک ہے لیا ہے انا اللہ و انا اللہ علی ان راستہ تھا، تقوی ، زبد ، جفائش اور فاکساری اس باغ کے سب ہے خوش آیند پھول ہیں ، فر ماتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول اللہ عین کو لیک کہا تھا جب کے صرف جھ آدمیوب کواس کی تو فیق عطا ہوئی تھی ، اور عرب و تا داری کے باعث درخت کے جوں پر گذارہ کرتا پڑتا تھا جس ہے آنوں میں زخم پڑجاتے ہے ہے ۔ زبدو بے نیازی نے منصب امارت جسے فخر اعز از سے متنظر کر دیا تھا، تکبروغر در سے قطعی نفر سے تھی ، فر مایا کرتے تھے '' میں خدا نے پناہ ما گل ہوں کہ لوگوں کی نظر میں حقیر دینے کے باوجودا ہے آپ کو بڑا سمجھوں'' میں خدا نے بھرہ کی جامع مسجد میں ایک خطید دیا تھا ، یہاں باوجودا ہے آپ کی بڑا سمجھوں'' میں ان سے ان کے خوف قیا مت ، زبداور خاکساری کا اس کے چند فقر نے قل کیے جاتے ہیں ، ان سے ان کے خوف قیا مت ، زبداور خاکساری کا

"سان ہوا دنیا فتنی و گذشتی ہے، اس کا بردا حصد گذر دیکا ہے اوراب صرف ریزش باقی ہے، جس طرح کسی ظرف کا پائی مجینک دینے کے بعد آخر میں کچھ دیر تک تفاطر کا سنسند قائم رہتا ہے، ہاں تم بھینا اس دنیا ہے ایک جد شقل ہونے والے ہوجس کو کبھی زوال نہیں تو بچر کیوں نہیں بہتر ہے، بہتر تھا گف اپنے ساتھ لے جاتے ہو؟ بھی ہے یون کیا گیا ہے کدا مرچم کا کوئی کمزاجہتم کے تنارہ سے از ھکا یا جائے تو ستر برس میں بھی و واس کی گہرائی کو طنییں کرسکتا، لیکن خدا کی شعر اتم اس کو بھر دوگ، کیا تم اس پر تبجب کرتے ہو؟ خدا کی قسم اجمود سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازے اس قدروسی ہوگئ کے جالی سے سال میں اس کی مسافت طے بوطنی ہے، لیکن ایک دن انہا بھی آئے گا جب کان پر بخت اثرہ حام ہوگا'۔

"میں جب ایمان الایاتور سول اللہ ہے؟ کے ساتھ سے تھا آدمی سے تعرفس دوناداری کی مید حالت تھی کدور خت کے چول پر گذار دقتہ جس سے آئتوں میں زخم پڑجاتے تھے، مجھے ایک دفعہ چادرا گئی جس کو چاک کر کے میں نے اور سعد نے تہ ہند بنایا
لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب ہم میں ہے ہرایک کی شکی شہر کا امیر ہے، میں خدا
ہے پناہ ما نگنا ہوں کہ خدا کے نزد یک تقیر ہوئے کے باوجود اپنے آپ کو ہزا ہمجھوں
نبوت ختم ہوچک ہے، انجام کار بادشا ہت قائم ہوگی، اور تم عنقریب ہمارے بعد امیر
ول کوآز ماؤ کئا ہے۔
حلیہ ۔۔۔۔۔ بیتھا قد طویل ، مجموعی حیثیت سے حسین وخو ہرو بی

# حضرت عامر بن فهير هُ

نام ونسب.....عامرنام،ابوعمرکنیت،والد کانام فبیر ہتھا، پیفیل بن عبداللہ کےغلام تھے، جو حضرت عائشہ کے اخیافی بھائی اور قبیلہ از د کے ایک ممبر تھےلے

اسلام ..... حضرت عامرٌ نے ابتداء ہی میں دعوت تو حید کو آویز ہ گوش ہوش بنایا تھا ، آنخضرت بھٹا اس وقت تک ارقم بن الی الارقمؓ کے مکان میں بناہ گزین ہیں ہوئے تھے ، غلامانہ بے بسی کے ساتھ اس حق پیندی نے قدرۃً ان کو تخت سے تخت مصائب میں مبتلا کیا ، طرح طرح کی اذبیت بہنچائی کئیں ، کیکن آخر وقت تک استفامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا ، یہاں تک کہ حضرت ابو بکرؓ کے دست کرم نے قید غلامی سے نجات ولائی ہے

ہمرت ہوئے تو حضرت عامر بن فہیر ہ جب آنخضرت کے اور حضرت ابو بکر غار تو رہیں پوشیدہ ہوئے تو حضرت عامر بن فہیر ہ کے متعلق یہ فدمت تھی کہ وہ دن پھر مکہ کی چراگاہ میں حضرت ابو بکر گئی بکریاں چرائے ،شام کو غار کے پاس لے آتے یہاں ان کا دودھ دوھ کر استعمال کیا جاتا تھا، مبح کے وقت حضرت عبداللہ بن الی بکر جوعوماً شب کے وقت حاضر ہوکر مکہ کی سرگذشت سایا کرتے تھے ،واپس جاتے تو بکریوں کو ان کے نشان قدم پر لے جاتے کہ مشرکین کو پچھ شہرنہ ہوس غرض جب بیرقا فلہ غار تو رہے آگے بڑھا تو حضرت ابو بکر نے ان کواپ چھچے بھایا ، یہ بیری کی کروہ حضرت سعد بن خشیمہ کے بہم ان ہوئے اور حضرت حارث بن اول ان

ابتداء مدیدی آب وہواجن لوگوں کوراس نہ آئی ان میں سے ایک حضرت عامر بن نہیر ڈ بھی تھے، بیاس قدر سخت بیار ہوئے کہ زندگی سے پاس ہوگئی، شدت بحران کے وقت میہ اشعار ور دزبان ہوتے تھے ہے

انسى و جدات السموت قبسل ذو قسه ان السجبسان حسفسه من فو قسه ميس نيموت سيميلي الكامزه چكولي، يشك يزدل كي موساديري سرب

> یا کتاب المفازی باب نرز و قالرجیجات بیاسدانها په جید ۳۳ سا۹۰ هم بخاری کتاب المفازی باب نرز و قالرجیج مع طبقات این سعوتهم اول برز و خالث مین ۱۶۸ هم اصابه تذکره این فبیر و ۴

کسل امسر ف مسجا هد بسط و قسه
کسا لشور یسحمسی انسف بسر و قسه

مرفض این طاقت سے کوشش کرتا ہے جس طرح بیل اپنی ناک کوسینگ ہے
دظ رکھتا ہے۔

آنخضرت ﷺ کُوجب مہاجرین کرامؓ کی علالت کی خبر لمی تو آپ نے دعا فرمائی۔ ''اے خدا! تو مدینہ کو مکہ کی طرح یا اس ہے بھی زیادہ ہمارے لئے پسندیدہ بنا اور اس کو پیاریوں ہے ماک کر''

دعامقبول ہوئی اور حضرت عام بن فہر ڈابستر عالمت سے اٹھ کھڑے ہوئے یا غرفر وات ...... غرفر وات بیس غرفر وات بیس عام بن فہر ڈابستر عام بن فہر ڈابستر عام بن فہر ڈابس کا ایک جہا عت کوشر کین ہیر معونہ کی تبلیغ وتلقین پر مامور فر مایا ، حضرت عام بن فہیر ڈابھی اس بیس شامل سے قبائل رعل و ذکوان وغیرہ نے غداری کے ساتھ اس تمام جماعت کوشہید کر دیا ، صرف حضرت عمر و بن امیے قبائل رعل و ذکوان وغیرہ نے غداری کے ساتھ اس تمام بن طقیل نے ان سے ایک الٹن کی طرف اشارہ کر کے بعد بوچھا کہ بیکون ہے؟ بولے ''عام بن فہیر ڈا' اس نے کہا میں نے ان کومقتول ہوئے کے بعد و یکھا کہ آسان کی طرف اٹھا کے گئے یہاں تک کہ آسان و زین کے درمیان بالکل معلق نظر و یکھا کہ آسان و زین کے درمیان بالکل معلق نظر آگے۔

تعجب انگیزشہادت..... حضرت عامر بن فہیر ڈے سینہ ہے جس دقت جبار بن ملمی کا نیز ہ یار ہوا تو بے ساخته ان کی زبان سے تکلا:

"فدا كاشم من كامياب بوكيا"

لاش تڑپ کرآسان کی طرف بلند ہوئی، ملائکہ نے تجہیز و تلفین کی ،اورروح اقدس کے لئے اعلیٰ علیہ میں کا میں کے اللہ اعلیٰ علین کے دروازے کھول دینے گئے، جبارین سلمی کواس کر شمہ قدرت نے سخت متعجب کیا اور وہ متاثر ہوکر مشرف باسلام ہوئے ۔ سے

ا خلاق ..... حفرت عامر بن فہیر الصورت ظاہری کے لحاظ ہے گوسیاہ فام حبثی تھے ، ذاتی وجاہت کا پیمال تھا کہ ۳۳ سالدزندگی کا بڑا حصہ تم پیشآ قا وَں کی غلامی میں بسر ہوا، کیکن فطری جو ہراخلاق ان ظاہری فریب آرائٹوں کا مختاج نہیں ، وہ حلہ شہی وخرقہ گدائی میں ہمیشہ یکساں اپنی چمک دکھا تا ہے ، انہوں نے گوناگوں مصائب ومظالم کے مقابلہ میں جس طرح استقلال استقامت کا ظہار فرمایا وہ یقینان کے وستار فضل کا ایک نہایت خوشما طرہ ہے۔

ایخاری باب جحرت النبی دامنحابه ای المدینه ۳ بخارگ کماب المغازی باب قزادة الرجیع ۳ طبقات این معددهیه خازی ص ۲۷

راز دری کابیرمال ہے کہ خودرسول اللہ ﷺ نازک سے نازک موقع پران کواپنا معتمر علیہ بنایا، شوق شہادت نے ان کو دنیا سے بید نیاز کردیا تھا، چنا نچیم و میر معوند میں جب برچیم جگر سے پار ہوگئ تو یکلم زبان برتھا "ليني خداك تم كامياب بوكميا".

### حضرت ابوسلمه بن عبدالاسلاّ

نام ونسپ ..... عبدالله نام ، ابوسلمه کنیت ، والد کا نام عبدالاسداور والده کا نام بره بنت عبدالمطلب تقایوراسلسلهنسب میه ہے۔

عبدالله بن عبدالاسد بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخر دم القرشي الحزر وي

اسلام ..... آنخضرت علی کارقم بن الی ارقم کے مکان میں پناہ گزین ہونے سے پہلے حلقہ موسین میں داخل ہوئے ،ان کی بوی حضرت ام سلمہ نے بھی ان کا ساتھ ویا ،حضرت ابوسلمہ اللہ محضرت عبد و بن حارث ،حضرت ارقم بن الی ارقم اور حضرت عبد و بن حارث ،حضرت ارقم بن الی ارقم اور حضرت عبد و بن حارث ایک ساتھ ایمان لائے تھے۔ ا

ہجرت ..... حضرت ابوسلم شمر زمین جش کی دونوں ، ہجرتوں میں شرکت تھے ، ان کی بیوی حضرت ام سلم بھی رفیق سفرت ابوسلم شمر زمین جش کی دونوں ، ہجرتوں میں شرکت تھے ، ان کی بیوی حضرت ام سلم بھی رفیق سفرتھیں ، پھر جس سے پہلے مہا جر تھے ، جو دار دیثر ب ہوئے ، کیکن دوسری روایت میں اولیت کا سہرا حضرت مصعب بن تمیر شکر مرباندھا گیا ، ہے علامہ ابن ججر ان دونوں میں تطبیق دیے ہوئے فرماتے ہیں۔

'' حضرت ابوسلمہ جب جبش ہے مکہ والیس آئے تو مشرکین نے پھران کو ہدف
اذیت بنایا ، اس بنا پران کامدیند آنا مشرکین کے خوف ہے تھا، مستقل جمرت کا ارادہ
نہ تھا ، ہر خلاف اس کے حضرت مصعب بن عمیر ڈاس وقت پہنچ جب کہ مستقل
جمرت کا تھم ہو چکا تھا اس لئے ان دونوں روایتوں میں باہم تخالف نہیں ہے۔''۔ سے
بہر حال حضرت ابوسلم شب سے پہلے مدینہ پہنچ ، بی محرم کی ومویں تاریخ تھی ، خاندان
عرو بن عوف نے ان کو کامل دوماہ لیعنی آنحضرت والی کی شریف آوری تک اپنامہمان رکھا ہے
مواخات ..... آنحضرت والیا ہے حضرت سعد بن خشیمہ انصاری ہے مواغات کر ادی اور

ع اسد الغام جند فس ا ۲۸

المدالغا بجلدوس ١٨١

س فتح الباري جند عام ٢٠٢،

سطیقات این سعدتهم اول جز و ثالث میں اے ا ۵ طبقات این سعدتهم اول جز و ثالث میں اے ا

غر وات .....غر ده بُدرواُ حد میں سرگرم پیکار تقے ،اُ حد میں ابواسام جسمی کے ایک تیر نے ان کا باز وزخی کر دیا ، جو کامل ایک ماہ تک زیرعلاج رہنے کے بعد بظاہر مندل ہو گیا ، لیکن غیر محسوس طریقہ پر اندر ہی اندرز ہر پھیلا تا رہا ہا ہی اثناء میں وہ سریۂ تطن پر مامور ہوئے جس کی تفصیل ہے۔

سر پیقطی ..... قید کے اطراف میں قطن ایک بہاڑ کا نام ہے جس کا دائن بنواسد بن خزیمہ کا مسکن تیا ، آنخضرت کا کا کو خبر ملی کہ طلبحہ اور اسد بن خوید یہاں اپنی قوم اور دوسرے زیراٹر قبائل کو جنگ کے لئے ابھار رہے ہیں ، اس بنا پر اوائل محرم سم چیس حضرت ابوسلم سے زیر سیادت تقریباً ڈیڑھ سومجاہدین کی ایک جماعت جس میں مہاجرین وانصار دونوں شریک تھے قبل از وقت اس فتدا تکیزتم کیک کو دبانے پر مامور ہوئے ، آنخضرت ہے نے خضرت ابوسلم آؤنکم دے کرفر مایا:

" روان ہو جا ویباں تک کہ بنواسد کی سرزمین میں پینچ کران کی جمعیت کے

فراہم ہونے ہے میلے انکا ٹیراز ومنتشر کردو''

حضرت ابوسلم تغیر معروف راستہ سے میلفار کرتے ہوئے لیکا بیک بنوامد پر جاپڑ ہے ، وہ اس تا گہائی حملہ سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ، توانہوں نے اپنی جماعت کو تمین دستوں سے پر منقسم کر کے ان کے تعاقب پر مامور فر مایا ، چنانچہوہ و دشمن کو دور تک بھگا کرنہایت کر شرت کے ساتھ اونٹ اور بھیڑ بکر یال چھین لائے جن کو حضرت ابوسلم تنفی کہ بینہ پہنچ کر بطور مال ننجمت و ربار نبوت میں جیش کیا ہے۔

وفات ..... حضرت ابوسلمائل مہم ہے واپس آنے تو زنم بھر عود کرآ یا اورا یک عرصہ تک بیاررہ کر اسم جماعت بیاررہ کر اسم جماعت میں علاقت میں عیادت میں عیادت میں عیادت کے تشاری القرض القرض الدی تشریف لائے تشاروح دیدار جمال کی ہنتظر تشی ، ادھر آپ تشریف لائے اورادھررہ ح نے جسم کا ساتھ جھو ڑا آپ نے دست مبارک ہے ان کی دونوں آٹکھیں بند کر کے فرمایا۔
"انسان کی روح جس وقت انحانی جاتی جاتی ہے تاری آٹکھیں اس کردے کھنے

کے لئے علی روجاتی بیا ایس

ایک طرف پردہ کے بیٹھیے گھر کی عور تیں مصروف ماتم تھیں، آنخضرت بھائے نے ان کواس ہے روک کرفر مایا کہ بیدعائے خیر کاوقت ہے کیونکہ ملائکہ آسان جومیت کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ دعاء کو یوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، پھرخوداس طرح دست برعا ہوئے۔

ا محدایا! اس کی قبر کو تشاه ه وروش کره اس کو بیافور، ناه اس کے گذا ہوں کے بخش

إطبقات المن معد مماول جزادة لث من الا

الع طبقات الن معدقتم اول دنسه فازي مريدا إوسلمه

المرحبة الشابين معدلتم والرابز وفاحث سااسا

د باور مدات باب جماعت میں اس کا درجہ بلندفر ما' کے

تجہیز و کھیں ..... حضرت ابوسلم فی مدید کے قریب مقام عالیہ میں وفات پائی کیونکہ وہ قبار سے نشقل ہوئے تو بہیں آ کرسکونت پذیر ہوئے تھے، بنی امید بن زید کے کنوئیس بسیروی کے پائی سے خسل دیا اور مدینہ کی خاک پاک نے اپنے دامن میں چھپایا سے

انا لله وانا اليه راجعون

فضائل ومحاسن ..... حضرت ابوسلمه کا پایفضل و کمال نهایت بلند تھا ، وہ بیار ہوئے تو آخضرت ﷺ کشران کی عیادت فرمایا کرتے تھے ہیے

حضرت ام سلم قرماتی جی که ایک روز ابوسلم در بار نبوت میں خوش خوش گھر واپس آئ ،
اور کہنے گئے کہ آئ جھے رسول اللہ ﷺ کے ایک ارشاد نے بے حد مخطوط کیا ، آپ نے فرمایا ہے کہ جومصیبت زوہ سلمان اپنی مصیبت میں خدا کے طرف رجوع کر کے کہتا ہے۔ ''اے خدا اس مصیب میں میری مدد کر اور بہتر قعم البدل عطافر ما''تو خدا اس کی دعا قبول فرما تا ہے۔ چنا نچہ ابو سلم گئی وفات نے جب مجھے صدمہ پہنچا یا تو میں نے خدا کی طرف رجوع کر کے کہا'' اے خدا اسلم گئی وفات نے جب مجھے صدمہ پہنچا یا تو میں نے خدا کی طرف رجوع کر کے کہا'' اے خدا اسلم کی درکر اور تلائی بالخیر فرما''لیکن پھر بید خیال گذرا کہ میرے لئے ابوسلم میا تو جھے معلوم ہوا کہ سکتا ہے؟ عدت گذر نے کے بعد جب رسول اللہ ﷺ نے نکاح کا بیام بھیجا تو جھے معلوم ہوا کہ خدا نے تا فی بالخیر کی صورت پیدا کردی ہے ۔''ھ

اولاد ..... حضرت ابوسلم یف دولا کے سلمہ وعمر اور دولا کیاں نہ نب اور درہ یا دگار چھوڑی ان کی تمام اولا دخضرت ام سلمہ مند بنت الی امیہ ہے ہوئی تھی جوان کے بعد امہات المومنین میں داخل کی کئیں۔ یہ

إطبقات ابن معدقتم اول جزء نالث ص١٤١

ع المام بالميت بين ميركول بير جيرك نام مي شهور تقام المخضرت عن في في المراكز بير يسيره نام ركها (اليشاص الما العلام الما الما

مجاصابه تذكره إبوسل

فيمنداحد بن حنبل جلد مبص ١٢٥

إطبقات ابن معدمتم اول جزء ثالث ص ١٤٠

# حضرت عبدالله بن جحش

نام ونسب ..... عبدالله نام ، ابو محد كنيت دالد كانام ش ادر دالده كانام امير قفا ، پوراسلسلهٔ نسب بيه ب

حفرت عبدللہ کی والدہ امیر عبدالمطلب کی صاحبز دی اور آنخضرت پھیڑی پھو پھی تھیں، ایام جاہلیت میں وہ حرب بن امیہ کے حلیف تھے، بعضوں نے قبیلہ بن عبد شمس کوان کا حلیف لکھا ہے آئیکن ان دونوں روایتوں میں باہم کوئی تصاد نہیں ہے، کیونکہ حرب بن امیہ ای قبیلہ کا ایک ممبر تھا۔۔

ہجرت ..... مشرین قریش کے دست تظلم ہے بیٹ اندان بھی محفوظ نہ تھا ،انہوں نے دود فعہ سرز بین عبش کی طرف ہجرت فرمائی ،آخر سفر میں تمام خاندان یعنی دو بھائی ابواحمہ ، مبیداللہ اور تمین بہنیں زینب ،ام حبیبہ ، حمنہ بنت جحش نیز عبداللہ کی پیوک ام حبیبہ بنت الی سفیان ساتھ تھیں۔

عبیداللہ نے تیش میں نفرانیت اختیار کرلی تھی وہیں بیوند خاک ہوا، حضرت عبداللہ ابن بحث اللہ ابن بحث اللہ ابن بحث اللہ ابن بحث اللہ ابن کے بھٹ اللہ اللہ بال سے اللہ فیار کی بی دوران کے تمام ممبروں کو جوسب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، ساتھ لے کرمدیہ بہنچ انہوں نے ایٹ دشتہ داروں ہے اس طرح کمہ کو خالی کردیا تھا کہ محلّہ کا محلّہ بے روئق ہوگیا، اور بہت ہے مکانات مقفل ہوگئے سیا

ب مدیند میں حضرت عاصم بن ثابت بن الی افلح انصاری نے ان کے تمام قبیلہ کواپنا مہمان بنایا، انتخضرت ﷺ نے ان دونوں میں بھائی چارہ کرادیا تھا۔ س

غر وات ..... ماه رجب م میں رسول اللہ ﷺ نے ان کوایک جمعیت کی امارت سپر د کی اور

سر بمہر فرمان دے کر بھم دیا کہ دوروز سفر کرنے کے بعد کھول کر بڑھیں اوراس کی ہدایتوں کو اپنا طرزعمل بنا کیں ،حضرت عبداللہ نے حبب ارشاد دومنزلوں کے بعد کھول کر پڑھا،اس میں تھم دیا گیا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل وحرکت اور دوسرے ضروری معالات کا پیتہ چلا کیں ،انہوں نے نہایت ادب کے ساتھ اس تھم پر سمعاً و طاعةً کہا اور اینے ساتھیوں سے ناطب ،وکر بولے:

'' صاحبوییں رسول اللہ ویک اس فر مان کو بھر اکر کے ربوں گا ہتم لوگوں میں سے جوشہادت کا آرز ومند ہوساتھ بطے اور جواس کو ناپند کرتا ہوو ولوٹ جائے میں کسی کومچور نہیں کرتا''

اس تقریر پرسب نے جوش رفافت و جان ناری کی حامی بھری اور نخلتان پہنچ کر قریش کے تجس میں مصروف ہوئے ، اتفاقاً اس طرف ہے ایک تجارتی قافلہ گذرا، گو ماور جب میں سراہم جاہلیت کے مطابق قل و خوزین کی تا جائز تھی ، تا ہم مسلمانوں نے پھر حملہ آور ہونے کی رائے قائم کر لی ، اور یکا کیک ٹوٹ پڑے بمرو بن حصری جواس قافلہ کا سرگروہ تھا مارا گیا حضرت عثان بن عبداللہ اور یکا کیک ٹوٹ پڑے بمرو بن حصری جواس قافلہ کا سرگروہ تھا مارا گیا حضرت عبداللہ بن جھش نے عبداللہ اور یکا کیک خس میں کیساں گرفتار ہوئے ، بہت سامال غنیمت ہاتھ آیا ، حصرت عبداللہ بن جھش نے اس میں سے ایک خس نکال کر باقی ہدھہ مسادی تمام شرکائے جنگ میں تقسیم فرما دیا ، اس وقت تک تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی قانون وضع نہیں ہوا تھا ، لیکن حضرت عبداللہ کا اجتہا وقیح کا بت ہوا اور قرآن میں اس میں کے مطابق تمس کی آیت بنازل ہوئی۔

حفزت عبدالذ بخش مال غنیمت کاخمس کے کردر بار نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اس کے لینے میں لیں ویٹی آپ ان کے لینے میں پس ویٹی کیا اور فر مایا کہ میں نے تم کو ماہ حرام میں خوزین کی کا حکم نہیں دیا تھا، مسلمانوں نے بھی اس جسارت پر ملامت کی ، قریش نے اس واقعہ کو فرزین کی کر کے اس کی بے کئے کہ چر ( ایک کی اور ان کے اصحاب نے ماہ محرم کو حلال کر لیا اور قبل وخوزین کی کر کے اس کی بے حرمتی کی ، لیکن وحی الی نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ان جگر دوز طعنوں سے بری کر دیا ہے

يستلو نكعن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كيبر وصد عن سبيل الله و كفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عند الله و الفتنة اكبر من القتل . (بقره ٢٥٥)

لوگتم ہے ماہ حرام کی نسبت ہو جہتے میں کیاس میں اُڑ نا ( جائز ) ہے کہدہ دکیاس میں اُڑ نا ہزا اً سنا د ہے اور خدا کی راوے رو کٹنا اوراس کا نہ مانتا اور مسجد حرام ہے ( بازر کھٹنا ) اوراس کے اٹل کواسے نکالنا خدا کے بڑ دیک اس ہے ( بھی ) ہڑھ کر ہے اور فسادکشت و

خون ہے زیادہ براہے۔

حفرت عبداللہ بن جمش "غزوۂ بدرواُ صدیل شریک تھے،حفرت سعد بن ابی و قاص فر ماتے ہیں کہ جنگ احد کے ایک روز پہلے میں نے اورعبداللہ نے ایک ساتھ دعا ما تکی تھی میرے الفاظ میہ تھے۔

''اے خدا! کل جو دشمن میرے مقابل میں آئے وہ نہایت بہا دراور غضبتاک ہوتا کہ میں تیری راہ میں اس کونل کروں'' عبداللہ نے آمین کہا ، پھر دست یدعا ہوئے۔

'' خدایا، مجھے ایسا مقابل عطا کر جونہایت شجاع اور مرنی الغضب ہو، میں تیری راہ میں اس سے معرک آرا ہوں، بیبال تک کے وہ مجھے قبل کر کے ناک کان کان ا دالہ میں اس سے معرک آرا ہوں، بیبال تک کے وہ مجھے قبل کر کے ناک کان کان ا دالے، جب میں تجھے معلوں گاورتو فرمائے گا اے عبداللہ! بیتیے سے ان کان کواپنی کیوں کا نے گئے '' تو عرض کروں گا تیرے لئے اور تیم سول کے لئے ان کواپنی بیتمنا اس قدرمتو تع الحصول نظر آتی تھی کا قسم کھا کر کہتے ہتے '' خدایا! میں تیری قسم کھا تا ہوں کہ میں دشمن سے لڑوں گا، بیبال تک کے وہ مجھے آل کر کے میرا مثلہ کرلے

جالیس برس سے کھوڑیادہ عمر پائی ،اپنے ماموں سیدالشہد اء، حضرت امیر حمز ہ کے ساتھ ایک بی قبر میں مدفون ہوئے ،س انا لله و انا البه ر اجعون

ا خلاق ...... گذشته واقعات سے ان کے ند بی جوش دور افکی کا اندازہ ہوا ہوگا، جفاکش ان کی فطرت میں داخل تھی ، چنانچ پخلستان کی مہم پر مامور کیے گئے تو آنخضرت اللہ نے ان کے ساتھیوں سے فرمایا تھا۔

"التوعيد الله بن جحش تم لوگون ميسب يه بهترنبيس بيات بهم بيوك بياس

المدالفا يبدعانس اماء

ك مختبول كوزياده برداشت كرسكتاب سي

خدااوررسول الله الله الكلامية في محبت نے ان كوتمام دنیا سے بے نیاز كر دیا تھا، انہیں اگر كو كی تمنا

تھی تو صرف ید کہ جان عزیز کسی طرح راہ خدا میں خار ہو جائے ، چنانچہ آرز و پوری ہوئی اور "المجدع فی الله " یعنی گوش بریده راه خدا۔ ان کے نام کافضل امتیازی ہوگیا۔

ملیہ ..... طید بی قالد میاند اسر کے بال نہایت کھنے ہے

اولا و ..... حضرت عبد الله "كے از واج واولاد كي تفصيل معلوم نہيں ، غالباً ايك لڑكا تھا ،

اولاد ..... سرت عبداللہ ہے اروان و اولاول میں و مائیں ، ماہ ہو ایک رہ میں۔ استحضرت ﷺ اس کے ولی تھے اور آپ نے اس کے لئے خیبر میں جائیداد بھی خرید فرمائی تھی۔ سے

# حضرت عكاشه بن محصن

نام ونسب....ع کاشدنام، ابو محصن کنیت ، محصن بن حرفان کے نورنظر منے، پوراسلسلدنسب بیتھا، ع کاشد بن محصن بن حرفان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسد بن فرزیمه الاسدی۔

ایام جاہلیت میں بی عبرتمس کے حلیف تھے لے

اسلام و المُحُرَّت ..... كمديس قبل البحرت بادهُ ايمان ئے مخور ہوئے ساقی اسلام نے جب يترب كارخ كياتو يبكى قدح خوران تو حيد كے ساتھ مدينه ينجے ي

غر وات ..... غُر وه بدر مین غیر معمولی جانبازی و شجاعت کے ساتھ سرگرم کارزار تھے،ان کی تخ دودم ریز ہے ہوکراڑ گئ تو آنحضرت ﷺ نے ان کو کھجور کی ایک چھڑی مرحمت فرمائی جس نے جغر خاراشگاف بن کردنمن کا صفایا کردیا،وہ آخروقت تک اس سے لڑتے رہے، یہاں تک کرچن نے فتح یائی اور باطل مغلوب ہوا۔ سے

اس معرکہ نے علاوہ احد، خندق اور تمام دوسری مشہور جنگوں میں جوش و پامر دی کے ساتھ نبر د آ زما تھے، ماہ ریجے الاول آجے میں جالیس آدمیوں کی ایک جمعیت کے ساتھ بنوا سد کی سر کو بی پر مامور ہوئے جومدینہ کی راہ میں چشمہ غمر پر خیمہ الگن تھے، حضرت عکاشہ ٹیمایت تیزی کے ساتھ پلغار کرتے ہوئے موقع پر جا پینچے لیکن وہ خاکف ہو کر پہلے ہی بھاگ گئے تھے، اس لئے کوئی جنگ پیش نہ آئی ، صرف دو سواونٹ اور بھیڑ بکریاں گرفتار کرکے لے آئے ہے

شہاوت ..... ما مصرفرید اول نے حضرت خالد بن ولید گوطلیحہ کی بیخ کنی پر مامورفر مایا جس نے آخضرت محالات بر واررزام اور حضرت جس نے آخضرت عکاشہ کے بعد علم نبوت بلند کیا تھا، حضرت عکاشہ کے رجواررزام اور حضرت تابت بن اقرم م اپنے گھوڑ ہے بجر پر سوارہ و کراس فوج کے آگے آگے طلیعہ کی خدمت انجام و بر ہے تھے، الفاقاً راہ میں فنیم کے سواروں سے فہ بھیڑ ہوگئی جس میں خود طلیحہ اوراس کا بھائی سلمہ بن خویلد شامل تھے طلیحہ نے حضرت عکاشہ پر جملہ کیا اور سلمہ حضرت تابت بن اقرم م پر جاپڑا، وہ شہید ہوئے تو طلیحہ نے کیار کر کہا۔

''سلمہ! جلدمیری مدد کردآؤ، مجھے بیل کیے ڈالیاہے''

وہ فارغ موچکا تھا،اس لئے ایکا کے ٹوٹ پڑااور دونوں نے اس شرکوز غیص لے کر شہید

*گر*د ما<u>ا</u>ل

جنہیر و کھیں ..... اسلامی فوج ظفر مون جب ان دونوں شہیدان ملت کے قریب بینی تو ایسے جو اسے جو اسے جو اسے جو اس کے اس کے فقد ان کا سب کونہایت شدید للق ہوا، حضرت عکاشٹ کے جسم پر نہایت خوفناک زخم تھے اور تمام بدن چھلنی ہوگیا تھا، حضرت خالد بن ولیدا میر عسر گھوڑے سے اتر پڑے ادر تمام فوج کورک کرای خون آلودہ ہیرا بن کے ساتھ زیر زمین نہاں کیا بی

انا لله و انا اليه ر اجعون

فضل و کمال ..... فضل و منقبت کے لحاظ ہے اکابر و سادات صحابہ فیں شار تھے، صاحب اسدالغابہ لکھتے ہیں سکان میں صاحب الصحابة و فضلا نهم سالیک مرتبہ رسول الله والله فلا نے فرمایا ستر ہزار آدمی بغیر حساب کماب بخش دیئے جا کیں گے انہوں نے معصو مانہ سادگی کے ساتھ عرض کی ' یارسول اللہ! ہیں' فرمایا'' تم بھی ان بی ہیں ہو'' اس پر ایک دوسر نے خص نے اپنی نسبت بو چھا تو ارشاد ہوا' عکاشہ شتم پر سبقت لے گیا' اس داقعہ کے بعد بیہ جملہ ضرب المثل ہو گیا، اور جب کوئی کی پر سبقت لے جاتا تو کہتے'' فلال عکاشہ کی طرح سبقت لے گیا' اس

### حضرت ابوحذيفه

نام ونسب ..... بهشيم نام ، ابوحذ يفه كنيت ، والد كانام عتبه اور والده كانام ام صفوان تها ، بورا سلسلهٔ نسب مدے -

الوحد یفید بن عتب بن ربید بن عبد تمسی بن عبد مناف بن قصی القرشی لے اسلام ..... حضرت ابوحد یفید تلکی بن عبد مناف بن عبد مناف بن المسلام کی مخالفت میں اپنی پوری طافت صرف کردی تھی ،کین ارادہ خداوندی میں کون مانع ہوسکتا ہے؟ خود منت کے گئت جگر حضرت ابوحد یفید نے اس وقت دائی اسلام کو لبیک کہا جب کہ بظاہر اس وقت کے کا میاب ہونے کی کوئی صورت نہ تھی ، اور فر زندان تو حید کی ایک نہایت مختصر جماعت سمیری کے ساتھ اسیر پنج ظلم و جفاتھی ،آنخضرت بھی اس وقت تک ارقم بن الی الارقم کے ممالی میں باوگر سن نہیں ہوئے تھے ہے ،

ہمرت .... حضرت ابوجد یفی شرز میں جبش کی دونوں ہمرتوں میں شریک شھان کی ہوئی حضرت سبلہ بنت مہمل بھی رفیق سفر میں چنانچ محمد بن البی حدیفہ مجش ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ سع حبش سے مکہ والبس آئے یہاں ہجرت کی تیاریاں ہور ہی تھیں ، اس بنا پر اپنے غلام حضرت سالم کوساتھ لے کرمدینہ پہنچے اور حضرت عباد بن بشر کے مہمان ہوئے ہے آنحضرت حضرت سالم کوساتھ لے کرمدینہ کہنچے اور حضرت عباد بن بشر کے مہمان ہوئے ہے آنحضرت کے لئے ان دونوں میں باہم موا خات کرادی۔ ہے

غروات ..... عبد نبوگا کے تمام اہم مشہور معرکوں میں جوش و پامر دی کے ساتھ سرگرم کارزار یخے ،خصوصاً غروہ بدر میں کیسا عبرت انگیز منظر تھا جب کہ ایک طرف سے ان کے والداور دوسری طرف سے میہ جو ہر شجاعت دکھار ہے بتھ ، حقانیت کے جوش نے خویش و بیگانہ کی تمیز اٹھادی تھی انہوں نے اپنے والد کے مقابلہ کے لئے للکاراء اس پران کی بہن ہند بنت عتبہ نے اشعار ذیل انہوں نے اپنے والد کے مقابلہ کے لئے للکاراء اس پران کی بہن ہند بنت عتبہ نے اشعار ذیل میں ملامت کی۔ ۲

الاحبول الاشغيل السمشينوم طبائسره ابدو حدديدفة شدر النساس فسى الدين

ع طبقات ابن سعدتهم اول جز و خالث ص ۹۵ ع طبقات ابن سعدتهم اول جزء خالث ص ۹۵ 1 طبقات ابن سعدتهم اول جزء خالث مس ۵۹

لاسدالغابه جلده اسما سلاسدالغابه جلده ص ۱۷

فياستيعاب جلدتذ كره ابوحذ يف

احول برے دانت والاجس كا طائر بحت شوم ہے، يعنى ابوعد يف جو لدجب

میں نہایت براہے۔

امسا شبکسرت ابسا ریساک مین صغیر حتی شبیست شبسا بساغیبر محجون

کیا تواہے باپ کا مشکورٹییں ہے جس نے بچپن سے تیری پرورش کی ، یہاں

ك كرتوني بالكر

شہادت ..... آنخطرت وفات کے بعد عبد صدیقی میں مسلمہ کذاب نے بمامین علم نبوت بلند کیا ، دارالخلافت ہے جوفوج اس کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئی اس میں شریک ہوئے اور دادشجاعت دے کرم ۵ برس کی عمر میں واصل بی ہوئے۔ سے

ا خلاق ..... حضرت ابوحد یفیدا پنی اخلاقی بانندی کے لحاظ ہے صحابہ کرام رضوان النّه علیم کی صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں ، حق پسندی جفائش و جوش ایمان کا اندازہ گذشتہ واقعات ہے ہوا ہوگا ، غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے ، حضرت سالم کی یوی حضرت میں نالمام کے غلام تھے ، انہوں نے ان کو آزاد کردیا تھا، تو حضرت ابوحد یفید نے اپنا حضرت میں نالم بین الی حذیفہ کے نام ہے شہور تھے ہے۔

حفرت ابوطدیفه نهایت غیور تھے، قرآن پاک نے جباس کی تصریح کردی کہ مند بولا بیٹامحرم نہیں ہوتا تو ان کے حفرت سالم کا زنان خانہ میں آنا جاتانا گوارگذرنے لگا، چنانچیان کی زوجہ محترمہ حضرت سہلہ بنت سہیل نے دربار نبوت میں حاضر ہوکر عرض کی:

اليخاري جلدات ٢٦٥

ع میرست این بشام جددانس ۳۹۹ سطیقات این سعدتیم اول بزر مثالث بس ۴۰ سطیقات این سعدتیم اول بزر مثالث مس۴۰

'' پارسول الله! سالم اپنے لڑ کے کی طرح گھر میں آتا جاتا تھا، نیکن ابو حذیفہ '' '' کا میں ''

کونا گوارگذرتاہے''

ارشاد ہوا کہ اس کو دور دھ بلا دوتو تمہارامحرم ہو جائے گالے غرض اس طرح متبنی ہونے کے ساتھ وہ رضاعی فرزند بھی ہو گئے۔

حلیہ ..... بیتھاقد بلند دبالا، چپرہ خوبصورت چتم احول سامنے کی طرف ایک دانت زیادہ از واح ..... حضرت ابو حذیفہ نے متعدد شادیاں کیں، یو یوں کے نام یہ ہیں، سہلہ بنت

مهل آمنه بنت عمروه مبيته بنت يعادانصار بربل

اولا و..... محمد بن بائي حديفة «معفرت سبله كيطن عياش بيرا بوئ ، معفرت عثان الله الله وي معفرت عثان الله كالفت بن بين بيش تقا، طرفداران أمير معاوية كي مخالفت بين معتول بوئ ، عاصم بن الي حديفة معفرت آمنه بنت عمرة عن بيدا بوئ ، چونكه بيد دونول لا ولد فوت بوئ اس لئر معفوت الله الله المنظم بوگرا بيو

# حضرت سالم مولى ابي حذيفةً

نام ونسب ..... سالم نام ، ابوعبد الله كنيت ، والدك نام ميں اختلاف ہے ، بعض عبيد بن ربيعه اور بعض معقل لکھتے ہيں ، بيار انی الاصل ہيں ، اصطحر ان كا آبائی مسكن تھا، حضرت هميته بنت يعارانصارية كی غلامی ميں مدينه بہنچ انہوں نے آزاد كرديا تو حضرت ابوحذيفة نے ان كو ابنامتينی كرلياس لحاظ ہے ان ميں انصار ومهاجركی دونوں حيثيتيں مجتمع ہيں لے

وہ عمو ما سالم بن حذیفہ ی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ان کواپی ان کواپی ان کو اپنے اگر کے کی طرح سمجھتے تصاورا پی میں ہے گا میں میں ہوئی '' ادعو ہم لا بانھم'' نعینی لوگوں کو آپ نہیں آباء کے انتساب سے پکارا کروتو حضرت سالم مجھی ابن کے بجائے مولی ابی حذیفہ گے لقب سے مشہور ہوئے ہے۔

معرت سالم جوان بوئ اورقر آن نے خودساختہ ابوت و بنوت کے تعلق کو کا لعدم کردیا مقاح مسلم جوان بوئ اورقر آن نے خودساختہ ابوت و بنوت کے تعلق کو کا لعدم کردیا تقاح مسرت ابو صدیفہ گوان کا زبان خانہ میں آتا جا با تھا تا گوار گذر نے لگا، چنا نچہ ان کی بیوی مصرت سہلہ بنت سبیل نے بارگاہ نبوت میں حاضر بوکر عرض کی 'یارسول اللہ اسالم کو ہم اپنالؤ کا سمجھتے تھے، اور وہ ہمیشہ گھر میں آتا جا تا تھا، اب ابو صدیفہ کو تا گوار گذر تا ہے ارشاو ہوا کہ اس کو دور دور بلادوتو وہ تمہار انحرم ہوجائے گا، غرض اس طرح وہ ابو حدیفہ کے رضا کی فرزند ہوگئے ، لیکن ام المونین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بیسالم کے لئے مخصوص اجازت تھی ور نہ جوانی کی حالت میں رضاعت نابت نہیں ہوتی ''سع

اسلام و بجرت ..... حضرت سالم غالباً مكه مين حضرت ابوحذيفة كي ساتي مسكن گزين تھے، وعوت اسلام كاغلغله بلند جواتو انہوں نے ابتدائى ميں لبيك كہا، آنخضرت الله نے حضرت ابو عبيده بن الجراح سے مواخات كرادى ہے

ہجرت کے موقع پر حفرت ابو حذیفہ سے ہمراہ تھے، مدینہ پہنچ کر حفزت عبادین بشرط کے مہمان ہوئے اور حفزت معاذین ماعض انصار سے مواخات ہو کی ہے

المدانفا ببطداص ١٢٥٥

آبادوا وُدكتاب الزكاح باب في من حرم سابودا وُدكتاب الزكاح باب في من حرم مع طبقات ابن سعد قسم اول جزء خالث ص الا هيطبقات ابن سعد قسم اول جزء خالث ص الا غر وات ..... غر وہ بدر، اُحد، خندق اور عبد نبوی کی تمام جنگوں میں معر کہ آراء تھے، عبد صدیقی میں میں معرکہ آراء تھے، عبد صدیقی میں میا مدی ہم پر بیسے گئے ، مباجرین کاعلم ان کے ہاتھ میں تھا، ایک خص نے اس برنکتہ چینی کی اور کہا '' ہم کو تمباری طرف سے اندیشہ ہے ، اس لئے ہم کسی دوسرے کو علمبر واربنا کس گئے ''بولے'' اگر میں بز دلی دکھاؤں تو میں سب سے زیادہ بد بخت حامل قرآن ہوں' ہہ کہ کر نہایت جوش کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور در حقیقت انہوں نے اپنے کو بہترین حامل قرآن ثابت کہا اور دونوں کیا ، اثنائے جنگ میں واہنا ہاتھ قلم ہوا تو ہا تمیں ہاتھ نے قائم مقامی کی ، دہ بھی شہید ہوا تو دونوں بازوؤں نے حلقہ میں لے کر لوائے تو حید کوسید سے جیٹا دیا ، زبان پر یہ ققرہ جاری تھائے

و ما محمد الارسول

''محرضرف ایک رسول بین''

و کاین من نبی قنل معه ربیون کثیر

"اور كتنے انبياءا يے بيل جن كے ساتھ ببت سے اللہ والوں نے جباد كيا ہے"۔

شہادت ..... زخوں سے چورہوکرگر ہے تو بوچھا''ابو حذیفہ ؓ نے کیا کیا؟''لوگوں نے کہا'' شہید ہوئے''بولے''الشخص نے کیا کیا جس نے جھے سے اندیشہ ظامر کیا تھا؟''جواب دیا گیا کہ وہ بھی شہید ہوئے فرمایا'' جھے ان دونوں کے دیمیان ڈن کرنا' ب

ابن سعد کی روایت ہے کہ جنگ میامہ کی موقع پر جب مسلمانوں کے یاؤں پیچیے پڑنے گئے تو حضرت سالم نے کہا''افسوس! رسول اللہ بھٹا کے ساتھ تو ہمازایہ صال نہ تھا'' وہ اپنے لئے ایک گڑھا کھود کر اس میں کھڑے ہوگئے اور علم سنجالے ہوئے آخری لمحہ حیات تک جا نبازانہ شجاعت کے جو ہرد کھا تے رہے ، اختام جنگ کے بعد دیکھا گیا تو اس شہید ملت کا سراپنے منہ بولے باپ حضرت ابوط یفٹ کے یاؤں پر تھا۔ سی

انا لله و ١٠ الية راجعون

فضل و کمال ..... حضرت سالم ان بزرگواں میں تھے جو طبقہ صحابہ میں فن قر اُت کے اہام سمجھ جاتے تھے، آنخضرت و فی فر مایا کرتے تھے، کہ قر آن چارآ دمیوں ہے حاصل کر دلینی ابن مسعود سالم مولی ابی بن کعب اور معاذ بن جبل ہے ہم خدائے پاک نے خوش گلواس قدر بنایا تھا جب آیات قر آئی تلاوت فر ماتے تو لوگوں پر ایک عام محویت طاری ہوجاتی اور راہ گیر تھنگ کر سنے لگتے ایک و فعدام الموشین حضرت عائش کو رسول اللہ بھی کے پاس حاضر ہونے میں در ہوگئی ، آپ نے تو قف کی وجہ بو تھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں در ہوگئی ، آپ نے تو قف کی وجہ بو تھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں در ہوگئی ، آپ نے تو قف کی وجہ بو تھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا اس کے سننے میں در یہوگئی ، آپ نے نو قف کی وجہ بولی تھی ہوگئی کہ ا

لِ اسدالغا بيجيد تاص ٢٣٣٦ ﴿ مِنْ النَّالِيةِ اللهِ العَالِيةِ اللهِ العَالِيةِ المُرْسُ ٢٠٠٦ مِنْ النَّالِيةِ اللهِ الل

اورخوش الحانی كی اس قدرتعریف كى كه آنخضرت ولينخود جادرسنجالے ہوئے باہرتشريف لے آئے ، ديكھا تو سالم مولى الى صديف بين ،آپ فيخش ہو كرفر ما يا خدا كاشكر ہے كداس في تمبارے بيسے خص كوميرى امت ميں بنايا ـ''ا

حفرت سالمُّمَّا پِی خُوْق الحانی و حفظ قر آن کے باعث صحابہ کرامٌ میں نہایت عزت کی نظر ہے و کیے جاتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں کدآ خضرت ہوگا کی تشریف آوری ہے پہلے جس کد تعربی اللہ بن میں جنے تھے، حضرت سالط سجد قباییں ان کی امامت کرتے تھے۔ بع محال میں حضرت ابو بکر و حضرت عمر بھی شامل تھے وہ محمد قبادیں پڑھتے تھے ، سوعرض قر آن کریم کی برکت اور علم وضل نے ان کو غیر معمولی عظمت و شرف کاما لک بنادیا تھا،

حصرت عمر فاروق ان کی بے صد تعریف فر مایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب دم واپسیں کے وقت انہوں نے منصب خلافت کے متعلق وصیت فر ما کی تو کہا'' اگر سالم موجود ہوتے تو میں اس مسئلہ کوئیلس شوری میں پیش ہونے نہ دیتا' ایعنی وہ ان کواپنا جانشین بناتے ہے

ا صلاق ..... حضرت سالم کے قبائے فضل و محاس اخلاق کا طغرا نہایت خوشما تھا، گذشتہ واقعات ہے ان کی استفامت ، و فاشعاری و پارسائی کا اندازہ ہوا ہوگا ،اہل حاجت کے لئے دست کرم کشادہ تھا چونکہ کوئی اولا دنتھی ،اس کئے انہوں نے اپنے متر و کہ مال اسہاب میں ہے ایک ایک ملٹ مختلف اسلامی ضروریات اور غلاموں کو نکوخلاصی کے لئے اور ایک تلث اپنے سابق آقاوں کے لئے دورایک تلث اپنے سابق آقاوں کے لئے دوسیت فر مائی تھی ،حضرت ابو کرٹے نے ان کوسابق مالک محضرت مہید بنت یعار کے پاس ان کا حصہ جیجا تو انہوں نے لینے سے ان کارکیا اور بولیس کہ میں نے بغیرامید صلاآ زاد کیا تھا، اس لئے حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں اس حصہ کو بیت المال میں داخل فرما دیا ہے۔

إصابية كروساكم

ع بخارى تماب الصلوق إب المهة العبدالمولى ا

مع بني ري كمّاب الأهكام

سم اسدالغار جندالس ۲۴۰۲،

فياستعاب تذكره سالم مولى الي عديفه

# حضرت عبيده بن الحارث

نام ونسپ ..... عبیدہ نام ،ابوالحارث ، یا ابومعادیہ کنیت ، دالد کا نام حارث اور والد ہ کا نام سخیلہ تھا،سلسلہ نسب یہ ہے۔

عبيده بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن صى القرشى إ

اسلام ..... حفرت عبید فی حضرت ابوسلمه بن اسد معنمت عبدالله بن ارقم اور حضرت عثان ابن مظعون آیک ساتھ ایمان لائے تھے، آنخضرت بھٹا ان وقت تک ارقم بن الی الارقم کے مکان میں بناہ گزین ہیں ہوئے تھے ہے مکہ میں حضرت بلالٹ ان کے اسلامی بھائی قرار پائے ۔ سے ہیں بناہ گزین ہیں ہوئے تھے ہے مکہ میں حضرت بلالٹ ان کے اسلامی بھائی قرار پائے ۔ سے ہجرت .... مدید کی طرف ہجرت کا ہم موا تو حضرت عبید فی اوران کے دونوں بھائی حضرت طفیل معنمت حصیت منظم بن اخت اوران کے دونوں بھائی حضرت مسطم معنم کے بیکن دوسر روز خبر کی کہ وہ قبل و حرکت سے کو چھوٹ کے بیکن دوسر روز خبر کی کہ وہ قبل و حرکت سے بالکل مجبور ہیں تو پھر واپس آئے اوران کو اٹھا کر مدینہ لائے ، یہاں حضرت عبدالرحمٰن بن سلم شمیل نے خوش آ مدید کہا اور لطف و محبت کے ساتھ میز بانی کاحق ادا کیا ، آنخضرت بھٹا نے تحظرت کے لئے تحضرت بھٹا نے توریف لانے کے بعد تحمیر بن حمام انساری سے مواضات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے توریف لانے کے بعد تحمیر بن حمام انساری سے مواضات کر ادی اور مستقل سکونت کے لئے توریف

ایک قطعہ زمین مرحمت فر مایا جس میں ان کا تمام خاندان آباد ہوا'' سے غر واست ..... ہجرت کے آٹھ مہینے بعد ماہ شوال میں ساٹھ مہاجرین کے ایک دستہ پر افسر مقرر ہوکر مشرکین قریش کی دید بانی کے لئے وادی رابغ کی طرف بھیجے گئے ، تاریخ اسلام میں بید وسرا

لوائے امارت تھا جوحضرت عبیدہ کوعطاموا۔

وہ رابع کے قریب پنچے تو ابوسفیان کی زیرا مارت دوسوسٹر کین کی ایک جماعت سے ڈبھیڑ ہوئی لیکن لئے جنگ دخوزیز کی کی نوبت نہ آئی، صرف معمولی طور سے چند تیروں کا تبادلہ ہوا۔ ہے غر وہ بدر ..... اس مہم کے بعد حق و باطل کی پہلی شکش یعنی غروہ بدر میں شریک ہوئے ،صف آرائی کے بعد شرکیین کی طرف سے عتبہ، شیبہاور ولید نے نکل کر '' ہل من مبارز'' کا نعرہ بلند کیا گئکر اسلام سے چند انصاری نو جوان مقابل کے لئے بڑھے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ '' مجمہ کیا گئی ہم ناجنسوں سے نہیں لڑسکتے ، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو'' آنخضرت و اللہ نے حضرت علیٰ ا

ع إسد الغابر جندس ٢٥٤

المدالغاب جلد ٣٥٠ ١٥٣

سطیقات این سعد تشم اول برزیه ۳۳ س۱۳۵ مع طبقات این سعد تشم اول برز و قالث مین ۳۵ ۵ طبقات این سعد تشم اول برز و خالث مین ۳۵ حفزت جز الاورحفزت عبيدة كوآ كے بڑھنے كا حكم ديا جنبش لب كى دريقى كہ يہ تينوں نبر دا زيابها در نيزے ہلاتے ہوئے اپنے اپنے حريف كے سامنے جا كھڑے ہوئے ، حفزت عبيد واور وليد ميں دريتك تشكش جارى رى ، يہاں تك كه دونوں زخى ہوگئے ، چونكہ حفزت على اور حفزت جز اللہ ہے وشمنوں ہے فارغ ہو ميكے تقے ،اس لئے وہ ايك ساتھ وليد پر ٹوٹ پڑے اور اس كوتہ تنج كرك حفزت عبيدة كوميدان جنگ ہے اللہ اللہ ہے اللہ علائے ا

حضرت عبیدہ کا ایک پاؤل شہیدہوگیا تھا، اور تمام بدن زخموں سے چور تھا، آنخضرت کے فرت کا ان کے زانو برسرمبارک رکھ دیا، انہوں نے عرض کی:

'' پارسول الله'' اگر ابوطالب مجھے دیکھتے تو انہیں یقین ہوجا تا کہ میں ان ہے زیادہ ان کے اس قول کا مستحق ہوں مع

ونسسلسسه حتسى نسصسر ع حسولسه ونسذهسل عسن انبسانسنسا و السحلائسل بم محركي حفاظت كريس محي يهال تك كدان كادوگرومارے جائيں مجاور اسيخ بچول اور بيو يول سے عاقل بوجائيں محي۔

اختنام جنگ کے بعد آخضرت اللہ کے ساتھ بدرے واپس آئے لیکن زخم ایسے کاری تھے کہ جا نہر نہ ہوسکے ، تریسٹھ برس کی عمر میں وائی جنت کولیک کہا اور مقام صفراء کی خاک پاک نے ان کوایئے دامن میں چھیالیا سے

انا لله وانا اليه راجعون

فضل و کمال .....ان کو در بار نبوت میں غیر معمولی رفعت عاصل تھی ، آنخضرت ولیکی نہایت قدر فرماتے سے ایک دفعہ آپ مقام صفراء میں خیمہ آگئن ہوئے ، صحابہ کرام نے عرض کی ''یارسول اللہ! یہاں مشک کی لیٹ آئی ہے'' فرمایا''یہاں ابو معاویہ کی قبر موجود ہوتے ہوئے شہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟''مع

حليه .... عليه يقاقد ميانه ارتك كندم كول اور چره خوبصورت \_ ٥

اولاد ..... حضرت عبيدة في متعدد بيونيل مرحسب ذيل لا كادرلاكيال ياد كار جيور سن لا معادية عن المراجع وثرين لا معادية عون ،متعد ، وارجع ، دبط ، خديجة ، تغيله ،صفيه

إإبوداؤد كمآب الجبادباب البارزه

ع اسدالغاب جلد المعاص ١٥٥٥،

ع ۳ استیعاب تذکر وعبیده بن الحارث

فيطبقات ابن سعدتهم اول جز وجالث ص ٢٠٠٥،

حالينا

---

كاليشا

### حضرت شاس بن عثاليًّا

نام ونسب ..... شاس نام ، والد كانام عنان اور والده كانام صغيه تها بور اسلسله نسب بيه به المام ونسب بيات الشريد بن مرى بن عامر بن مخز وم القرشي المخز ومي

ہشام کلبی کی روایت ہے کہ ان کا اصلی نام عثمان تھا ، ثاب اس لئے نام پڑا کہ ایک وفعہ ایام جاہلیت میں ایک نہایت حسین وجمیل نفر ان جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چکتا تھا مکہ آیا ، لوگ ایام جاہلیت میں ایک نہایت حسین وجمال پر بخت متجب تھے ، عتبہ بن ربیعہ نے جو حضرت ثاب کا مامور تھا وقوی کیا کہا کہ اس کے باس اس سے زیادہ بہتر شاس لینی رخ تاباں موجودہ ہے ، اور مقابلہ میں حضرت ابن عثمان کو چیش کیا ، چتا نجے اس دن سے ان کا نام ہی ثابی ہوگیا۔ ا

اسلام ..... حضرت ثال اوران کی دالد ہصفیہ بنت ربیعہ ؓ نے بھی ابتدائی میں دعوت تو حید برصداء لیبک بلند کیا تھا۔ ہے

ہجرت .....مشرکین کے ظلم ہے مجبور ہوکررائی جش ہوئے ،حفرت صفید " بھی ہمراہ تھیں ، وہاں دالیں آکر پھرمدینہ کی راہ کی اور حفرت مبشر بن عبدالمنذ رؓ کے مہمان ہوئے ، یہاں حضرت حظلہ ابن الی عامرانصاریؓ ہے موا خات ہو کی سے

غر وات ..... غر و اُبدر و اُحدين جانبازى و يامردى كے ساتھ سرگرم كارزار تھ ، معرك اُحد شي الفا قا جنگ كا يا سه بليك گيا ، غازيان اسلام كى فقح شكست ہے مبدل ہوگئ اور صرف چند جان نار ميدان رو گئے تو حضرت شاس بحكى ان بى پروانوں بيس تھے جو تم غرجوت كے اردگر و فدا كارى كے جو ہر دكھار ہے تھے ، آخضرت بھی فرا ما ياكر تے تھے ، كہ بيس شاس كے لئے ' سپر بنا كے گئے ' سپر بنا كے گئے ' خبرت شاس بى سر بكف نظر كے سواكو كى تشہد نبيں يا تا ، آپ چي وراست جس طرف و كھتے حضرت شاس بى سر بكف نظر آتے ، غرض انہوں نے اپنے آپ كومبط و كى والها م كے لئے سپر بنا ديا ، يہاں تك كه زخموں ہے چور كر كر گئے ، اختام جنگ كے بعد د كھا گيا تو دم واليس كے چند انفاس باتى تھے ، آخضرت بھی ہوئيں اس فدائے ملت كافرض يورا ہو چكا تھا ، در بار خدا وندى سے حصول انعام كى دعوت ، جو كس سكر ان كى تياردارى پر مامور ، يكن اس كين ساس فدائے ملت كافرض يورا ہو چكا تھا ، در بار خدا وندى سے حصول انعام كى دعوت

المدالق جلدات ١٤٤٥،

<sup>&</sup>lt;u> تا ستيعاب جيد مذكره مثمان، ا</u>

سطبقات ابن معدقتم اول جز وثالث س 2 عا

سیرالصحابہ بھلددوم آ چکی تھی ،ایک شاندروز قف کے بعدانہوں نے داعی تن کولیک کہا

انا لله وانا اليه راجعون

آنخضرت عظانے ان کوای خونیں پیرائن کے ساتھ بغیر نماز جنازہ اُحد کے کورشہیداں میں وفن كرف كاحكم ديا اغرض جؤتيس برس كى عمر يس مير دخاك موسة يم إنا لله و انا اليه واجعون

حلیہ ..... حضرت ثال مهایت حسین وخو برو تھے، چنانچدال تابانی رخ نے ان کوٹاس کے

نام ے مشہور کیا سے

اولا و ..... آیک لُزِ کاعبدالله اورایک لزگ ام صبیب یاد گار چھوڑی ،لیکن بیدونوں لاولد فوت ہوئے اس لئے سلسانسل منقطع ہوگیا ہے

المدالغابيطدساس

ع طبقات ابن سعدتهم اول جزه الشفس ٢ ١٤،

سم إييشاص 221

## حضرت شجاع بن وہب

نام ونسب ..... شجاع ، نام ، ابوه ب كنيت دالد كانام وبب تها، يوراسلسل نسب يه بـ شجاع ابن ومب بن ربعیه بن اسد بن صهیب بن ما لک بن کبیر بن عنم بن دودا بن خزیمه ايام جابليت مين ان كاخاندان بنوعبرتمن كاحليف تقايل

اسلام وہجرت .... حضرت شجاع ان بررگوں میں میں جنہوں نے ابتداء ہی میں واعی توحید کولیک کہا تھا ، اور شرکین کے دست تظلم سے مجبور ہو کر سرز مین جش کی دوسری جبرت

میں شریک ہوئے تھے۔ ا

حَبْق میں جب بدافواہ پھیلی کرتمام قریش مکہنے آنخضرت ﷺ کے سامنے گرون اطاعت خم کر دی ہے تو وطن کی محبت ان کو پھر مکھنچ کا ئی الیکن یہاں پیچ کر افواہ غلط ثابت ہو گی اس لئے چندروز قیام کے بعد متلاشیان امن کے ساتھ مدینہ چنچے ، یہاں حصرت اوس بن خولی ہے مؤاخات بوني س

غر وات ..... بدر ، احد ادرتمام دومر مضهورغز وات میں شریک تھے بھیاہ رہے الاول ٨ چیس بنو ہوازن کی ایک جماعت کی سرکو بی پر مامور ہوئے جو مدینہ ہے یا کچے دن کی مسافت برمقام ری میں خیمدالکن تھی ،حفرت شجاع این ساتھ جومیں جانباز مجاہدین کی ایک جمعیت کے کردن کو چھیتے ہوئے اورات کو بلغار کرتے ہوئے ایکا بک ان پر جاپڑے اور شکست دے کربہت ہے اونٹ اور بھیٹر بکریاں چھین لائے ، مال غنیمت کی کثرت کا انداز واس ہے ہو سكتاب كه برايك سيابي كويندره بيندره اونث ملے تصريكراسباب وسامان اس كے علاوہ تھا۔ في سفارت .....غُز وہُ مدیبہ ہے واپس آنے کے بعد آنحضرت ﷺ نے اکثر سلاطین عالم ے دعوت اسلام کے خطوط روانہ قرمائے ، ای سلسلہ میں حضرت شجاع بن وہب مجھی حارث ا بن الی شمرغسانی کے پاس ( جودمثق کے قریب مقامغوط کارئیس تھا ) سفیرینا کر بھیجے گئے ،خط كابتدائي تقريد تقدي

ع إصابه جلد ١٣٨ م١١١٥

إاسدالغابي جيداص ٢ ١٩٠٨ء

الم تنعاب تذكره شجاع

مع استيعاب مذكر وشجاع

ي طبقات ابن معد حصد خاز ي ش لإزادالمعادجلد يوسي 90 بسسم السأسة السرحسان السرحيسم

من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابى شمر سلام على من اتبع الهدى و امن به و صدق وانى ادعوك الى ان تو من با لله و حده لا شريك له يقى لك ملكك

نام فدا کے ساتھ جو برامبر بان ورجیم ہے

محرر رول خدا کی طرف ہے حارث بن الی شمر کوسلام ہے اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے ایمان لائے اور تقدیق کرے، بیشک میں تم کواس خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ( اس صورت میں ) تمہاری سلطنت یاتی رکھی جائے گی۔

حارث کوخدانے اس وعوت پر لبیک کہنے کی تو فیق نددی کیکن اس کے وزیر '' مری'' نے اسلام قبول کیا اور حفزت شجاع ''کی معرفت بارگاہ نبوت میں بیام وسلام بھیج کر پوشیدہ وطور سے دین حذیف پر قائم رہنے کی خبر دی لیا

شہاوت .... عالیس برس سے چھے زیادہ عمر باکر جنگ بمام میں شہید ہوئے

انا لله و انا اليه راجعون ٢

حليد ..... حليه يقاطويل القامت الغرائدام اوربال نهايت كمن يسل

إطبقات ابن سعدتهم ادل جزء تالت ٢٢٠،

٢ ايساء

#### حضرت محرز بن نضله

نام ونسب..... محرز نام اور ابونھلد كنيت بے كيكن عموماً اخرم اسدى كے لقب ہے مشہور يتھ، يوراسلسلدىيہ ہے۔

محرز بن هدله بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد بن فريمه اسدى مدايام حالميت بين بنوعيد شمس كے حليف يتھے۔

اسلام و ہجرت ..... قبول اسلام کا زمانہ تعین نہیں تا ہم مومنین سابقین میں ہیں، مکہ سے ہجرت کرے مدنیہ بہنچ تو الانصار کے قبیلہ عبدالا شہل نے ان کواپنا حلیف بنالیا اور حصرت ممار بن حرث کرے مدنیہ بہنچ تو الانصار کے قبیلہ عبدالا شہل نے ان کواپنا حلیف بنالیا ور حصرت ممار

غر وات ...... غر و ابدر ، أحداور خندق میں جانبازی و شجاعت کے ساتھ سرگرم کارزار ہے ، غر وہ ذی قر دکی معرک آرائی ان کاسب ہے شانداراور آخری کارنامہ تھا، ساس کی تفصیل ہیہ ہے۔ شہادت .... والی میں بوفزارہ نے مدینہ کی جراگاہ میں آخضرت ہی ان کو کی سرت میں بوفزارہ نے مدینہ کی جراگاہ میں آخضرت سلمہ بن الا کو رق موقع چھا یہ مارااور گلہ بان کو ل کر کے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے چلے ، حضرت سلمہ بن الا کو رق موقع موار کر کے اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا اور خود پہاڑ پر چڑھ کر ، یا صبا جاہ کا نعرہ وبلند کیا اور دیر تک تنہا سوار کر کے اطلاع کے لئے مدینہ بھیجا اور خود پہاڑ پر چڑھ کر ، یا صبا جاہ کا نعرہ وبلند کیا اور دیر تک تنہا تیروں اور پھر وس ہے ان عارت گروں کا مقابلہ کرتے رہے ، اس اثناء میں درختوں کے جمنڈ تیروں اور پھر وس کے ساز گلتے ہوئے نظر آئے ، سب ہے آگے حضرت احرم اسمدی مینی محرز تنسلہ اور ان کے بیچھے حضرت ابو قبادہ انساری اور حضرت مقداد بن اسور تینے ، حضرت سلم تنظرت بھی اور ان کے اصحاب ہے ملئے نہ دے گا' بولے' سلمہ! اگرتم خدا اور قبارت میں جائل نہ ہو' یہ جملہ پھر ایسے جوش میں ادا ہوا تھا کہ حضرت المیان نے باک چھوڑ دی اور وہ گھوڑ اا اڑ اتے ہوئے عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے سلم تربی انہوں نے ایک ایسا دار کیا کہ عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، انہوں نے ایک ایسا دار کیا کہ عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، سلم تی باگر چھوڑ دی اور وہ گھوڑ اا اڑ اتے ہوئے عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، انہوں نے ایک ایسا دار کیا کہ عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، انہوں نے ایک ایسا دار کیا کہ عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، مبارت نے باگر چھوڑ دی اور وہ گھوڑ اار ڈاتے ہوئے عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، انہوں نے ایک چھوڑ دی اور وہ گھوڑ اار ڈاتے ہوئے عبد الرحمٰن فز اری کے سامنے جا کھڑے ، انہوں نے ایک کی ایسا کر وہ کے ایک کی ایسا کی درخوں کے مبارک کی کا کھوڑ کی کی کی کے مبارک کی کھوڑ کی کی کی کے کھوڑ کی کی کے کھوڑ کی کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کو کی کھوڑ کی کی کے کھوڑ کی کی کی کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کی کھوڑ کی کی کھوڑ کی کے کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کو کھوڑ کی کے کھوڑ کی کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ کی کھوڑ کی کو کھوڑ ک

واسدالغا يجدمنس عوس

ع طبقات این عدتهم احبد سونس ۱۷ و

نہ گیا، حضرت محرز "شہید ہو کر فرش خاک پر آئے ،اور وہ انھیل کران کے گھوڑے پر سوار ہو گیا، تا ہم ابوقادہ پیچیے موجود تھے،انہوں نے اس کوواصل جہنم کر کے ان کا انقام لیا۔!

شہادت کے وقت محرزین نصلہ کی عمرتقریبا ۳۸ یا ۳۷ سال تھی ہے

فضل و کمال ...... گذشته واقعہ ان کے غیر متر ترل ایمان وشوق شبادت کا انداز ہ ہوا ہو گا، شہادت سے چند دن پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آسان کے درواز ہے ان کے لئے کھول دیئے گئے اور وہ عالم بالا کی سر کرتے ہوئے ساتویں آسان اور سدر ۃ انتہا گا تک پہنے گئے ہیں، یہاں سے کہا گیا کہ یہی تمہارامسکن ہے۔

دوسرے روزانہوں نے حفرت ابو پکڑنے جوتبیر رویاء میں کمال رکھتے تھے،اس خواب کو بیان فر مایا،انہوں نے فر مایا''احزم! تمہیں شہادت کی بشارت ہو' چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بشارت نے واقعہ کی صورت اختیار کی اور غزوہ ذکی قر دکی شہادت نے ان کوسدر قالمنتمٰ کے دائک

مسكن مين پهنچاديا - سبخ ما مسكن مين پهنچاديا - سبخ عربي مسلم اور ساز

حليد ..... رنگ سپيدادر مجموع حيثيت سيسين و خوبصورت تقيم

إِسلَم جِندا باب فزاد وُذِي قرد، ٣ سدالغا بـ جندام سي ٢٠٠٠،

ع بطبقات این معدلتم اجید ۳ سے ۱۷ ،

# حضرت شقر ان صالح

نام ونسب ..... صالح نام بثقر ان لقب اور والد کانام تھا، یہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے حبثی نثر او غلام تھے ،کین اس غلامی میں بھی سیاوت مقدرتھی ، رسول اللہ اللہ اللہ ان کواپی خدمت گذاری کے لئے پہند فر مایا اور حضرت عبدالرحمٰن کو قیمت و کے کر خرید کیا بعض روایتوں ہے ضاہر بوتا ہے کہ انہوں نے بلامعاوضہ نذرکیا تھا۔

غزوات بلی عموماً مال نتیمت اور قید یوں کی حفاظت پر مامور ہوتے تھے، اور نتیمت میں حصہ پانے کے بجائے جن کے قیدیوں کی تکرانی کرتے تھے، وہ بطور خود معاوضہ دیتے تھے، چنا نچیدہ عزوہ کو اس کواس قدر معاوضہ ملا کہ مال نتیمت میں حصہ پانے والوں سے بھی زیادہ تقع میں رہے ہے

غزوہ 'بدر میں انہوں نے اس اختیاط ومستعدی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیئے کہ آنخضرت ﷺ نےخوش ہوکرآزادفر مادیا۔

غزوہ مریسیع میں تکست خور دہنیم کے مال داسباب سامان جنگ بھیٹر بکریاں اور ان کے ذریات کوجمع کرنے پر مامور ہوئے ہیں

آنخفرت وقت آپ فخصوص المخضرت وقت آپ فخصوص المحضرت وقت آپ فخصوص طور سے ان کے ماتھ حسن سلوک کی وصیت فر مائی ، حضرت شقر ان حضرت فیرالانام و الله کی جمیز و تعفین میں اہل بیت کے ساتھ شریک تھے ، سم خرض یہ آخری خدمت تھی جواس غلام جا شار نے ایٹے شفق آتا کے لئے انجام دی۔

اس میں اختلاف ہے کہ آنخضرت ہیں کے بعد شقر انٹ نے مدینہ میں سکونت اختیار کی یا بھر و میں توطن کزین ہوئے ، کیونکہ ان کا ایک مکان بھر و میں بھی تھا ، ≙ای طرح جائے و فات اور زیانہ بھی متعین نہیں۔

إاصابي لمراص ١٥٢

ع طبقات ابن معدستم اول جز والسساس مع طبقات ابن سعد شم اول جز والص ۱۳۳۳ مع اسعد الغالبة وندسون ۱۱

في اصابح لدامس ٢١١

### حضرت عمير بن ابي وقاصٌ

نام ونسب ..... عيرنام، والديكانام ابووقاص اوروالده كانام حمنه بنت سفيان تها، يه حضرت سعد بن انی وقاص فات ایران کے تقیقی بھائی تھے، پوراسلسلہ نسب یہ ہے۔ عمیر بن ابی وقاص بن وہیب ابن سفیان بن امیہ بن عبد تمس بن عبد مناف بن قصی

القرشي\_ا

اسلام ..... حضرت عمير " کے برادرا کبرحضرت سعد بن الی وقاعن ان روش ضمير بزر گوپ ميں تنصح جنہوں نے ابتدائی میں داعی اسلام کولیک کہاتھا،اس زماندمیں حضرت عمیر تھونہایت کمس تھے، تاہم فطری سلامت طبع وخروح شناس عمر کی قید و بندے آزاد ہوتی ہے، انہوں نے اس عبد طفولیت میں بھائی کاساتھددیااورساتی اسلام کے ایک بی جام نے ان کونشاتو حید مے خور کردیا۔ جحرت .... ١٣ برس كاين تقاكه عام باكشان اسلام كي ساتحد اجرت كرك مدنيد ينيع، آنخضرت نے ان کی ول بشکی کے لئے حضرت سعد بن معادٌ رئیس قبیلہ عبدالاشہل کے چھوٹے بھائی حضرت عمرو بن معاد ہے بھائی جارہ کرادیا، بددونوں تقریباً ہم س (عمر) تھے ہے غر وہ کبدر .... بہر میں مجاہدین اسلام غروہ بدر کے خیال سے علم نبوی کے بینچے جمع ہوئے تو بیہ بھی اس مجمع میں پہنچ گئے ،ان کے بھائی حضرت معد بن ابی و قاصؓ نے میدد کھیر کر کہ وہ مضطرو بيقرارادهرادهر جھيتے پھرتے ہيں يو چھا'' جان برادريه كياہے؟'' بولے'' بھائي جان! ميں بھي اس جنگ میں شریک ہونا جا ہتا ہول، شاید خداشہادت نصیب کرے، لیکن خوف ہےرسول الله الله مجمعے جھوٹا مجھ کروا ہی فرمادیں گے ہی

آخضرت الل كرساف جب تمام جائمار كي بعد ديكر رمعائد ك لخ ييش موئے تو حضرت عمير " كاخوف در حقيقت تمايت سيح ثابت موا كيونكه آب في ان كوسغيرى كا خیال کر کے فرمایا'' تم واپس جاؤ'' حضرت عمیرٌ بین کر بے اختیار و نے 'گلے ،اس طفلا نہ گریہ و بکا کے ساتھ ان کے دفور جوش اور شوق شہادت نے حضور انور ﷺ کے دل بر خاص اثر کیا اور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ل گئی ،اور آنخضرت ﷺ نے خودایے دست مبارک سے

> لإسدالغابية فأكروتميير بن الي وقاصُّ ع إسدالغا بديد كروعمير بن الى وقاصٌ ٣ طبقات ابن معدتهماول جز وموص ٢٧ مع طبقات بن معدنتم اول جز وثالث من ١٠١

ان کے مکوار بائد می ل

انا لله و أنا اليه واجعون . ٤

#### حضرت عامر بن ربيعية

نام ونسب ..... عامرنام ،ابوعمدالله کنیت اور والد کانام ربیعه تھا، پوراسلسله نسب بیہ ہے۔ عامر ابن ربیعه بن کعب بن مالک بن ربیعه بن عامر بن سعد بن عبدالله بن الحارث بن رفیدہ بن عنز بن واکل

ان کے سلسلہ نسب میں بخت اختلاف ہے تا ہم ارباب سیر عام طور پران کوعنزی لکھتے ہیں عز وائل کے لائے اور بکر و تفلب کے بھائی تھے جن کی خوز یز معرکہ آرائیاں اب تک زبان زو خاص وعام ہیں لے

ان کا خاندان حفرت عمر کے والد خطاب کا حلیف تھا، جنہوں نے فرط محبت سے حضرت عامر گوشتنی کرلیا تھا، یہی وجہ ہے کہ وہ پہلے عامر بن انتظاب کے نام سے مشہور تھے لیکن جب قر آن شریف نے ہرایک کواپنے اصلی آباؤ اجداد کی طرف انتساب کا تھم ویا تو اس زمانہ سے حضرت عامر بھی خطاب کے بچائے اپنے کہ بہی والدر بعد کی نسبت سے زبان زوہوئے یہا اس مار میں خطاب کے بچائے اپنے کسب والدر بعد کی نسبت سے زبان زوہوئے ہے۔

اس حلیفانہ تعلق کے باعث حضرت عامر اور حضرت عمر فاروق میں بھی آخر وفت تک نہایت دوستانہ تعلقات قائم رہے، حضرت عمر ؓ نے بیت المقدس کا سفر کیا تو بید ہمر کاب تھا ہی طرح جس سال حضرت عثمان کوا پنا جائشین کر کے جج کے لئے تشریف لے گئے تو اس سفر میں بھی ان کواپنار فیق بنایا سے

اسلام ..... حضرت عامر بن ربعة أن خوش نصيب بزرگوں ميں بين جنبول نے ابتدا بی میں دائی تو حيد کوليک کہا تھا ،اس وقت تک آنخضرت ﷺ ارقم بن افی الارقم کے مکان میں پناہ گزین بیں ہوئے تھے۔

ہ چرت .... شرک وقو حید کی کشاکش اور کفار کے دست تظلم نے ان کو بھی مکہ میں چین سے رہنے نہ دیا وو دفعہ اپنی زوجہ محتر مہ حضرت لیلی بنت الی حشمہ کوساتھ لے کرامن واطمینان کی تلاش میں ملک عبش تشریف لے گئے ، پھروہاں ہے واپس آ کرسرز مین بیڑب کی راہ لی ، ان کا

إاسدالغابه جلد السي٠٨٠

م بطبقات ابن معدتهم اجز وساهم ا

ساصاب جلداص ٢ ٢

مع طبقات ابن سعدتهم اول جزوثالث ص ۲۸۱

بیان ہے کہ اس وقت تک صرف ابوسلمہ ٹبن عبدالاسد مدینہ پہنچے تھے ،کیکن پیچے ہیہ ہے کہ ان سے پہلے چنداور حفزات بھی پہنچ چکے تھے ،البتہ ان کی بیوی حضرت کیلی بنت حشمہ کو کورتوں میں اولیت کا شرف عاصل تھالے

غر وات ..... بدر، احد، خندق اورتمام دوسر نفر دات میں رسول الله علی کے ہمر کاب سے
اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مہمات میں بھی شریک ہوئے اور نہایت بھائی و جان کا ہی سے
اعلاء کلمۃ اللہ کا فرض انجام دیا، اپنے صاحبز ادہ حضرت عبداللہ بن عامر سے اکثر فحر و مہابات
کے ساتھ شاندار کار ناموں کا تذکرہ فر ما یا کرتے تھے، ایک روز اثنائے گفتگو میں بولے کہ ''
رسول اللہ عظیم لوگوں کو مہمات پر بھیتے تھے اور عسر و ناداری کے باعث سامان رسد میں صرف
تھوڑی می تھجوری ساتھ کر دیتے جو پہلے ایک ایک مٹی سب کو ملتی ہے، اس کے بعد کم ہوتے
ہوتے صرف ایک ایک تھجور کی نوبت آ جاتی تھی، حضرت عبداللہ نے متجب ہوکر بوچھا، ایک
ایک تھجورے کی طرح کام چاتا ہوگا؟ فرمایا '' جان پدر! ایسانہ کہوبساوقات جب تھجوری شرخم
ہوجاتی تھیں تو ہم لوگ اس ایک تھجورے لئے بھی ترس جاتے تھیا

شورش سے کنارہ کئی اور وفات ..... حضرت عثان آخری عہد خلافت میں جب فتنہ وضاد کابازارگرم ہواتو حضرت عامر بن ربعہ ؓنے غایت تقوی کے باعث عراست فی افتیار کرلی اون ارات دیر تک معمود ف عبادت رہے ، دن رات دیر تک معمود ف عبادت رہے ، دن رات دیر تک معمود ف عبادت رہے بیاں تک کہ ای حالت میں آنکھ لگ گئی تو خواب میں بشارت ہوئی ''اٹھ! فدا ہے دعا کرووہ بختے اس فنتے ہے بچائے ، جس ہے اس نے اپنے دوسرے نیک بندوں کو محفوظ رکھا ہے'' حضرت عامر اس وقت اٹھ بیٹھے اور دوگا نہ اوا کر کے نہایت خشوع اور خضوع ہے بارگاہ رب الحاجات میں دست بدعا ہوئے ، غرض اس بشارت غیبی نے ان کی گوش نشی کو پہلے سے زیادہ سخت کر دیا اور اس کے بعد ان کو کہ کہ اس جا رکھ کے اس علام نکلتے بھی ندد یکھا یہاں تک کہ اس حالت سخت کر دیا اور اس کے بعد ان کی گرہے باہر نکلتے بھی ندد یکھا یہاں تک کہ اس حالت بات بیار ہوئے ، اور حفرت عثمان کی شہادت کے چند دنوں بعد وفات بائی دیکا کہ جنازہ پر نظر باعث لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہوسکا کب بیار ہوئے ؟ اور کب وفات بائی دیکا کہ جنازہ پر نظر باعث کو توسبہ شخیررہ گئے ہیں۔

ا خلاق ..... قد امت ایمان اور رسول الله الله کشرف صحبت نے ان کواخلاق کریمانہ سے آراستہ کردیا تھا، گذشتہ بالامختر واقعات ہے ان کی جفائشی تقوی اور زبر کا انداز ہ ہوا ہوگا۔

اطبقات ابن معدقتم اول جزء عص ۲۸۴ ع منداحمه بن ضبل جلد ۳۵س ۲۸۳۹ سلطبقات ابن معدتم اول جزء عص ۲۸۲

#### رضی الله عنهم و رضواعنه (القرآن) اللهُ أن سراضي بوااورووالله سراضي بوي

#### انباء كرام كے بعدد نيا كے مقدس ترين انسانوں كى سرگزشت حيات ا



#### قصه سوم

جس میں بقیداُن صحابہ کرام کے حالات ،سوائح ،اخلاق ونضائل اوراُن کے ندہبی علمی ،سیاسی و دینی بجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے جوفتح مکدسے پیلے اسلام لائے اور بجرت کی

> تحریروز تیب الحاج مولا ناشاه همین الدین احمد ندوی مرحوم سابق رفته دار المعقین

وَالْ الْسَاعَتْ الْوَالِدُ الْمُلْمِدُونَةُ وَالْمُلْمُ الْمُولِدُونَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ وَالْ الْمُلْسَانَ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



### حضرت عبدالله بن عمرً

نام ونسب ..... عبدالله تام ، ابوعبدالرحن كنيت ، آبائى سلسلهٔ نسب يه به عبدالله بن عمر بن خطاب ابن نفيل بن عبدالعزى بن رباح بن قرط بن زراح بن عدى بن كعب بن لوى بن غالب بن فهر ، مال كانام نسب تفاء نانهالى نسب نامه يه به نسب بنت مظعون بن صبيب بن وجب بن حذا فد بن مجموع بن حمين - حذا فد بن مجموع بن حمين -

عرِ نے بھی اینے اہل وعیال کے ساتھ ہجرت کی۔

بدر ..... ہجڑت کے بعدی و باطل کی پہلی آویزیش غزدہ بدر ہے،اس دفت ابن عمر کی عمر کل ۱۳ سال کی تھی تاہم جانبازی کے شوق میں شرکت کی درخواست کی صغیرالس ہونے کی وجہ سے آخضرت کا خضرت کا خضرت کا جہلے تاہد مالی ہے۔

اُحد....اس کے ایک سال بعد، دوسرامعر که احدیث بوااس میں بھی انہوں نے اپنانام پیش کیا مگر چونکہ چودہ ماسال سے متجاوز نہیں ہوئے تھے، اس لئے اس مرتبہ بھی ان کی درخواست مستر دہوگئی۔ ہو

خندق ..... أحد كے دوسال بعد هيغ وؤ خندق ميں ان كى عمر پندرہ سال پورى ہو چكى تقى پنانچ يہي وہ سب سے پہلامعر كہ ہے جس ميں ان كوسر كاررسالت سے شركت كى اجازت ملى يہ يہ بعت رضوان ... و اله ميں من حد يبيد كے موقع پر آخضرت و الله كے ہم ركاب ہوئ اور بعت رضوان كا بھى شرف حد يبيد كے موقع پر آخضرت و الله كا بحد سے پہلے ماصل كرا اور حسن اتفاق بير كہ بيشرف اپنے پدر عالى قدر سے پہلے ماصل كرايا، اس كى صورت بير چيق آئى كہ حد يبيد كے دن حضرت عمر فرن خضرت عبداللہ كوايك الفسارى كے پاس محور الله نے كے لئے بھيجا تھا كہ جہاد ميں وہ اس پرسوار ہو كيس حفر ت عبداللہ كوايك باہر فكل تو معلوم ہوا كہ آخضرت عمر اللہ على اور اس كے بعد گور اللہ كے بعد سے بير ، چنا نچرانہوں نے بھى بہر فود بعيت كى ادر اس كے بعد محور اللہ كے اور حضرت عمر کواسكى اطلاع دى ، انہوں نے بھى بہلے خود بعيت كى ادر اس كے بعد محور الے كر گئے اور حضرت عمر کواسكى اطلاع دى ، انہوں نے بھى بہلے خود بعیت كى ادر اس كے بعد محور الے كر گئے اور حضرت عمر کواسكى اطلاع دى ، انہوں نے بھى بہلے خود بعیت كى ادر اس كے بعد محور الے کر گئے اور حضرت عمر کواسكى اطلاع دى ، انہوں نے بھى بہلے خود بعیت كى ادر اس كے بعد محور الے كر گئے اور حضرت عمر کواسكى اطلاع دى ، انہوں نے بھى بہلے خود بعیت كى ادر اس كے بعد مصرف كيا ہمر اللہ كے بھى بھور كے بھى بھور كے بھى بائم كے بھى اللہ كے دائے ہور كھور كے بائم كے بھى بھور كے بائم كے ب

نخیبر .....اس کے بعد غزوہ خیبر میں بھی وہ مجاہدا ششر یک ہوئے اور اس سفر میں آنخضرت پیچا نے طال جرام سرح بعض خاص احکام جاری فریا کے دولان سرباوی ہیں ۵

ﷺ نے طال وجرام کے جوبعض خاص احکام جاری فریائے وہ ان کے راوی ہیں۔ ہے۔
انتح مکہ ..... قریش اور اسلام کی تج وظلست کا آخری معرکہ فتح مکہ تقا۔اس وقت ابن عرکی عمر
انتح مکہ ..... قریش اور اسلام کی تج وظلست کا آخری معرکہ فتح مکہ تقا۔اس وقت ابن عرکی عمر
انتح ملا سال کی تھی ، پورے جوان ہو چکے تھے اور ایک سرفر وش جاہد کی حیثیت ہے دوسر ہے جاہدین کے دوش بدوش تھے۔سامان جنگ میں ایک تیز رفتار گھوڑ اور ایک بھاری نیز وتھا جسم پر ایک جھوٹی می چا در تھی اور خود اپنے اس حالت میں است میں است میں جانس کا شدرے تھاس حالت میں اس خضرت کھا کی نظر پڑی تو تعریف کے ابجہ میں فریا یا کہ 'عبداللہ ہے عبداللہ ' فتح کے بعد خانہ کو بیس آخضرت کھا اور میں آخضرت کھا ہوئے کے ایک ان کا بیان ہے کہ آخضرت کھا ہوئے کے جانبے ان کا بیان ہے کہ آخضرت کھا اور میں آخرین کے بیس آخضرت کھا ہوئے جانبے ان کا بیان ہے کہ آخضرت کھا ہوئے کہ انہوں کے دور میں آخرین کے دور کے بیس آخرین کی دور کے دور کے بیس آخرین کو بیس آخرین کے دور کے بیسے دور کیا کہ ان کے بیسے داخل ہوئے جانبے ان کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھا ہوئے کے دور کی کا کھا ہوئے کے دور کی کھا ہوئے کے دور کی کھا ہوئے کے دور کے دور کی کھا ہوئے کے دور کھا ہوئے کے دور کی کھا ہوئے کے دور کھا کی کھا ہوئے کے دور کی کھا ہوئے کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کھا ہوئے کے دور کے دور کے دور کی کھا ہوئے کے دور کی کھا ہوئے کی کھا ہوئے کے دور کے دور کے دور کے دور کھا ہوئے کے دور کے

این سعدج مهق اول تذکره این نمژ ۳ بناری کتاب المغازی جند اص ۵۸۸ ۳ اینها باب نز وه خندق ۳ بناری کتاب المغازی باب غز وه ٔ حدیبیه هیچنج جناری جند ۲ ، باب غز وه کنیبرم ۲۰۷ پر سوار مکہ کے بالائی حصہ کی طرف سے داخل ہوئے تصحفرت اسامہ بن زید کے ساتھ سوار تھے حضرت عثمان بن طکحہ اور کھیا ورکعبہ حضرت عثمان بن طکحہ اور بلال طبوی تھے، خانہ کعبہ کے حن میں اور خبیثا کر کنجیاں منگا کی ساتھ داخل ہوئے ، ان لوگوں کے بعد سب سے پہلا داخل ہوئے والا میں تھا۔ ا کم و وجنین سے میں میں میں کہ جب ہم غزوہ حنین میں بھی صف آ را تھے، چنا نچے جنین کی والہی کے بعد کے واقعات کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ہم غزوہ حنین سے لوٹے تو حضرت مرش نے اعتکاف کی نذر کے متعلق ہوچھا جو جا ہلیت کے زمانہ میں مائی تھی۔ آنخصرت واللائے اس کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ ب

محاصرہ طاکف .....اس کے بعد طاکف کا محاصرہ ہوا، اس محاصرہ بیں بھی ابن بھر پیش پیش بیش محتے ، چنا نجے اس محاصرہ کے واقعات بیان کرتے تھے کہ جب محاصرہ بین مسلمانوں کو کا میابی نہ ہوئی تو آخضرت بھٹا نے فر مایا کہ انشا اللہ کل محاصرہ اٹھا کر دالیں ہوجا کیں گئے ، بیار شادلوگوں برگرال گذراانہوں نے عرض کیا ، کیا بغیر فتح کے ہوئے لوٹ چلیں ؟ آپ نے فر مایا اچھا کل پھر لڑلو، چنا نجہ دوسرے دن لڑے اور فتح کے بجائے النے ذخی ہوئے ، آپ نے پھر فر مایا کہ انشاء لڑلو، چنا نجہ دوسرے دن لڑے اور فتح کے بجائے النے ذخی ہوئے ، آپ نے پھر فر مایا کہ انشاء جیت الوداع ہے مختر آپ جیت الوداع ہے مختر آپ کے ہما ، اس بین مسلمانوں کا جم غیر آپ کے بہا اور بھن صحابہ تھے ، چنا نوداع کے دافعات ہے بھی ان کا بیان ہے کہ جو الوداع میں آخضرت بھٹا اور بعض صحابہ نے بال منذائے تھے اور بعض صحابہ نے بال منذائے کے تھے اور اس بعضوں نے مرف ترشوائے پراکتھا کی تھی ہے۔

غر وہ تبوک .... و وہ میں غروہ تبوک پیش آیا، اس میں آنخضرت کے نہ ۳ ہزاری جمعیت کے ساتھ رومیوں کے مقابلہ کے لئے تبوک کارخ کیا تھا، حضرت ابن عمران میں بھی شریک تھے، چنا نچے فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت کی جمہ کے طرف گذر ہے فرمایا ان لوگوں کے مسکن میں داخل نہ ہوجنہوں نے (خدا کی نافر مانی کرکے ) اپنے او پرظلم کیا کہ مباداتم بھی اس عذاب میں جتاؤ نہ ہوجا وجس میں وہ جتال ہوئے ، اگر گذر نا ہے تو حسیت الی سے روتے ہوئے گذر جاؤلی نہ ہوجا وجس میں وہ جتال ہوئے ، اگر گذر نا ہے تو حسیت الی سے روتے ہوئے گذر جاؤلی خضرت کی میں کوئی اسی بردی مہم نہ تھی جس شری انہوں نے شرکت کی عزت صاصل نہ کی ہو۔

عبد صديقى .....ابن عراعبد صديق من كبين نبين نظرات،

ایخاری کتاب المغازی باب فتح مکه ۱۱ عرخاری کتاب المغازی باب غزوه خین عربخاری کتاب المغازی غزوهٔ طائف به سمیخاری جلد تا باب جمه الوداع. هیقد میما توام عاده شود کی آبادیاں به سمیخاری حبارت کتاب المغازی غزوه توک

عبد فارو قى .....البية عبد فارو قى كېعض فتو حات ميں شريك رہے ، يكن محض ايك سرفروش مجامد کی حیثیت سے ، نافع کابیان ہے کہ جب ابن عمرتم اوند کی جنگ میں شریک ہوئے اور بیار پر كَيْنُوبِيازُكُودهاكِ مِين بِرُوكردوا مِن بِكاتِ تقيه،جباس مِين بِياز كامزورَ جاتا تفاتواس كونكالُ كردواتي ليت تنص إشام اورمصرى فتوصات مين بهي شركت كاينة چلتا بي كن ان فتوصات مين ان کا کوئی تمایاں کارنامہ نہیں ہےاوراس زیانہ میں سلطنت کے انتظامی امور میں بھی انہوں نے کوئی حصر نہیں لیا، غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت عمر اپنے عزیز وں کواس میں پڑنے نہ دیتے تھے، تاہم جہاں امت کے نفع ونقصان کا کوئی سوال پیش آ جاتا تو حضرت ابن عمر اپنے والد بزرگوار کی شخت گیری کے خطرہ کو برداشت بھی کر لیتے تھے، چنا نچہ جب حضرت عرکاوقت آ خبر ہوا اورا بن عرسوا في بهن ام الموتين حضرت حفصه موزياني معلوم بوا كه حضرت عربسي كوا پنا جانشين نام دركر نے كاخيال نبيل ركھتے ،جس سے ان كے خيال ميں آئندہ مشكلات بيش آنے كاخطرہ تما تو ڈرتے ڈرتے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کابیان ہے کہ میں بیرات تو کر گیا مگر مارے خوف کے معلوم ہوتا تھا کہ پہاڑااٹھار ہا ہوں ، میں پہنچا تو پہلے حصرت عرطو کوں کے حالات یو چھتے رہے ، پھر میں نے جر اُت کر کے عرض کی کید میں اوگوں کی چیمیکوئیاں گوش گذار کرنے حاضر ہوا ہوں ان کا خیال ہے کہ آپ کسی کو اپنا چانشین منتخب ندفر ما تمیں تھے ،فرض کیجئے كدوه يروام جوآپ كى كريول اوراونول وچاتا ب،اگر كلكوچيوز كرآپ كے ياس چلاجائ تو شر کا کیا خشر ہوگا؟،ایس حالت میں انسانوں کی گلہ بانی کا فرض تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے! حضرت عمر فی اس معقول استدلال کو پسند کیا ، پھر پجھسوچ کر بولے خداخودا ہے گلہ کا بمبان ہے، اگر میں کی کواپنا جانشین با مزوند کروں تو کوئی مضا کقت مول علی نے بھی تا مرو نبیں فرمایا تھااورا کر رجاؤں تو بھی کوئی حرج نبیں کہ ابو بکر نامزد کر گئے تھے، ابن عرکا بیان ہے كدجيب حفرت عمر في رسول على اورابو كركانام لياتويس بجهد كياكده وآتخفرت على كاسوه حسند رکی کور جی نددی گے ادر کی کواپنا جائشین خودند بنا جائیں سے ایجنا نچرانہوں نے ایے بعد ا پی جانشینی کامشکد مسلمانوں کی ایک جماعت کے سپر دکر دیا،جس میں متعدد اکا برصحابہ شامل تھے، عبرعتانی ....این عمرًا بے والد ہز رگوار کی وفات کے بعدسب سے پہلے انتخاب خلیفہ کی تجلن شورتی میں نظرآ تے ہیں ، کیونکہ حضرت عراث نے وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ ﷺ انتخاب میں عبد الله بحثیت مشیر شریک ہوں ، مرصرف مشورہ دے سکتے ہیں خلیفہیں نامزد کیے جاسکتے سے حضرت عثان أتك زمانديس ان كومكى معاطات ميس حصه لين كاموقع ملا محمرانهول في اس

ا بن سعد جزوب بشتم اول من ۱۱۸. محیح مسلم جند ۳ س ۱۰۸ مع طیری من ۴۷۷

ے کوئی فاکرہ نہیں اٹھایا ، حضرت عثان نے قضاء کاعہدہ پیش کیا ، انہوں نے معذرت کردی کہ

''میں نہ دو فخصوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ، اور نہ دو فخصوں کی امامت کرتا ہوں کیونکہ

آخضرت کی نے فرمایا ہے کہ''قاضی تین ہم کے ہوتے ہیں ، ایک جابل جس کا ٹھکا تا دوز خ

ہودومراعالم مائل الی الدنیا ، اس کا مستقر بھی دوز خ ہے ، تیسرا جواجتها دکرتا ہے اور سیح رائے

قائم کرتا ہے اس کے لئے نہ عذا اب ہے نہ تو اب ' حضرت عثان نے فرمایا کہ تمہارے باب تو فیلے کرتے ہے ، بولے یہ سیح ہے ، لیکن جب ان کوکسی پیچیدہ بات میں دشواری چی آئی تھی تو آخضرت کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل تو آخضرت کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل ہو آخضرت کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل ہو ان کوکسی بیٹیدہ بات کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل ہو آخضرت کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل ہو ان کوکسی بیٹیدہ بات کو دشواری ہوئی تھی تو جرئیل ہو ان کے انکار پر حضرت عثان نے زیا وہ اصرار نہیں کیا ، البتہ یہ عہد لے لیا کہ اس کا شہریا ہے ان کے انکار پر حضرت عثان نے زیا وہ اصرار نہیں کیا ، البتہ یہ عہد لے لیا کہ اس کا شہریا ہے ان کے انکار پر حضرت عثان نے زیا وہ اصرار نہیں کیا ، البتہ یہ عہد لے لیا کہ اس کا شہریا ہے ان کے انکار پر حضرت عثان نے زیا وہ اصرار نہیں کیا ، البتہ یہ عہد لے لیا کہ اس کا شکرہ کی ہے ہے نہ کر اور کی ہے نہ کر ان ا

مرسکی انظام ہے اس کنارہ کئی کے باو جود جہادئی سمیل اللہ میں برابرشریک ہوتے اس کے باو جود جہادئی سمیل اللہ میں برابرشریک ہوتے ہوئے ورب چنا نچہ سے چنا نچہ سے افریقیہ (تونس، الجزائر، مراکش) کی مہم میں شریک ہوئے بھر سابھ میں خراصال اور طبرستان کے معرکوں میں سعید بن عاص کے ساتھ دہے جہد فتندہ فساد شروع ہوتا ہو الکل کنارہ کش ہوگئے اور پھر کس چنے میں حصہ نہیں لیا، اس احتیاط کی بنا پر فلافت کے اعز از ہے بھی انکار کر دیا، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ امیر ابن امیر جیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آ مادہ جی فر مایا، جہاں تک میر سے امیر ابن امیر جیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو آ مادہ جی فر مایا، جہاں تک میر سے امکان میں ہے اپنے لئے ایک بیچھنے کے برابر بھی خون نہ بہنے دوں گا، لوگوں نے دھم کی کی کھی آپ اس بارگراں کونیس سنجالتے تو ہم آپ کوئل کردیں کے لیکن انھوں نے اس دھم کی کھی مطلق پر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اسپنے کو مطلق پر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اسپنے کو مطلق بر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اسپنے کو مطلق بر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا اسپنے کو مطلق بر واہ نہ کی اور خلافت جیسے رفع اغز از سے جواس وقت فتنوں کا مرکز بن گیا تھا ہے۔

البتة اس بارے میں اختلاف ہے کہ ابن عمر نے حضرت علی اورامیر معاویہ میں ہے کس کی خلافت تسلیم کی ،ابن جمر کا بیان ہے کہ چونکہ حضرت علی کی خلافت کے بارہ میں مسلمانوں کا اختلاف تقاس کے ابن عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ،کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جب تک کمی خض پرلوگوں کا اجماع نہ ہوجائے اس وقت اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی چاہیے ہے تک کمی خص پرلوگوں کا اجماع نہ ہوجائے اس وقت اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی چاہیے ہے کہ ابن عمر نے اس شرط پر حضرت علی ہے کہ ابن عمر نے اس شرط پر حضرت علی ہے کہ ابن عمر نے اس شرط پر حضرت علی ہے ہوں گے اور

جناب امیر نے ان کواس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اہمارے نز دیک متدرک کی روایت
زیادہ بچے اور قرین قیاس ہے کیونکہ ابن مجر نے جس اصول کی بنا پر ابن عمر کا حضرت علی کی خلافت ہے دست کش ہونا تا یا ہے، اس ہے ہمارے خیال کی تا ئید ہوتی ہے، کوحضرت علی کی خلافت پر
تمام مسلمانوں کا اتفاق نہیں ہوا تھا تا ہم اسلام کے ارباب عل وعقد بعنی مہاجرین وانسار کی
اکثریت حضرت علی کے ساتھ تھی اور ان کی نہایت ہی مختصر جماعت آپ ہے الگ دہی، البحة یہ
مسلم ہے کہ انہوں نے جنگ جمل اور صفین میں کسی کا ساتھ نہیں ویا اور ان کے ہاتھ ہے کسی
مسلمان کا ایک قطرہ خون نہیں گرائی ضمیر حق پر سے تھا اس لئے جنگ میں حضرت علی کے ساتھ
شدویے برآخردم تک متاسف رہے، فرماتے تھے کہ گومیں نے اپناہا تھو آگے نہیں بڑھایا ، کین حق
بر مقابلہ افضل ہے تا

جنگ صفین کے بعد جب حضرت ابوموی اشعریؓ اور حفرت عمر و بن العاص ؓ کو تھم بنایا گیا تو ابومویؓ نے خلافت کے لئے ابن عمرؓ کا نام پیش کیا تھا ہیں مگر عمر و بن العاص ؓ نے اس سے اختلاف کیا تھم کے فیصلہ سناتے وقت آپ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ امت مسلمہ کی قسمت کا فیصلہ سننے کے لئے دومتہ الجندل آئے تھے،

خلافت پڑید ..... امیر معادیہ کے بعد جب پزید تخت عکومت پر جیٹھا تو حضرت ابن عمر نے محض اختلاف امت کے فتنہ ہے بچنے کے لئے اس کی بیعت کرلی اور فر مایا اگریہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں اور اگر شرہے تو ہم نے صبر کیا۔ لئ

کے دنوں کے بعد جب مدیندوالوں نے تیخ بیعت کیا تو آپ نے ای فتندسے بیخنے کی فاخر اپنے الل وعیال کو بلا کرفر مایا کہ میں نے اس محض کے ہاتھ پر خدااور رسول کی بیعت کی

إستدرك وأمجدات ٨٥ دطبع حيدرآباد

۱۳ مترعاب جلداول می ۳۸۱ می این اثیر جلد ۲۵۷ می ۱۳۷۲ محمد سیان میرود میرود میرود میرود از میرود م

سيخيح بغاري كمآب النفسه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هي بن اثير حالات تمار تسطن طنيه

٢ إن سعد جزء بعاضم اول تذكر وابن عمرٌ

ہاور میں نے آنخضرت میں گاوفر ماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھو کہ باز کا ایک ایک جمنڈ ا کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فریب کاری ہے اور سب سے بڑا فریب بیہ ہے کہ فدا کے ساتھ شرک کیا جائے کہ ایک خف کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لئے بیعت کر لے اور پھراس کو فتح کر دے ،اس لئے تم میں ہے کوئی خف فتح بیعت میں حصہ نہ لے اگر کسی نے حصہ لیا تو میر ہے اور اس کے درمیان مکوار فیصلہ کرے گی ہا

یزید کی بیعت آپ نے کسی لالچ یا خوف کی بنا پرنہیں کی تھی ،امیر معاویہ نے جب یزیدکود لی عہد بتانا جا ہاتو عُمرو بن العاص کوان کے باس ان کاعتدید لینے کے لئے بھیجاتھا انہوں نے جاکر دنی زبان ہے اس کا اظہار کیا اور اس کے عوض ایک رقم خطیر پیش کرنا جا ہی ، رشوت كانام س كروه غصر ب كانب المصاوراتي وقت عمر دبن العاص " كوكهر ب كعر ب أكال ويايج معاویہ بن زید،مروان بن عکم اور عبداللہ بن زبیر کی خلافت ..... یزید کے بعداس کا بیٹامعا و پیفلیفہ ہوا، مگراس کی خلافت صرف تین (۳)مہینہ رہی ،اس کے بعد وہ خودخلافت ہے دست بر دار ہو گیا سیاب اس کی و فات کے بعد ایک طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیرہ نے خلافت کا دعوی کیا اورع اق جاز ویمن کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ، دوسری طرف شام میں مروان نے اپنی بیعت لی ، کو اکثر اسلامی ممالک ابن زبیر کی طرف مائل منے کیکن حضرت ابن عمرًّان کے دعوائے خلافت کو بازیجے اطفال ہے زیادہ وقعت نہ دیتے تھے ہم چنا نچہ ائمی کے زمانہ میں جب فریقین میں جنگ بر پاتھی تو ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ خدا فرما تا ب كدفتنه كوروك ي كے لئے لاو، انہوں نے جواب دیا تھا كہ جب فتند تھا تو ہم لاے، فتنہ پہ تھا كہ مسلمانوں کو کفاراس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے خداکی عبادت کرسکیں ،اب بیرخانہ جنگی جہادئیس بلکہ بادشائی کے لئے الوائی ہے گیر باایں ہمہ جب عبدالملک کی طرف سے تجاج ابن ز بیر " کالٹ نے کے لئے مکم معظمہ کیا اور خاند کعبہ کے ایک حصہ کو اپنے گولوں کا نشانہ بنایا تو وہ سخت برہم موتے اورانی برہی کوقابومیں شدر کھ سکے۔ لے

خلافت عُبد الملک ..... مروان کے بعد جبعبد الملک کی خلافت پر بیعت ہوئی تو آپ نے بھی تح بری بیعت نامہ بھیج دیا جس کامضمون بیتھا کہ ' خدااور رسول کی سنت پر میں اور میرے

الیشاص ۱۳۳ آتھوڑ نے تغیر کے ساتھ ہیوا تھ بخاری جلد ۲ ص ۱۰۵ ایم بھی نہ کور ہے علایان سعد شم اول بڑ ہم ص ۱۶۱ سماین سعد شم اول بڑ ہم تہ کر وابن ممر محتیج بخاری کما ہے النظیر ، باہ حتی الانکون فتنہ کے بخاری کما ہے النظیر ، باہ حتی الانکون فتنہ الا متدرک حاکم جلد ۳ ص ۸۸ حیدر آباد

لڑ کے امیر المونین عبداللہ الملک کی سمع وطاعت کا بقدر استطاعت عہد کرتے ہیں اعبد الملک حضرت ابن عمر کا بڑا احترام کرتا تھا اور تج کے موقع پر ادکان میں آفتد اکرتا تھا اور تج کے موقع پر ادکان میں آپ کی اقتد اکرتا تھا اور تج کے موقع پر ادکان میں آپ کی اقتد ان کا فرمان جاری کرتا تھا ہے

این معد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ بخاخ خطبہ و سے رہا تھا، اس میں اس نے ابن زبیر پر یہ اتا ہاتا ہیں اس نے ابن زبیر پر یہ اتہام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تحریف کی ہے، حضرت ابن عمر نے اس کی تر دید کی اور فر مایا تو جھوٹ بولٹا ہے، نہ ابن زبیر میں اتن طاقت ہے نہ تھے میں بیجال ہے۔ جمع عام کے ساتھ علانے کوئی برابرتا و کے ساتھ علانے کوئی برابرتا و نہیں کرسکتا تھا اس کے خفید انتقام لیا ۔ ہے۔ نہیں کرسکتا تھا اس کے خفید انتقام لیا ۔ ہے

ابن خلقان اور اسد الغابي شي اس علاوه دوروايتي نقل کي گئي بين ، ايک يه که ايک ون حجائ خطيد د در ما تقا ، اس قد رطول ديا که عمر کاوقت نگ بوگيا آپ نے فرمايا که آقاب تيرا انظار نبيس کرسکتا ، تجاج نے کہا جی بين آتا ہے که ' تمہاری آنکھيں پھوڑ دوں' فرمايا تجھ کوتا بين سے به بھی پچھ بديد نبيس دوسری روايت به ہے که عبد الملک نے فرمان جاری کيا که تمام حجاج مناسک تج ميں حضرت ابن عرفی اقتداء کریں ، حضرت عرف جاتے ہے مواقف سے بغیر حجاج کا انظار کيے بڑھ جاتے تھے ، تجاج کی فرعونيت کب اس کو گوارا کرتی

إيخارى جعدا وب كيف يبالق الامام الناس

م بخار کی جدرانس ۲۲۵

سيمتدوك والم جدموس عدد

مع تبديب العبد يب جدد ص ١٣٠٠ مطبوعه والرة المعارف حيدرآ باد،

هے این سعد تذکر وابان عمرُ

عمر عبدالملک کے حکم ہے مجبور تھا ،اس لئے آپ کی جان کا خواہاں ہو گیا۔ ا

این عبدالبر نے استیعاب میں بھی یہی دونوں روایتی نقل کی ہیں، اگر چان روایتوں کی صورت واقعہ میں انگر چان روایتوں کی صورت واقعہ میں انتخاب ہے۔ گر تضافیس اس لئے ان میں کی کو نظو میں کہا جا سکتا ہوسکتا ہے کہ بیتمام واقعات کے بعد دیگر ہے آتے رہے، گر تجاج ضبط کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ این عمر کرتا رہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ این عمر کرتا رہا، لیکن الا علان وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اس لئے یہ صورت نکالی کہ اپنے آفیصلہ کرلیا، لیکن علی الا علان وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اس لئے یہ صورت نکالی کہ اپنے آومیوں میں ہے کی کو تم دیا کہ وہ تے کے موقع پر جب لوگوں کا از دھام ہوتا ہے مصوم نیز ہے آپ کی واکس میں خراش دے دیں، اس از دھام میں خمی کرنے والاگر فرار ہمی نہ ہوسکے گا، اور زہر کے اثر سے آپ کا کام بھی تمام ہوجائے گا اور یہی ہوا، جب آپ بیار ہو گئا و دیا ہو تا تو میں اس کی جو گئا و دیا ہو گئا ہوں کا اور پھر کہتے ہو کہ میں بھر کوئل کر دیا، نہ تم کرون اٹر او بیا، آپ نے فر مایا تم بی نے یہ سب بچھ کیا اور پھر کہتے ہو کہ میں بھر کوئل کر دیا، نہ تم میں اسلی باند ھنے کی اجازت دیا تھیں ہو گئا ہوں بھی تھی ہو کہ میں بھر کوئل کر دیا، نہ تم میں اسلی باند ھنے کی اجازت دیا تھیں ہوگیا۔

حضرت ابن عمر گومدیند منورہ مل وفات پانے کی تمنا بہت تھی ، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت ندد سے اور اپنے صاحبز ادہ سالم سے وصیت بھی کی کدا گر میں مکہ ہی میں مرجا وں تو صدو دحرم کے باہر وفن کرنا کیونکہ جس زمین سے انجرت کی پھرائی میں بیوند خاک ہوتے اچھانہیں معلوم ہوتا ، وصیت کے چندونوں بعد سفر آخرت کیا سماور علم عمل کا بدآ قاب تا بال ہمیشہ کے لئے رویوش ہوگیا۔

تجہیز وَ کَفَیْنِ ..... وفات کے بعد وصیت کے مطابق لوگوں نے حرم کے باہر دنن کرنا چا ہا، مگر مجاج نے مداخلت کی اور خود ہی نماز جناز ہ پڑھالی ، مجبوراً '' گُ ''مہا جرین کے قبرستان میں سپرو خاک کے گئے ہے .

فضل و تمال ..... حضرت ابن عمر کو آنخضرت هذا کی صحبت ، آپ کی بارگاه کی وانگی دانگی دانگی مارگاه کی دانگی حاضر باشی ، سفر وخضر کی بمرکانی ، فاروق اعظم کی تعلیم و تربیت اور خودان کی تلاش وجبتونے ند ہمی علوم کا در پاینا دیا تھا، قر آن تنظیم ، معدیث ، فقد وغیره تمام ند ہمی علوم کا بحرید کران تھے، آپ کا شارعلیائے مدید کے اس زمرہ میں تھا، جب علم عمل کے مجمع البحرین مجھے جاتے تھے۔ آپ

إا بن خلكان جلدك ٢٨٣م مطبوء معر ١٣٩٩ء واسد الغابية بدعوص ١٣٣٠،

م متدرك حاكم جلد اص ۵۵۷، مسلم المين معد شم اول جزيه اس ١٣٦،

مع ابن سعد قشم اول جز ومهض ۱۳۸۸. معا

چیمش متندرک جلد۳ واین سعد تذکر واین عرّ ۲ یَذکر وَالنفاظ طبلدام ۳۵مطبوعید از قالمعارف حیدرآ باد

تلاوت وتفییر قرآن ..... تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو غیر معمولی شغف تھا،اس کی سورو آیات پر قکر و تد بر میں عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ صرف کیا ،اس کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ صرف سور وُ بقر ہر ہماایر س صرف کیے اس غیر معمولی شغف نے آپ میں قرآن کی تغییر و تا ویل کا غیر معمولی ملکہ پیدا کر دیا تھا، قہم قرآن کا ملکہ آپ میں عفوان شباب ہی میں پیدا ہوگیا تھا، چٹانچہ اکا برصحابہ کے ساتھ آنحضرت میں کا ملکہ آپ میں شریک ہوتے تھے، ایک مرتبہ آنحضرت میں کہ کہ در محابہ گا جمع تھا، این عمر موجود تھے، آنحضرت میں شریک ہوتے تھے، ایک می اس مثال الم تسرکیف صدر ب اللّم مند لا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها تابت و فرعها فی السماہ تو تی اکلها کل حین با ذن ربھا (ابر اهیم) تم نے نہیں دیکھا کہ اللّه نے کا مطیبہ کہیں آچی مثال دی ہے کہ وہ یا ک

ورخت کے مثل ہے جس کی جز مضبوط ہے اور شاخیس آ سان تک میں و واپنے ضدا کے حکم ہے ہروقت نچل اناتا ہے۔

کے متعلق صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ درخت کون سا ہے، جومرد مسلم کی طرح سدا بہار ہے اس کے پیٹے بھی نز ال رسیدہ نہیں ہوتے اور ہر وقت پھل دیتار ہتا ہے، اس سوال کے جواب بھی تمام سحابہ تقی کہ حضرت ابو مکر وکم تک خاموش ہے، آپ نے خود بتایا کہ یہ مجور کا درخت ہے لیکن ابن عمر پہلے ہی مجھ چکے تھے لیکن اکا برصحابہ کی خاموش کی وجہ سے چپ رہے، جب حضرت عمر سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جواب کیوں نہ دیا بتمہار اجواب دینا جمھے فلال فلال چیز ہے نیادہ مجبوب ہوتا ہے۔ بیا

قرآن کے الفاظ کے معنول پر بہت عائر ُنظرتی ، ووان کے ایسے جامع معنی اختیار کرتے تھے جومع ہوم پر پورے طورے عادی ہوتے تھے، چنا نچہ اقسم المصلو فالدلوک الشهمس المی غسق الیل میں ولوک کے معنی ڈھلنے کے لیتے تھے،

''دلوک' لغت بیں ڈھلنے ، ذردہونے ،غروب ،ونے ، تینوں معنوں کے لئے استعال ہوتا ہے۔ حضرت این عراس کے معنی مطلق ڈھلنے کے لیتے ہیں ہتا اس معنی سے ظہر ،عمر ،اور مغرب تینوں کے اوقات متعین ہوجاتے ہیں ،اس لئے کہ میل یا زوال کی تین منزلیس ہیں ایک متعارف جس شی سست الراس سے ذوال ہوتا ہے ، جوظہر کا وقت ہے ، دوسراجس میں سست نظر سے ڈھلتا ہے ، بیعمر کا وقت ہے ، کا وقت ہے ، تیسر اوہ جس میں سست افق سے ڈھل کرغر وب ہو جاتا ہے ، بیمغر ب کا وقت ہے ، بعض اوقات آیات کے شان نزول اور تائے ومنسوخ کی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کے بعض اوقات آیات کے شان نزول اور تائے ومنسوخ کی لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کے

امؤطاام مالك مطبع احرى ديل.

ع بخاری و فتح الباری کم آب النشیر سورة ابرا بیم و کمآب العلم باب البهم ۳ موطالهام ما لک مطبح احری دیلی باب ماجاء فی دلوک افتمس و شرق البیل

دلوں میں شبہات پیدا ہوجاتے ہیں، ابن عمرًا پی فہم قر آنی سے اس تسم کے شکوک کا از الہ کر دیتے ہیں، ایک شخص کوقر آن پاک کی اس آیت

و اللذين يكنز و ن الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله

جولوگ سو نااور جا ندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے ،اسکوعذاب الیم کی بشارت دے دو۔

کے بارہ میں بیشبہ پیدا ہوا کرزکوۃ دینے کے بعد کیوں انفاق فی تبیل اللہ کا مطالبہ ہے اور عدم انفاق کی صورت میں عذاب ایم کی وعید کیوں ہے، اس نے ابن عرائے پوچھا، آپ نے بتایا کہ بیروعیدا سختص کے لئے ہے، جوسونا جاندی جمع کر کے زکوۃ نہیں ویتا، وہ قابل افسوس ہے۔ اور یہ آیت زکوۃ نہیں دیتا، وہ قابل افسوس ہے۔ اور یہ آیت زکوۃ نہیں کو فائل کرکردیتی ہے،

ای آبید من ایک مخفل نے ' کنز' کم مغنی بوجھے، آپ نے ایسے اطیف مغنی بتا ہے کہ اگرید آبید خرن دل زکوۃ کے بعد کی بھی ہوتی ، تب بھی اس برکوئی اعتراض نہ ہوسکتا، کنز کے لغوی معنی مال مدفونہ کے ہیں ، حضرت ابن عمر نے بتایا کہ کنز اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوۃ نے ادا کی جائے اس معنی سے لا یہ نفقون کا مفہوم صرف یکنوون سے ادا ہوجا تا ہے اور یہ نفقونها سے مزید تاکید ہوجاتی ہے اور کنز کے لغوی معنی بھی نہیں جائے ، کیونکہ زکوۃ نے دی جائے گی ، تو خواہ کو اوجھ بی ہوگا ، ور تہ پھر زکوۃ کا مطالب اور عذاب الیم کی وعید کیوں ہوتی اور جمع بحز لدفن کے ہے ، اس سے انداز و ہوسکتا ہے کہ قرآن پاک اصل مفہوم و منشا اور اس کے انداز بیان کو بچھنے میں ابن عمر کو کیلیا ملکہ حاصل تھا ،

ایک مرتبایک خص نے بوچھا کہ آپ فتندیں قال کے بارے یس کیا فرماتے ہیں قرآن کا حکم ہے کہ

قا تلوهم حتى لا تكو ن فتنة

ان لوگوں سے مقاتلے کرویبال تک فتندنہ باقی رہے

یہ سوال مسلمانوں کی خاند جنگی کے زیادہ میں کیا گیا تھا، انہون نے فرمایاتم فتنہ کے معنی کیا سیحتے ہو، یہاں قبال ملی افغتہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بادشاہت کے لئے لاو، بلکہ قبال سے وہ قبال مراد ہے جوآنخ ضرت پین نے مشرکین کے ساتھ فرمایا تھا، کہ ان کے دین میں داخل ہوتا مسلمانوں کے لئے فتہ تھا بی

سی بخاری میں اس و اقعہ سے متعلق جو روایت ہے وہ اس سے زیادہ سی ہے کہ حضرت ابن زبیر یک ہنگامہ کے زمانہ میں دوآ دمی ان کے پاس آئے اور کہاسپ لوگ ختم ہو کیے آپ عمر کے بیٹے اور رسول ﷺ کے صحافی ہیں ،آپ کیوں نہیں میدان میں آتے فر مایا خدانے بھائی کاخون حرام کیا ہے،اس لئے میں نیس نکلتا ، دونوں نے کہا خداتو خودفر ما تاہے،

و قاتلو هم حتى لا تكو ن فتنة و يكو ن الدين لله

لینی ان ہے اڑو یبال تک کے فتنہ باتی ندرے اور دین خالص خدا کے لئے

فرمایا کے شک ہم لڑے یہاں تک فتنہ باقی ندر ہااور دین خدا کے لئے ہو گیااور تم لوگ اس لئے لڑتا جا ہے ہو کہ فتنہ پیدا ہوادین غیر خدا کے لئے ہوجائے دوسری روایت بیں ہے انہوں کہا بیاس وقت کا تھم ہے جب مسلمان تعداد میں کم تھے اوروہ اینے مذہب کا علان نہیں کر سکتے ادر جب کرتے تھے تو کفار ان کوستاتے تھے ہی فتنہ تھا جس کورو کئے کے لئے جہاد تھا اب مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئ ،اس لئے اب اس فتنہ کا ڈرنبیس رہائ

حديث ..... تفير قرآن كے بعد حديث نبوى كا درجه ب، ابن عر كا شارا ساطين حفاظ حدیث میں ہے، اگران کی مرویات کی تعداد صدیث کی کتابوں سے علیحدہ کر لی جائے تو ان کے بہت سے اور اف ساده ره جا کیں گے ان کی مجموعی تعداد ۱۷۳۰ ہے، ان میں و کامتفق علیہ ہیں اور

الأهيل بخارى ادرا الويش مسلم منفرد بين ع

حديث كي طلب وحبتي .... ابن عر الوحديث نبويً كا تناشوق اوراس كي اس قد رجبتوهي کہ اپنی غیر حاضری کے اقوال اور افعال نبوی ، ان لوگوں ہے جوآ یہ کی خدمت میں حاضر رہا كرتّ تح يو چه لياكرت تح ،اوران كويا در كت تح ،٣ إكركوني التي حديث يااييا مئله سنته ، جوان کے علم میں نہ ہوتا ، تو فوراً خود آنخضرت بھا یا حدیث کے راوی کے باس جاکراس کی تقدين كرتے،ايك مرتبكى في ايك مسئله بيان كيا، جوان كم يس ندها، و رأ خدمت بوى میں حاضر ہوکراس کی تقیدیق کی ہم ایک مرتبہ ایک لیش نے ابوسعید خدریؓ کے حوالہ سے بیان کیا كرة تخضرت على في الله في الله في الله عمرف السام ورت من جائز ركمي بي كديرابر موه الكواس كاعلم ندقاءاس لئے ابوسعيد خدري كے پاس جاكراس كي تفيدين كا ه

إيده ونول روايتين منح بخاري جلد عص ١٣٨٨ كيّاب النفيسريات قالموهم حيّ البحكون فتنة مين مين ا بُنيذيب الكمال ص ١٠٠٠ وطبوعة مصر

م مجيم مسلم كياب صلوَّ قوالمسافرين وتصر باجيدام ^ ٢٤٢مطبوية عسر هايضاص ١٩٣٠ ما سالرباء

حدیث کی اشاعت و تعلیم .....اس تلاش و جبتونے ابن عراقہ کو حدیث کا دریا بنا دیا تھا،

جس سے ہزاروں لا کھوں مسلمان سراب ہوئے ،ان کی ذات سے حدیث کا وافر حصہ اشاعت
پذیر ہوا، حضرت ابن عراقہ خضرت ہے گئے کے بعد ساٹھ سال سے زیادہ زندہ رہے،اس میں آپ کا
مشغلہ صرف علم کی اشاعت تھا۔ ابن گئے آپ نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا کہ اس سے بہترین
مشغلہ صرف علم کی اشاعت تھا۔ ابن گئے آپ نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا کہ اس سے بہترین
موقع ج کا تھا، جس میں تمام اسلامی ملکوں کے مسلمان جع ہوتے تھے، چنانچہ آپ اس موقع پر
فتو کی دیتے تھے،اس سے بہت جلدہ شرق سے مغرب تک احادیث تھیل جاتی تھیں ہم او گوں کے
گھروں پر جا کر حدیث سناتے تھے، زید بن اسلم اپنے باب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ابن عمر اللہ کے معبد اللہ نے خوش آید ید کہا اور ان کے لئے فرش بچھایا،
کے ساتھ عبد اللہ بن مطبع کے بہاں گئے،عبد اللہ نے خوش آید ید کہا اور ان کے لئے فرش بچھایا،
رسول کے کہا جس میں آئے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل شہوگی اور جوشی جماعت سے الگ ہوکر
دن الی حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل شہوگی اور جوشی جماعت سے الگ ہوکر

ان کی تعلیم کا سلسلہ ہروقت جاری رہتا تھا ،علی بن عبدالرحمٰن کا بیان ہے کہ میں حالت نماز میں کنکریوں سے شغل کر رہا تھا ، نماز تمام کر چکا تو ابن عمر نے ٹو کا اور کہا جس طریقہ سے رسول ﷺ پڑھتے تھے،اس طریقہ سے پڑھا کرو، پھرخودہی طریقہ بتایا ہیں

خود آپ کی ذات گرامی اوصاف نبوی کی الیی زندہ تصویر اور ایسا جامع مرقع تھی جو سینکڑ دل درس اور ہزاروں تلقینات سے زیادہ کارآ پرتھی ،جس کاصرف ایک نظر دیکھ لیں اور چند ساعتیں آپ کی صحبت اٹھا لیں ہرسوں کے درس و قدریس کے برابر ہوتا ہے، آپ کا صحیفہ زندگی میں تمام احادیث عمل بعنوان جلی مرقوم تھیں وہ تمام صحاب اور تابعین جنہوں نے ان کودیکھا

ع اسدالغاب جلد عص ۲۲۸،

یا سنیعاب جنداص ۲۸۱ سیمسنداحه بن طبل جلداص ۱۵۴،

م وظامام ما لك العمل في الحلوس في العسلوة ١٠٠٠ . ١٤ وطالهام ما لك إب الامر بالديد س

تھا، بالا تفاق ان كواس حيثيت كوسليم كرتے تھے، حضرت ابو مديفة كہتے تھے كہ آخضرت الله كا وفات کے بعد ہر مخفل کچھ نہ کچھ بدل گیا ، مگر عمر اور ان کے بیٹے عبد اللہ نہیں بدلے، حضرت عائشة فرمایا كرتى تقیس كه عهد نبوى كى حالت وكيفت كاعبدالله بن عرر يه وكوكى یا بندنہیں رہا،حضرت نافع جوعبداللہ بن عرائے خادم اور شاگر دخاص تھاور جوان کی خدمت میں نمیں برس رہے تھے، وہ تابعین اوراینے شاگر دوں ہے کہتے کہ اگراس زمانہ میں ابن عمر ہو لئے توان آثار نبوی کوشدت اتباع کرتے ہوئے دیکورتم یمی کہتے کہ بدد بوان ہیں۔!

آپ كى ذات دوسرول كے لئے نموز تى ،لوك دعاكرتے تے كذ العامارى زند كى يى ابن عمر كوزنده ركه كدان كى اقتداء سے فيضياب موتے رئيں ،ان سے زياده عبدرسالت كاكوئي وانف كارتبيس به

ا كابرعلاء مشكلات مين ان كى طرف رجوع كرتے تھے ،سعيد بن جبير جونود بھى بزے تابعى تھ، بیان کرتے ہیں کدایک مرتبدایک مخص نے لعان کے متعلق جھے سوال کیا بھے کومعلوم نہ تھا، میں نے ابن عرامے جا کر دریافت کیا سا ابن شہاب زہری جن ہے بڑا کوئی محدث تابعین میں نہیں گذرا، کہا کرتے تھے کہ ابن عراجور مول ﷺ کے بعد ساٹھ برس تک افا دہ فلق میں 

چونکہ آپ ایک عالم کے مقتدا تھے،آپ کا ہرقول و معلل دوسروں کے لئے نمونہ بن جاتا تھا اس لئے اسے ان امور واعمال کی جن کوست سے علق ند ہوتا، بلک طبعاً یابدرجہ مجبوری سرز د ہوتے تصريح فر مادية تھ،آپ مروه ميں بال بنوار بے تھے،لوگ كردوييش جمع بوكرد كھنے لگے،فر مايا سنت نبيس ہے، بلك بال تكليف دے رہے تھے، اس لئے بنواديئے، ه

ا كيلمخص آيكے بېلوميس نماز پڙھ را اتھا چوتھي رکعت ميں پانتھي مار کر جيشا ،اور دونوں يا وَل موڑ کئے ،آپ نے اس کو فدموم بتایا ،اس نے کہا آپ ایسے بیٹے ہیں ،فر مایا مجوری سے کرتا مول إ ب كابدن بعارى تعاال لئے مسئول سريقد فيبين بيل سكتے تھے۔

ا حتىياط في الحديث ..... ليكن ال نفل وكمال ،اس وسعت وعلم اورائ دقت نظر كے باوجود حدیث بیان کرنے میں حدورجہ مختاط تھے جمرین علی رادی ہیں کہ صحابہ کی جماعت میں ابن عراسے زیادہ حدیث بیان کرنے میں کوئی مختاط نہ تھا، وہ حدیث میں کی دبیشی ہے بہت ڈرتے تھے، ہے

إمتدرك جلد ٦١٣ نه ، وابن معديد كروا بن عَمْرُ

۱۴ بن معدجز وم يشم اول بس ۲۰۱

سيمسلم كياب اللعان جيداول ص ٥٩٢ سي مذكرة انفاظيد مروان ثمرا ۵ این سعد جز بهاشم او از عور مواا ،

ل موجاامام ما نك أحمل في أنجلوس في الصلو وص-٣٠.

ينبيغ كرة الثفاظ فبداول صهام

ابوجعفر کابیان ہے کہ ابن عمر رسول وظافی حدیثوں میں کی وزیادتی ہے بہت زیادہ خاکف رہتے تھے استعداد ہے والدی زبانی بیان کرتے ہیں کہ صدیث نبوی میں ابن عمر ہے زیادہ مختاط میری نظر سے دیادہ مختاط میری نظر سے کوئی نہیں گذرا تا اس لئے آپ عام طور پر حدیث بیان کرنے ہے کریز کرتے تھے ، مجاہد کا بیان ہے کہ مدید کے داستہ میں میر ااور ابن عمر کا ساتھ موا ، اس درمیان میں انہوں نے صرف بیان ہے کہ میں ایک صدیث بیان کی تاام معمی کا بیان ہے کہ میں ایک سال تک عبداللہ بن عمر کے پاس بیشا کی انہوں نے کوئی صدیث نہیں بیان کی ، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ روایت حدیث کو برآ بھے تھے ، کم بیان کرتے تھے ، کم بیان کرتے تھے ،

اس اختیاط کی بنا پر اکابر علاء آپ کی مرویات کواتی قابل اعتاد بھتے تھے کہ پھر کسی مزید توثیق کی ضرورت باتی نہیں رہتی ، امام فعی فر ماتے تھے کہ ابن عمر کی روایت بہت درست ہوتی تھی ، ھابان شہاب زہری ان کی رائے کے بعد پھر کسی دوسری رائے کی ضرورت نہیں بھتے تھے ، موطاا مام مالک جس کو امت نے کتاب اللہ کے بعد صدافت اور وثو تی میں دوسرا درجہ دیا ہے نیادہ تر ان بی کی روایت پر شمل ہے ، خصوصاً وہ روایات جو حضرت ابن عمر سے ان کے خادم و شاگر دنا فع نے بیان کی ہیں اور ان ہے امام مالک نے سنا ہے حضرت ابن عمر ان مخضرت وقتا کی خدمت میں شاگر دنا فع بیان تعرف میں در سے ، پھر شخین کا پوراز ماند دیکھا اور حضرت عمر کی خدمت میں گویا تیس برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صورت میں برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صورت میں میں برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صورت میں میں برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صورت میں میں برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی صورت میں میں برس رہے ، پھر حضرت نافع ابن عمر کی ملک عن نافع عن ابن عمر کی اسلسلہ محد ثین کے خلقہ درس میں درس ہارہ برس ہے اور بجا کہا جاتا ہے کہ

این سلسله از طلائے ناب است این خانه تمام آفآب است

> ا مستدرک جلد ۱۳ مسلم ۱۳۹۰ سابخاری باب افتهم فی العلم جلداول ۱۳۰۵ سم مستدا بن خبل جلد ۳ س هاسدا افتار مجلد ۱۳۸ مسلم ۲۲۸

ذات نبوی کے علاوہ آپ کے شیوخ میں حضرت ابو بکر "بمرعثمانی" علی " ، زید بن ٹابت محمد اللہ بن مسعودٌ ، بلال "، راقع بن ٌ فدت کی عائشہؓ اور حفصہ "جیسے اکا برامت ہیں ، بے

تلا فده ..... آپ کے علم کی کثر ت اور فیضان نے آپ کے تلافدہ کا دائرہ بہت وسیع کردیا تھا صاجز ادول میں بلال بھز ہ، زید، سالم عبدالله، عبیدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، عبدالله، علامول میں زید، خالد، عروہ، این زیر موی البوسلمہ بن عبدالرحمٰن، عام بن سعد، حمید بن عبدالرحمٰن، سعیدا بن مسیب، عون بن عبدالله، قاسم محمد بن البی بکر مصعب بن سعد ابو بردہ بن البی موی اشعری ، انس بن سیر بن ، بسر بن ، بسر بن ، بسر بن ، عبدالله، قاسم محمد بن البی بکر مصعب بن سعد ابو بردہ بن البی موی اشعری ، انس بن سیر بن ، بسر بن عبد الله، قاسم محمد بن البی بکر مصعب بن سعد ابو بردہ بن البی محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد الله بن عبد ابن عبد بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن البی لبعد ، زید بن جبیر ، حمد بن عبد الله بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله

فقد ..... صدیث کے بعد فقد کا درجہ ہے کہ ای پرتشر تکے اسلامی کا دارو مدار ہے، حضرت ابن عمرٌ کو تفقہ فی اللہ بن میں درجہ کمال حاصل تھا، آپ کی ساری عرعکم وافقا میں کئی، مدینہ کے ان مشہور صاحب فقا دی سحابہ ہیں جن کے فقاوی کی تعداوزیادہ ہے، ایک ابن عمرٌ بھی تصیع، فقہ مالکی جوائم کہ رابو میں سے ایک امام کی فقہ ہے، اس کا تمام تر دارو مدار حضرت ابن عمرٌ کے فقاوی ہر ہے ہے اس بنا پر امام مالک فرماتے تھے کہ ابن عمرٌ انکہ دین میں تھے ہے ابن عمر کے فقاوی جمع کیے جا تمیں تو ایک ضخیم جلد تیار ہو سکتی ہے، ان کمبار کی رائے ہے کہ تنہا ابن عمرٌ کے اقوال ، اسلامی مسائل کے استفتاء کے لئے کا فی جیں۔

احتیاط فی الفتاوی ..... گراس تفقه کے باوجود حدیث کی طرح فناوی میں بھی مختاط تھے جب تک کسی مناطب میں جب تک کسی مسئلہ کے متعلق پورایقین نہ ہوتا ،فتوی نہ دیتے ،حافظ ابن عبدالبرنے استیعاب میں لکھا ہے کہ وہ واپنے فتوی میں اورا عمال میں نہایت ہخت مختاط تھے اور خوب سوچ سمجھ کر کہنے والے اور کرنے والے تھے ہے .

اتبذيب المتبذيب جدودص ٢٢٨ ودائزة المعارف حيررآباده

ع تبذيب التبذيب تذكروا بن عز الموقعين ابن تيم جداول ص ١٢

عیم تقدمه مسوی شرخ موطاشاه ولی انقد ساحب پیتیذیب امتیذیب عینداتا لایفان مالوقعین این قیم حید اول ص ۱۶۰

ئىتىدىب كىجىد يېجىدا تايىنى ايى ئىم م ئىلىنى ئىلىپ ئىلىدادل ش. سىلىدادل ش. سىلىدادل ش. سىلىدادل ش. ئىلىدادل ش. ئىلىدادل ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلى

أكركونى مستلد شمعلوم موتاتوا بنى كسرشان كالحاظ كيے بغير نهايت صفائى كے ساتھ اپنى لاعلى ظا مركردية ، أيك مرتبكي في مسئله يو چفا، آب كالم ندها، فر ماياد مجينيس معلوم "اس كوان كي صاف بيانى يرتعب بوا، كمن لكاد ابن عرامهي خوب آدى بي جو چيزمعلوم ناس عصاف لاعملی ظاہر کردی' اعقب بن سلم کابیان ہے کہ ایک مخص نے آپ ہے کوئی مسکد دریافت کیا، فرما یا جھوکنیں معلوم بتم میری پیٹھ کو جنبم کا بل بنانا چاہتے ہو کہتم یہ کہ سکو کہ ابن عرائے جھے کوالیا قتوی دیا تھا سے ابن عباس کو آپ کا پیطرز عمل تعجب انگیز معلوم ہوتا تھا ،فر مایا کرتے تھے کہ ' جھے کو ابن عرا رتجب أتاب كبرس چيز من إن كود راجى شك موتاب هاموش رست بين اورستفتى كولوناوية میں سا گر می فتوی دینے کے علطی معلوم ہوتی تو با ایس ویش پہلے فتوی سے رجوع کر لیتے اور تنفق کو بھی فتری ہے اگاہ کردیتے ، ایک مرتبہ عبدالرحن بن ابی ہریرہ نے آبی مردار کے متعلق ا سنفتاء کیا کہ اسکا کھانا جائز ہے یا نہیں ،آپ نے نا جائز بتایا ، بعد میں قرِ آن منگایا گیا تو دیکھا تو يهم الما احل لكم صيد البحر وطعامه، چائيانهون في عبدالحن كياس كما الجياكم اس کے کھانے میں کوئی ہرج نہیں 'سم دوسرے عام مفتوں کو بھی اپنی رائے وقیاس فتوی ویے ہے منع فرماتے تھے،حضرت جابڑ بھر و کے مفتی تھے، ابن عمر ان سے ملے تو پہلی ہدایت يكى فرمائى كـ "تم بعره ك مفتى بو الوكتم ساستفتاكرت بين كتاب التداورسنت رسول على کے بغیرفتوی نہ دیا کروھی آپ کے نز دیک کماب الله سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی تیسری فتم تھی ى نېيس

قیاس سے بتادول '\_\_\_

ليكن قياس واجتباً ديش بهي آپ كواييا خدا داد ملكه جاصل تفا اورآپ كي رائي بهي اتني

اِین سعدق من ۱۲۵ م تا صابی جلد من ۱۳۵ م استان من ۱۰۹ م تا صابی جلد من ۱۰۹ م تا صاب جلد من ۱۳۵ م تا صابع من من ا

ع موطانام ما لك إب ماجاء في صيد البحري س ١٨٠،

۲اید

ے اعلام الرقعین جلداول ص۲۲ مصر بیتز کر والحفاظ فزجهی جنداول ۳۳ سی ۱۸ علام المرقعین جلداول ۲۷ صائب اور فیصلہ کن بھی جاتی کہ بڑے بڑے ائمہ اس کے بعد کی دوسرے کی دائے کی ضرورت نہ بھتے تھے، امام مالک کو ہدایت کی تھی کہ ابن عمر کے مقابلہ میں کسی کی رائے کوتر جے نددینا کہ دہ آخضرت وہا کے بعد ساٹھ برس تک زندہ رہے، اس لئے آخضرت بھا اور آپ کے صابرگ کوئی بات ان سے چھپی نہ تھی ان امام زین العابدین فرماتے تھے کہ ابن عمر بڑے وہ کہ اس نے الرائے تھا پر دے مشائح کہا کرتے تھے کہ '' جس نے ابن عمر کے قول کو اختیار کیا اس نے پھر تلاش تعقیص کے لئے کھٹیس چھوڑ ا''سے

لعض فما دے .....ایک تفس نے حالم عورت کے دوزہ کی نسبت ہو چھا کہ اگر حالمہ کوروزہ است معلوم ہو، یا اس سے نقصان بینچنے کا اختال ہو ، تو وہ دوزہ دکھے یا افطار کر لے فر ما یا افطار کر لے اور روزہ ہے کوش روز اند ایک مد گیہوں مسکین کو دے دیا کر ہے تر آن پاک کی آیت والمدنین بطیقو نه فدیة طعام مسکین کے متعلق صحابہ کی دوجماعتیں ہیں، ایک اس محکم کومشوخ مجھتی ہے اور دوسرے اس کو حالمہ، دودھ پلانے دائی ادر کیرالس بوڑھوں کے لئے مخصوص کرتی ہے، حضرت ابن مرکانی فتوکی دوسرے فریق کی تا کید کرتا ہے،

عورتوں کے استعمالی زیوروں کی ذکوۃ کے ہارہ میں صحاباً ورجہتدین کا اختلاف ہے، ایک
گروہ اسکی بھی ذکوۃ واجب تھہراتا ہے، جو حنفیہ کا مسلک ہے، دوسرا گروہ زیور میں ذکوۃ کے
وجوب کا قائل نہیں، حضرت ابن عمر کا کمل دوسرے گروہ کا موئد ہے چنا نچیا پی گڑکیوں کوسونے
کے زیورات بہنا تے ہے اور ان کی ذکوۃ نہیں دیتے تھے جہاس سے حضرت ابن عمر کا یہ فیصلہ
معلوم ہوتا ہے کہ استعمال زیورات میں ذکوۃ نہیں ہے کہ وہ ایک طرح ہے عملاً عورت کے
ضروریات میں سے میں ہاں لبتہ اگر کوئی زیورکوسر مایہ کے طور پریا تجارت کی غرض سے رکھے تو
ہے شروریات میں ہے اور جہتدین میں
ہے شروریات میں مسلک ہے اور جہتدین میں
امام شافعی وغیرہ اس طرف گئے میں۔

سکھائے ہوئے کتے کے شکار کی حلت کا مسئلہ تو خود قرآن پاک میں نہ کور ہے، گراسکی بعض تنصیلات میں او کوں کا اختلاف ہے، حضرت ابن عمر کا مسلک بیتھا کہ اگر کتے نے شکار کا کوئی حصہ خو دنہیں کھایا ہے تو خواہ وہ شکار مردہ لے یا زندہ ، دونوں صور توں میں کھایا جا سکتا ہے۔ لا اگر چہ غلام کے افعال عوماً آتا کی مرضی کے تابع ہیں، تا ہم اس کے پیچے فطری حقوق ایسے اگر چہ غلام کے افعال عوماً آتا کی مرضی کے تابع ہیں، تا ہم اس کے پیچے فطری حقوق ایسے

ع مستدرک جندش ۲۰

ياتذ كروالحفاظ جلداول ٣٣٠٠، ٣ بتذكر والحفاظ س٣٧،

عيموطاامام ما لك ص ٩٦ مدية من افطر في رمضان: في ابيناص ٧٠ مالاز كوة فيرمن ألحلى والمتمر والغمر ، الإموطالهام ما لك ماجاء في صيد المعلمات ص ١٨٣،

ہیں جن میں اس کو مکمل اختیار ہے اور آقا کی مرضی اور منشا کو کوئی دخل نہیں ، ابن عمر تفلام کے ان حقوق کے بڑے محافظ تھے ، فرماتے تھے کہ اگر غلام کو آقائے شادی کی اجازت وے دی تو پھر طلاق دینے نہ دینے کا کامل اختیار اس غلام کو ہوگا ، آقا کو اس میں کوئی دخل نہ ہوگا ، یعنی اگر آقا طلاق دلانا جا ہے تو غلام طلاق دینے پرمجبورنہیں ہے۔

ای طرح آپ عورتوں کے حقوق کے بھی ہوئے دیا فظ متے کدائے شوہران کو بازیچہ اطفال نہ بنالیس کہ جب تک چاہا کھیلا اور جب چاہا بگاڑ دیا ، ایک فض نے آگر بوجھا کہ ابوعبد الرحمٰن میں نہ بنالیس کہ جب تک چاہا کھیلا اور جب چاہا بگاڑ دیا ، ایک فض نے آگر بوجھا کہ ابوعبد الرحمٰن میں دیدیا تھا ، لین طلاق اس کی مرضی برمحول کر دی تھی اس نے طلاق لے لی، آپ کا کیا تو ی ہے ، فرمایا عورت نے جو پھھ کیا تھی کیا (لیمن طلاق بر گئر) اس نے کہا ایسانہ کیجئے فرمایا میں کرتا ہوں کرتم نے فود کیا ہے

ربا (سود) کے معاملہ میں بہت بخت نتھے، اگر آبا کا خفیف شائر بھی نکتا ہو اس کونا جائز تجھتے تھے، ایک مرتبہ ایک سنار نے پوچھا کہ میں سونے کی چیزیں بنا کراس سے ذیادہ وزن کے سونے کے ساتھ چھا ہوں، اور بیزیادتی میری محنت کاصلہ ہوتی ہے، آپ نے منع کیا، سونار ہار بار پوچھتا تھا اور آپ منع کرتے تھے، آخر میں فرمایا کہ دینار سے دینار اور در آم سے در ہم کے تباولہ میں محکمتم کی زیادتی نہونی جا ہے، اس کا جھسے عہدلیا گیا ہے اور میں تم سے عہد لیتا ہوں سے

اس تشدد کی بنا پر آپ قرض کے معاملہ بین کمی جانب ہے بھی رعایت پند نہ کرتے تھے چنا نچہ یہ صورت بھی آپ کے بزدیک تا پندیدہ تھی کہ ایک تخص مرت معید کے لئے قرض لے بحر قرض خواہ مدت معید سے پہلے رہ پر لینا جا ہے ادراس کے عوض میں رقم کا بچہ حصہ چھوڑ دے ہے گور باکا فائدہ قرض خواہ کو ملتا ہے ،اس لئے عام معنی میں بیشکل ربائے تحت میں نہیں آتی ، اس لئے عام عنی میں بیشکل ربائے تحت میں نہیں آتی ، اس لئے کا میں جو مکہ قرض کے ملسلہ میں رعایت ہے ادراس سے ایک فریق کو فائدہ پہنچتا ہے ،اس لئے اس میں ان کور با کا شائیہ نظر آبا۔

ا بن عمر کفشل د کمال کی جبتی میں جہاں تک ہم انداز ہ کر سکے ہیں، اس سے میں فاہر ہوتا ہے کہ فدہیں علوم کے علاوہ عرب کے دور سے مروجہ علوم شاعری ، نسائی اور خطابت کو آپ کا بارگاہ علم میں بار نہ تھا، اس کا ایک کھلا ہوا سب بیہ ہے کہ آپ زیدوا تھا کے سب سے فدہی علوم کے علاوہ دوسر سے علوم میں وقت صرف کرنا لیند نہ فرماتے تھے، اس لئے جو وقت بھی ماتا تھا، دو اس علمی جہاد میں صرف ہوتا تھا، دوسر اسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے جابلانہ حذبات سے آپ کا علمی جہاد میں صرف ہوتا تھا، دوسر اسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے جابلانہ حذبات سے آپ کا

العماما جالى طلاق العبدس ٢٠٩٠

على هذا ماجاه في الخلية والبريدوا شباه والكرص ٢٠٠٠ سالينها يج الذهب والورق عيناً وتمرأ ص ٢٦٠ سارز قاني شرح موطاص ٢١١مطبويرمعر

دامن اخلاق ہمیشہ پاک رہا، حسن وعشق، حسب دنسب، غلط تہور و شجاعت آپ کے مزو کی بے معنی الفاظ نے ماس لئے آپ شاعر اور نساب نہ بن سکے کہ یہی چیزیں عرب کی شاعری کے عناصر اور اسکی ماریخیر ہیں۔

سیاست کے خارزارے ہمیشددامن کشان رہے،اس لئے تیج زبان کے جو ہرنہ کلے چنا نجدانبوں نے خطیب کی حیثیت ہے کوئی خاص شہرت نہیں حاصل کی ، تاہم آب کے مختر کلمات اور حکیمانداتوال پرروزخطیول سے زیاد ووقع ، زیاد و پراٹر اور زیادہ مفید تھے اہل علم کے بارے میں فرماتے تھے کہ' آ دی اس وقت اہل علم تے زمرہ میں شار ہونے کے قابل ہو گاجب وہ ا ہے ہاندآ دی پرحسد نہ کرے گا اورا ہے ہے کمتر کو حقیر نہ سمجھے گا اور اسے علم کی قیمت نہ لے گا''ایمان کے متعلق فرماتے تھے کہ'' بندہ اس دنت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ، جب تك وهذهب كاس بلندمقام پرندين جائد ،جهال عوام اس كے ذهب ميل اس كواحق نظرة كين 'بينجى فرمايا كرتے تھے كہ' كوئى بندہ خواہ وہ خدا كے نزديك برگزيدہ بى كيوں ند ہو، مگر جب دینا کا پچے حصداس کول جاتا ہے تو خدا کے یہاں اس کا کوئی نہ کوئی درجہ ضرور گھٹ جاتا بِ إِنْ لِنَكُلُ كَ بِارِ بِ عِن ارشادها كه نيكى بهت آسان شے بِ مندوج بيني اورشيرين كلائ فضائل اخلاق .... ابن عرر ف اسلام كسايدين نشونما بأتى ، فاروق اعظم كي تعليم وتربيت اور آنخضرت عظا کی محبت با برکت نے اس پر اور جلا دے دی تھی ،اس لئے وہ خلق نبوی کاممل نمونه بن گئے تھا کر چیتمام محابہ کرام پرخلق نبوی کا پرتو پڑاتھا، لیکن ابن عمر پراییا گہرااٹر تھا کہان کی ہراداے شان نبوی مشکارہ تھی اوروہ ڈھونڈ ڈھونڈ ھرکدہ کام ای طرح کرتے تھے، جس طرح ے آنخضرت ﷺ کوکرتے دیکھتے تھے اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں بکثرت مذکور ہیں۔ خشیت الهی ..... خشیت الهی تمام اعمال صالح کی بنیاد ہے، خشیت یہ ہے کہ خدا کے ذکر ہے انسان كَ قَلْب مِن كَدارْ بِيدا ووقر آن بإك مِن صحابة كَ تعريف مِن بَي الذا ذك والسلف و جسلت فیلو بهیم که جب خدایا دآتا ہے توان کے دل الی جاتے ہیں،حضرت این عمر میں یہ كيفيت بري نمايال تقي ، چنانچه و وقرآن ياك كي بيآيت،

> الم یان للذین امنوا ان تحشع قلو بھم (آیه) کیاسلمانوں کے لئے وووقت نہیں آیا کہ خدا کی یادے ان کے دل میں

> > خشوع پيدابو،

پڑھتے تھاتوان پر بانتارت طاری ہوتی سایک مرتبرحفرت عمیر فی ادا

لا ذالية انخفاء ثناه و في القد تقصد دوم ص ١٩١ ٢] سد الغابير جمدا بن عرع طبوعه مصر، ٣] صابح بيريم ، ٩ • أطبع شرفيه معر جسنا من کل امة بشهید تلاوت کی ، تو آپاس قدرروئ کددارهی اورگریان آنسوؤں سے تر ہو گئے اور پاس بیضے دائوں ہاں قدراثر ہوا کہ وہ به شکل برداشت کر سکیا فتنہ کے زمانہ میں جب ہر حوصلہ مندا پی خلافت کا خواب و یکھا تھا ، ابن عرائے ضل و کمال ، زمدوا تھا ، لوگوں میں اپنی عام ہر دلعزیز کی اور مقبولیت بلکہ اکثر وں کی خواہش کے باوجود خدم کے خوف ہے محترز رہے ، نافع کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کا نوں سے سنا ، ایک دن ابن عرائے اند کعبہ میں سر ہی و دہوکر کہدر ہے تھے کہ خدایا تو خوب جا نتا ہے کہ میں نے حصول و نیا میں قریش کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے تہیں کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے تہیں کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے تہیں کی مزاحمت صرف تیرے خوف سے تیمیں کی بی

عبادت ورياضت ..... آپ بزے عبادت گذار وشب زنده دار تھے، اوقات کا بيشتر حصه عبادت البي من صرف موتا، نا فع روايت كرتے ہيں كما بن عرزات بحرنمازيں پڑھتے تھے ، مج كَ قريب جهد ع يو يهية كسيده مع نمودار بوا، اگريس مال كهتاتو پر طلوع تحر تك استغفاريس مشغول ہوجاتے اورا گزنہیں کہتا تو بدستورنماز میں مشغول رہتے سے روزانہ کامعمول تھا کہ مسجد نبوی ے دن پڑھے نکلتے بازار کی ضروریات بوری کرتے سے چرنماز پڑھ کر گھر جاتے ، جحرین زیداہے والدے دوایت کرتے ہیں کہ این عرقرات بھر جاریا ہی مرتبدا تھا تھ کرنمازیں پڑھتے تھے، مما این سیرین کا بیان ہے کہ رات کو جتنی مرتبہ آ کی کھلی تھی اٹھ کرنماز پڑھتے تھے، ق تلاوت قرآن ہے براشغف ِ تھا، ایک رات میں پوراقر آن ختم کرویتے ، ج کی سال نا نے نہیں ہواحتی کہ فتنہ کے ز مانہ میں بھی جب مکہ بالکل غیر مامون حالت میں تھا ، انہوں نے جج نہ چھوڑا ، چنا نچہ ابن زبیر ؓ اور تجاج کی جنگ کے زمانہ میں جب انہوں نے ج کا قصد کیا تو لوگوں نے روکا کہ یہ ج کاموقع نہیں ،فر مایا اگر کسی نے روک دیا تو ای طرح رک جاؤں گا ،جس طرح آنخضرت و اللہ کا وشمنوں نے روکا تفاصلح حدیبیہ کے زمانہ میں ، تو آپ رک مجئے تتھے اوراً گرندروکا توسعی وطواف بورا كرول كا، چنانچە مرف اس لئے كە تخضرت كىلى ئے صلى حديبيے موقع برعمره كى نيت كى تقى، انہوں نے اس موقع برعمرہ کی نبیت کی کہ انخضرت علیہ کاس واقعہ سے مشابہت ہوجائے۔ ا و و يول بھي تمام مسائل كے برے والف كار تھاور بكثرت في كيے تھے ،اس لئے صحابة كى جماعت میں میاسک عج کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے مے عمولی سے معمولی عبادت بھی نہ چھوٹی تھی ، چنانچہ ہرنماز کے لئے تا زہ وضوکر تے تھے اے مجد جاتے وقت نہایت آہت آست ملتے كد جتن فدم زياده يزي كاتناى زياده اجر طحال

> ع! سدالغابه جده ۴۳۹ ، ۳ این سعد قد کرواین تنر ده هم بخدگی کمآب السناسک باب ذا تصر که عتم ۱۸ پودا در حبد داول

لاين سعر جز ، ۱۲۹

ع اصابه جلد مه ۱۰۹۰ ۱۰۹۵ ساریلد ۱۰۹۴ م

ے . بے بن خدکان جند اول مس ۱۳۴۱، 19 من معدتم اول جزء بہائس ۱۱۳

یا بندی سنت ..... حفزت ابن عر این عر کی زندگی حیات نبوی کاعکس اور برتو تھی ،لوگ کہا کرتے نتے كدابن عمر كو يا بندى سنت كا والها ندجون تقل صرف عبادات بى مين نبيس بلكه آتخضرت ا تفاتی اور بشری عادات کی بھی وہ پوری بیروی کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ تج کے لئے سفر میں نکلتے تھے تو آنخضرت فلاس سفر میں جن جن مقامات براتر تے تھے وہاں وہ بھی مزل كرتے تھى،جن مقامات يرحضور ﷺ نے نمازيں پڑھى تھيں وہاں يہ بھى پڑھتے تھي ج كسفريس وبى راسته اختيار كرتے تے جن راستوں ہے آنخضرت الله گذر آگرتے تھے انتہابيد ہے کہ جس مقام پرحضور نے بھی طہارت کی تھی ،اس پر پہنچ کروہ بھی طہارت کرلیا کرتے تھے، حضرت ابن عمرتكا تجمى يهي عمل تقاءآ تخضرت ذوالحليفه مين اتر كرنماز يزهة ،ابن عمرً بهي يمي

عام دعوت خصوصاً ولیمه قبول کرنا مسنون ہے ،حضرت ابن عمر روز ہ کی حالت میں بھی دعوت ولیمدردند کرتے تھے،اگر چاس حالت میں کھانے میں ندشر یک ہوسکتے تھے، مگر داعی کے یبال حاضری ضرور دیتے تھے آ تخضرت ﷺ کمدیس داخل ہونے کے قبل بطیایس تفور اساسو لیتے تھے، حفرت ابن عربھی ہمیشداس پر عامل رے لا عبادات کے علاوہ وضع قطع اورلباس وغيره ميں بھی اسوہ نبوی کو پیش نظر رکھتے تتھ ، چنا ٹچہ ارکان میں صرف رکن بمانی کو چھوڑتے تھے، ترویہ کے دن احرام کھولتے تھے، رنگوں میں زردرنگ استعال کرتے ، چپل پہنتے تے،اوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ایا کیوں کرتے ہیں،فر مایا آنخضرت اللے کیا کرتے تھے، کے غرض آنخضرت على كے وہ تمام فركات وسكنات جوآب نے برسيل سنت كيے ياطبعاً صاور ہوئے ،ابن عران سب کی اقتداء کر ناضرور ی بھتے تھے،

ز بدو درع..... حضرت ابن عمر كي زندگي زبدوتفوي كانمونهي ،لوكول كااس يرا تفاق تفاكه حفزت عمرؓ کے دقت میں ان کے جیئے بہت ہے لوگ تھے ،لیکن این عمرؓ اپنے زیانہ میں بےنظیر تے، ٨عام طور پرلوگول ميں آخر عربيل جب توى كا انحطاط موتا ب، تو زمد دتفوى كاميلان موتا ہے، لیکن حضرت ابن عرظی بیٹانی برعفوان شاب بی میں زبروورع کانور جمکا تقااور جوانان قریش میں آپ کی ذات دنیا کی مواوموں اور نفس کی خواہشوں پرسب سے زیادہ قابور کھنےوالی

> المتدرك ماتم جيد السال ١٦١ ع اسدالغام جلد ۳۳ سے ۲۴

المار جيد الماس 9 1 ا م مي بخاري جنداول من ٢ • امسلم جلداول باب القيريس بذي الحلاجية نسيح بناري جيدونس ٨ منه باب اجابة الداعي في العرس وغير 8 ·

يخارى جدرات ١٦٨، إب شل الرجلين في التعلين واليمس على التعلين الماس جند اس ۱۹۰۹ مناوم كي مديث متدرك جند اصفيه ۵۹ بير الهي ي

ذات میں ایسانہ تھا جس کو دنیاوی البت ان کا دائن جمڑے کوئی البانہ تھا جس کو دنیاوی دفر بین ہواتا اس سے دفر بین ہواتا اس سے دفر بین الب الب کا دائن جھی دنیا سے آلودہ نہیں ہواتا اس سے برھر کرائے دہر وتقوی کی کیا سندہو سکی تھی ، کہ خود زبان رسالت نے ان کو' رجل صالح'' کی سند عطاکی ، اس کا واقعہ سے کہ حضرت ابن عمر توجری کے ذمانہ جس اکر جبی بہن اجر الب کو منین حضرت ایک دفعہ انہوں نے دوز خ کے فرشتوں کوخواب جس دیکھا، جاکرا بی بہن اجر البوئم منین حضرت علی ایک دفعہ انہوں نے دوز خ کے فرشتوں کوخواب جس دیکھا، جاکرا بی بہن اجر البوئم منین حضرت علی نے معداللہ'' جوان صالح'' ہے ، اس کے بعد وہ اکثر نماز وں جس مشغول رہے آلور آخر تھر تک بہی عبداللہ'' جوان صالح'' ہے ، اس کے بعد وہ اکثر نماز وں جس مشغول رہے آلور آخر تھر تک بہی کود کھا جوان کے بعداللہ '' جوان صالح'' ہے ، اس کے بعد بھی کوئی تغیر تیس ہوا، تو وہ ابن عراق کود کھے ، ان کے علاوہ کود کھا جوان کو ایک مرتبہ حضرت جابر نے لوگوں سے کہا کہ جوآتحضرت بھی کو ایک ایسا سے اس کے ایک مرتبہ کی خواد میں مرتبہ بیائی کی بوری زندگی بر گوں کے بیانات کی لفظ بہ لفظ تھد بی کرتی ہے ، این عمر چھوٹی جھوٹی بھوٹی باتوں جس بھی تقوی اور بابندی وسنت کا خیال رکھ تھے ، ایک مرتبہ پائی مانگا، کئی نے شیشہ کے گلاس جس لا کر بیش کیا ، انہوں نے انکار کر دیا ، جب دو بارہ وہ لکڑی کے بیالے جس لا یا تو پی لیا ، پائی ٹی کی کر وضو کے لئے برتن مانگا ، انہوں نے طشت و آنا ہو پیش کیا ، انہوں نے انکار کر دیا اور لوٹے نے وضوکیا۔ کے مانگا ، انہوں نے طشت و آنا ہو پیش کیا ، آپ نے انکار کر دیا اور لوٹ نے سے وضوکیا۔ کے مانگا ، انہوں نے طشت و آنا ہو پیش کیا ، آپ نے انکار کر دیا اور لوٹ نے سے وضوکیا۔ کے مانگا ، انہوں نے طشت و آنا ہو پی کیا ، آپ کیا انگا کر دیا ور لوٹ کے سے وضوکیا۔ کے مانکا ، آپ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا ہے کیا کہ کو کھوکیا ہو کہ کا کیا کہ کو کھوکیا ہو کہ کیا گونا کیا کہ کو کھوکی کیا کہ کو کھوکی کیا کہ کیا کہ کو کھوکی کیا کہ کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کیا کے کہ کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کے کہ کو کھوکی کے کہ کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کے کہ کو کھوکی کو کھوکی کے کو کھوکی کے کہ کو کھوکی کے کہ کو کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کھوکی کو کھوکی کو کھوکی کھوکی کیا کھوکی کو کھوکی کی کھوکی کو کھوکی کو کھ

مال و دولت آپ کی نگاہ میں کوئی دھیقت نہیں تھی آور بڑی ہے بڑی دولت کو تھرادیت سے المیر معاویے نے جب بزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمر و بن العاص کو حضرت ابن عرکا عندیہ کے بھیجا، انہوں نے آ کر کہا آپ صحالی اورامیر الموسین کے لڑے جیں، لوگ بھی آپ کی بیعت برآ مادہ ہیں، پھر کیوں نہ ہم لوگ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کیس، انہوں نے پوچھا کیا سب آ مادہ ہیں ؛ کہا وہاں معدود ہے چندا شخاص کے سواسب تیار ہیں، کہا اگر تین آ دی بھی سب آ مادہ ہیں العاص فی حضالات کی ضرورت نہیں ہے، جب عمرو بین العاص کو یقین ہوگیا کہ وہ میں وخون کو نا پند کرتے ہیں تو دبے لفظوں ہیں کہا کہ انچر آپ ایسے خض کے ہاتھ پر کیوں نہ بیعت کر لیں جس پرسب منعق ہوجا کیں گئی ہوگا، یہ بن کر آپ اس قدرز مین اور نفذ و مال و یا جب کے اس کے عوض آپ کو اس قدرز مین اور نفذ و مال و یا جب کی پھتبا پشت کے لئے کا فی ہوگا، یہ بن کر آپ غصر سے بیتا ہو گئے اور کہا تم بیرادی بیجال ، ابھی میرے یہاں سے نکل جا وادر پھر بھی صورت نہ دکھانا، میراد کی ترتمبارے

الإتبذيب المتبذيب جلدوص ١٣٣٠

ا تبذیب استبذیب جلده ص ۱۳۳۰ مرحمی در مرس سال میان در میروسید

ي مح بخارق كماب الرؤيا جندام ١٠٥٠،

سىمىتدرك جلد اس ۵۹،

تيابن سعد جزم ق اول ص ١١٢

درہم ووینار کے عوض فرو دخت نہیں ہوسکتا، مجھ کوامید ہے کہ جب دنیا سے جاؤں گاتو میرے ہاتھ ان آلائٹوں سے پاک ہوں گے لے

ز ہدوتقوی کی اصل آز مائش کا وہ وقت ہوتا ہے، جب دنیا اپنے تمام ساز وسامان اور ولفریبوں کے ساتھ دعوت دیت ہے، تمرانسان اس کی طرف نظراٹھا کر بھی نہیں دیکھتا حضرت ابن عمر تکو بار ہا ا یسے موقعے ملے کہا گرآئی جا ہے تو دنیاوی جاہ وجلال اور شان دشوکت کے بلندے بلند مرتبہ ير فائز ہو يكتے تھے، مرانہوں نے ان كى طرف آ كھا تھا كرجمى ندو يكھا، چنا نچے حضرت عثمان كى شہادت کے بعدلوگوں نے خلافت قبول کرنے کی خواہش کی اور اس پر بخت اصرار کیا، مگر آپ نے صاف انکار کردیا ،اور ان فتوں میں پڑنا گوار اند کیا بیاس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ قامل ذکر ہے جس سے ان کی اصلی فطرت کا پیتہ چلتا ہے، سفیان تُوریُ امام نبعی ہے روایت کرتے ہیں كه أيك مرتبه عبدالله بن زبيرٌ مصعب بن زبيرٌ عبدالملك بن مروان اورابن عمرٌ ، جارون آدمي طاند کعبد میں جمع تھے، سب کی دائے ہوئی کہ ہر تھی رکن یمانی پکر کرائی اپن دلی تمناؤں کے لئے دعا مائے ، سلے عبداللہ بن زبیر اُ تھے اور دعا مائلی کہ ' خدایا تو برا ہے اور تھھ سے برسی ہی چزیں مانگی جاتی ہیں اس لئے میں تجھ کو تیرے عرش، تیرے حرم، تیرے ہی اور تیری ذات کی حرمت كاواسطه دلاكره عاكرتا بول كدمجهجة اللوقت زنده ركه جب تك كدعجاز يرميري حكومت إور عام خلافت ناتسلیم کرلی جائے''اس کے بعد مصعب ؓ بن زبیرٌا تخصے اور رکن بمانی پکڑ کروعا ما گلی ك أن قمام يزول كارب ب، آخر من سبكوتيرى عى طرف لوشاب، من تيرى اس قدرت كا واسطدد ے كرجس كے قبصه ميس تمام عالم ہے، دعاكرتا مول كه مجصاس وقت تك دنيا سے ندا تھا جب تک کہ میں عراق کا والی نہ ہو جا وُں اور سکینہ میرے نکاتے میں نہ آ جائے'' اس کے بعد عبد الملک نے کھڑے ہوکر وعا کی کہ'' اے زمین وآسان کے خدا! میں تجھ ہے ایسی چیزیں مانگاتا مول کہ جس کو تیرے اطاعت گذار بندول نے تیرے تھم سے مانگاہے، میں تجھ سے تیری ذات كى حرمت ترى تلوقات وبيت الحرم كرين والول كے حل كا واسط دے كرد عاما مكما مول كوتو مجھے دیا ہے اس وقت تک ندا تھا، جب تک کرمشرق ومغرب برمیری حکومت ند ہوجائے اوراس میں جو تھی رخنہ اندازی کرے، اس کا سرخالم کردوں، جب بیلوگ دعایا یک چکے تو وہ بادہ حق کا سرشارا تھا،جس كنزوكيدونياوي محمطراق كي حقيقت سراب تے زيادہ نتھى اوراس كى زبان سے بیالفاظ نکلے کہ'' تو رحمٰن ورحیم ہے، میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر دعا، کرتا ہوں جو تیرے غضب بر غالب ہے کہ تو مجھے آ خرت میں رسوانہ کر ،اور اس عالم میں مجھے جنت عطا فرما' مع براءروایت کرتے میں کہ میں ایک مرتبہ ابن عمر کی لاعلمی میں ان کے پیچھیے چیچھے جار ہاتھاوہ

چیکے چیکے کہتے جاتے تھے کہ لوگ کندھوں پر آلواریں رکھے ،آپس میں کٹے مرتے ہیں اور جھے ہے

کُتِے بین کہ ابن عمر ہاتھ لاؤ بیعت کریں ہا۔ عموماً پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے تھے ، ایک مخض چورن لایا ، آپ نے پوچھا ، کیا ہے!اس نے كها الركها نامضم نه مواموتواس يصفم موجاتا ع،فر مايا،اس كى جي كوكياضرورت ع مس ف تو مہینوں سے شکم سیر ہوکر کھانا ہی نہیں کھایا ہے

مشتبهات سے اجتناب ..... شدت ورع کی بنایر میشدمشفیہ چیزوں سے پر میز فرماتے تھے، مروان نے اینے زمانہ میں میل کے نشان کے پھر نصب کرائے تھے، ابن عر اُدھررخ کر ك نمازير هنا مكروه يخص تصريح كداس من يقركي يستش كاخيالي شائبه بهاس طرح حفزت ابن عمر"اور دوسرے صحابیہ بمیشہ عہد رسالت اوراس کے بعد خلفائے اربعہ کے وقت تک تھیتوں کا لكان لياكرت تح الكين ايك مرتدرافع بن فدت "فيان كياكه آخضرت والله في كيول کے کرانیہ ہے منع کیا ہے، حفرت ابن عمر فے ساتو جاکران سے تقیدیق جابی ، رافع نے کہا کہ ہاں منع کیا ہے کہا ہم کومعلوم ہے کہ عبد نبوی اللہ من زمین کالگان لیاجا تا تھا ، اگر چہ اکواس کا یقین نہ تھا کہ آنخضرت ﷺ نے ایسا تھم دیا ہوگا ،گرمخض اس اخمال کی بنابرلگان لینا خپیوڑ دیا کہ شايد بعديش انخضرت والكاف ممانعت فرمادي موادر مجصاكم نه مواموس

کڑی اورخر بوز ہصرف اس لئے نہ کھاتے تھے کہ اس میں گندی چیزوں کی کھاد دی جاتی

ایک مرتبر کی نے محبور کا سرکہ مدیہ بھیجا، یو چھا کیا چیز ہے، معلوم ہوا محبور کا سرکہ ہے، انہوں نے اس خیال سے پھکوادیا کہ سکرنہ بیدا ہو گیا ہو، آ

اگرچەغنا كاسىلە فىلف فيدى ، تاجم اختياط كالتفنايبى كداس ساحر ازكياجات چنانچہ جب أي صاحر اوے كو كنگات ہوئے سنتے تو تنبي فرمائے ك

اگر کئی چیز میں صدقہ کے شائیہ کا بھی وہم ہوتا تو اسکا استعمال نہ کرتے ،ایک دن ہازار کئے و بال ایک دودهاری بری بک ری سی این غلام ے کہا لے او،اس نے این دام سے خریدلیا، آب دوده سے افطار کرنا پیند کرتے تھے ،اس کیے افطار کے دفت ای بکری کا دورھ پیش کیا گیا، فرمایا کدیددود ه بحری کا ہےاور بحری غلام کی خریدی ہوئی ہےاور غلام صدقہ ہے اس لئے اس کو

<sup>&</sup>lt;u>ع ایشاص ۱۱۰</u>

لا بن سعرجز وبهم ق اص الا سماز لنة الخفامقصد؛ ومعن ٩٠ بحواله مصنف ابن الي بكر،

س خارى جلد يص ١٦٥ باب ما كان اصحاب النبي الليني أيوال جعضيهم بعضافي الزراعة وأشر ليابن معدجز وسم قرام في ابن سعد جز وس ق الس ١١٠٠

يرابينياص ١١٢

لے جاؤ، مجھ لواس کی حاجت نہیں ہے۔ ا

ا یک مرتبہ کمیں دعوت میں تشریف لے گئے ، وہاں پھولدار فرش بچھا ، واتھا ، کھانا چنا گیا تو پہلے ہاتھ بڑھایا ، پھر تھنچ لیا اور فرمایا کہ دعوت قبول کرنا حق ہے ، مگر میں روز ہ ہے ہوں ، بیعذر پھولدار فرش کی وجہ ہے تھائ

ا کیٹ مرتبہ احرام کی عالت میں سر دی معلوم ہوئی ، فر مایا مجھ کواڑھا دو ، آ کھ کھلی تو چا در کی سنجاف ادر پھول ہوٹوں پر نظر پڑی جوابریٹم سے کڑھے ہوئے تھے ، فر مایا اگر اس میں یہ چیڑنہ ہوتی تو استنمال میں کوئی مضائقہ منہ تھا۔ سع

صدقات وحيرات ..... صدقه وخيرات حضرت ابن عمرها نمايال وصف تها، ايك ايك نصشت میں بیں بین برانقسیم کردیتے تھے، دودوتین تین بزار کی رقمیں تو عموماً خیرات کما کرتے تصیم یسا اوقات یکمشت ۳۰ بزار کی رقم خداکی راه میں لنادی فقر آن پاک میں نیکوکاری کے لئے محبوب چیز خداکی راه میں دینے کی شرط ہے، لن تسالوا البو حتی تنفقوا مما تحون حفرت ابن عمرٌان آیت کی عملی تفسیر تھے،آپ ہمیشدایی پہندیدہ چیزوں کوراہ غدامیں دے دیتے تھے، چنانچه جوغلام آپ کو پند ہوتا اس کوراہ خدامیں آزاد کردیتے اور آپ کی نظر میں وہ غلام پندیدہ ہوتا ، جوعبادت گذار ہوتا ،غلام اس راز کو بچھ گئے تھے ،اس کئے وہ مجدول کے ہور ہتے ،حضرت ابن عمر ان کے ذوق عبادت کود مکھ کرخوش ہوتے اور آزاد کردیتے ، آپ کے احباب مشورہ دیتے كرآب ك غلام آب كودهو كردية إن اورصرف آزادى كے لئے يد يندارى دكھاتے إن، آب فربات "من خدعنا بالله المحدعنا له "" بو خص أيم كوفداك ورييه ويتاب، تم ال كادهوك كما جات بين إلى آب وايك لوندى بهت مجوب تى ،اس كوراه خداميس آزادكر كاسية ایک غلام کے ساتھ بیاہ دیا،اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اُڑ کے کوآپ چو مے اور فرماتے کہائ ے کی کو آتی ہے ای طریقہ سے ایک دوسری جائی لوٹ ی کو آزاد کر دیااور فرمایا '' است ت الوا المبر حتى تنفقوا مما تحبون " أب إس كُثر ت علام أزادكر ت من كم آ كي آزاد کروہ غلاموں کی تعداد ایک ہزار ہے متجاوز ہوگئی تھی 1 کیسے مرتبہ انہوں نے نہایت عمدہ اونٹ خريدااورسوار بوكرج كو يطع ، انفاق سے اس كى جال بہت بندآئى ، فوراً اتر يزے اور حكم دياك سامان اتارلواوراس کوقر بانی کے جانوروں میں داخل کر دو، ویے

> ع ایشاص ۱۲۷ سماسدانا به جده مس ۲۶۹ میان سعد جزارتشمراذ ک ۱۲۳ همایشانس ۱۰۸

مایسا ن ۱۰۸۰ وایغاری جدم، لابن معدقهم اول بزر کامس ۱۱۸ سیاصا به ند کره این نمژ هاین سعدق اجز وسیمش ۱۱۱ سیاصا به جدههش ۱۰۹ هم تبذریب امتهذیب جلدههش ۳۳۰ ین نوازی .....مکین نوازی آپ کانمایاں وصف تھا،خود بھو کے رہتے ،کیکن مسکینوں ک شکم سیری کرتے عموماً بغیر سکین کے کھانا نہ کھاتے تھے، آپ کی اہلیہ آپ کی غیر معمولی فیاضی ہے بہت نالاں رہتی تھیں اور شکایت کیا کرتی تھیں ،جو کھانا میں ان کے لئے پکاتی موں ،وہ کی سکین کو بلا کر کھلا دیتے ہیں ، نقراءاں کو بچھ گئے تھاس لئے معجد کے ماہنے آپ کی گذرگاہ پر اً كربيضة تع، جب آب مجد ع فكلة توان كولية آت تع، يوى في عاج موكرايك مرتبه کھانا فقراء کے گھروں پڑھجوادیااور کہلا بھیجا کہ راستہ میں نہ بیٹھا کریں ،اورا گروہ بلائیں تو بھی نہ آئیں ابن عرض جد سے واپس ہو کرحسب معمول گھر آئے اور عصد میں تھم دیا کہ فلال فلال مخاجون كوكها ناججواده ،كياتم چاهتى موكه مين رات فاقه مين بسركرون چنانچه بيوى كاس طرزعمل

بررات كوكهانا ندكهايا بإ

اگر دسترخوان برکسی نقیر کی صدا کانوں میں بیٹنج جاتی تو اینے حصہ کا کھانا اس کواٹھوا دیتے ادرخودروز ہے دن گذاردیت ،ایک مرتبہ چھلی کھانے کی خواہش ہوئی ،آ کی یوی صفیہ نے بوے اہتمام سے لذیذ مچھلی تیار کی ، آبھی دسترخوان چنا ہی گیا تھا کہ ایک فقیر نے صدالگائی فرمایا فقیر کودے دو، بیوی کوعذر ہوا ، پھر دوبارہ فر مایا کہنیں دیدہ جھ کو یہی پیند ہے، لیکن چونکہ بیوی نَ آب كى فرمائش سے يكائى تھى ،اس كئے اس كوندديا ،اور كھانے كے عوض نفتدى فقيركود يكر واپس کیا ، تب آپ نے تناول فرمایا م آیک مرتبہ بیار پڑے کھانے کے لئے انگور کے چندوانے خریدے گئے ،ایک سائل آیا تھم دیا اتگور دیدہ ،لوگوں نے عرض کیا آپ اس کو کھا لیجیے اس کو دوسرے دیدیے جاکیں گے فر مایانہیں اے دے دو مجبوراً وبی دینے بڑے اوردے کر پھراس ے خریدے گئے میں آپ کا بیسلوک ان ہی لوگوں کے ساتھ تھا جو در حقیقت اس کے ستحق ہوتے تھے، چنانچہ جب دستر خوان پر بیٹے اور کوئی خوش پوش اور مرفحہ الحال و کھائی پڑتا، تو نہ بلاتے ،کیکن آپ کے بھائی اوراڑ کے وغیرہ اس کو بٹھا لیتے اورا گرکوئی خستہ حال اور سکین نظر آتا ، تواس کوفوراً بلاتے اور فرماتے بیلوگ شکم سیراشخاص کو بلاتے ہیں اور جو بھو کے اور کھانے کے حاجمتند ہوتے

ہیں ان کوچھوڑ دیتے ہیں ہیں فیاضی اور سیرچیشی ..... فقراء دمسا کین کے علادہ آپ کے ہم چیٹم اور ہم رتبہ اشخاص پر بھی فیاضی اور سیرچیشی ..... فقراء دمسا کین کے علادہ آپ کے ہم جات اور ہم رتبہ اشخاص پر بھی آپ کاابر کرم برستانھا، اگر بھی بھولے ہے کوئی چیز کسی کے پاس جلی جاتی تو پھراس کو واپس نہ لِية منظم الممتع إلى كرايك دفعه ابن عرافي جه عدد بزاردر بم قرض لئ ، جب ادا كية دو سوزیادہ آ گئے میں نے واپس کرنا جا ہاتو کہا تہمیں لے لوءھائ طریقہ سے ایک مرتبدایک آور قم

ابن معدجز وسهتم اول ۱۳۳۱ علىن معدجز وسمات المسامان

کسی سے قرض لی جب واپس کی تو مقر وضد ورہم سے زیادہ کھر سے درہم اوا کیے، قرض خواہ نے کہا بید درہم میر سے درہم ول سے زیادہ کھر سے ہیں، فر ما یا عداً ایسا کیا تعلق آپ کے غلام نا فع کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہیں ہزار درہم ایک وقت تقسیم کر دیتے تقسیم ہوجانے کے بعد جولوگ آئے ان کوان کو گوں سے قرض لے کر دیتے ہاجن کو پہلے دیے بچھے تھے، اقامت کی حالت میں بھی اکثر روزہ در کھتے تھے، تقامت کی حالت میں بھی اکثر روزہ در کھتے تھے، کیکن اگر کوئی مہمان آجا تا تو افطاد کرتے کہ مہمان کی موجود گی میں روزہ در کھنا فیاضی سے بعید ہے ہی جہاں مہمان جاتے سودن کی مسنون مہمانی کے بعد اپنا سامان خود کرتے، جب مکہ جاتے تو عبد اللہ بن خالد کے گھر انے میں اثر تے تھے، نیکن سودن کے بعد اپنی جملہ خروریات ہزارہے بوری کرتے تھے ہی

ایک مرتبہ کہیں جارہ تھے، راستہ میں ایک اعرابی ملا، حضرت ابن عمر فے سلام کیا اور سواری کا گدھا اور سرکا جماسا تارکراس کو دیدیا، ابن دینارساتھ تھے، یہ فیاضی دیکھ کر بولے، خدا آپ کوصلاحیت دے ہیں لیعنی اتن فیاضی کی ضرورت نتھی، فرمایا ابن کے والد میرے والد کے دوست تھے، میں نے آنحضرت علیہ سے سنا

ہے کہ سب سے بڑی نیکی اپنے باپ کے احباب کے ساتھ صلہ رخی ہے۔ ہے استغناء.....اس فیاضی کے ساتھ حدور جہ مستغنی المز اخ واقعہ ہوئے تھے ، کبھی کسی کے

سامنے دست دسوال درازنہیں کیا، لوگ خدمت بھی کرنا جائے تو آپ قبول نہ کرتے ،عبدالعزیز بن ہارون نے ایک مرتبہ لکھ بھیجا کہ آپ اپنی ضروریات کی اطلاع جھے کو دیا سیجئے ،ان کو جواب مع ملکے بھیاں ''جوں کی بیدیٹر تر اور پہنے ایسان کیا دارک دار در کراتے ہے کہ کا اتحاد

میں لکھ بھیجا کہ'' جن کی برورش تمہارے ڈیمہ ہان کی امداد کر دادراد پر کا ہاتھ یٹیجے کے ہاتھ ہے۔ بہتر ہے'' اوپر کے ہاتھ ہے مراد دینے والا اور شخے کے ہاتھ ہے مراد کینے والا ، ۲

بہتر ہے''اوپر کے ہاتھ ہے مراد دینے والا اور پنچے کے ہاتھ ہے مراد کینے والا ، بع محرای کے ساتھ کی کا ہدیہ بھی واپس نہیں کرتے تھے، چنانچے مختار اکثر مال ومتاع بھیجا

کرتا تھا آپ قبول کر لیتے اور فرماتے کہ میں کی ہے مانگرانہیں آلیکن جو خدادیتا ہے اس کور دھی نہیں کرتا ہے آپ کی چھوپھی رملہ نے دوسودینار جھیجے ،انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لئے، امیر معاویڈ نے آپ کے سامنے ایک لاکھ کی رقم اس خیال ہے پیش کرنی جا ہی کہ آپ بزید کی

علافت پررامنی ہوجا کیں،آپ نے فرمایا میراایمان اتاارزان نہیں ہے، آ

محبت نبوی ..... آخضرت ﷺ سے محبت ان کا سر مایہ حیات اور جان حزین کی تسکین کا ا باعث تھی، آپ کی وفات کے بعد ایسے شکتہ ول ہوئے کہ اس کے بعد نہ کوئی مکان بنایا اور نہ

باغ لگایا؛ وفات نبوگ کے بعد جب آپ کا ذکر آتا تو بے اختیار دویر نے بی جب سفر ہے لو شخے تو روضہ نبوگ کر ماتھ اس ا تو روضہ نبوگ پر حاضر ہو کرسلام کہتے ہے اوات نبوگ کے ساتھ اس شیفتگی کا قد رتی تتیجہ یہ تھا کہ آل ا اطہار سے بھی وہی تعلق تھا ، ایک مرتبہ ایک اعراقی نے چھر کے خون کا کفارہ یو چھا ، آپ نے پوچھا تم کون ہواس نے کہا عراقی ، فر ہایا لوگو! ذرااس کو دیکھنا ، شیخص جھے ہے چھر کے خون کا کفارہ یو چھتا ہے ، جن کے متعلق آنخضرت کفارہ یو چھتا ہے ، جن کے متعلق آنخضرت کھا نے ، جن کے متعلق آنخضرت کھا نے ، جن کے متعلق آنخضرت کھا نے کہ اور کو ایس بی

میعب آل المهار کے ساتھ کفسوس نگی ، بلکہ جس چیز کو بھی آنخضرت کے ساتھ کی اتھ کی آخ کی نسبت ہوتی ، اس ہے آپ کو وہی شخف تھا ، آخضرت کے بیج الیک درخت کے بیچ اتر تے ہے ، این عمر میشہ اس کو پائی دیتے تھے کہ خشک نہ ہو جائے ہدید الرسول کے ساس درجہ محب تھی کہ نگی کی حالت میں بھی وہاں ہے ٹکلنا گوارانہ تھا ، ایک مرتبہ آپ کے ایک غلام نے نگی کی شکایت کی اور مدید ہے جانے کی اجازت جا بی کہا کہ آنخضرت بھی نے فر مایا ہے کہ جو خص مدید کے مصائب پرمبر کر دیگا، قیامت میں اس کا شفح ہوگا ، ایک

اختلاف احمت کالی ظریس حفرت ابن عراس کام ہے جس میں احت مسلمہ کے اختلاف وافتر اق کا ادنی خطرہ بھی ٹکلنا ہے ، احتر از فر ماتے تھے ، ان کی حق پری مسلم ہے ، لیکن احت کے ضرر کے خیال ہے بعض مواقع پر خاموش ہوجاتے تھے فر ماتے تھے کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ نے دوی ہے کہا کہ خلافت کا ہم سے زیادہ حقد ارکون ہے ، میرے دل بیس خیال آیا کہ جواب دول کہ تم ہے زیادہ وہ حقد ارکون ہے ، میرے دل بیس خیال آیا کہ جواب دول کہ تم ہے نیادہ حقد ارکون ہے ، میرے دل بیس خیال آیا کہ جواب دول کہ تم ہے ، فیال میں خیال کے خیال کے خیال سے خاموش رہا ہے! خشان اس کے تھے ، منی بیس محضرت ابو برگر کا بھی بہی طریقہ رہا ، حضرت ابن بھر بھی ابتدا میں دو ہی رکعت پڑھے تھے ، مگر بچھ دنوں کے بعد پوری چار پڑھنے لگے ، حضرت ابن بھر بھی تفریق رہا ہے امام کے پیچھے چار پڑھتے ، لیکن اکیلے ہوتے تو قصر حضرت ابن بھر بھی تھے کہ اگر میری کرتے اور فرماتے کہ '' الخلاف المترک '' ما ختلاف تا لیند یدہ ہے فر مایا کرتے تھے کہ اگر میری خلافت پردہ خض کے علاوہ پوری امت محمد تی منفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نداڑوں گا ، لوگوں خلافت پردہ خض کے علاوہ پوری امت محمد تی منفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نداڑوں گا ، لوگوں خلافت پردہ خض کے علاوہ پوری امت محمد تی منفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نداڑوں گا ، لوگوں خلافت پردہ خض کے علاوہ پوری امت محمد تی منفق ہوجائے تو بھی میں ان سے نداڑوں گا ، لوگوں خلافت پردہ خض

إِإِزَالِةِ النَّفَا مِتَصَدِدُومُ صِ ١٨٩ أَبْحِوالْهُ مَصَنْفُ ابْنِ الْيِ بَكُرِ

البن سعد تذكر وابن عمر، سايينا

۳ بخاری جلداش ۸۸۷ با ب رحمة الولد و تقبيله ومعانقة. ﴿ إسدانغا به جلدام ۲۷۷، ﴿ إِسنداحمه بن خمل جلدام س١١٢٠،

عطبقات ابن سعد 7 ماق اص ۱۳۴ و بخاری ۱۸ بودا و جلد اص ۹۴ و اوسلم جلد ایاب قصر العسلو قاسمنی

كونفيحت كرتے كہ بم دوسروں سے اس كے لڑتے تھے، كددين فساد كاذر بعد ند بينے اور خالص خدا کے لئے ہوجائے اورتم کوگ اس کئے لڑتے ہوجبکہ دین غیر خدا کا ہوکر فتنہ وفساد کی بنیا دین بائے ،ایک خص نے کہا کہ کے سے زیادہ فتنہ پر دراز است محمدی میں کوئی نہیں فرمایا یہ کہتے،خدا كُلْتُم نديس في ان كاخون بهاي، نداعي جماعت يس اختلاف والا، ندان كي جمع قوت منتشرك، اس نے برسیل مبالفہ کہا کہ آگر آپ ما سے تو دو خص بھی آ کی خلافت میں اختلاف نہ کرتے، آب فرمایا میں اس کو تا بیند کرتا ہوں کدایک خفس کے کدمیں تمہاری فلافت ہے راضی ہوں، دوسرا کیے کہ میں راضی نہیں ہوں براءروایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن عبداللہ بن عرشی لاعلمی میں اُنکے پیچھے چیچھے جار ہاتھا، وہ فرماتے جاتے تھے کہلوگ تلواریں لئے آپس میں کھے مرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کدائن عمر بیعت کے لئے ہاتھ بر هاؤل

ای اختلاف امت سے بیخ کے لیے ہر ظیف کے ہاتھ پر بیت کر لیتے تھے کہ مباوا نکار کسی نے فتنكى بنيادندبن جائے چنا نجوفتند كرانديل جراميرك يحصي نماز يراه ليت اورزكوة اداكرديت خود فرماتے میں کہ میں دورفتن میں جنگ وجدل سے الگ رہتا ہوں اور ہرغالب کے پیھے نماز برص لیتا ہوں آگر ساطاعت ای صد تک تھی جہاں تک مدہب اجازت و بتا اور اگراس سے مذہبی یا بندی میں کوئی طلل پڑتا تو اطاعت ضروری نہیں جھتے تھے چنا نچہ ابتداء جائ کے چیھے نماز پڑھا کرتے تھے الیکن جب اس نے نماز میں تا خیر شروع کی تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی بلکہ مكه چيوڙ كريدينه جلي آئے۔ س

اس احتياط كى بناير خفرت عمَّان كعبد خلافت ين فتنه ونساداورا فتر ال انشِّق آل كاجوطوفان الحماء جس میں بہت کم ایسے مسلمان تھے، جن کا ہاتھ ایک دوسرے کے خون سے رنگین نہ ہوا ہو، ابن عراق ا ہے کمال احتیاط کے باعث اس ہنگام عام می آجمی ہے رہے، چناچہ کم کہتے ہیں کہ''اگر ہم میں ہے کوئی مخص مشکیٰ کیا جا سکتا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر ہیں '

اظہار تق میں جرات و بے باکی ....اس مصالحانه اور مرنج ومرنجان زندگی ہے باوجود دين اور فدجي معاملات مين ان كي حق كوئي مصالح امت كے خيال پر عالب آ جاتى تقى ، چنانچه بن اميے ج بران طرز عمل رنهايت ختى سے مكت جيني كرتے تھے، جاج كے مظالم سے دنيائے اسلام تنگ آئی تھی عمر کسی کو دم مار نے کی مجال نہتی لیکن حضرت ابن عمر ہے خوف و خطراس کے مند پر کهددسية ،ايك مرتبه جائ خطبدد در باتها ،حفرت ابن عربي سخه ،آب فرمايا يدخداكا وتمن ہاس فرم الی کورسوا کیا بیت اللہ کو تباہ کیا ، اولیاء اللہ کو قل کیا بی ایک مرتبہ تجاتے نے دوران خطب میں کہا کہ عبداللہ بن زبیر ف کلام الله می تغیروتبدل کیا ہے، حفرت ابن عرف جملا

كر فر ما ياكه " جموث بكتا ب ندابن زبير على اتنى طافت ب ادر ندتري بيجال بيا، مرض الموت میں جب جاج عیادت کو آیا اور انجان بن کر کہا کاش زخی کرنے والے کا بھی کو کم ہوجاً تا تو مگر کر كها كدوة تبهارانيز وتقاء جاج ني وچهابيكيد؟ كهاتم في ايام تج مي لوكول كوسك كيا اورح م محترم میں ، تھیاروں کو داخل کیا ، پھر ہو چھتے ہو، کس نے زخمی کیا "کا کیک مرتبہ جاج مسجد میں خطبہ دے ر ہاتھاء اس کواس قدرطول دی کرعفر کا وقت آخر ہوگیا آپ نے آواز دی کہ نماز کا وقت جار ہاہے ، تقررختم كرواس نے ندسنا، دوبارہ چركهااس مرتبہ بھى اس نے خيال ندكيا، تيسري مرتبہ پحركها تين مرتبه كين كيد عاضرين عفر مايا ، أكريس اتحد جاؤل توتم بقى الحدجاؤ كوكول في كما ہاں چنا نچے میا کھ کر کہ معلوم ہوتا ہے کہتم کونماز کی ضرورت نہیں ہے اٹھ گئے اس کے بعد تجاج منبر ے اتر آیا اور نماز پڑھی اور ابن عرائے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں گیا، کہا کہ ہم لوگ نماز کے لئے معجد میں آتے ہیں، اس لئے جس وقت نماز کاوقت آجائے، اس وقت فوراً تم کونماز پر سنی عاب، نماز کے بعد جس قدرتمهارادل جاہے، بكاكروس اى وجه عظفائے بنواميا بى رعونت ئے باد جودان کابہت لحاظ کرتے تھے، آنخضرت اللہ کے دقت سے خط لکھنے کا پیطریقہ تھا کہ لکھنے والابنم الله ك بعدا بنانا م كلهتا ، پر مكتوب اليه كانام كلهتا كه منجانب فلال الى فلال بكين خلفا ي امیدنے جہاں اور بدعات رائج کیں، وہاں اس طریقہ کو بھی بدل دیا اور اظہار تر فع کے لئے ہیہ طریقہ دائج کیا کہ خط میں پہلے فلیفہ کا نام کھھا جائے ، پھر بھیجنے والا اپنا نام تحریر کرے ، ابن عمر شک خودداری اس کو گوار انبیس کر عتی تھی ،اس لئے انبوں نے جو بیعت نام لکھا،اس میں اس سابق طريقة "رمن عبدالله بن عمرالى عبدالله بن مروان لكها" التحريكود مكه كردر بإريول في كها كما بي عر نے حضرت سے مہلے اپنانا م لکھا ہے، عبد الملک نے کہا کہ ابوعبد الرحمٰن کی وَات ہے اتنا بھی بہت غنیمت ہے ہی

مساوات .....اسلام نے ان تمام امتیازات کوجن سے ایک انسان کی تحقیراور دوسرے کی پیجا عظمت ظاہر ہومنا دیا ، ابن عراس مساوات کاعملی نمونہ تنے ، وہ ان تمام امتیازات کوجن سے مساوات میں فرق آتا ہوتا لیند فرماتے تنے ، چنا نچہ جہاں لوگ آپ کی تنظیم کے لئے کھڑے ہوتے وہاں نہ بیٹے ہے ۔ ہے غلاموں کوبھی مساوات کا درجہ دے دیا تھا اور ان کوعزت نفس کی تعلیم دیتے تنے ، دستور تھا کہ غلاموں کوبھی مساوات کا نام کھتا تھا ، پھر ابنا ، انہوں نے اپ نام کھوا تھا ، پھر ابنا ، انہوں نے اپ غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب جھے کو خطاکھو تو پہلے ابنا نام کھوا غلاموں کو دستر خوان برساتھ غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جب جھے کو خطاکھو تو پہلے ابنا نام کھوا خلاموں کو دستر خوان برساتھ

ع بخاری جلدادل م ۱۳۳ هماین سعد قسم ادل م ۱۱۱، کی سندالغابه جلد س ۱۲۸، الاین سعد مینهٔ به سه شهم اول ص ۱۳۵، سیابین سعد شم اص ۱۱۷ ۵یابین سعد ق اجر مهم ۱۲۰ بھاتے ایک مرتبددستر خوان بچھا ہوا تھا،ادھرے کی کا غلام گذرا تو اس کو بھی بلا کر ساتھ بھا یا بھا غلاموں کے کھانے غلاموں کے کھانے غلاموں کے کھانے میں تا خیرہوگی ، خانساماں سے بچ چھا غلاموں کو کھانا کھلا دیا،اس نے نئی میں جواب دیا، برہم ہوکر فر مایا جا وا بھی کھلا دو،انسان کے لئے یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے غلاموں کے خور دونوش کا خیال ندر کھے ہم غلاموں کو نہ بھی برا بھلا کہتے تھے اور نہ بھی ان کو مار پیٹ کرتے تھے،اگر بھی غصر کی حالت میں ایسا کو ئی فعل مرز دو ہوجاتا تو اس کو کفارہ کے طور پر آزاد کر دیتے ،سالم کہتے ہیں کے مائن کے کہ مائن کے مائن کو مائن کے مائن کر می مائن کے مائ

إسلم جلداص ٣١٩ بالضل الفقه على العيال والمملوك الله

مع مسلم جلدوص ۱۲۵

ع اصابه جلد ما ص ۱۰۸

سيمستدا بن صنبل جلد وص م

في موطا امام ما لك ص ١٣٨ باب جامع السلام ٢ إين سعد جزيم ق الص ١٣٢،

ہر دلعزیز کی ..... اس مساوات ، تواضع علم کا پہنچہ تھا کہ عام طور برلوگوں میں آپ کو تجو بیت حاصل تھی ، مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن میں ابن عمر کے ساتھ ڈکلا ، لوگ بکثر ت ان کوسلام کرر ہے تھے ، انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگ جھ سے اس قد رمجت کرتے ہیں کہ اگر جاندی میں از اس کا میں اور کہا کہ بھور نہیں ما سکتر ا

سونے کے وضبی محب خریدنا چاہوں تواس سے زیادہ نہیں ال سکتی ؛

سادگی ...... ابن عمر کی تصویر حیات تکلفات کے آب ورنگ سے یکسر پاک تھی ، گوآپ

بہت فارغ البال تصاویر گذر چکا ہے کہ ۲۰۰۲ ہزارا یک ایک نشست میں لوگوں کو دے ڈاکتے

تضییکن خودان کی زندگی میحی کمکل اخات البیت ۱۰۰ درہم سے زیادہ کا نہ تھا، مہران کا بیان ہے

کہ میں نے ابن عمر کے اخات البیت کا جائزہ لیا تو فرش اور بستر ملا کر بھی اس کی قیمت سودرہم

کہ میں نے ابن عمر کے اخات البیت کی جائزہ لیا تو فرش اور بستر ملا کر بھی اس کی قیمت سودرہم

البین تقریبا میں رویے ) تک نہیں پینچی تھی تا فاروق اعظم کا بیٹا اور میہ سکنت اللہ اکبر، ہروہ چیز

تالین تھی جس میں عمم کی بو ہوتی ، چنا نچہ جمعہ کے علاہ ہ اور دنوں میں خوشبو کا استعمال بھی لیند

ماطر میتھا ،ایک مرتبہ کیٹر ہے بخورات میں بسائے گئے ،ان کو جمعہ کے دن استعمال کیا ، پھرا تا رکو رکو اس میں خوشبو کا اثر تھا اس لئے والی کر دیا سطر یقہ طعام بھی نہایت سادہ تھا اگر دہم شکر کھا اس میں خوشبو کا اش میں خوشبو کا اثر تھا اس لئے والی کر دیا سطر یقہ طعام بھی نہایت سادہ تھا اگر دہم شکر کھا اس میں خوشبو کا اثر تھا اس لئے والی کر دیا سطر یقہ طعام بھی نہایت سادہ تھا اگر دہم شکر کھا لئا کے اس میں کھانے والوں کو بھی کھڑ ہے ہوکر کھا نا پڑتا ہیں۔

لیتے ،اس می کش میں کھانے والوں کو بھی کھڑ ہے ہوکر کھا نا پڑتا ہیں۔

لیتے ،اس می کش میں کھانے والوں کو بھی کھڑ ہے ہوکر کھا نا پڑتا ہیں۔

لیتے ،اس میں کش میں کھانے والوں کو بھی کھڑ ہے ہوکر کھا نا پڑتا ہیں۔

وعوت وغیرہ بی عام طور پر معمول نے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، کین ابن عرکا دستر خوان اس دن بین تکافات سے خالی ہوتا تھا، آپ کے غلام نافع کا بیان ہے کہ ایک دن ایک او ختی ذئی کی اور جھ سے کہا دید والوں کو مدعوکر آؤمیں نے عرض کیا، ''کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، روفی تک تو ہے نہیں' فرمایا بس خدائم کو بخشے، گوشت موجود ہے، شور بہموجود ہے، جس کا دل چاہے گا، کھائے گا، جس کا دل نہا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہ جا ہے گا نہ کھائے گا، کے ساتھ کا دیا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہ جا ہے گا نہ کھائے گا، جس کا دل نہ جا ہے گا نہ کھائے گا، کے ساتھ کی ایک کے دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کے دیا تھا کہ کی دیا تھا کہ کا دل جا بھی کا دل جا بھی کی دیا تھا کہ کی دیا تھا تھا کہ کی دیا تھا کہ کیا تھا کہ کی دیا تھا کہ تھا کہ کی دیا تھا تھا کہ کی دیا تھا کہ کی کی دیا تھا کہ کی دیا تھا تھا کہ کی دیا

ای سادگی کی بناء پرتمام کام این ہاتھ ہے انجام دیتے تھے، مجاہد کابیان ہے کہ ابن عمر جو کام خود کر سکتے تھے، وہ دوسروں سے نہ کراتے تھے، حق کہ اوٹنی وغیرہ بٹھانے میں بھی دوسروں سے نہ مدد لیتے تھے کے گھر بھی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، خود فرماتے تھے کہ میں نے بلاکسی اعانت کے آنخضرت بھی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنا یا تھا۔

ذریعه معاش ..... حفرت عمر کز ماندیل جب سحابک وظیفمقرر کے گئو و هائی بزاران کاوظیفہ بھی مقرر ہوااور اسامہ بن زیر کا ۳ بزارمقی ، وا، انہوں نے اعتراض کیا کہ جب

الا بن معدجز وم ق اص ١٢٨٠ ع اليناص ١٢١٠

میں کی چیز میں ان سے اور آپ ان کے والد سے پیچھے ندر ہے تو پھراس تفریق کا کیا سب ہے حضرت بھڑنے فرمایا یہ بچ کہتے ہو، مگر آنخضرت فرمایا ان کے والد سے اور ان کوتم سے زیادہ مجبوب رکھتے تھے، یہ جواب من کر دہ خاموش ہو گئے یا اس کے علاوہ لگانی زمینیں بھی تھیں۔ ۲

لباس..... لباس بہت معمولی بہنتے تھے بھوماً قیص ،ازار ،اور ساہ کما ہداستعمال کرتے تھے ، چپل بہنتے تھے ،از ار نصف ساق تک ہوتا تھا ، رگوں میں زر در مگ استعمال کرتے تھے کہ خود حضور چھاکو بھی پرن لیتے تھے ، نافع کہتے ہیں کہ مضور چھاکو بھی پرن لیتے تھے ، نافع کہتے ہیں کہ می نے انکو پانسوتک کی جا دراوڑ ھے دیکھا ہے ،انگوشی بھی رکھتے تھے ،جس پر عبداللہ بن عمر محدد تھا ،عمر وغیرہ کے ودراوڑ ھے دیکھا ہے ،انگوشی بھی رکھتے تھے ،جس پر عبداللہ بن عمر محدد تھے ،جس

حلیہ .....شکل وصورت میں وہ اپنے والد بزرگوار سے بہت مشابہ تھے،ور از قامت اور بھاری بحرکم تھے، رنگ گندی تھا، ہم کندھو تک کا کلین تھیں، بھی بھی مانگ بھی نکالا کرتے تھے 2 داڑھی بقدر ایک مشت رکھتے تھے،موچھیں اس قدر گہری کترواتے تھے کہ لیوں کی سپیدی نمایاں ہوجاتی تھی، زردخضاب کرتے تھے۔ لے

از واج واولاد ...... ابن عمر کے متعدد بیویاں تھیں ، جن سے بارہ لا کے ادر جارلاکیاں تھیں ، ابو بکر ابوعبید ، واقد ،عبدالله، عمر هفعه ادر سوده صغید بنت الی عبید کیطن سے تھے، عبدالرحنٰ ام علقبہ بن علقہ بنت علقمہ کیطن سے تھے، سالم ،عبیدالله، ابوسلمہ اور قلا بمختلف اور تلا بوسلمہ اور قلا بمختلف اور تلا بوں کیطن سے تھے۔

ا متدرك جا كم جيد ٢٥٥٩ م

عِ بَحَارِي جِلْدِ البِابِ كِراء الْمُزِ ارحُ، عِلِي بن معدجَزِيم قِ الذَّكْرِه ابن مِنْ

م اصابه جند م ص ۱۰۹۰۰

هیابن سعد قسم اول جزیه مهس ۱۳۳۳ ۱ باست تذکره این میز

## حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنه

نام ونسب ..... عيرنام ،ابو جريرة كنيت ،سلسلدنس بير ي جمير بن عامر بن عبدذى الشركى بن طريف بن غياث بن لهديد بن سعد بن تعليه بن سليم بن قبم بن عنم بن دوس واصل غاندانی نام عبد مس تھا، اسلام کے بعد آمخضرت اللے نے عمیر رکھا، کنیت کی وجہ خود بیان کرتے میں کہ میں ایک' ہر ہ' بلی پالے تھا ،شب میں اس کو ایک درخت میں رکھتا تھا ،اور مینے کو جب بگریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے لیتاادراس کے ساتھ کھیلا الوگوں نے بیغیرمعمولی دلچیں دیکھ کر جَه كوابو بريره كهما شروع كيا يعدوس كا قبيله يمن مي آبادها،

قبل از اسلام ..... بجین میں باپ کا ساہیر سے اٹھ گیا تھا،اس کے فقر وافلاس بجین کے سیاتھی بن گئے نتھے،بسر ہبنت غزوان کے یاس تھن رونی کیڑوں پرملازم تھےاورخدمت میسپر د فی کہ جب وہ کہیں جانے لکتے توب پاپیادہ نظے یا دل دوڑتے ہوئے اس کی سواری کے ساتھ

چلیں انفاق سے بعد میں یمی عورت ان کے نکاح میں آگئے سے

اسلام وہجرت .....ابو ہر رہے ہ کے ایک ہم قبیلہ طفیل بن عمر دوی ہجرت عظمیٰ کے قبل مکدہی میں قرآن کے معجز انہ بحرے محور ہو چکے تھے اور قبول اسلام کے بعد اس کی تبلیغ کے لئے یمن لوث آئے ان ہی کی کوششوں سے دول میں اسلام پھیلا اورغز وہ جیبر کے زمانہ میں بدیمن کے ای خانوادوں کو لے کرآنخضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں مدینه حاضر ہوئے بلیکن آپ اس وقت خیبر میں تشریف رکھتے تھے، اس لئے بدلوگ مدینہ سے خیبر پہنچ می ای قبیلہ کے ساتھ ابوہریہ گھی تھےاور راستہ میں بڑے ثوق دولولہ کے ساتھ شعر

> بساليلة من طولها وعنسائها عملسي انهما من دار الكفر نجمت

برعة جات سے اى دوق وشوق كى ساتھ خير بينى كر آخضرت بھاك دست مارك ر مشرف باسلام ہو ئے ان کا ایک غلام راستہ ہیں کم ہوگیا تھا، انفاق سے ای وقت وہ دکھائی ویا، آنخضرت الله في فرمايا ابو ہرير الممهار اغلام آگيا ،عرض كيا خداكى راه ميں آزاد بيء هي بيت

الإين معدج يهم ق المسلمة المعتبر أن المسلمة المعتبرية

مهم إبن معدجة وم ق اص ١٤١٥\_

سإابن معدتر جمهابو مريرة

اسلام کے بعد دامن نبوی ہے وابستہ ہوئے کہ مرتے دم تک ساتھ نہ چھوڑائ غزوات .....غزوات میں ان کی شرکت کی تصریح نبیں ملتی ، گرا جمالاً اتنا معلوم ہے کہ اسلام کے بعد متعدد غزوات میں شریک ہوئے ، چنا نجہ ان کا بیان ہے کہ میں جن جن لڑا ئیوں میں شریک رہاغزوہ نجیبر کے علاوہ ان سب میں مال غیرمت ملا ، کیونکہ اس کا مال حدید بیبیوالوں کے لئے مخصوص تھا۔ ۲

مال کا اسلام کی دولت اسلام سے بہرہ ورہونے کے بعد قکر ہوئی کہ بوڑھی مال کو بھی جو زندہ قسیس اس سعادت بیس شریک کریں ، گروہ برابرا تکار کرتی رہیں ، ایک دن حسب معمول ان کو اسلام کی دعوت دی ، انہوں نے شان نبوت بیس کچھنارواالفاظ استعال کیے ، ابو ہریرہ دو تے ہوئے آخضرت عین خدمت میں حاضر ہوئے اور بیدواقعہ بیان کر کے مال کے اسلام کے لیے طالب دعا ہوئے رحمت عالم نے دعافر مائی واپس ہوئے و دعافر کی موالدہ اسلام کے کے لئے خالب دعا ہوئے رحمت عالم نے دعافر مائی واپس ہوئے و ان کو اندر بلایا اور اشھد ان لا اللہ الا الله او الله الا الله و اشھد ان محمدا عبدہ و رسوله کے سامعہ فواز ترانہ کے ساتھوان کا استقبال کیا ، یوفور آالئے و اشھد ان محمدا عبدہ و رسوله کے سامعہ فواز ترانہ کے ساتھوان کا استقبال کیا ، یوفور آالئے یا وائر مسرت سے روتے ہوئے کا شانہ نبوگی پر حاضر ہوکر عرض گذرار ہوئے ' یارسول اللہ! بیا وائر ترانہ کے ساتھوان کا دارہوئے ' یارسول اللہ!

عبد خلفا ، ..... حفرت ابوبکر کے عبد خلافت میں ملکی معاملات میں کوئی حصنہیں لیا، اس
لئے کہیں نما یاں طور پرنظر نہیں آتے ، اس مدت میں اپنے محبوب شفع میں حدیث کی اشاعت
میں جس کی تفصیل آئندہ آئے گی خاموثی کے ساتھ مصروف رہے۔ حضرت عمر کے زمانہ سے
میں جس کی تفصیل آئندہ آئے گی خاموثی کے ساتھ مصروف رہے۔ حضرت عمر کے زمانہ سے
افلاس ختم ہوا، چٹا نچے وہاں سے واپس ہوئے تو دس بزارہ پید پاس تھا، حضرت عمر نے ہاز پرس کی
کہ آئی رقم کہاں سے ملی ؟ عرض کی گھوڑیوں کے بچوں ، عطیوں اور غلاموں کے نیکس سے
تحقیقات سے ان کا بیان تیجی فکا تو حضرت عمر نے دوبارہ ان کے عبدہ پرواپس کرنا چاہا، مگر انہوں
نے انکار کردیا ، حضرت عمر نے پو جھاتم کو امارت قبول کرنے میں کیوں عذر ہے، اس کی خواہش تو
خضرت یوسٹ نے کی جوتم ہے افضل تھے، عرض کی وہ نی اور نی زادہ تھے، میں بچارہ ابو ہر ریہ
امیہ کا بیٹیا ہوں ، میں تین باتوں سے ڈرتا ہوں ، ایک سے کہ بغیر علم کے بچھے کہوں ، دوسر سے سے کہ بغیر
عبری کے فیصلہ کروں ، تیسر سے سے کہ مارا جا دس میری آبرور ین کی جائے اور میرا مال چھینا

حضرت عثان كاعبد خلافت غاموثى من بسركيا ،البتة آخر من حضرت عثان كحصور

ہونے کے بعدلوگوں کوان کی امداد واعانت پر آبادہ کرتے تھے،اور محاصرہ کی حالت میں حضرت عثان کے گھر میں موجود تھے، پچھا اور لوگ بھی تھے، ان سب کو خطاب کر کے کہا میں نے آخضرت کالگانے مناہے کہ'' موگوں نے بخضرت کالگانے میں مناہ دکڑے'' ، لوگوں نے بچھا یا رسول اللہ اس وقت ہمارا کیا طرز عمل ہونا جا ہے فرمایا'' تم کوامین اور اس کے حامیوں کے ساتھ ہونا جا ہے: ''اس سے حضرت عثان غمانی کی طرف اشارہ تھا ہا

حفرت عثمان کے محاصرہ تک حفرت ابو ہر برہ کا پنہ جلتا ہے ، اس کے بعد آپ کی شہادت جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ میں کہیں نہیں نظر آتے ، اس کا سبب یہ ہے کہ اس فتنہ عام کے ذیانہ میں اکثر محتاط صحابہ گوشٹنین ہو گئے تھے ، بہتوں نے نو آبادی چھوڑ کر بادہ شنی اختیار کر کی تھی ، حضرت ابو ہر برہ بھی فتہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے کہیں رو پوش ہو گئے تھے ، ان فتنوں کے بعدامیر معاویہ کے عہد حکومت میں مروان بھی بھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا تھا۔ بھی جھو اس کے بعدامیر معاویہ کے عہد حکومت میں مروان بھی بھی ان کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا تھا۔ بھی اس کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا تھا۔ بھی بھی اس کو مدینہ پر اپنا قائم مقام بناتا

علالت ..... کھے مل مدینہ میں نہ یا ہوئے ، ہوے ہو کوگ عیادت کوآتے تھے، خود مروان بن تھم بھی آتا تھا ، بیاری کی حالت میں زندگی کی کوئی آرز وباتی نہ رہی تھی ، اگر کوئی تمناتی تو صرف یہ کے جلد یہ دارلا تبلاء چھوڈ کر دارالبقا میں داخل ہوجا کیں ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن عیادت کوآئے ، رواج کے مطابق ان کی صحت کے لئے دعا کی ، انہوں نے کہا خدایا اب دنیا میں نہوٹا بھر ابوسلمہ کو تخاطب کر کے بو لے''وہ زیاد بہت جلد آنے والا ہے ، جب انسان موت کو سونے کے فیمو کے کہ جب آدمی کمی قبر پر سونے کے فیمر میں دفن ہوتا ہیں گذرے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش بجائے اس کے دواس میں دفن ہوتا ہیں

بستر مرگ پر پیش آنے والی منزل کے خطرات کو یا دکر کے بہت روتے تھے ،لوگ رونے کا سبب بو چھتے تو فر ماتے کہ بین اس دنیا کی دلفر پیوں پر نہیں روتا بلکہ سنرکی طوالت اور زادِراہ کی قلت پر آنسو بہاتا ہوں ،اس وقت میں دوزخ جنت کے نشیب وفراز کے درمیان ہوں معلوم نہیں ران سرکس راستہ مرطانا ہوگا ، ہ

نہیں ان سے کس راستہ پر جانا ہوگائی وصیت ...... آخر وقت میں تجہیز وسی کے متعلق ہدایتیں دیں کہ آنخضرت وسیکی طرح مجھ کو تما مداد قرمیض بہنا نا اور عرب کے پر انے دستور کے مطابق میری قبر پرنہ خیمہ نصب کرتا اور نہ جناز ہ کے پیچھے آگ لے چلنا اور جناز ہ لیجائے میں جلدی کرنا اگر میں صالح ہوں گا جلدا ہے

إمنداين فنبل جنداس ٢٧٦

ع مسلم جدائس، ۱۹ اباب انبات النكير في كل نفض في الصلوة التي ساين معدجز من الس ۱۶۴

ربے مول گادراگر بدقسمت ہول گا توایک بوجھ تھھاری گردن ہے دور ہوگا ل و فات اور تجہیز و تکفین ..... انقال کے بعداس وصیت کی پوری تعمیل کی گئی ، ولید نے نماز جنازہ پڑھائی، آکابرصحا بر هیں حضرت ابن عرق ابوسعید خدری موجود تھے، نماز کے بحد حضرت عَنَانٌ يَے صاحبر ادوں نے كندهادے كرجنت البقيع كنجايا اورمباجرين كے كورغريبال ميں اس مخزن علم کومپردخاک کیا،انا لله و انا الیه راجعون یخانقال کےوفت ۷ سال کی عرتقی سے تر کہ ..... انتقال کے بعد دلید حاکم مدینہ نے امیر معاویڈ لؤآپ کی وفات کی خبر دی تو انہوں نے ترکہ کے علاوہ بیت المال ہے دئ ہزار درہم آپ کے ورشکو دلوائے اور ولیدکوان کے ساتھ حسن سلوك كى تاكيد كى يم

حلیہ ......رنگ گندم گون ،شانے کشادہ ،دانت آبدار تنے اور آ گے دودانتوں کے درمیان جَدُّ عَالَيْ هِي ، رَفَقِين رکھائے تھے اور بانوں میں زرد خضا ب کرتے تھے۔

لباس .....عموماً سادہ ہوتا تھا، یعن صرف دور تکین کیڑے استعال کرتے تھے جمھی مجھی كتان وغيره كييش قيمت لباس بهي استعال كرييتے تھے۔

فضل وكمال ..... حضرت ابو مريرة ان صحابين بين جوعلم عديث إساطين سمجه جات میں آپ بالا تفاق صحاب کرام کی جماعت میں سب سے بڑے مافظ صدیث تھے، اگر چہ حضرت عبدالله بن عمرٌ اورانس بن ما لك مجمى حفاظ مين ممتاز درجه ركفته تقيم ليكن حضرت ابو جريرةٌ كو کثرت ردایت میں ان پر بھی تفوق حاصل تھا، آنخضرت ﷺ فرماتے تھے کہ ابو ہریرہ طلم كاظرف بي- في

ذوق علم .... حضرت ابو ہريرة كولم كى برى جبتوتى ،١١٠ كاذوق علم حرص كدرجية كي كيا تھا،ان کی علمی حرص کا اعتراف خوراً مخضرت ﷺ نے فرمایا،ایک مرتبہانہوں نے آمخضرت ﷺ ے سوال کیا کہ' قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہوگا' فرمایا کہ " تبهاری حرص علی الحدیث کود کی کرمیرا پہلے سے خیال تھا کہ بیسوال تم سے پہلے کوئی نہ کرے

عام طور پر لوگ آنخضرت ﷺ ہے زیادہ سوالات کرتے ہوئے مجھکتے تھے کیکن حضرت ابو ہر رونہایت دلیری سے بوچھتے تھے عبداللہ بن عرف ایک تخص نے کہا کدابو ہر برہ آتخص ت ان کی روایت کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا'' پناہ بخدا''ان کی روایات میں کسی

إليتناس ١٢، ١٢٠

ال احدالغارجيدوس شاار

مهمننديك وأكم فبدرانس ٥٠٨ ق. لإمتداحرا بن طبل جلد الس٢٤١٣

د بخاری کیا۔ا<sup>یعن</sup>م

ع اليشانس ١٣٠

قسم کاشک وشبہ نہ کرنا ،اس کی وجہ کھٹل ہیہ ہے کہ وہ آنخضرت ﷺ بپو چھنے میں بہت جری تھے، اس لئے وہ ایسے ایسے سوالات کرتے تھے جن کوہم لوگ نہیں کر سکتے تھے یا

وہ خود جیسے علم کے شائق تھے، چاہتے تھے کہ ہرمسلمان کے دل میں طلب علم کا بھی جذبہ پیدا ہوجائے، ایک دن بازار جا کرلوگوں کو پکارا کہتم کو کس چیز نے مجبور کررکھا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کس شے ہے؟ کہا وہاں رسول بھٹھا کی میراث تھیم ہور ہی ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہا مجد میں، چنانچے سب دوڑ کر مجد آئے، لیکن یہاں کوئی مادی میراث نہیں، اس کے لوٹ گئے اور کہا وہاں کچھ بھی تھیم نہیں ہوتا، البتہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ قر آن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے، کچھ طال و ترام پر گفتگو کررے تھے، بولے تم لوگوں برافسوس ہے، بی تمہارے نی کی میراث ہے۔ ا

کمال کی آخری مدیقی که آپ کوخودای بهددانی کالیقین واثن تھا، چنانچهایک موقع پراپی زبان ہے کہا کہ میں آنخضرت والی کے صحابہ میں کی ایسے خفس کوئیس جانی جس کو مجھ ہے زیادہ احادیث یا دہوں، می تر فدی کی روایت میں صرف عبداللہ بن عمر و بن العاص کا استثناء ہے۔ آب کمٹر ت روایت کا سبب ..... بہت ہے اکا براور علی محیابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو ہر ری گ کے کثر ت علم اور وسعت معلومات کا سبب بیتھا کہ ان کواس قسم کے مواقع حاصل تھے جو دوسرے صحابہ گو حاصل نہ تھے بیٹو داپنی کثر ت روایت کے وجوہ واساب بیان کرتے تھے کہ

إمتدرك حاتم جلد ١٥٣٠ و ١٥

ع جع الفوائد كماب العلم بحواله طبراني الاوسط ج احس ٣٢١ مع مستدرك حاتم جند مياه ٥٠

سيتذكرة الحفاظ جلداص السيسام ٢٨

إتبذيب العيديب جدااس ٢١٦

مع ندرك عاكم جلد الذكره الوهررة محتر مذى مناقب الوهررة

الإغرارة

''لوگ اعتر اض کرتے ہیں کہ ابو ہر رہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے ، حالانکہ مہا جروانصار ان حدیثوں کوئیس بیان کرتے گرمعر خین اس پرغورٹیس کرتے ، کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں گےرہے تھے ،اورانسارائی زراعت کی دیکھ بھال میں سرگردان رہے تهے، میں مختاج آوی تھا، میراساراونت آنخضرت ﷺ کی صحبت میں گذرتا تھااور جن اوقات میں د ولوگ موجود نہ ہوتے تھے، اس وقت بھی میں موجود رہتا تھا، دوسرے جن چیزوں کووہ بھلا دية تقى، مين ان كويادر كما تقاواحضرت ابو بريرة كى اس توجيد كى تفعد أي كبار صحابة كرية تقى، چنانچا ابوعامرروایت کرتے ہیں کہ میں حضرت طلح" کے پاس میشا تھا کہائے میں آیک محض نے آ کرگہا''ابو محراً ج تک ہم کونہ معلوم ہو سکا کہ یہ یمنی (ابو ہربرہؓ)اتوال نبوی کا بڑا حافظ ہے، یاتم لوگ' انہوں نے جواب دیا کہ' بااشہانہوں نے بہت ی ایسی حدیثیں سنیں جوہم لوگوں نے نہیں سنیں اور بہت ی الی باتیں جانتے ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہیں ،اس کی وجہ بیا ہے کہ ہم لوگ دولت و جا ئداد دالے تھے، ہمارےگھر باداوراہل وعیال تھے، ہم ان میں پھنے رہتے تھے، صرف منج وشام آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضری دے کرلوٹ جانے تھے، اور ابو ہر مریہ اُ سکین اور مال و متاع کی رحمتو ل اور بال بچول کی ذمه داری ہے سبکدوش تھے ، اس لکتے آتخفرت ﷺ کے ہاتھ میں ہاتھ دیئے آپ کے ساتھ ساتھ دیتے تھے،ہم سب کو بیاتین ہے کہ انہوں نے ہم سب سے زیادہ احادیث نبوی سنیں ادرہم میں سے سی نے ان پر بیا تہام نہیں لگایا کہ و دبغیر آنخضرت ﷺ سے ہوئے ان کو بیان کر تے ہیں ، بچھرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے تے کہ''ابو ہریرہ ہم سب سے زیادہ آنخضرت ﷺ کی خدمت کے عاضر باش تھے، آیک مرتبہ حضرت عائشي فال كويلاكر يو جها" تم ييكسي حديثين بيان كرت بوء حالا تكه جو يحمد من ( تعل نبویًا ) دیکھااور ( قول نبوی )؛ سناوتی تم نے بھی سنااور دیکھا، عرض کی'' آپ آنخضرت ﷺ کے خاطر زیب وزینت میں مصروف رہنی تھیں اور خدا کی تم میری توجہ آنخضرت الله کی طرف ہے کوئی چیزنہیں ہٹاتی تھی ہے

ایک مرتبہ مروان کو ان کی کوئی بات نا گوار ہوئی ،اس نے عصد میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر بری مرتبہ مروان کو ان کی کوئی بات نا گوار ہوئی ،اس نے عصرت بھائی وفات کے چھے ہی دنوں پہلے آئے تھے ، بولے '' جب میں مدینہ آیا ، تو آنحضرت بھائی بر میں تھے ،اس وقت میری عرتمیں سال سے چھاو پرتھی اور آپ کی وفات تک سامیری طرح آپ کے ساتھ رہا ، آپ کی از واج

لانت معدج: وبالتم بانس لا هسلم جلدا فضائل الوهرية ع متدرك ما تم جلد عن 41 وترندى منا قب الوهريرة ع متدرك ما تم جلد عن 41 مع متدرك ما تم جلد عن 90

مطہرات کے گھروں میں جاتا تھا،آپ کی خدمت کرتا تھا،آپ کے ساتھ لڑا ئیوں میں شریک رہتا تھا،آپ کے ساتھ لڑا ئیوں میں شریک رہتا تھا،آپ کی معیت میں جج کرتا تھا،اس لئے میں دوسر بےلوگوں سے زیادہ حدیثیں جانیا ہوں خدا کی تئم وہ جماعت جو مجھ ہے تیل آپ کی صحبت میں تھی، وہ میری حاضر باشی کی معترف تھی اور مجھ سے حدیثیں بوچھا کرتی تھی،ان بوچھے والوں میں عمر عثمان طحۃ نہیر خاص طور پر قابل ذکر ہیں ہے۔

آپ دعا بھی از دیا علم بی کی ما تکتے تھے، زید بن ثابت کا بیان ہے کہ ایک دن میں ابو ہر یہ اور ایک دوسر افتحام می کوگ میں بیٹھے دعا اور ذکر خدا میں مشغول تھے، اس درمیان میں آنخضرت اللہ بھی اور تشریف لائے ،ہم لوگ فاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا، ابنا کام جاری رکھواس ارشاد پر میں اور دوسر افتحض ابو ہر برہ کے قبل دعا کر نے گئے اور آنخضرت اللہ آمین کہتے جاتے ، اس کے بعد ابو ہر برہ کے نے دعا کی کہ فدایا جو کچھ میر سے ماتھی مجھے قبل ما تک جکے ہیں وہ بھی جھے دے، اس کے بعد ہم دونوں شخصول نے عرض کی ''یارسول بھی ہم کوبھی ایساعلم عطا ہو جوفر اموثی کی دستمر و کے بعد ہم دونوں شخصول نے عرض کی ''یارسول بھی ہم کوبھی ایساعلم عطا ہو جوفر اموثی کی دستمر و کے بعد ہم دونوں شخصول نے عرض کی ''یارسول بھی ہم کے بعد ہم دونوں شخصول نے عرض کی ''یارسول بھی ہم کوبھی ایساعلم عطا ہو جوفر اموثی کی دستمر اس کے بعد ہے نے اس میں دست مبارک ڈالے، پھر فرمایا کہ اس کوسید سے لگالو، کہتے ہیں کہ کھیلا دی ، آپ نے بعد ہے میں پھر بھی نہ بھولا ہیں۔

حدیث کی تحریر و کتابت ..... حفرت ابو ہریرة حدیثوں کے بارہ بیں بہت احتیاط ہے کام لیتے تھے، چنانچہ بھو لئے یا الفاظ کے ردو بدل کے ڈر ہے جو کچھ سنتے تھے اس کو تلمبند کر لیتے تھے، چنانچہ بھو لئے یا الفاظ کے ردو بدل کے ڈر ہے جو کچھ سنتے تھے اس کو تلمبند کر لیے تھے بھٹل بن حسن اپنے والدحسن بن محروظا ایک واقعہ خودان کی زبان سے سنا ہوا بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرۃ کو ایک حدیث سنائی ،ابو ہریرۃ نے اس سے الملمی ظاہر کی ،حسن نے کہا میں نے بید حدیث آپ بی سے تی ہو میر ہے پاس ضرور کھی ہوگی، چنانچہ ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ایک کتاب دکھائی جسمیں تمام حدیثیں درج تھیں اس میں وہ حدیث بھی تقی میں درج تھیں ہیں وہ حدیث بھی تھی درگھی ہوگی۔ بھی ہے تو وہ ضرور کھی ہوگی۔ بھی ہے تو وہ ضرور کھی ہوگی۔ بھی ہوگی۔ بھی تو وہ ضرور کھی ہوگی۔ بھی

کیکن محاح کی ایک اور روایت میں ہے جوخودان ہی ہے مروی ہے کہ 'عبداللہ بن عمر و بن العاص عجمد نے روہ صدیث اس لئے جانتے تھے کہ وہ آپ کی یا توں کولکھ لیا کرتے تھے، اور میں نہیں لکھتا تھا' 'ھاس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخضرت ﷺ کی زندگی میں گونیس لکھ لیتے تھے، مگر

> ع تبذیب البند یب جلدام ۲۹۹ سیمنندرک حاکم جلدساص ۵۱۱

الصابه جلد کص ۴۰۵. ۳ صحیح بخاری کماب العلم و صحیح بخاری کمآب العلم

بعدكوان كوتبحي لكهمنا ضروري معلوم جوا\_

امتحان ......ابو ہریرہ کی گرت روایت کی وجہ سے بعض اشخاص کے دل میں ان کی روایت کی وجہ سے بعض اشخاص کے دل میں ان کی روایت کی جانب سے شکوک وشہات پیدا ہوئے ، چنانچدا یک مرتبہ مروان نے امتحان کی غرض سے ان کو بلوایا اورا ہے کا تب کو تخت کے یتج بھا کران سے حدیثیں پوچھنی شروع کیں ، سے بیان کرتے جاتے تھے اور کا تب چھپا ہوا ، ان کی اعلمی میں لکھتا جاتا تھا ، دوسر سے سال پھرائی طریقہ سے امتحان لیا ، اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و کاست و ہی جوابات دیئے جوایک سال قبل دے سے امتحان لیا ، اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و کاست و ہی جوابات دیئے جوایک سال قبل دے ہے ہتے ، جی کر ترتب بھی وہ بی تھی اس میں بھی کوئی فرق نہ آیا ہے ا

اشاعت حدیث ..... حضرت ابو ہربرہ کا بیر حاض امتیاز ہے کہ خدانے آپ کوجس فیاضی کے دولت عام کیا ، چلتے کے دولت عام کیا ، چلتے کے دولت عام کیا ، چلتے کی دولت عطاکی ، ای فیاضی ہے آپ نے اس کوسلمانوں کے لئے وقف عام کیا ، چلتے کی جرتے ، بیٹھتے ، جہاں بھی کچھ سلمان مل جاتے ان کے کانوں تک اتو ال نبوی پھٹے بہنچا دیتے ، جعد کے دن ، نماز کے قبل کا وقت حدیث کے لئے مخصوص تھا ، چنانچہ ہر جعد کونماز ہے پہلے لوگوں کے سامنے حدیثیں بیان کرتے اور پرسلملداس وقت تک قائم رہتا جب تک مقصورہ کا دروزاہ نہ کھلیا اور امام برآ مدندہ وتا ہے

حضرت ابو ہریرہ کے علم وعرفان کی بارش ہے عورتیں بھی سیراب ہوتی تھیں ، کواس طبقہ کو وہ با قاعدہ تعلیم نہیں دیتے تھے ، کین اگر کی عورت ہے کوئی فعل خلاف احکام نہوگی سرز دہوجا تا تو فوراً ٹوک دیتے اوراس بارے میں رسول ہونی کا تھی ، پوچھا تو مبحدہ آئی ہے اس نے کہا ہاں پھر لیے ، ایک مرتبہ ایک عورت ہے ملے ، اس کے پیرا ہمن ہے خوشبولگائی تھی ، پوچھا تو مبحدہ آئی ہے اس نے کہا ہاں پھر پوچھا تخصوص مبحد جانے کے لئے خوشبولگائی تھی ؟ اس نے کہا ہاں ، فرمایا ، میں نے رسول ہونی اس نے سے ساہے کہ اس عورت کی نماز جو تخصوص مبحد جانے کے لئے خوشبولگائی ہے اس وقت تک قبول سے ساہے کہ اس عورت کی نماز جو تحصوص مبحد جانے کے لئے خوشبولگائی ہے اس وقت تک قبول ہے بھوگی ، جب تک کدو تاسل نہ کرڈا لے ہیں یعنی اس کی خوشبود والی نہ جاتے ، کیونکہ وہ فقتہ بن جاتی ہے ،غرض اس عہد مبارک کی خواتین بھی ان کے خرص علم کی خوشہ چین تھیں ، چنا نچ آپ کے زمرہ روایت میں حضرت عاکشہ کا نام بھی نظر آتا ہے۔

آپ کے دامن کمال میں جس تدریکی جواہر تھے،سب عام مسلمانوں میں تقلیم کردیے،
الیکن وہ احادیث جو فقتہ ہے متعلق تھیں اور جن کو آنحضرت ﷺ نے پیشین گوئی کے طوپر فر مایا
زبان سے نہ نکالیس کہ بیٹود فقنہ کی بنیاد بن جا تیں ، فر مائے تھے کہ'' میں نے احادیث نبوگ
دو طرف میں محفوظ کی بیں' ایک ظرف کی بھیلا کیں ،اگر دوسر رے کو بھیلا دوں تو نز خرہ کاٹ ڈالا
جائے بہم صوفیہ کہتے ہیں کہ بیاسرار تو حید کی امانت تھے، متعلمین کہتے ہی کہ وہ اسرار دین تھے،

ع متدرك حاكم بيد عص ١١٣،

مع ميروت و البيرين المالية المعتمل وابن معد جند م ق الص عدد م

میکن محدثین کافتوی یمی ہے کہ وہ فتنہ کی حدیثیں تھیں۔

اشاعت علم فریف فدمت کے جذبہ کے اور عمل خیر ہے ، لیکن اگر اس میں فدہمت کے جذبہ کے بجذبہ کے بجذبہ کے بخت بجائے معرود فداک کا الو ہریر ہ جس جذبہ کے تحت اس فرض کو انجام دیتے تھے ، اس کے متعلق خودان کا بیان ہے کہ اگر سورة بقره کی ہے آ یت ان المنذ بن یک تمون ما انز لنا من البینات من بعد ما بینا ہ للناس فی الکتاب اولنک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون

ان لوگوں پر جو ہمارے نازل کے ہوئے ، کھلے ہوسے احکام اور ہدایت کی باتوں میں جن کو ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں کھول کر بیان کر دیاہے چھپاتے بیں ،خدا بھی لعنت بھیجنا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔

نه ہوتی تو میں بھی کوئی حدیث نه بیان کرتا ہا

حفرت ابو ہریرہؓ کی مرویات کی مجموعی تعداد ۲۳۵ ہے، ان میں ۳۲۵مشقق علیہ ہیں اور ٩٧ يس بخارى اور٩٣ مين مسلم منفر د جين ٢٤ حا ديث نبوي ﷺ كَعْظيم الشان ذخيره كي مناسبت ے آپ کے روا قوتلاندہ کا دائر ہمی وسیع تھا ، اکابر صحابیمیں زیدین ٹابت ، ابوابوب انساری، عبدالله ين زبير عبدالله ابن عباس عبدالله بن عرفه الى بن كعب السبن ما لك ، ابوموى اشعرى ُ جابر بن عبد الله أن ام المؤمنين عا كشه صديقة أور عام صحابه وتالعين مين ابورافع، واثله، جابر، مروان بن علم، قبيصه بن ذويب بسعيد بن ميتب، سليمان الاغر، فيس بن الي حازم، ما لك بن الي عامراتهجي ،ابواسامه بن بهل بن حنيف،ابوا درليس خولا في ،ابوعثان نهدي ،ابوراقع صائغ ،ابوزرعه بن عمرو، ابوسلم، ابن فارض بسر بن سعيد، بشير بن نهيك، بعجه جهني ، ثابت بن عياض ، حفص بن عاصم بن عمر الخطاب ميد وابوسلمه ابنا عبد الرحن بن عوف مهيد بن عبد الرحل حميري ، حظله بن على اللمي ، جناب صاحب مقصوره ، خلاس بن عمر و ، تهم بن ميناء ، خالد بن غلاق ، ابوقيس ، زياد بن رباح ،سالم بن عبدالله زراره بن الي اوني ،سالم ابوالغيث ،سالم مولى شداد ،سعيد بن الي سعيد ، ابو سعیدمقبری ،حسن بصری مجمد بن سیرین وسعید بن عمرو بن سعید بن العاص ،سلیمان بن بیار ،ابو الحباب ،سعیدین بیار،سنان بن الی سنان ،عامر بن سعید بن الی وقاص ، شرح ابن بانی ، شفی بن ماتع ، طاوس ، عكرمه ، مجابد ، عطاء عام شعى ، عبدالله بن رباع انصارى ، عبدالله بن شقيق ، عبدالله بن نعلبه ،ابوالوليدعبدالله بن حارث ،سعيد بن حارث ،سعيد بن سمعان ،سعيد بن مرجانه ،عبدالله بن عبدالرحمٰن ،عبدالرحمٰن بن سعد المقعد ،عبدالرحمٰن بن الي عمره انصاري ،عبدالرحمٰن بن يحقوب، عبدالرحن بن الي تعيم البحلي عبدالرحن بن مهران ،اعرخ ،عبيدالله بن عبدالله ،عبيدالله ،عبيدالله بن سفيان

اضح بخاری کمآب الثنن وابن سعد جلده ق اص ۵۵ ما تبذیب الکمال ص ۵۴ ،

حضری ،عطاء بن میناء ،عطابی میزید لیتی ،ابوسعیدمولی بن کریز ، مجلان بن مولی فاطمه ،عراک بن مالک ،عبید بن حنین ،عبید الله بن افی رافع ،عطاء بن بیار ،عرو بن افی سفیان ،عبید بن سعید بن العاص ، محد بن قیس بن مخر مه ،موی ،عیسی انباطلحه بن عبیدالله ،عروه بن زییر ، محمد بن عباد ، جعفر ، محمد بن این افی عائش ،محد بن زیاد ، می محمد بن بعدالرحمان موی بن بیار ، نافع بن جبیر بن مطعم ، نافع مولی بن افی عمولی ابن قاده ، بوسف ابن ما یک ،متیم بن افی سنان ، زید بن مرمز ، ابو عاز ما تجی ، ابو ابن عبدالرحمان ، ابو الشعق ، المحار فی ابو صالح کمر بن عبدالرحمان ، ابو الشعق ، المحار فی ابو صالح السمان ، ابو الشعق ، المحار فی المری ، میده منس ساله و با تی نهایت مختصر فهرست به السمان ، ابو غطفان بن طریف المری ، میده منس ساله و باتی سے و المحار بی المحار بی العربی شاگر و باتی ہوئی المحار بی العربی شاگر و باتی ہوئی سے ۔ ا

ایک اعتر اص اور اسکا جواب ..... بعض روا تیوں سے طاہر ہوتا ہے کہ بعض صحابہ ان کی مرویات پراعتر اص کرتے تھے مرویات پراعتر اص کرتے تھے ہاں کا سبب بینیس تھا کہ ووان کی روایتوں پرشک کرتے تھے بلکہ ان کی تفقہ پر انہیں ،اعتر اص تھا ، ان کا کہنا یہ تھا کہ آخضرت ویڈ نے مختلف حالات و واقعات کے کھاظ ہے بعض با تمیں ارشاد فر مائی ہیں ،اور حضرت ابو ہر ریو موقع وکل کا کھاظ کیے بغیر ان حدیثوں کو بیان کر دیتے ہیں ، جن سے ان احادیث کا اصل منشافوت ہو جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان کا اعتر اص حقیق تھے ،فقہ میں ان کا اعتر اص حقیق تھے ،فقہ میں ان کا کوئی احمیاز کی درجہ میں تھا ،تا ہم آخضرت کے بعد مدید میں جو جماعت منصب افتاء پر فائر تھی اس میں ایک ابو ہر بر تا تھے ۔ تھے ،فقہ میں فائر تھی اس میں ایک ابو ہر بر تا تھی تھے ۔ تھے فائر تھی اس میں ایک ابو ہر بر تا تھی تھے ۔ تھے فائر تھی اس میں ایک ابو ہر بر تا تھی تھے ۔ تا

عام تعلیم ...... عام تعلیمی کیاظ ہے وہ صحابہ کی جماعت میں بہت نمایاں تھ ، عربی ہادری زبان تھی اس کے علاوہ فاری بھی جانے تھے ، ایک مرتبہ ایک ایرانی عورت استغاثہ لے کرآئی کہ شوم ہرنے مجھکو طلاق دیدی ہے اور لڑکا لینا چاہتا ہے ، یہ عورت فاری میں گفتگو کرتی تھی اور ابو ہریرہ اسی زبان میں جواب دیتے تھے ، سالم کے علاوہ دوسرے ندا ہب ہجسی واقفیت رکھتے تھے ، ویا نچی تو راۃ کے مسائل ہے کافی واقفیت تھی ، ہی لکھتے میں بھی پوری مہارت رکھتے تھے ، ویا نجے احادیث کا ایک جموعہ مرتب کیا تھا۔

اخلاق و عادات ..... حفرت آبو ہریرہ فز وہ خیبر مین دارالاسلام آئے اس حساب سے ان کوکل چارسال صحبت نبوی ہوگئا ہے فیضیاب ہونے کاموقع ملاء آگر چہ بظاہر سیدت کم معلوم ہو تی ہے کہاں مت میں سفر وحفز ،خلوت وجلوت میں ایک لحد کے لئے بھی فدمت اقدیں سے جدانہ ہوئے ادراس قلیل مدت میں جولمات بھی میسر آئے ان سے پورافا کدہ اٹھا یا، یہ بچوفی مدت کے فیت کے اعتبار سے بری طویل مدت کے برابر ہوجاتی ہے اس ملازمت

ر سول کا میذ نتیجه تھا کہ آپ پر تعلیمات نبوی کا بہت گہرارنگ چڑھا تھا اور آپ اسلامی تعلیمات کا مکمل ترین نمونہ بن مجئے تھے۔

خوف قياً مت ..... خشيت الهي اورخوف قيامت صحابه اكرامٌ كا خاص وصف تقاء ابو بريرةٌ اس بے لرز و ہراندام رہتے تھے، خوف خدااور قیامت کے احتساب کے ذکر ہے جیخ کر بہوش ہوجاتے تھے،ایک بارشقیام کی مدینہ آئے، دیکھا کہ ایک محص کے گرد بھیزگی ہوئی ہے، یو جھاب کون ہیں،اوگوں نے کہا، ابو ہرریہ چنا نچہ سان کے پاس جا کر بیٹھ گئے،اس وفت ابو ہر ریہ اُلوگوں ے حدیث بیان کرد ہے تھے ، جب حدیث سنا چکے اور مجمع چھٹا تو انہوں نے ان ہے کہا ، کہ رسول على كوكى حديث سناسي ،جس كوآب نے ال سے سنا ہو، مجما ہو، جانا ہو، ابو ہر يرة نے كہا الی بی حدیث بیان کروں گا، بیکهااور چیخ مارکر بے ہوش ہو کئے بھوڑی در کے بعد ہوش آیا تو كهايس تم الك الى حديث بيان كرول كا ، جوآب في ال كريس بيان فرما في تقى اوراس وقت میرے اور آب کے سواکوئی تیسر اتحص ندتھا ، اتنا کہد کر چرزورے چلائے اور بیہوش ہو گئے ،افاقد ہوا، تو مند بر باتھ چھر کر کہا میں تم ہے ایس صدیث بیان کروں گا جوآ تحضرت واللے فاس گھر میں بیان فر ما کی تھی ،اور وہاں میرے اور آپ کے سواکوئی ندھا یہ کہا اور چیخ مار کر عش کھا کر منہ کے بل کر پڑے ، اشقیاصی نے تھام لیا اور دیر تک سنجالے رہے ، ہوش آیا تو کہارسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب خدابندوں کے فیصلہ کے لئے اترے گا توسب سے ملے تین آ دی طلب کیے جا کیں مے عالم قرآن ، راہ خدامتول اور دولت مند ، پرخداعالم سے يو يتھ كاكياس نے جھ كور آن كى تعليم نيس دى، وه كيے كا، بال خدالو خدالعالى فرمائ كا تونے اس پر کیامل کیا؟ وہ کیے گا"رات دن اس کی تلاوت کرتا تھا" فدافر مائے گا تو جھوٹا ہے تو اس لے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ جھے کو قاری کا خطاب دیں چنا نچیہ خطاب دیا ، پھر دولت مند ہے سوال كرے گا'' كيا ميں نے تجھ كوصاحب مقدرت كركے لوگوں كى احتياج سے بے نياز نبيں كرديا؟ وہ کم گا، بال خدایا خدا فرمائے گاتونے کیا کیا، وہ کم گامیں صلرحی کرتا تھا، صدقہ دیا تھا، خدا فرمائ گا" تو جموث بولتا ہے بلکداس سے تیزامقصد بیتھا کہتو فیاض اور کئی کہلائے اور لوگوں نے کہا''، پھروہ جس کوراہ خدامیں اپنی جان دینے کا دعوی تھا پیش کیا جائے گا،اس سے سوال کیا جائے گاتو کیوں مارڈ الا گیاوہ کے گا'' تونے اپنی راہ میں جہاد کا تھم دیاء تیری راہ میں لڑااور مارا عُيا''،خدافر مائے گا''تو جھوٹ بولتا ہے، بلکہ تو چاہتا تھا کہ تو دنیا میں جری اور بہادر کہلائے تو سے كباجاديكا ب ، بيعديث بيان كرك رسول فل في فير دانو ير باتحد ماركر فر مايا ابو بريرة سب ے پہلے ان بی متنوں سے جہنم کی آگ بھڑ کا کی جائے گی کے

اتر مُرى الواب الربد بأب ما جاه في الرياء والسمد ،

عمادت ور ما ضت ..... حضرت الوجريرة كوعبادت سے خاص ذوق تھا،شب بيداري آپ کامجبوب مشغله تقا، خو دبھی شب بہداری کرتے تھے اور گھروالوں ہے بھی شب بیداری كرات تح، آپ كاكبه تين آدميول بر محمل تها، ايك خود، دوسرى بيوى اورتيسرا خادم، ييتيول بالالتزام باری باری سے اٹھ کرایک آیک تہائی شب میں نماز پڑھتے تھے ،ایک خٹم کر کے دوسرے کو جگا تا اور دوسراتیسرے کو ای طریقہ سے تینوں ال کر پوری رات نماز میں گذاردیتے ا ہرمہینہ کے شروع میں تین روز ے التزام کے ساتھ رکھتے تھے ،اگر کی سب سے شروع میں ندر کا سکتے تو آخر میں بورے کرتے عار کان عبادت کو بورے شرا نظ کے ساتھ ادا کرتے تھے، بلکہ شدت احتیاط کے باعث اس میں مبالغہ ہے کام لیتے تھے، قیم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہر ریونسجد کی حصت پر وضو کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ ہاتھ اٹھا کرشا نون تک وهوتے اور بھی سے ناطب ہو کر ہو لے آنخضرت اللے نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت کے دہ اعضاء جو وضویس وھوئے جاتے ہیں چکیں گائی گئے تم لوگوں سے جہال تک ہو سکھاس کی چک کو بڑھاؤ ہے عکرمداوی ہے کہ ابو ہریر قیارہ ہزائسیسی روزانہ پڑھتے تھاور كتے تص بقدر كنا وسيح كرتا مول ،مضارب بن بزء بيان كرتے بي كدرات كوشل أكلاكرتا تھا ، ايك دن نكالة تكبيركي أوازسنى قريب جاكرو يكها توابو جريرة تص ، يو جهايدكيا كرر بيه وم اخدا كا شکرادا کرتا ہوں کہ ایک دن وہ تھا کہ میں برہ بنت غزوان کے پاس پیٹے کی روٹی پر ملازم تھا،اس کے بعد ضدائے بیدن دکھایا کہ وہ میرے عقد میں آگئی ہی آ کے بینچ آبکیل میں مصروف رہتے تھے،ایک تھیلی میں تنگریاں اور محضلیاں مجری رہتی تھیں جن بروہ تشیع پڑھتے تھے، جب تھیلی ختم ہو جاتی تولونڈی کوظم دیتے وہ مجرلاتی <u>\_ ۵</u>

پی کی بیت رسول کا مخضرت میں کے ساتھ حصن ت ابو ہر پر ہی کی بحبت شیفتگی کے درجہ تک تھی ، ایک لیے کہ کے ساتھ حصن ت ابو ہر پر ہی کی بحبت شیفتگی کے درجہ تک تھی ، ایک لیحہ کے لئے بھی آپ سے جدانہ ہوتے تھے ، تمام مہاجرین وانسارا سے ایک کا رو باز میں ، ایک موقع رہے ، لیکن ان کا کا مصرف بیتھا کہ جمال نبوی کے دیدار سے شوق کی آگ بجھا نمیں ، ایک موقع پر اس کا ظہار بھی کیایار سول بھی جھنوں کا مشاہدہ جمال میری جان کا سرمایہ راحت اور میرا آ تھوں کی شونڈک ہے ، بی

آ تخضرت الملائے بعداطیف غذا کھانے ہے تفس اس لئے پر ہیز کرتے تھے کہ حضور نے مجھی بیٹ ہر کھانا نہیں کھایا ، ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو بھی ہوئی برک کی دعوت دی ، انہوں نے

لِ منداحر بن فنبل جلد السالة ١٠٠٠ .

س اسا به جدد ماس ۲۰۹س م

مع اليف السرام الم

ى ابودا دُوكَرَّاب النَّكَانَ باب ما يَعِرهُ من اذْكُر الرَّجِلَ ما يَعُونُ مَن اصابة احمله لا مستداحمه بين تصبيل جيد وعن 40% .

محض اس کے قبول کرنے سے اٹکار کیا کہ آنخضرت اللہ دنیا ہے اس حال میں سدھارے کہ بھی جوگی روثی بھی آسودہ ہو کرنہیں کھائی لے

محبت آل رسول ..... ذات نبوی کے ساتھ اس والہا ند تعلق کا فطری اقتفاء یہ تھا کہ آل اطہار کے ساتھ ہیں بھی شخصی ایک مرتبہ آنخفرت جس کو بلا اطہار کے ساتھ ہی بہی شخصی کی شخصی ایک مرتبہ آنخفرت جس کو بلا کہ ''اے خدا! بیس اس کو محبوب رکھتا ہو، اس لئے تو بھی محبوب رکھتا سے محبوب رکھتا ہو، اس لئے تو بھی محبوب رکھاس کے مجبوب رکھنے والے کو بھی محبوب رکھا 'اس کے بعد ہے جب سے معرف کو میں ہے عمیر بن آئی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہم رہ دھارے میں بیائم موجاتی تھیں ہے عمیر بن آئی راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ابو ہم رہ دھارے سے اللہ اور ابو ہم رہ ان اس کا بوسر عقیدت ثبت کردیا ہے کا بوسر گاہ تھا، آپ نے کہ ابنادیا اور ابو ہم رہ انسادیل میں ایک بڑا جس کے انسان تا بھی وران ان اللہ وہ کی خدمت گئے ارکی .... حق العداد میں ایک بڑا جس ہے کہ انسان تا بھی وران ان اللہ وہ کی خدمت گئے ارکی ..... حق العداد میں ایک بڑا جس ہے کہ انسان تا بھی وران ا

والعره کی خدمت گذاری ..... حق العباد میں آیک بڑا حق یہ ہے کہ انسان تا بمقد وران ضعیف اورسب سے بڑے حسن والدین کی خدمت گذاری کو باعث فخر اور ذرید نجات سمجھے، جنہوں نے اس کو بچہ سے جوان بنایا ،اسلام نے خاص طور پران کے اعز از واحز ام اور خدمت گذاری کی تعلیم دی ہے ،حضرت ابو ہر پرہ نے اس فریضہ کا یہاں تک کحاظ رکھا کہ ماں کی تنہائی کے خیال سے ان کی زندگی مجرج نہیں کیا ہم

اظہار جی میں بے باکی .... جی تونی اور داست بازی حضرت ابو ہریر قاکا خاص جو ہر تھا،
اعلان میں وہ اس قدر جری اور دلیر تھے کے بڑے بڑے خص کو اس کی لغزش پر فوراً ٹوک دیے
تھے، آپ کا قیام مدینہ میں تھا، مروان یہاں کا حاکم تھا، اس لئے اکثر اس سے سابقہ پڑتا تھا ایک
مرتبدا ہی کے بہاں گئے، تو تصویر ہیں آویز ال دیکھیں، فرمایا میں نے آنخضرت اللے سے سنا ہے
کہ اس محص سے زیادہ کون ظالم ہے، جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بنا تا ہے! اگر دعوائے تخلیق
ہے۔ تو کوئی ذرہ علم یا جو پیدا کر کے دکھائے، ہے

مروان کے زماندا مارت میں مدینہ میں چک (ہنڈی) کارواج ہوچلاتھا،حضرت ابو ہریرہ گا کومعلوم ہوا تو مدینہ جا کر مروان ہے کہاتم نے رباطل کردیا؟ مروان نے اس سے برأت ظاہر کی ،فرمایا تم نے چکوں کورائج کیا ، حالا نکہ آنخضرت ﷺ نے اشیا ہ خور دنی کی بچ کی اس وقت سیک ممانعت فرمائی ہے جب تک پہلا بائع اس کو تاپ ندلے،حضرت ابو ہریرہ کی اس سعیہ

التأرى صدا كتاب الاطعمة باب ما كان النبي الله و اصحابه ياكلون

ع منداحد بن ضيل ج ع م عصور من المسلم المسلم

مروان نے بیطریقه منسوخ کردیا۔

ا یک مرتبہ حضرت ابو ہر ری اُسجد نبوی میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، مروان بھی موجود تھا، آپ نے لوگوں کو ناطب کر کے ستایا کہ میں نے صادق مصدوق ﷺ سے ستا ہے کہ میری اِستارات کی بلاکت قریش کے لوٹڈوں کے ہاتھوں ہوگی ہے

مب فقروفا قد کا دورختم ہوا اور خدانے فارغ البال کیا ، اسوقت فقیرانہ ساوگی کو قائم رکھتے ہوئے کہم کھے ہوئے بھی بھی فارغ البالی کا بھی اظہار کیا ، چنا نچہ ایک مرتبہ کمان کے دور نگے ہوئے کپڑے پہنے اور ایک سے ناک صاف کرتے ہو، پہنے اور ایک سے ناک صاف کرتے ہو، حالا تک کل منبر نبوی اور حضرت عائشہ کے جمرہ کے درمیان عش کھا کر گرتے تھے اور گذرنے والے تمہاری گردن پر بیررکھ کر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کا کوجنون ہوگاہے ، حالا نکہ تمہاری یہ حالت صرف

بھوک کی وجہ ہے ہوتی تھی ہے

سادگی ..... لیکن امارت کی حالت میں بھی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی ہیں کی جب شہر سے نکلتے تو سواری میں گدھا ہوتا، جس بہمعولی نمدہ کسا ہوتا، جیمال کی ری کی لگام ہوتی، غرض اس سادگی سے نکلتے کہ کسی کوامارت کا اندازہ بھی نہ ہوتا، جب کوئی سواری کے سامنے آ جاتا تو (نداق سے) خود کہتے کہ راستہ چھوڑ دو، امیر کی سواری آ رہی ہے۔ ہے

فیاضی ..... نقر وغناد ونوں حالتوں میں بلند حوصلہ اور فیاض رہے ، لوگوں کو کھلانے بلانے میں بری سیرچشی ہے کام لیتے تھے ،عبداللہ بن رباح راوی میں کدا کیک مرتبہ چند آ دمیوں کا وفد

أَسَلَم كتاب البيوع باب بيع المعيع قبل القبض مطيور مسر ومشراح من المسهم الم

٣- يَنْ رَقّ ٢٠ كُنَابِ الْفَسْ بابِ قُولِ النِّبِي ﴿ هَلاكَ امْنِي عَلَى آيدَى أَغْيِلْتُهُ مَعْنَاء

٣٣ لدى ابواب الزهد باب جاء في معيشة اصحاب النبي ١٠٠

م قاری کتاب لا عنصام باب ما ذکر انسی فی و حص علی انفاق ۱۵ بن معرج می اس ۲۰

امیر معاویہ کے پاس گیا جس میں ہم اور الو ہریرہ بھی تھے، رمضان کا زماندتھا، ہم لوگوں کامعمول تھا کہ کھانے پر آیک دوسرے کو بلایا کرتے تھے، ان سب میں سب سے زیادہ الو ہریرہ دعوت کرتے تھے۔ ا

گومبمان نوازی صحابہ کرام گاعام وصف تھا، تاہم لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابو ہر ریا ہے۔ نریادہ مہمان نواز کم سحانی تھے ہے۔

## حضرت ابوذ رغفاريٌ

نام ونسب بن جند بنام ،ابوذ رکنیت ''مسیخ الاسلام' کقب ،سلسله نسب بید ہے ، جند ب بن جناد وابن قیس بن عمر و بن مکسل بن صعیر بن حزام بن خفار بن مکسل بن جز و بن بکر بن عبد منا قربی کنائه بن خز بر بن مدر کہ خفار کے خفار سے خلق رصح تھیں۔

کنائه بن خزیر بن مدر کہ خفاری ، مال کا نام رملہ تھا اور قبیلہ بن خفار رہز نی کیا کرتا تھا، جا ہلیت میں حضرت ابوذ رکا قبیلہ بنو خفار رہز نی کیا کرتا تھا، جا ہلیت میں حضرت ابوذ رکا تھی یہی پیشے تھا اور وہ نہایت مشہور رہز ن تھے ،تن تنہا نہایت جرائت اور دلیری ہے قبائل کو اور نیتے میں نیک خداری کی فرد کی میں دفعۃ انقلاب بوا اور ایسا بخت بواکه رہز نی کیا خوا کہ رہز نی کیا خوا کہ بہت ترک کر کے ہمرتن خداری کی طرف مائل ہوگئے ، چنا نچ ظہور اسلام کے پہلے جب سار اعرب ضلالت میں مبتالا تھا وہ خدا کی پرسٹش کرتے تھے ،ابو معشر راوی میں ابوذر را باہیت ہی سار اعرب ضلالت میں مشہور تھی ، جنانچ جس خض نے ان کوسب سے پہلے آنحضرت ہیں کی خدا کرتی عام طور پرلوگوں میں مشہورتھی ، چنانچ جس خض نے ان کوسب سے پہلے آنحضرت ہیں کہتی خواری کی فوا الدافاللہ کہتی کے جس الدافاللہ کہتی پر جسے تھے ، وہ خود کہتے تھے کہ یہ سنخضرت ہیں نہ مار کے تین سال قبل سے نماز بر حسے تھے ، وہ خود کہتے تھے کہ یہ سنخضرت ہیں نہ خدا کی نہ کو جواب کیا کہتی کی خواری کی نہ مار کو چھاکس طرف فرف رخ

ت بہ بات آس اسلام کی تلاش سے بہلی آر مائش ۔۔۔۔ چونکہ ابو ذر جا بلیت ہی ہے راوحق کے متلاشی اسلام کی تلاش سے بہلی آر مائش ۔۔۔۔ چونکہ ابو ذر جا بلیت ہی ہے راوحق کے متلاشی ہے۔ اس نے بی رپکار سنتے ہی لیمک کہا اور اس وقت دعوت کی کا جواب دیا ، جب جارآ ومیوں کے سواساری دنیا کی زبانی ، اس اعلان حق سے خاموش تھیں ، اس اعتبار سے اسلام کا واقعہ خاص اجمیت رکھتا ہے ، یدولچسپ واستان خود کی زبان سے مروی ہے ، ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تعاق جھے کومعلوم ہوا کہ کہ میں کی خص نے نبوت کا دعوی کیا ہے ، میں نے اپنے بھائی کو واقعہ کی تحقیق کے لئے بھیجا ، وہ میں کی خص نے نبوت کا دعوی کیا ہے ، میں نے اپنے بھائی کو واقعہ کی تحقیق کے لئے بھیجا ، وہ

ع إن معد جزّوهم ق اس ٦٣ اومسلم اسلام افي ذر"

واپس آئے تو میں نے یو چھا، کہوکیا خبرلائے ، انہوں نے کہا'' خدا کی قسم! کیخص نیکیوں کی تعلیم د بتا ہاور برائوں سے رو کتا ہے، اس قد رمجل بیان سے میری شفی نہیں ہوئی ،اس لئے میں خود سفر كالخضِرسامان كر مكه جل كفر ابواء وبال بهنجا تويد وقت بيش آئي كدميس رسول اكرم كو بهجات نہ تھااور کسی ہے یو جھنا بھی مصلحت نہ تھی ،اس کئے غانہ کعبہ جا کر تھبر گیااور زمزم کے پاٹی پر بسر کرنے لگا آغاق ہے ایک دن علی گذرہے، انہوں نے یو چھاتم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں! و و مجھ کواپنے گھر لے گئے ، لیکن مجھ ہے ان کی کوئی گفتگونہیں ہوئی ، صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں نے اپنے مقصود کا پیتہ دریافت کروں کیوں کہ ابھی تک آنخضرت ﷺ کے عالات سے دِخْرِ تقاء القات سے چرملی گذر سے اور او چھا کہ ابتم کو اپنا تھا منبس معلوم ہوا؟ " میں نے کہانہیں ، وہ چردوبارہ مجھ کوایے ساتھ لے علے ، اس مرتبانبوں نے یو چھا، كيية آئا بوا؟ من ن كهاا كر آب ال كوراز ميل رهين توعرض كرون ، فرما يا مطمئن ربو مين ني کبا، میں نے ساتھا کہ یبال کسی نے نبوت کا دعوی کیا ہے، پہلے اس خبر کی تقیدیق اوراس مخص كُ حالات وريافت كرنْ كے لئے ميں نے اپنے بھائى كؤ بھيجا مُرووكو كَاتْشْ بخشْ فَبرندلايا،اس لياب من خوداس سے ملخ آيا ہوں ،حضرت علي في فرمايا تم في سكل كاراسته باليا، ميد هے میرے ساتھ چلے آؤجس مکان میں میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آٹا ، راستہ میں اگر کوئی خطرہ پین آئے گا ، تو میں جو تا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرف ہٹ جاؤں گا اورتم بر معے بیلے جاتا، چنانچہ میں حسب مدایت ان کے ساتھ ہولیا اور آنخضرت ﷺ کی خدمت میں عاضر ہو کر عرض کیا ، یار سول الله میرے سامنے اسلام پیش کیجئے ، آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام كعقيدت مندول ميس شامل بوكيا ، قبول اسلام ك بعدآ ك فرمايا: ابوذراجي تم اس کو پوشید ورکھواورا بینے گھرلوٹ جاؤ ،میر ے طبور کے بعد واپس آنا ، میں نے قتم کھا کر کہا کہ میں اسلام کو چھیانہیں سکتاً ، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کراعلان کروں گا ، یہ کہہ کرمسجد میں آیا ، یہاں قريش كالمجمع فها، ميس في سب كوخاطب كرك أبها كرقريشيو! مين شهادت ديتا مول كه خدا كيسوا کوئی معبود نیس اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں ، بین کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو لینا،اس آواز کے ساتھ ہی جاروں طرف ہے لوگ جھ پرٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بورم کر دیا، در د تاک منظر دیکی کر حضرت عباسؓ ہے صبط نہ ہو سکا، و و جھو کو بچانے کے لئے میرے اویر گر پڑے اوران لوگوں سے کہا کہتم لوگ آیک غفاری کی جان لینا جا بہتے ہو حالا تک پیقبیل تمہاری تجارت کا گذرگاہ ہے، بین کرسب ہٹ مئے ،لیکن اسلام کادہ نشہ تھا جس کا خمار قریش کے غیظ و غضب کی ترشی ہے اُمر جاتا ، دوسرے دن پھراس حق کو کی زبان پر بینعر ومستان قط ورعابها يخطور عشق حكمتها كم است عشق را بالمصلحت

اور پھرو ہی مسجد تھی ، و ہی ضنادید قریش کا مجمع تھااور و ہی ان کی ستم آرائی تھی ۔ اِ

مسلم فضائل الی ذر میں ان کے اسلام کے بارہ میں دوروایتیں میں۔ ایک یہی مذکورہ بالا روایت ،اس روایت کے راوی حضرت این عماس میں ، دوسری روایت خودان ہے مروی ہے، کمیکن دونو ں روایتوں کے واقعات باہم مختلف ہیں ،ان کی زبانی جوروایت منقول ہے اس کا خلاصہ میہ ہے کہ میا پنے وطن سے اپنے بھا کی انیس اور امنا کو لے کراپنے ماموں کے یہاں گے، کچھ دنوں کے بعدان سے خفا ہوکر کیلے گئے ،اتفاق سے ایک مرتبہ انیس کسی ضرورت ہے مکہ گئے، وہاں ہے لوٹ کر ابوذر "ہے آنحضرت ﷺ کے واقعات بیان کیے ، آپ کے اوصاف من کر دہ خود تحققات کے لئے مکد کنچے اور ایک مخص سے آپ کا پتہ کو چھا ، بو چھتے می مرطرف سے مشرکین ان پرنوٹ پڑے اور مارتے مارتے بیدم کر دیا ،لیکن بیدنہ ہے ، تیسرے دن آنخضرت على علاقات بوني ،ان كواي ساتھ لے كئ اور يەشرف باسلام بوئ ، بم نے جوصورت واقد نقل کی ہےوہ چونکہ بخاری مسلم اور متدرک متنوں میں ہے اس کئے اس کورجیح دی۔ مراجعت وطن ..... كيحدن مكديس قيام كے بعد آنخضرت على نے ان كوان كے كھرواپس كرديا اور فرمايا كيديس عقريب يترب جرت كرف والابول اس لئے بهتريد بيا كرتم اين قوم میں جا کراسلام کی مبلغ کرو،شاید خداان کوفائدہ بخشے اور اس صلہ میں تہمیں بھی اجر طے انہوں نے آب کے حسب ارشادروائلی کی تیاری شروع کردی اوروطن کاسفر کرنے کے بل اپنے بھائی انیس ے ملے، انہوں نے یوچھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا: اعتراف صداقت کر کے اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا ہوں ، بین کر وہ بھی دائر واسلام میں داخل ہو گئے ، یبال سے دونوں تیسر نے بھائی امنا کے پاس پہنچے ، وہ بھی مشرف باسلام ہوئے اس کے بعد مینوں وطن پہنچے اور دموت حق میں ابنا وفت صرف كرنے كي، آورها قبيله تواى وقت مسلمان ہو كيااور آوها بجرت كے بعد مسلمان ہوا يع ہجرت وموا عاق..... آنخضرت ﷺ کیدینے کی تشریف آوری کے بعد بھی عرصہ تک ابوذر ّ بی خفار میں رہے اور بدر ، اُحد ، خندق ، وغیرہ کے غز وات ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے ،ای بناء پرمواخاة میں اختلاف ہے، محمد بن اتحق راوی میں کہ آتخضرت علل نے ابوذ راور منذر بن ممرو کے درمیان مواضاۃ کرائی تھی الیکن واقدی کا قول ہے کہ ابوذر آیت میراث کے نزول کے بعد مدینہ اے اوراس آیت کے بعد موافاۃ کاطریقہ باتی ندر باتھا سے مدینہ کا قیام .....مینے تیام میں ان کا بیار اوقت آنخضرت بھی کی خدمت میں گذرتا تقااوران كالمجوب مشغله آنخضرت الليكي خدمت تقى ، نود كهته مين كه ثين يميلم آنخضرت الليكي

الانتدرات ما من prequence و بنارى باب ينيان العجدة سلم في افضاط الي قرارً عرضه سلم فضائل الي لا روسندان عنيل بن الانس مها

اللهايين عديزوه في ١٩٩٩.

خدمت کرتا تھا،اس نے فراغت کے بعد پھرآ کرمجد میں آرام کرتا تھائے

چونکہ ججرت کے بعدغ وات کاسلسلہ شروع ہو گیا تھاا اس لئے مہاجرین زیاد ہ تر اس میں مشغول رہتے تھے،حضرت ابوذ رُکی غزوات میں شرکت کی تفصیل نہیں ملی ،صرف غز وہ تبوک کی شرکت کا پتہ چاتا ہے،عبداللہ بن مسعود اروایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ عظیمتوک کے لَتَ نَكَلِيَّوْ بَهِت فَلُولٌ بَحِير في لكو كيونكدية قط سالي كاز ماندتها )جب كوني تخص كجيرًا تو لوگ آنخضرت ﷺ کو بتاتے کہ یارسول اللہ: فلاں شخص نہیں آیا آپ فر ماتے جانے دو ،اگر اس کی نیت اچھی ہوتو عفریب خدااس کوتم ہے ملادےگا ،ور نہ خدانے اس کوتم ہے چھڑا کراس کی طرف ہے راحت دیدی، یہاں تک کہ ابوذرگانا م لیا گیا کہ وہ بھی بچٹر گئے ، واقعہ بہ تھا کہ ان کا اونٹ ست ہو گیا تھا،اس کو پہلے چلانے کی کوشش کی جب نہ چلا تو اس پر ہے ساز وسامان ا تارکر پیٹے پر لا دااور یا بیادہ آنخضرت ﷺ کے عقب ہے روانہ ہو گئے اور اکلی منزل پر جا کرمل گئے ، الك محقى في دور عن تاد كيدكر كها يارسول الله: وه راست يركوني محف آرباب، آب في فرمايا، ا ہود رئیموں گےلوگوں نے بغورد کچھ کریپیجا نااور عرض کیا ، یارسول اللہ: خدا کی شم ابود رئیمیں آ پ نے فر مایا ، غدا ابوذر بررتم کرے ، دو تنہا چلتے ہیں ، تنہا مریں گے ادر قیامت کے دن تنہا انھیں گے ہے آخضرت ﷺ کی دوسری پیشن گوئی لفظ به لفظ بوری بوئی ، آئنده وا قعات میں اس کی تفصیل آئے گی ،اس واقعہ سے انداز ہ بوسکتا ہے کہ وہ قبط کے زیانہ میں بھی جب بہتو ں کے اراد ے متزلزل ہو گئے پیچھے نہ ہے اورا پناسایان بیٹھ پر لا دکر پاپیادہ میدان جہاد میں ہینچے تو ان غز وات میں جن میں اس تھم کی دشواریاں نتھیں ، یقیناً شریک ہوئے ہو نگے بھروہ آنخضرت على كے خدام بل من عند،اس كئے ان الله ائيوں من جن من آب نے بنفس نفيس شركت فرمائى مو گ ،ان میں ابوذ رجھی یقینا ہمر کابر ہے ہوں گے خصوصا جب کدیم علوم ہے کدان کو جہاد کے ساتھ غیرمعمولی شغف تھا ، ساس کئے میمکن نہیں ہے کہ جب تمام مسلمانوں کی تکواریں اپنے جو ہر د کھاری ہوں اس وقت ان کی آلموار نیام میں رہی ہو فتح کمہ کے بعد جب اسلامی افواج کا مظاہرہ ہور باتھا،توسب ےآ گےان ہی کے قبیلہ کا پر تیم تھا۔

عبدشَخین ..... حفرت ابوذ رُفطرة فقیرمنش، زبد بیشُه، تارک الد نیااور عزلت پیند تھے، ای کے آخضرت کی کے ان کو' می الاسلام' کالقب دیا تھا، آخضرت کی کے بعد انہوں نے دنیا ہے، قطع تعلق کرلیا، لیکن قیام دیارمحبوب ہی میں دیا، وفات نبوی ہے دل ثوث چکا تھا، اس کئے عبد صدیقی میں کی چیز میں کئی حصنہیں لیا، حضرت ابو بکر کی وفات نے اور بھی شکت خاطر

إمتدافه بمثال جلد لامهما

٣ متدرك ما تم جلده تأثر وابوذ رغفار في

٣ يز مرة أحقاظ جدواس ١٥

ردیا کلشن مدینده میاندنظرآنے لگاءاس لیے مدینہ چھوڑ کرشام کی غربت اختیار کرلی لیے عبد عثاني .... اسلام كي اصل سا دكي شيخين ععبدتك قائم ربي ، يحرجب فتو حات كي كُثرت كَے ساتھ مال و دولت كى فراوانى ہوئى تو قدرة سادگى كى جُكه تندنى تكلفات شروع ہو گئے ، چنانچے عہد عثانی میں ہی امراء میں شاہانہ شِان وشوکت کی ابتداء ہو چکی تھی ،ان کا اُثر عام مسلمانوں بربھی برااوران میں عبد نبوت کی سادگی کے بجائے عیش و تعم کے تکلفات بیدا ہوئے لگے، شام میں رومیوں کے اثر نے اس کواور زیادہ فروغ دیا ، دولت وثر وت نے خزانوں کی صورت اختیار کی جگہ جگہ قصروالوان بینے گئے، زرق برق بوشاکیں پہنی جانے لگیں، حضرت ابوذ "لوگوں میں وی عبد نبوت کی ساد گی جاہتے تھے اورا پی ظرح سب کے دلوں کو مال و دولت كى محبت بے خالى ويكينا جا ہے تھے ،ان ئے متوكلاند مذہب ميں كل كے لئے آج الله اركهنا جائز ند تقا ، ان كاعقيده مي تقا كرنتي مسلمان كواس كاحق نهيل كه وه دوسرول كو بعو كا اورزگا و كييم كراييز لئے دولت كانز اندجمع كر ، حضرت امير معاويةً وغيره امرائ شام يرجمحة تتح كه خدان ابل دولت يرزكوة كاجوفرض عائدكياب،اسكواداكرنے كے بعددولت جمع كرنے كامسلمانولكو اختیار ہے،اس اختلاف رائے نے برھتے برھتے نزاع کی صورت اختیار کرلی،حفرت الوذر " نہایت بے باکی کے ساتھ ان امراء براعتراض کرتے تھے اوران کے طمطراق ، دولت وحشمت اورساز وسامان پرنکتہ چیدیاں کرتے تھے اور ان کے زائد از ضرورت دولت جمع کر لینے بران کو قرآن یاک کی اس آیت کامور دکھیراتے تھے۔

والدين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعداب اليم (توبه)

۔ جولوٹ مونا دیا تھی جن کرتے ہیں اور اس وخدا کی راومیں صرف نہیں کرتے ہے۔ کر میں مشار میں مشار میں ایک میں اور اس کو خدا کی راومیں صرف نہیں کرتے ہے۔

ان كودرد ياك مذاب كى خوشخبر مى سنادو

ائ آیت پاک ہے پہلے یہودونساری کاذکر ہے،امیر معاویہ کہتے تھے کہ اس آیہ کا تعلق ہمیں ان ہی لوگوں ہے ،حضرت ابوذر عسلمانوں اور غیر سلم ......دونوں ہے متعلق ہمیتے ،دوسراا ختلاف بیتھا کہ حضرت ابوذر خداکی راہ میں نددیے کا مطلب بیہ بھتے تھے کہ دہ اپنا کل مال راہ خدا میں نبدیے کا مطلب بیہ بھتے تھے کہ دہ اپنا کل مال راہ خدا میں نبید دیتے اور امیر معاویہ وغیرہ کا خیال تھا کہ بیتم صرف زکوۃ کمتعلق ہے بہر حال حضرت ابوذر ؓ نے اپنے خیال کے مطابق بری تھی ہے طعن و تشنیع شروع کر دی ، امیر معاویہ کو خیال پیدا ہوا کہ اگر میہ جذب بوں ہی بڑھتار ہاتو تجب نبیں کہ شام میں کوئی فتندا نبید امیر معاویہ انہوں نے حضرت عثمان کو اس صورت حال کی اطلاع دی اور کہلا بھیجا کہ ان کو مدید بالیا اور ایک دن ان کے سامنے حضرت کعب مدید بالیا جائے ،حضرت عثمان گا کہ کوئی ان کے سامنے حضرت کعب ا

سے پوچھا کہ اس خص کے بارہ میں آپ کا کیا خیال ہے جو مال جن کرتا ہے کین اس کی زکو ہ بھی دیتا ہے ، اس کو خدا کی راہ میں بھی خرج کرتا ہے ، کعب نے کہاا یہ خص کے بارہ میں بھی کو بھلائی کی امید ہے ، یہ ن کر ابوذر ٹر بھڑ گئے اور کعب پر ڈنڈا اٹھا کر بولے یہودی مورت کے بچواس کو کیا بجھ مکتا ہے ، قیامت کے دن ایس خص کے قلب تک کو بچھوڈ میں گئے ، اباس لئے حضرت مختان نے آخر میں مجبور ہوکر آپ سے کہا آپ میرے پاس رہے ، دودھ والی اونٹیاں میں شام درواز ہ پر حاضر کی جا کیں گئی ، لیکن اس بے نیاز نے جواب دیا کہ جھے کو تمہاری دنیا کی مطلق ضرورت تہیں ، یہ کہروایس مطر آئے

وفات ..... حضرت ابوذرگ دفات کاواقعہ بھی نہایت جرت انگیز ہے؛ اس بیش ربذہ کے وہرانہ میں کہ جب ابوذر کی حالت ویرانہ میں کہ جب ابوذر کی حالت دیا دہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی بوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ تم ایک صحرامیں سنر آخرت کر رہے ہو، یہاں میر اور تمہارے استال کے کپڑوں کے ملاوہ کوئی ایسا کپڑ انہیں ہے جو تہارے نون کے کام آئے ،فر مایا روتا موقوف کرو، میں تم کوایک خوشخری سناتا ہوں ، میں نے آئحضرت کے لئے کافی ہیں، آپ نے چند آ دمیوں کے سامنے جن میں ایک میں تھی ہودہ آگ ہے ،جیانے کے لئے کافی ہیں، آپ نے چند آ دمیوں کے سامنے جن میں ایک میں تھی تھا، یفر مایا کہ تم میں کے لئے کافی ہیں، آپ نے چند آ دمیوں کے سامنے جن میں ایک میں تھی تھا، یفر مایا کہ تم میں

ے ایک تخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں سلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے کی ،میرے علادہ ان میں سب آبادی میں مرچکے ہیں ، اب صرف میں باتی رہ گیا ہوں ، اس کئے وہ خض یقیناً میں ہی ہوں اور میں بحلف کہتا ہوں کہ میں نے تم ہے جموث بیان نہیں کیا ہاں دنہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے،اس کئے گذرگاہ پر جاکرد مجھوبینیں الداد ضرور آتی ہوگی، میں نے کہاا ب تو عجاج بھی واپس جا چکے اور راستہ بند ہو چکا فر مایا نہیں جا کر دیکھو، چنا نچہ میں ایک طرف دوژ کر نملے پر چڑھ کردیکھنے جاتی تھی اور دوسری طرف بھاگ کران کی تار داری کرتی تھی ،ای دوڑ دھوپ اور تلاش وانتظار کا سلسلہ جاری تھا کہ دور ہے کچھ سوار آتے وکھائی دیے، میں نے اشار ہ کیا ' وہ لوگ نہایت تیزی ہے آ کر میرے پاس تھبر گئے اور ابو ذر ' کے متعلق وریافت کیا کہ بیکون تحص ہے؟ میں نے کہا ابو ذر کی چھا آمخضرت علی کے حجالی میں نے کہا بال ، و والوك ف دية بسابسي و المسى كهدكرالود روك ياس عن ملك الودر يف الخضرت على ك پیشنکو کی سنائی پھروصیت کی کداگر میرکی بیوی یا میرے پاس کفن بھر کا کیٹر ا<u>نکا</u> توای کیٹرے میں مجھ کو کفنا نا اور تسم دلا کی کہتم میں سے جو خص حکومت کا ادنی عہدہ دار بھی ہو، وہ مجھ کو نہ کفنا ئے، ا تفاق ہے ایک انساری تو جوان کے علاوہ ان میں سے برخض کی ندکسی خدمت یر مامور رہ چکا تھا چنا نچ انصاری نے کہا کہ چھامیرے یاس ایک جاور ہے،اس کے علاده دو کیڑے اور ہیں جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے گئے ہوئے ہیں ،انہیں میں آپ کو گفتاؤں گا فر مایا ہاں تم ہی گفتانا یا اس دصیت کے بعد و فات یائی ،متعد دروا یتوں کے باہم ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ میہ لوگ يمنى تصادركوفى سے آرہے تھے ان ہى كے ساتھ مشہور صحافى عبد الله بن مسعود بھى تھے ، جو ع الله جار ہے تھے ، بہر حال اس انصاری نو جوان نے ان کو کفنایا اور عبد اللہ بن مسعود کے نماز جنازه يزهاني الإور پيم سيمول نے ل كراى صحراكے ايك گوشه ميں ان كو پيوند خاك كيا۔ حلیہ ..... قد دراز ،رنگ سیابی مائل ،داڑھی تھی ،سرااورداڑھی دونوں کے بال سفید سے ترك ..... فقيرول كے كلب إيزان ميں كيا تھا، صرف تين كدھے، دوماد والك نر، چند بكرياں، تجيه سواريان، په ساري کا ئنات تھي۔

فضل و کمال ..... حضرت ابو ذر محدث نبوی کے بڑے عاضر ہاش تھے، ہروت آپ کی خدمت میں رہے اور آپ ہے استفادہ اور تحصیل علم میں بڑے حریص تھے اور ہر چیز کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے، چنانچے تمام اصول وفروع، ایمان اور احسان ، رؤیت باری ، خدا کے نزدیک پہندیدہ کلمات ، لیلة القدر وغیرہ ہر چیز ، حتی کہ نماز میں کنگری چھونے تک کے بارہ

ا • شدرُ ب ما مع بده الس ۱۳۹۵ مشد احمد بن خنیل جدد وص ۱۷۹.

المستدرك فأمجيداك الامام

العلايات العد جزوم<sup>ات</sup> مراول ش179.

میں ہو چھا،ااسی ذوق وشوق اور تلاش وجتبونے آپ کوعکم کا دریا بنادیا تھا،حفرت علی جوعکم وعمل کے مجمع البحرین تھے،فرماتے تھے کہ'ا ابو ڈرٹنے اتناعکم محفوظ کرلیا ہے کہ لوگ اس کے حاصل کرنے سے عاجز تھے،اوراس تھیلی کواس طرح سے بند کر دیا کہ اس میں کچھ بھی کم نہ ہوا بح حضرت عمرٌ جیسے صاحب کمال آپ کوعکم میں عبداللہ بن مسعودٌ کے برابر پیچھتے تھے، آجوا پی وسعت علم کے کا ظرے حبر الامة کہلاتے تھے

حدیث ..... کلام حبیب ہونے کی حیثیت ہے قدر ق آپ کو حدیث سے عاص ذوق تھا،
آپ کی مرویات کی تعداد ۲۸۱ ہے، ان میں ۲ اشفق علیہ ہیں ادر ۲ میں بخار کی ادر ۷ میں مسلم منفرد
ہیں ۲ پر تعداد حضرت ابو ہر بری وغیرہ کی مرویات کے مقابلہ میں بہت کم ہے، اس کا بڑا سبب تھا کہ
حضرت ابوذر شاموش تنہا کی پیندادر کم آمیز تھے، اس کے ان بے علم کی اشاعت نہ ہو تکی ، در نہ
صحابہ میں انس بن مالک اور عبداللہ بن عباس جیسے بزرگ ان سے استفادہ کرتے تھے، عبداللہ
بن صامت، زید بن ذبیان ،عبداللہ بن شعبی ، عمر د بن میمون عبداللہ بن عنم ، قیس بن عباد، مرجد

إحذية الإولياء الوفيم ص ١٦٩،

٢] ستيعاب جلد ٢٣٥ وتذكرة الحفاظ ترجمه الوذر

ع يَدْ كرة الحفاظ عبداص ١٥ هـ ٢٣ بنيذيب الكه أص ١٣٧٩م. وينفسل كي لئرد يكموتهذيب البينديب جلد ٢١٠٠م ٩٠

المام الموقعين جلداص ١٦ كيذكرة الحفاظ جلداص ١٦

خاص تقرب حاصل تھا،اس لئے آپ کے ہرتعل ڈمل پرخلق نبوی بہت گہرا پرتو پڑا تھا ،سحا بہ کرام میں دوشم کےلوگ تھے،ایک وہ جنہوں نے دین ودنیا دونوں کو پوری طرح حاصل کیا ، دوسرے وہ جنہوں نے دنیا کو تھکرادیا ،اور محض آخرت کی نعمتوں پر قناعت کی ،حضرت ابوذر 'ای دوسری صنف میں تھے، وہ زیدوورع ، حق کوئی وحق پرتی ، تو کل وقناعت ، استغنا، و بے نیازی میں تمام صحابہ ہے ممتاز تھے، بیوونت تھاجب قیصر و کسری کے خزانے درار الخلاف میں لدے مطے آرہے تھے ، حبکہ جبکہ قصروا یوان بن رہے تھے ، بیش و تنعم کے سامان ہور ہے تھے مگران میں ہے کوئی چیز بھی رضوان البی کے اس طالب کواپنی طرف متوجیه نہ کر کی ، زر د جواہر کے ڈھیران کی نگاہ میں حزف ریزوں سے زیادہ وقعت ندر کھتے تھے، زرنفتر بھی جمع نہیں کیا، ضرورت سے جو فاضل پچنا، ال كواس وقت خرج كرويية تقيم، حيار مزار وظيفه مقررتها، جب ويه مثما تو خادم كو بلات اورانيك یمال کے اخراجات کا انداز ہ لگا کر چیزی خرید لیتے اس ہے جتنی رقم فاضل بچتی اس کولوگوں میں قسیم کر دیتے اور فر ماتے کہ جو محض سونا جا ندی تھیلوں میں محفوظ رکھتا ہے، وہ آگویا انگار ہے *رکھت*ا بي ايكمي فرمات من كمير رووس في في في محمد وعده كياب كم جوفض بقى سونا جاندى تھیلوں میں محفوظ کرتا ہے وہ جب تک اس کوخدا کی راہ میں نہ خرج گردے،اس کے لئے آگ کا انگارہ رہے گا ہی اس پر نہ صرف خود عامل تھے ، بلکہ جا ہے تھے کہ دنیا ای رنگ میں رنگ جائے اوراس عقیدے میں بہال تک متشدد تھے کہ بڑے لوگوں ہے ملنا تک گوارانہ کرتے ،ابوموس اشعری جو برے رتبہ کے محالی اور مرتبہ میں آپ ہے کم نہ تھے، جب عراق کی گورزی کے زمانہ میں ان سے طیتو قد مم تعلقات کی بناء پران سے جیت گئے ،انہوں نے کہا" دوررمو۔ وه بھائی بھائی کہدکر لیکتے تھے،اوروہ ہمیشہ کہدکر ہٹاتے تھے کہ تم اس عبدہ کے بعد میرے بھائی نہیں رہے،اس کے بعد پھرابوموی طے تو پھر محبت کے جذبہ سے مجبور ہوکر بھائی بھائی کہد کردوڑے، حضرت ابوذر مرا کا چروہ می جواب تھا،'' ابھی دور رہو''۔اس کے بعد سوالات شروع کیے کہتم لوگوں ك عامل بنائ كي مو؟ انبول في كهابان: يوجهاتم في برى عمارت تونبيل بناكي ؟ زراعت تو نبیں کرتے؟ گلے تونبیں رکھتے ؟ انہوں نے کہانبیں : بولے ہاں ابتم میرے بھائی ہو ہے ا یک مرتبه ابوذر الحضرت ابودرداء انصاری کے پاس سے گذر نے و دیکھا کہ ابودردا گھر بنوا رہے ہیں، بیدو کیچہ کر کہا، ابو دروا یتم لوگوں کی گر دنوں پر پتھر اٹھوا تے ہو؟ ابو در داءؓ نے جواب دیا كنيس، كهر بنوار بابهون، ابوذريّ في مجروني نقره دبرايا ،حضرت ابودر داء ني كهابرادرم شايداس ے آ یہ کو بچھنا گواری پیدا ہوگئی ہے ،حصرت ابوذر انے فرمایا ، اگر میں تم کواس کے بجائے تمہارے گھرکے یا خاند میں بھی ویکھا آواں کے مقابلہ میں زیادہ پیند کرتا ہے

سادگی .....اس فقیراند زندگی کے باعث ان کی زندگی بالکل سادہ تھی اوران چند چیزوں کے علاوہ ایک جاندار کی زندگی خار ہے تا گزیر ہیں ، بھی کوئی ساز وسامان نہیں رکھا، ابی مروان نے ان کوایک چاندار کی زندگی کے لئے ناگزیر ہیں ، بھی کوئی ساز وسامان نہیں رکھا، ابی مروان نے ان کوایک چاندار کوئی کپڑ انہوں اور کے علاوہ تہار سے باس اور کوئی کپڑ انہوں نے کہا پچھ دن ہوں اینے سے زیاوہ حاجمند کو دن ہو تے تمہارے پاس دو کپڑے تھے، فر ما یا ہاں ، مگر وہ دونوں اینے سے زیاوہ حاجمند کو دیدے، انہوں نے کہا تم کو خوداس کی حاجت تھی ، فر ما یا خداتم کو معان کرے، تم و نیا کو بڑھانا جب ، موری پیل ہوں دوسری مجد کے لئے ہے، چاند ہوں کہ ہوں دوسری مجد کے لئے ہے، میری پاس پچھ بر یاں ہیں جو بار پرداری کے کام آتے ہیں، ایک خادم کھانا کیا کہ کھا و تا ہے، اس نے زیادہ اور کیا نعمیں درکار ہیں، یا

عبدالله بن خراش کابیان ہے کہ میں نے زبذہ ابوذر کودیکھیاوہ سایہ میں ایک صوف کے فہد ہے پر بیٹھے تھے ، ان کی بیوی بڑی سیاہ فام تھیں ، ان سے ایک خص نے کہا کہ آپ کی کوئی اولا در ندہ تبیل رہی ، انہوں نے جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اس دارالفنا میں اولا دکو کے درارالبقا میں اس کوذ فیرہ آخرت بنایا ، لوگوں نے کہا کہ کاش آپ کوئی دوسری بیوی کر لیتے ، انہوں نے جواب دیا کہ ای عورت سے شادی کرنا بجھے زیادہ پیند ہے جو بچھ میں تواسم پیدا کرے ، بینست اسکے جو بچھ میں تواسم پیدا کرے بیا

حضرت جعفر بن زبرقان کہتے ہیں کہ مجھ سے غالب بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا جو ابو ڈر آ کے ساتھ بیت المقدی میں نماز پڑھتا تھا ، وہ کہتا تھا کہ اگر حضرت ابوذر آ کا بوراا ثابت البیت جمع کیا جاتا تو بھی اس شخص (ایک شخص کی طرف اشارہ کرکے) کی جادر کی قیمت کے برابر نہ نکتا ، جعفر نے اس کومہران بن میمون سے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ میر سے خیال میں ان کا کل اثاث دودر ہم ہے زیادہ کا نہ تھا۔ سے

لوگ آن کی خدمت کرتا چاہتے تھے، مگروہ آسکو قبول ندکرتے تھے، ایک مرتبہ صبیب ابن مسلمہ فبیر والی شام نے ان کی خدمت میں تین سوائر فیاں جیجیں کدوہ ان کو اپنی ضروریات میں صرف کریں، انہوں نے ای وقت والیس کرادیا اور کہا کہ کیا ان کومیرے علاوہ کوئی دوسر انحف خدا کے معا ملے میں دھو کہ کھانے والانہیں ملاء ہم کوسرف جھپانے کے لئے سانید ووجہ پینے کے لئے مجریاں اور خدمت کے لئے ایک لونڈی جا ہے، اس کے ماسوا جو کھے، وگاوہ زائداز ضرورت ہے۔ سے

آب فر ماتے تھے کہ لوگ موت کے لئے پیدا ہوتے ہیں ، ویران ہونے کے لئے آبادیاں بات ہیں ، فنا ہونے والی چیزوں کی حرص وطبع کرتے ہیں اور ہاتی اور پائندہ چیزوں کو چیوڑ

ع مع طلبية الأولى والوقعيم عبدراه أن صل ١٩٣ مع جلاية الأولاع والوقعيم من العن ١٩٣

در بای اعدر فراه هم آمراس ۱۳ سداد. معرون اعدر فراه هم آمراس و سداد

دیے ہیں، دونا پہندیدہ چیزیں موت اور فقر میرے لئے کس قد رخوش آئند ہیں۔ اِ زید و تقوی کا ۔۔۔۔۔۔ان کی زندگی شروع ہے آخر تک سرتا یا زید و تقوی تھی ، جس پہلو پر نظر ذالی جائے زید و تقوی کا بجیب و غریب نمونہ نظر آئے گا ،اس فقیرانه زندگی کو دیکھ کر آنخضرت کھنے فرماتے تھے کہ 'میری امت میں ہے ابوذ رمیں عیسی بن مریم جیسا زید ہے' بیچ یہی زیدگی زندگی آخر دم تک قائم رہی ، آنخضرت کے بعد عبد نبوت کے بعد ہے لوگوں میں بہت بچھ تبدیلی پیدا ہوگئی تھی ، لیکن حضرت ابوذ رمیں شروع ہے اخیر تک ایک رنگ پر قائم رہے ہے۔

جب عبد رسالت کامقدس دورختم ہوااورلوگ دنیا ہے ملوث ہونے <u>لگ</u>تو تنہائشینی اختیار کر لی ہمران بن حطان راوی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابوذر ؓ کے باس گیا ، وہ مجد میں تباہیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ابوذر منبائی کیوں اختیار کرلی؟ فرمایا میں نے آنحضرت ﷺ ہے۔ نا ہے کہ تنبائی برے جمنشین سے بہتر ہے بہم ای وجہ ہے وہ نیا ہے بہت دور بھا گئے تھے،الی اساءر کی راوی ہیں کہ میں ابوذ را کے ماس ربذہ عمیان کی بیوی کو تخت خستہ حال دیکھ کر فرمانے لگے کہ بیکورت مجھ سے کہتی ہے۔ كه عراق جاؤ ، اگر میں عراق جاؤں تو عراق والے میرے سامنے دنیا پیش كریں گے اور میرے دوست آنخضرت ﷺ في محمد في مايا بي كرا جبنم ك بل كرما من بير يعسلا في والاراستد ب ،اورتم لوگوں کو اس برے گذر نا ہے'' اس لئے بوجھ کی گرا نباری سے بلکار رہنا جا ہے۔ ھے فر مان رسول ﷺ كا ياس ..... حضرت ابوذ رارشاد نبوي كو برلحه پيش نظر ر كھتے تھے اور اس ے سرموتجاوز نہ کرتے تھے، بات بات میں فرماتے تھے کہ عهد لی حلیلی رسول الله صلی الله عليه وسلم إسمعت خليلي ومول الله صلى الله عليه وسلم ، ير عروست رسول الله نے بھی سے بیوددولیا ہے یامل نے اپنے دوست علی کو یہ کتے سنا ،ایک مرتبہ آخضرت علیہ ے امارت کی خواہش ظاہر کی ،آپ نے فرمایا ،تم ٹاتو ال ہواور امارت ایسابا رامانت ہے کہ اگر اس کے حقوق کی پورٹی نگہداشت نہ کی جائے تو آخرت میں اس کے لئے رسوائی کے سوائی کچھٹییں ہے، نیاس فریان کے بعد پھرانہوں نے بھی امارت کی خواہش نہیں کی ،ان کی خدمت میں کسی نے دو جا دریں چیش کیں ،انہوں نے ایک کا از اربتایا اور ایک چھوٹی تملی اوڑ ھالی اور دوسری جیا در غلام کودیدی، گھرے نکلیتو لوگوں نے کہا کدا گرآپ دونوں جادری خوداستعال کرتے توزیادہ بہتر ہوتا ، فرمایا میری ہے ، لیکن میں نے آنخضرت ﷺ سے سنا ہے کہ'' جوتم کھاتے سینتے ہوو ہی اہیے غلاموں کو بھی کھلا ؤیہنا ؤ''،

لِا ينها عن ١٦٦٣ مداني به ن ٥٥س ١٨٨ واستيعاب تمر أمر والووار (

سومنتدرک ن ۳۳ س۳۸ ا

ع!نسويه ق٢٩٢\_\_

ميان معروزهم ق السهمانية

الإينهانس معا

ایک مرتبہ انخضرت کی ان سے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر اسے امراء حکم ان ہوں گے جو اپنا حصد زیادہ لیں گے، اس وقت تم کیا کرو گے ان حرف کی تلوار سے کام لوں گا''، فرمایا'' میں تم کواس سے بہتر مشورہ دیتا ہو، اس وقت تم کیا کرو گے '' دعوض کی تھو اسے لی جا کو گا''، فرمایا'' میں تم فواس سے بہتر مشورہ دیتا ہو، اس وقت صر کرتا ، بیبال تک کہ جھے سے لی جا کو گی حصر نہیں لیا۔

ایک مرتبہ وہ سجد میں لیٹے تھے کہ آنخضرت ہے تشریف لاے اور فرمایا ابوذر ٹر جب تم اس سے تکالے جا و گی گا'' ۔ اگر اس سے بھی اس سے تکالے جا و گئے تو کیا طریقہ کرو گے ''عرض کی مجد نبوگ یا اپنے کھر چلا جا و ل گا'' آنخضرت کے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرتے گرو مایا کہ ابوذر ڈا خدا تمہاری معفرت کر ہے، تلوار نہ تکالنا بلکہ جہال کدھوں پر ہاتھ رکھ کرتین مرتبہ فرمایا کہ ابوذر ڈا خدا تمہاری معفرت کر ہے، تلوار نہ تکالنا بلکہ جہال دو کے جا تا چا تا چا تی جہان کے مطابق بلا کس عذر دو ابنا چا ہا گر آپ کے جواب دیا کہ میں آخرے کے خواب دیا کہ میں آخرے کے خواب دیا کہ میں آخرے کے خواب دیا کہ میں آخرے کی تھیل کر دہا ہوں ہے۔

آنخضرت المنداآتا، حضرت المحالية المحالية المحالية المحالية المعدال المنداآتا، حضرت المحف بن قيس روايت كرتے بين كه ميں في بيت المقدس ميں ايك خض كوديكھا كه وه مسلسل محجد بير بير بير بير ول پرايك خاص اثر ہوا، جب ميں دوباره لوث كركيا تو پوچھا كدا فرور بيا كدا ہوں تو خدا ضرور كدا ہوں تا كي بتا كي بين كد ميں في بين كه ميں في بين كه ميں في بين كه ميں في بين كه ميں في دوست ابوالقاسم المحالية في المحمد والله المحالية المح

بارگاه نبوی میں پذیرائی ..... حریم نبوت میں ان کی به نیاز مندیاں بہت مقبول تھیں ، جد

یہ مجلس میں موجود ہوتے تو سب سے پہلے ان ہی کوتخاطب کا شرف حاصل ہوتا اور اگر موجود نہ ہوتے تو تلاش ہوتی ، جب ملاقات ہوتی تو آنخضرت ﷺ مصافحہ فرماتے ہے

سیمجت ویگانگت اس صدتک بینی گئی گئی که آنخضرت بینی این اسرارتک ان سے نہ چھپاتے سے اور از داری کا پوری طرح فرض ادا کرتے تھے ایک مرتبدان سے کسی نے کہا کہ بیس آنخضرت بینی کی بعض یا تھیں گئی کہ بیس آنخضرت بینی کے بعض ایم بیایا، 'اگر آپ کا کوئی راز بموگانو نہ بتا ہوں گئی 'من کے تحری کھی حیات تک قائم رہی ، چنا نچے مرض الموت میں آپ نے ان کو بلوا بھیجا، یہ جب حاضر خدمت ہوئے ،اس وقت آنخضرت بینی لیٹے ہوئے تھے، حضرت ابوذر "آپ کے اور مجمل کے اور محبوب عالم نے ہاتھ بڑھا کر چمٹالیا، سینہ معلوم بیزگاہ دارسی کیا کام کرگی کہ آخر دم تک وارشی کا عالم طاری رہا۔

آنخضرت ﷺ جو چیزاہیے لئے بیند فرماتے تھے وہی حضرت ابو ذر ؓ کے لئے بھی پیند فرماتے کہ بھی آ کین محبت ہے، ایک مرتبہ انہوں نے امارت کی خواہش کی آپ نے فرمایا کہ ''ابوذرِهم ناتوان ہواور میں تمہارے لئے وہی چیز پیند کرتا ہوں جوایئے لئے پیند کرتا ہوں'' ہیں غليفه كي اطاعت ..... اگر چه حضرت ابوذر يخ حتى پيند طبيعت ريخت تتي ، چربهي اختلاف امت کے خیال ہے کی چیز میں غلیفہ وقت کے تھم سے سرتا لی ندکرتے تھے او پر گذر چکا ہے کہ ریذہ کے قیام کے زمانہ میں عراقیوں کی خواہش کے باوجود حضرت عمّان ؓ کی مخالفت پر آ مادہ نہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر مجھ پر حبثی بھی امیر بنایا جائے تو بھی اس کی اطاعت کروں گا دراس کوعملاً کر کے دکھایا ، چنانچہ جب وہ ریذہ جا کرمقیم ہوئے تو اتفاق ہے اس وقت یہاں کا امیرا کیے حبثی تھا جب ابوذر ٹر پہنچے اور نماز کے دفت جماعت کھڑی ہوئی تو وہاں کے ادب کے خیال سے چھے ہٹ گیا ، انہوں نے فر مایا'' تم ہی نماز پر ھاؤ ، تم عبثی غلام ہو ، کین مجھ کو حکم ملا ہے کہ خواہ حیثی ہی امیر کیوں نہ ہو .مگراس کی اُطاعت کرنا'' ،خلیفہ وقت کالممل خواہ ان کے نزد یک غلط ہی کیوں نہ ہوتا ،اس کی مخالفت نہ کرتے تھے ، بلکہ خود بھی وہی کرتے ، حضرت عثمانٌ خلافت میں حج کو گئے ،کسی نے آ کراطلاع دی کہنی میں حضرت عثمانٌ نے جار ر کعتیں نماز پڑھیں ،آپ کو بہت نا گوار ہوا اور درشت الفاظ استعمال کر کے فریایا کہ میں نے ر سول ﷺ، ابو برا اور عرامے علی ماتھ نماز پڑھی ہے، میرسب دور کعت پڑھتے تھے، اس کے بعد انہوں نے امامت کی ، مگر خو دہمی جا ر رکعتیں پڑھائیں ،لوگوں نے کہا آپ نے تو امیرالمؤمنین پراعتراض کیا،کیکن خود بھی چار رکھتیں پڑھا ئیں فر مایا کہ اختلاف بری چیز ہے، آتخضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ میرے بعدامراء ہوں گے،ان کی تذلیل نہ کر نااور جو محض ان

ع منداحمرا بن خنبل خ دیس ۱۹۳، ع این سعد جزی باتشم اول ص ۲۵۰

کی تذکیل کا ارادہ کرئے گا، اِس نے کو یا اسلام کی جبل متین اپنی گردن سے نکال دی اور تو پہ کا دروازه اینے لئے بند کرلیا الیکن اس سے بین مجھنا جاہے کہ آپ امراء و خلفاء کی تمام جا پیجا باتوں کو مان لیتے تھے، امیر معاویہ کی لغزشوں پہنایت تحق سے مکتہ چینی کرتے تھے، بلکہ برا بھلا

حن كوئى ..... خدا كے معاملہ ميں لومة الائم كي مطلق برواندكرتے تھے، حضرت عرفر ماتے تے کہ آج میرے اور ابوذر " کے علاوہ کوئی الیا شخص یا تی نہیں ہے جو خدا کے معاملہ میں اومة الائم كاخوف ندكرتا موس ال كى حق كوئى كى شهادت خودزبان الهام في دى ہے، چتا نچه آنخضرت اللے فی ایک موقعہ پرارشاوفر مایا کہ آسان کے بنچ اورزین کے اوپراہوؤر سے زياده حيا كوئي نبيس ہے۔ سے

فياصى وسيرچيشى .....اس حقير دنيا كالازمى نتجه سيرچيشى اور فيامنى فقاءان كويسالا نه وظيفه کانی ملتا تھا ،کیکن ان محدور و صروریات کے علاوہ جس قدر بچتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تے،اگرکوئی کہتا کہاس کور کھ لیجئے،آپ کے اورآپ کے مہمانوں کے کام آئے گا تو فرماتے تے کدرول ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو تحض سوتا جا ندی جع کرتا ہے، وہ کویا انگارے جع کرتا ے، جب تک اس کوراستہ خدامیں صرف نہ کردے سے

مېمان نُوازې اور تق جوار ..... آپي غذا زياده تر بكريوں كا دود ه تقا ،كيكن اس ميں بھي مہمانوںاور پڑوسیوں کوشریک کرتے تھے،عمیلہ فزاری روایت کرتے ہیں کہ جھے ہے ایک تَضُ ا پَنَاحِيثُم وَ يدواقعهِ بِيانَ كُرْ مَا قِعَا كِه البوذ رُّدود هدهوكر بِهلِيمهما نوں اور پِرُ وسيوں كو پلاتے تھا یک مرتبددود ہاور مجوریں لے کر پروسیوں اور مہمانوں کے سامنے پیش کر کے معذرت كرنے كے كداس كے علاوہ اور كھ تيس ب، اگر ہوتا تو پيش كرتا ، چنانچہ جو كھ تقاسب

دومروں کو کھلادیا ،اورخود کھو کے رہے ہے۔ ج خوش اخلاقی ..... عموماً زیاداور مقتضین کے مزاج میں ایک طرح کی نشکی ہوتی ہے لیکن میج الامد کی ذات اس ہے مستنی تھی ،ان کا اخلاق بدویوں تک کومحور کر لیتا تھا یہ ایک بدوی کابیان ہے کہ میں ابود را کے ساتھ رہاموں ،ان کی تمام اخلاقی خوبیاں تعجب انگیز تھیں۔ ا

وہ جن اخلاقی اصول بڑمل ہیرا تھے ان کوخو د ستاتے تھے کہ''میرے دوست نے مجھے سات وصیتیں کی ہیں،مسکین گی محبت اوراس ہے ملنا جلنا ،اینے ہے کمتر کو دیکھنااور بلندتر کو نہ دِ کھنا کسی ہے سوال ند کرنا ،صله رحمی کرنا ،حق بولنا ،خواه تکخ بی کیوں نه ہو، خدا کے معاملہ میں ی کی ملامت کاخوف نہ کرنا، لاحول و لاقوۃ کاوروکٹرت ہے کرنا کے

المَدْ كُرةِ الْحَلَاظِيَّةُ كُرِهِ الوَدِيرُ

سير ندي من مناقب الي ذراء فيابن سعدهم المساسم

الأحدين صبل بي ٥٥ ١٦٥

الهمنداحدين فنبل يزدس ١٥٦٠ ينيان معدن التهم الس ١٦٨ الإيشال الما

## حضرت سلمان فارسیُّ

نام ونسب ..... نسبی تعلق اصفهان کآب الملک کے خاندان سے تھا، مجوی نام مابرتھا، اسلام کے بعد سلمان رکھا گیااور بارگاہ نبوت ہے سلمان الخیرلقب ملا ،ابوعبداللّٰد کنیت ہے سلسلۂ نسب میہ ہے، ما بداین بوذ خشان بن مورسلان بن بیبیو دان بن فروز بن سبرک \_ قبل اسلام ..... آپ کے والد اصلہان کے ''جی''نامی قریہ کے باشندہ اور وہاں کے زمیندار وکاشت کار تھے،ان کوحفرت سلمان ساس قدر محبت تھی کے ان کوار کیوں کی طرح گھر کی جارد بواری ہے نکلنے نہ دیتے تھے، آتشکد ہ کی دیکھ بھال انہی کے متعلق کرر کھی تھی، چوں كه مذهبي من بان مين ابتداء عن قاءاس لئے جب تك آتش يرست رے اس وقت تك آتش برتی میں بخت غلور ہا ،اورنہایت بخت مجاہدات کیے ،شب ور وز آگ کی تکر انی میں مشغول رہتے تے جتی کدان کا شاران بچار ہوں میں ہوگیا تھا، جوکسی وقت آگ کو بچھنے نہیں ویتے ہیں۔ مجوسيت سے نفرت اور عيسائيت كاميلان ..... ان كے والد كاذر يعدمعاش زمين تقى ، اس کئے زراعت کی تکرانی وہ ہذات خود کرتے تھے ،ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مشغولیت کی وجہ ہے کھیت خود نہ جا سکااوراس کی د کھے بھال کے لئے حضرت سلمان کو بھیج دیا ،انگوراستہ میں ایک گرجاملا،اس وقت اس میں عبادت بہورہی تھی ،نماز کی آواز من کردیکھنے کے لئے گر ہے میں یلے گئے نماز کے نظارہ ہے ان کے دل پر خاص اثر ہوا، اور مزید حالات کی جبتو ہو کی اور عیار یوں کاطریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بیا خد زبان ےنکل گیا کہ" بید مہب مارے مذہب ہے بہتر ہے' چنانچ کھیتوں کا خیال چھوڑ کرای میں محوہو کے ،عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے بو چھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے ، انہوں نے کہا شام میں پیتہ بو چھا کرگھر واليس آئي باب نے يو چھااب تك كبال رہے، جواب ديا" كي لوك كر ج ميس عبادت كر رے تتے مجھ کوان کاطریقہ ایسا بھلامعلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا''، ہاپ نے کہا'وہ ند بہے تمہارے ند ب کا پاسٹک بھی نہیں''جواب دیا'' بخدادہ فیر ب ہمارے ند بہ سے لہیں برتر ہے۔''اس جواب سے ان کے باب کوخطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں بدخیال تبدیل مذہب کی صورت میں نہ طاہر ہو،اس لئے بیڑیاں پہنا کرمقید کر دیا ،گران کے دل میں لاش ق کی تڑپ تھی، اس لئے عیسائیوں کے پاس کبلا بھیجا کہ جب شام کے تاجرآ کیں تو مجھ کواطلاع دینا، چنانچہ جب وہ آئے تو ان کوخبر کر دی، انہوں نے کہا جب واپس ہوں تو مجھ کو بتانا، چنانچہ جب کاروان تجارت لوٹے نگاتو ان کو تجرکی گئی ، بیبیر یوں کی قید نے نگل کران کے ساتھ ہوگئے ، شام پہنچ کر دریافت کیا کہ یہاں سب سے بڑا نہ ہمی تفس کون ہے؟ لوگوں نے بشپ کا پیتہ دیا ، اس سے جاکر کہا'' جھے کو تمہارا نہ ہب بہت پہند ہے ، اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر نہ ہی تعلیم حاصل کروں ، اور بھے کواس نہ ہب میں داخل کرلؤ'۔

تبريل مذبب .... چنانچ بحوست كي تشكده سنكل كر" آسانى بادشاجت"كى پناهيس آ گئے ، گریہ بشب بزابدا عمال اور بداخلاق تھا ،لوگوں کوصدقہ کرنے کی تلقین کرتا ، جب وہ و پتے تواس کوفقراءادر مساکین میں تقیم کرنے کے بجائے خود لے لیتا،اس طریقہ سے اس کے پاس سونے اور جاندی کے سات ملکے جنع ہو گئے ،حضرت سلمان اس کی حرص و آز کود بکھ رکھے کر چیجو تاب کھاتے تھے، مگرزبان ہے کچھ نہ کہد سکتے تھے، اتفاق ہے وہ مر گیا، عیسائی شان وشوکت کے ساتھ اس کو جمہیر و تکفین کرنے کو جمع ہوئے ،اس وقت انہوں نے اس کا سارا عمال نامدان لوگوں کے سامنے کھول کرر کھ دیا ، لوگوں نے بوچھا،تم کو کسے معلوم ہوا؟ انہوں نے ان کو لے جا کراس اندوختہ خز اند کے پاس کھڑا کر دیا ، تلاشی کی گئی تو واقعی سات منکے سونے جاندی ہے بھرے ہوئے برآ مدہوئے ، عیسائیوں نے اسکی سزا میں نغش دفن کرنے کے بجائے صلیب پراٹکا کرسنگساری ،اس کی جگه دوسرا بشپ مقرر ہوا، میہ برداعا بدوز امداور تارک الدنیا تھا،شب وروز عبادت الهي ميں مشغول رہتااس كئے حضرت سلمانٌ اس سے بہت مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے،اورآ خرتک اس کی صحبت ہے قیض یاب ہوئے رہے، جب اس کی موت کا وقت قر یب آیا تواس ے کہا میں آپ کے پاس عرصہ تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا، اب آپ کا وقت آئر ہاں لئے آئندہ کے لئے جھ کو کیا بدایت ہوتی ہے؟ اس نے کہا، میر علم میں کوئی الیاعیسا فی نبیس ہے جو مذہب عیسوی کاسچا پیرو ہو، سچے لوگ مرکھپ مجئے اور موجود و عیسا سول نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے اور بہتیرے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیئے ہیں، ہاں موسل میں فلال مخص دین حق کا سجا پیرو ہے، تم جا کراس ہے ملا قات کرو۔

نے بیس اٹھایا تھا کہ اس کا وقت بھی آ بہنچا ،حضرت سلمان نے گذشتہ اسقفوں کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق مشورہ طلب کیا ،اس نے عمور سیمیں کو ہر مقصود کا پیعہ بتایا ،

عمور میہ کا سفر ۔۔۔۔۔ چنانچہ اس کی موت کے بعد انہوں نے عمور یہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف ہے کل کر بیام سنایا وراسکے پاس قیم ہو گئے بچھ بکر یاں خرید لیس ،ان سے مادی غذا حاصل کرتے تھے،اور صبر وشکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے گئے، جب اس کا پیانہ حیات بھی لبریز ہوگیا، تو حضرت سلمان نے اس کواپی پوری سرگذشت سائی کہ استے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا، آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کوآ مادہ ہیں، اس لئے میرا کوئی سامان کروں، آج دنیا میں کوئی مراکوئی سامان کروں، آج دنیا میں کوئی مراکوئی سامان کروں، آج دنیا میں کوئی ہوئی ایسان کروں، آج دنیا میں کوئی ہوئی ایسان بی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جور گیستان عرب سے اٹھ کردین ایرا ہیم کوزندہ کرے گا اور بھوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اس کی علامات یہ جی کہ دو میر یہ قبول کرے گا اور محبوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا، اس کی علامات یہ جی کہ دو میر یہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا، ہورت کرے گا اور صدقہ اپنے لئے حرام سمجھ گا،

اسقف کی بشارت اور عرب کاسفر .....اس اسقف کے مرنے کے بعد حضرت سلمان عرصہ تک عموریہ میں رہے، کچھ دنوں بعد بنوکلب کے تاجرادھرے گذرے، حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ اگرتم مجھ کوعرب پہنچا دوتو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہاری نذر کر دوں گا، وہ لوگ تیار ہو گئے، اور زبان حال سے پیشعر

> چتنا بول تحوزی دور ہر اک رہرو کیمناتھ پیچانتا نہیں ہول اہمی راہبر کو میں

غلامی ..... کیکن ان تر بول نے دادی القری میں پنج کردھوکا دیا ، اور ان کو ایک یہودی کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر ڈالا مگر یہاں تھجور کے درخت نظر آئے ، جس سے تو آس بندھی کہ شاید یہی وہ منزل مقصو د ہو، جس کا اسقف نے پید دیا تھا، تھوڑے دن ہی قیام کیا تھا کہ بیامید بھی منقطع ہوگئی، آقا کا پچاز ادبھائی مدینہ سے ملئے آیا اس نے حضرت سلمان کواس کے ہاتھ جج دیا۔ غلامی اور مدینہ کا سفر ..... وہ اپنے ساتھ مدینہ لے چلا اور سلمان غلامی درغلامی سہتے ہوئے مدینہ سے میں میں میں ہوئے مدینہ بہتے ، ہاتف غیب تسکین دے رہا تھا کہ بیغلامی نہیں ہے۔

ای ہے ہو گی ترے غم کدہ کی آبادی تری غلامی کے صدقے بزار آزادی

در حقیقت اس غلامی پرجوکس کے آستان نازتک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، جوں جوں محبوب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی، کشش بردھتی جاتی تھی،اورآ ٹاروعلا ہات بتاتے تھے کہ ٹاید مقصود کی جلوہ گاہ یہی ہے،اب ان کو پورایقین ہو گیااور دیدار جمال کی آرزومیں یہاں دن کا مخے یہ گئے۔

اس وقت آفاب رسالت مكه يريرتو آفكن مو چكاتها، كيكن جوروستم كے بادلوں ميں جميا تھا، حضرت سلمان کو آقاکی خدمت ے اتناونت ندلماتھ کرخوداس کا پید لگاتے ، آخرا تظار کرتے كرتة وه يوم مسعود بهي آكيا كه مكه كا آفآب عالمتاب مدينه كافن يرطلوع بهوا، حر مان نصيب سلمان کی شب جرتمام ہوئی اور صح امید کا احالا پھیلا ، لینی سرور دوعالم ﷺ جرت کر کے مدینہ تشريف لائے ،حفرت سلمان محور كے درخت ير چ هے، كھ درست كررے تھے، آ قاينچ جيفا مِوالْقَاكَ الله كَ يَكَازَاد بِعالَى فِي آكركِها خدائي تبلك كوغارت كريسب كيسب بالس أيك محض کے پاس جمع بیں جو مکہ سے آیا ہے، بدلوگ اس کو نبی مجھتے ہیں ،حفرت سلمان کے کا نول تك ال خركا ينجنا تهاكه يارائي ضبط باتى ندرها ،صروشكسيب كادامن جِهوث كيا، بدن مين سنناہث پیدا ہوگی اور قریب تھا کہ مجور کے درخت ے فرش زمین پر آ جا کیں ،ای مد ہوتی میں جلداز جلدور خت سے نیچار ہاور بدعوای میں بتحاثان وچے لگے بتم کیا کہتے ہو؟ آ قانے اس سوال بر گھونسہ مار کر ڈاٹا کیم کواس سے کیاغرض ہم اپنا کام کرد، اس وقت سلمان خاموش ہو گئے۔ اسلام ..... لیکن اب صر سے تھا کھانے کی چیزیں پاس تھیں ان کو لے کر در بار رسالت میں حاضر ہوا ورعرض کیا، میں نے ساہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور پھی خریب الدیار اور الل عاجت آب كساته بن مير باس يزين صدق كے لئے ركھي تيس ،آپ اوكوں سے زیادہ اس کا کون مستق ہوسکتا ہے ، اس کو قبول قربائے ، استخضرت ﷺ نے دوسرے لوگوں كوكهانے كاتكم ديا، مكرخودنوش نفرمايا، اس طريقد سے سلمان كونبوت كى ايك علامت كامشابدہ ہو گیا کہ وہ صدقہ نہیں قبول کرتا، دوسرے دن چر ہدید لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ فصدقد كى چزين نيس نوش فرما كي تحسين ،آج يد مد تبول فرماي، ورجى نوش فرایااور دوسرول کو بھی دیا،اس طریقیہ سے دوسری نشانی بعنی مہر نبوت کی بھی زیارت کی اور با چثم پرنم آپ کی طرف بوسددینے کو جھکے ، آنخضرت علی نے فر مایا سامنے آؤ، سلمان نے سائة المرساري مركذشت سنائي ، الخضرت والله كويددلجسپ داستان اتى بسند آئى كدائة تمام اصحاب كوسنوائي\_

اسلام ..... حضرت سلمان استے مرحلوں کے بعد دین تق سے ہم آغوش ہو ہے اور کو ہر مقصود سے دامن بحر کرآ قائے گھروا ہی آئے۔

آ زادی ..... غلامی کی مشغولیت کے باعث فرائض ندہجی ادانہ کرسکتے تھے،جس کی بنا برغزوہ کو ادر کی میں ہوئے وہ کہ ا بدر واحد میں شریک ندہو سکے، آنخضرت ﷺ نے ارشاد فر ما یا که آقا کومعاوضه دے کر آزادی حاصل کرلو، نین سومجور کے درختوں اور چالیس اوقیہ سونے پرمعاملہ طے ہوا، آنخضرت ﷺ نے

عام مسلمانوں سے سفارش فر مائی کدانے بھائی کی مدد کرو،سب نے حسب حیثیت تھجور کے درخت دئے،اس طریقہ سے تمن سو درخت ان کول گئے اور آنحضرت ﷺ کی مدو ہے انہوں نے ان کو پھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط بوری کردی ،سونے کی ادائیگی کا سامان خدا نے اس طرح کردیا آتحضرت ﷺ کوکسی غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابرسونا ل گیا،آپ ے سلمان کو دیدیا، بیوزن میں ٹھیک جالیس او قیرتھا،اس ہے گلوخلاصی کی اور آنخضرت ﷺ کی خدمت من رئے لگے۔ا

موا خاق ..... غلامی ہے آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے،اس وقت بالکل غريب الديار تھے،كوئى شاساندھا، أنخضرت على الله ين كى طرح ان عاورا بودرواءً مواخاة كرادي

غز وات ..... بدرواحد کی لڑائیاں ان کی غلامی کے زمانہ میں ختم ہوچکی تھیں ، آزادی کے بعد پہلاغروؤ خندتی پیش آیا،اس میں انہوں نے اپنے سن تدبیر ہے میلی دونو لاڑائیوں کی عدم شرکت کی تلانی کر دی ، غزو و خندق میں تمام عرب کا صدف دل اس ارادہ ہے امنڈ آیا تھا کہ مسلمانوں کا کامل استیصال کروے اور حملہ خود مدینہ برتھا ، جس کی سمت نہ قلعہ تھا ، فیصیل تھی ، مقابله بزا بخت تفا ، ایک طرف قباکل عرب کاعظیم الثان متحد ولشکر تھا ، دوسری طرف مٹھی بھر مسلمان تھے،آنخضرت ﷺ نے عام مسلمانوں ہے مشورہ کیا،سلمانؓ فاری چونکہ ایران کی صف آ رائیاں دیکھے ہوئے تھے ،اس لئے جنگی اصوبوں ہے اچھی طرح واقف تھے ،انہوں نے مشورہ ویا کداس انبوہ کا تھے میدان میں مقابلہ کرتا مناسب نہیں ہے، مدینہ کے جاروں طرف خندقیں كودكرشركومخفوظ كردينا جاييب بيته بيرمسلمانون كوبهت بسندآئي بتاوراي يمل كيا كيا ،خندق کی کھدائی میں آنحضرت ﷺ لیٹس نفیس شریک تصاور مٹی ڈھوتے ڈھوتے شکم مبادک مٹی ہے اث كيا تقاءادر رجزيه اشعار زبان برجاري يتهيه إلى يقعده ٥ هيل طرفين من جنك شروع مولى ، عربوں کواس طریقہ جنگ ہے واقفیت نہھی ، وہ اس ارادے ہے آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ ے این بجادیں گے ، مگر یہاں آ کردیکھا کدان کے اور مدینہ کے جج میں خندق کی قصیل ہے، ٢٢،٢١ دن تک مسلسل محاصر ٥ قائم رېا ،مگرشېرتک پېنچناان کونصيب نه ډواورآ خر کارنا کام لوث گئے ، خندق کے علاوہ حضرت سلمان ممام لا ائیوں میں شریک رے، کے امور غروہ خندق کے بعد سے كوئى غزوه اييانبيل بهوا، جس مِن شريك بهوكر داد شجاعت نـ دى بو\_ل

الماسدالفاب فالمساه

المل از اسلام ہے آزادی تک کے کل حالات منداحمہ بن جنبل نے 3س ۴۶ ۴۴ کا ۴۴ کی مختلف روایات ہے ماخوذ ہیں اوران کولکورو یا کمپایے ہ

سلاجن معدجز والشمانس ييه د بسنداحمه بن تنبل ن ۵ سامهم يخاري ن ۴ كتاب المغازي فروة خندق

عبد صد لیتی اور عراق ..... آخضرت و این کا بعد عرصه تک بعد عرصه تک حضرت سلمان که بید مسلمان که اور ان مدید مسلم نیس به اور عالباً عبد صد لیقی کے آخریا عبد فارو تی کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی اور ان کی ابتدا میں انہوں نے عراق کی اور ان کی اسلامی بھائی ابودروا ٹا نے شام کی سکونت اختیار کرئی ، یہاں اقامت کے بعد ابودروا ٹا کو خدا نے مجھ کو مال و دولت اور اہل و عیال ہے سرفر از کیا ،اور ارض مقدس کی شکونت کا شرف حاصل ہوا'' ، انہوں نے جواب دیا کہ '' میادر کھو مال واولاد کی کشرت میں کو کی بھلائی نہیں ہے ، بھلائی اس میں انہوں نے جواب دیا کہ '' یا در کھو مال واولاد کی کشرت میں کوئی بھلائی نہیں ہے کہ تہارا علم زیادہ ہوادر علم تم کوئف پہنچا ہے ، جھل ارض مقدس کا قیام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ، جست تک تہارا عمل اس قابل نہ ہوادر عمل جھی اس طرح ہوکہ کویا خداتم کود کھی رہا ہے اور تم اپنے کو مرد مجھو یا

عَبِدِ فَارُوقَ فَى ..... حضرت سلمان ایران کی فوج کشی میں مجاہدا نہ شریک ہوئے اور چونکہ خود ایرانی تیجے اس لئے فتو حات میں بہت فیتی ایداد پہنچائی ، گراصول اسلام کو ہمیشہ پیش نظر رکھا، ایک ایرانی قصر کے حاصرہ کے وقت حملے ہے پیشر محصورین کو بجھا دیا کہ میں بھی تحصارا ہم قوم تھا، لیکن خدانے جھے کو اسلام ہے فوازا تم لوگ عربوں کی اطاعت گذاری ہے کسی طرح نہیں فتی سئے میں تم کو بجھائے دیتا ہوں کہ تم لوگ اسلام لا کر بھرت کر کے ہم میں مل جا وُ تو تم کو اہل عرب کے حقوق و یئے جا نمیں گے ، اور جو قانون ان کے لئے ہو وہ بی تم پر جاری کیا جائے گا اور اگر اسلام نہیں قبول کرتے اور صرف جذیہ منظور کرتے ہوتو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون میں تیول کرتے اور صرف جذیہ منظور کرتے ہوتو ذمیوں کے حقوق تم کو ملیں گے اور ان کا قانون متم پر بنا فذکیا جائے گا ، تین دن برابر تبلیغ کا فرض اوا کرتے رہے ، جب اس کا کوئی اثر نہ ہواتو تملہ کا حقم دیا اور مسلمانوں نے قصر خدکور بن ورشمشیر فتح کرلیا ہے۔

فتح جلولا میں بھی شریک تھے اور وہاں مشک کی آیک تھیلی ہاتھ آئی تھی ، جو و فات کے وقت

كام من لائے سے

گورٹری ..... حضرت عمرؓ کے عبد خلافت میں مدائن کی حکومت پر سر فراز تھے ،اس کی تفصیل آئند وعادت واخلاق کے تذکر ہ میں آئے گی۔

حضرت سلمان مقربین بارگاہ نبوی میں تھے،اس لئے حضرت عمر ان کا بہت احتر ام کرتے تھے،ایک دفعہ حضرت سلمان حضرت عمر کے پاس گئے اس وقت وہ ایک گلاے پر فیک لگائے میٹھے تھے،سلمان گود کیچ کرگداان کی طرف بڑھادیا ہے

علالت ..... حضرت عمّانٌ کے عہد خلافت میں بیار پڑے ،حضرت سعد بن الی وقاص عیادت کو گئے ،سلمانٌ روئے گئے، سعد ؓ نے کہا ،ابوعبدالله رونے کا کونسا مقام ہے، آنخضرت

المجالی سے خوش دنیا ہے گئے ، ہم ان ہے حوض کو ٹر پر ملو گے ، پھڑے ہوئے ساتھیوں ہے ملاقات ہوگی ، ہاں خدا کی تم میں موت ہے ہیں گھرا تا اور ندو نیا کی حرص یاتی ہے ، رونا یہ ہے کہ رسول اللہ ہی نے عہد کیا تھا کہ ہماراد نیاوی ساز وسامان ایک مسافر کے زاوراہ ہے زیادہ نہ وی جا ہے ، حالا نکہ میر کے گرداس قدرسانپ (اسیاب) جمع ہیں ، سعد کہتے ہیں کہ کل سامان جس کو سانپ ہے تعمیر کیا تھا، ایک بڑے پیالے ، ایک گن اورا یک تسلہ ہے زیادہ نہ تھا، اس کے بعد سعد نے خواہش کی کہ مجھ کو کو کی تھیجت سے بخ ، فرمایا کہ کسی کام کا قصد کرتے وقت ، فیصلہ کرتے وقت ، فیصلہ کرتے وقت ، فیصلہ کرتے وقت ، فیصلہ کر ہے ، فور اس میں اور احباب نے بھی فیصت تعمیر کے ، فرمایا کہ کہ کام کا قصد کرتے وقت ، فیصلہ کر ہے ہو ہے ۔ وقت نظر کو بیان دے اور نی بیاری کے دو ران میں اور احباب نے بھی شعب وقت ، فرمایا ، "م میں ہے جس ہو سکے اس کی کوشش کر ے کہ وہ بھی منظر کی ہو راور خیات کی حالت میں نہ مرٹ ، یا وقت ، قرمواتو اپنی بیوی ہو تک مان دے اور نی مشک کی تھیلی منگائی اور سے ہاتھ ہے پائی گھول کر اپنی حول کو ایک بیاں ہے بنا دیا ، جب لوگ تھوڑی دیر کے بعد محمی تو مقالہ مرٹ ورح تقس خاکی ہے جو سکے اس کے بنا دیا ، جب لوگ تھوڑی دیر کے بعد محمی تو مقالہ کی مرٹ ورح تقس خاکی ہے جو سکے اس ہے جنا دیا ، جب لوگ تھوڑی دیر کے بعد محمی تو مقالہ کار مرٹ ورح تقس خاکی ہے جو سکے اس کے بنا ہے جب لوگ تھوڑی دیر کے بعد محمی تو میں مقد کی تو برائی کی بین بی بین کی کھوڑی دیر کے بعد محمی تو کھوڑی دیں مقبلہ کے تو کھوڑی دیر کے بعد محمی تو کھوڑی دیر کے بعد محمی تو کھوڑی دیں کے بعد محمی تو کھوڑی دیر کے بعد محمی تو کھوڑی دیں کے بعد محمی تو کھوڑی دیں کے بعد محمی تو کھوڑی دیں کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی دیں کھوڑی کے دیں مقبلہ کے کھوڑی کے کہ کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی ک

فضل و کمال ..... حضرت سلمان کے وقت کا برا حسر آتحضرت ویکی صحبت میں گذرتا تھا،
اس کے آپ علوم و معارف ہے کا فی بہر ہ ور بوئ ، حضرت ملی ہے آپ کے مبلغ علم کے متعلق
پوچھا گیا تو فرمایا کدان کوعلم اول اور علم آخر سب کا علم تھا اور وہ ایساور یا تھے جو پایا بی ہے نا آشنا
رہا، وہ امارے اہل بیت میں تھے ، دوسری روایت میں ہے ، کد آپ نے فرمایا کہ 'وہ علم و حکمت
میں لقمان تکیم کے برابر تھے ' بہ علم اول ہے مراد کتب سابقہ کا علم اور علم آخر ہے مقصود آخری
ہے کتاب الی یعنی قرآن کا علم ہے اور اہل بیت میں اس طرح ان کا شار ہے کہ آخضرت
میں ان کو بیت میں وافعل کر لیا تھا۔
اعزاز آا ہے اہل بیت میں وافعل کر لیا تھا۔

حضرت معاذین جبل جوخود بہت بڑے عالم اورصا حب کمال سحالی تھے،ان کے کمال علم کے معرفی سے معافی بنے ہائی جوخود بہت بڑے عالم اورصا حب کمال سحام حاصل کرنا،ان چاروں کے معرفی نے اپنے کے ایک معرفی بیاروں میں ایک سلمان کانام بھی تھا، ہے آیک موقع پرخووز بان نبوت نے ان کے علم وفضیات کی ان الفاظ میں تھے، کے اسلمان علم ہے لبریز ہیں۔ ایس صاحب اسدالغا بہ لکھتے ہیں کہ سلمان فضلا کے صحابہ میں تھے، کے آپ کی کوششوں سے حدیث کا کافی حصد اشاعت پذیر ہوا، آپ

Tagregoria sit

الماین معد جزاره مشموع س ۲۵. سمایان معد جزاره می آمان ۲۹. افعالان معد جزاره مشموانس ۲۱. سعامه الغالبان محاسس ۳۳۳

الماستياب فالمساعد

ايشا

کے مرویات کی تعداد ۲۰ ہے ان میں سے تین حدیثیں متنق علیہ ہیں ،ان کے علاو واکی میں مسلم اور تین میں بخاری منفر دہیں ا

حضرت ابوسعيد خدريٌ ، ابواطفيلٌ ، ابن عباس ، اوس بن ما لك اورا بن عجز ه وغيره آپ

ك زمره تلامده من بن ي

گودھڑ سلمان کاعلم بہت وسیع تھا تا ہم حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط تھا اس کے ان کی مرویات کی تعداد ۲۰ سے متجاوز نہ ہو کئی ، حضرت حذیفہ مدائن میں لوگوں سے بعض الی با تیں با تیں بیات کر تے تھے جو آخضرت ہی نے غصر کی حالت میں کسی کے متعلق فر مائی تھیں ، لوگ ان کی تھدین کے لئے حضرت سلمان کے پاس آئے ، آپ نے صرف اس قدر جواب دیا کہ حذیفہ نے مشرت صدیفہ نے آکر کہا ہم نے آپ کی بیان کردہ صدیفہ سلمان کو سائی وسائی ، وہ نہ آکی تھدیق کر تے ہیں اور نہ تر دید ، حضرت ابوحذیفہ نے حضرت سلمان کے بہا کہ جو پھی آ ب نے آخضرت میں کہ حدیث سامان کے بہا کہ جو پھی آ ب نے آخضرت میں کہ دیتے تھے ، اور ابتض اوقات خوش ہوکر ماتے ، کھی فر مادیتے تھے ، اور ابتض اوقات خوش ہوکر ماتے ، کھی فر مادیتے تھے ، اور ابتض اوقات خوش ہوکر کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی بنا دو گے ، کیا تم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم ان باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا است میں بنا دو گے ، کیا تم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم ان باتوں کو بیان کر کے کسی کو کسی کا دوست اور کسی کو کسی کا است کسی بنا دو گے ، کیا تم کو معلوم نہیں تو اس کے تی میں خرکر دینا ''، پھر ان سے کہا بتم میں آگر کسی کے متعلق کوئی پر اکلے نگل جائے قواس کواس کے تی میں خرکر دینا ''، پھر ان سے کہا ہم میں آگر کسی کے متعلق کوئی پر اکلے نگل جائے قواس کواس کے تی میں خرکر دینا ''، پھر ان سے کہا ہم میں اور سے باز آئی نہیں تو میں عراق کی باتوں سے باز آئی نہیں تو میں عراق کیا گھر دوں گا۔ سو

پونکہ وہ اسلام سے قبل عرصہ تک نفر انی رہ چکے تھے،اس کئے عیسانی مذہب کے متعلق کافی معلومات رکھتے تھے،حضرت ابو ہر بر افر ماتے تھے کہ'' سلمان دو کتابوں کاعلم رکھتے ہیں،کلام اللہ اور انجیل، مذہب عیسوی کے مسائل محض پا در یوں کی زبانی نہیں سے تھے، بلکہ خود انجیل کا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ آنخضرت بھی ہے عرض کیا کہ میں نے تو راۃ میں دیکھا ہے کہ کھانے

کے بعد وضّور نے ہے برکت ہوتی ہے۔ بع

عام حالات ، تقرب بارگاہ نبوگی ..... حضرت سلمان سحابہ کرام کے اس خاص زمرہ میں سے جن کو بارگاہ نبوی میں خصوص تقرب حاصل تھا، چنا نچھ جائے اور کاہ نبوی میں خصوص تقرب حاصل تھا، چنا نچھ جائے ہوں ، غزوہ خندق کے موقع پر جب بارگاہ نبوت کی پذیرائی میں حضرت سلمان کی ہمسری کر سکتے ہوں ، غزوہ خندق کے موقع پر جب مہاج بن وانصار علیجہ ہوئے ہوئے تو مہاج بن کہتے ہے کہ سلمان ہمارے زمرہ میں ہیں انصار کہتے تھے کہ ہماری جماعت میں ہیں ، آخضرت کھٹے نے فر مایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں ، ہے ماری جماعت شاخصرت کی شہائی کی صحبت آخضرت میں ہیں ، ہے ماری جس ایک تنہائی کی صحبت آخضرت

المجان المحال ا

اخلاق وعادات ..... حضرت سلمان فارئ میں ندہبی جذبہ کی شدت فطری تھی ،جس طرح آتش پرتی کے زمانہ میں بخت آتش پرست اور نصرانیت کے زمانہ میں عابدوز ہدنصرانی تھے ،اسی طرح مشرف بالسلام ہونے کے بعد اسلام کا کمکس نمونہ بن گئے ،ان کے اصل فضل و کمال کا

میدان یمی ہے۔

ر میروتقوی .....ان کا زمدوور ع اس صدتک پینی کیا تھا، جس کے بعدر بہانیت کی صد شروع موجاتی ہے، اس کی اولی مثال میہ ہے کہ عمر تھر گھر نہیں بنایا، جہاں کہیں ویواریا درخت کا سامیل جا تا، پڑے رہتے، ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں آپ کے لئے مکان بنادوں؟ فرمایا، بھے کو اس کی حاجت نہیں، وہ بہم اصرار کرتا تھا، یہ برابرا نکار کرتے جاتے تھے، آخر میں اس نے کہا کہ آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا، فرمایا وہ کیسا، عرض کیا اتنا مخصر کہ اگر کھڑ ہے ہوں تو سرچھت آپ کی مرضی کے مطابق بناؤں گا، فرمایا وہ کیسا، عرض کیا اتنا مخصر کہ اگر کھڑ ہے ہوں تو سرچھت ہے کی مرضی کے مطابق بیرو یوار ہے لگیس، فرمایا خیراس میں کوئی مضا نقش نہیں چنا نجیاس نے ایک جھونیز کی بنادی ہے۔

اس زہد کا اثر زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ، تھا مزفر فات دنیا کو بھی پاس ندا نے ویتے سے ، وفات کے وقت گھر کا پوراا ٹا شدمیں بائیس درہم سے زیاد کا نہ تھا ، بستر معمولی سا بچھو ٹا اور دو اینٹیس بھیں جن کا بحکیہ بناتے ہے ، اس پر بھی روتے ہے ، اور فرماتے ہے کہ آخضرت ہے نے نے فرمایا سے ایک مسافر سے زیادہ ندہ ونا چاہیے اور میر اسیوال ہے۔ ہم بید مالت زندگی کے دور میں قائم ربی ، جب امارت کے عہدہ پر ممتاز ہے ، اس وقت بھی کوئی فرق نہ

إجاث ترندى من قب سمان عيسلم ق اسلم ق استواد ا سماستهاب ق السر ۱۸۶ دهبر آباد مع منداحد بريضبل ق ديس ۱۳۸۸ آیا، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ سلمان جب پانچ ہزار تخواہ یائے تھے،اور تمیں ہزار نفوس پر حکومت کرتے تھے،اس ونت بھی ان کے پاس صرف ایک عبائقی ،جس میں لکڑیاں جمع کرتے تھے اور اس کا آ دھا حصہ اوڑ ھے اور آ دھا، بچھاتے تھے لے

ساوگی ..... حفرت سلمان کی تصویر حیات بین سادگی بہت غالب تھی، جو ہرز مانہ بین یکسال قائم رہی ، ہدائن کی امارت کے زمانہ بین جب کہ شان وشوکت اور خدم دشم کے تمام لوازم ان کے مہیا ہو سکتے تھے، اس وقت بھی اٹکی سادگی بین کوئی فرق نہ آیا، لباس بین ایک عبااور ایک اون پا نجامہ ہوتا تھا، ایرانی اس بین ایک کے سواری میں بلازین کا گدھا تھا، لباس بین ایک مرتبہ اس امارت کے زمانہ بین اس شان سے نکلے کہ سواری میں بلازین کا گدھا تھا، لباس بین ایک تگ اور چھوٹی فیمنی میں ، جس سے گھٹے بھی نہ چھچے تھے، ٹائٹیں کھلی ہوئی تھیں ، از کے اس بیئت کذائی بین دکھی کر چھچے لیک گئی ہوئی تھیں ، از کے اس بیئت کذائی بین دکھی کر چھچے ایک مرتبہ ایک وست کی شان وشوکت کا کیا ذکر ، یہاں ایک مرتبہ ایک وست کو تھی ، چن کی مرداری سپر دہوئی ، فو بی امارت کی شان وشوکت کا کیا ذکر ، یہاں معمولی سیا بی کی بھی وضع نہ تھی ، چنانچہ فو بی نو جو ان دکھی کر ہنتے اور کہتے کہ یہی امیر جیں سیا ابوقلا بدرادی بین کہا کہ ایک شخص سلمان کے یہاں گیا، دیکھا کہ وہ جیٹے، آٹا گوندھ در ہے ہیں، پوچھا فادم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں بی فادم کہاں ہے، جھاکو میا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں بی خادم کہاں ہے، کہا کام سے بھیجا ہے، جھاکو میا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں بی خادم کہاں ہے، کہا کام سے بھیجا ہے، بھی کو بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں بی خادم کہاں ہے، کہا کام سے بھیجا ہے، بھی کو بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دودوکا موں کاباراس پر ڈالوں بی

اس غیر معمولی سادگی کی وجہ ہے لوگوں کوا کثر مزدور کا دھوکہ ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ ایک عبسی
نے جانور کے لئے چارہ فریدا، حضرت سلمان گھڑ ہے تھے، ان سے کہا، اس کو گھر تک پہنچادو،
وہ اٹھا کر لیے چلے، راستہ میں لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے لا ہے ہم پہنچاد ہی بیرحال دیکھ کرعہی
نے بوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا آنخضرت اللہ کے صحابی ہیں وہ من کر بہت نادم ہوا اور کہا
آپ تکلیف نہ ہیجے کہکن انہوں نے فر مایا''اس میں مجھے نیت کا تو اب مقصود ہے، اب میں اس
بو جھے کو بغیر پہنچا ہے ہوئے نیمیس رکھ سکتا۔'

فیاضی ..... فیاضی اور انفاق فی مبیل الله بھی آپ کا نمایاں وصف تھا، آپ کوجس قدر وظیفہ ماتا تھا اس کوکل مستحقین میں تقییم کر دیتے تھے، ماورخود چٹائی بن کر معاش پیدا کرتے تھے اور چٹائی کی آمدنی کا بھی ایک تہائی اصل سرمایہ کے لئے رکھ لیتے ، ایک تہائی بال بچوں پرخرچ کرتے اور ایک تہائی خیرات کرتے تھے، ارباب علم کے بڑے قدر دان تھے، جب کوئی رقم ہاتھ آجاتی تو حدیث نہوی کے شائفین کو بلا کر کھلا دیتے تھے۔

صدقات سے اجتناب ..... صدقات سے بہت بخت پر ہیز کرتے تھے، اگر کسی چیز میں صدقہ کا ادنی شائیہ بھی ہوتا تو اس سے بھی احتر از کرتے ، ایک غلام نے خواہش کی کہ جھی کو مکا تب بناد ہجئے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں میں لوگوں سے ما تگ کرادا کر دوں گا، فرمایا تم بھی کو کو گوں سے ما تگ کر ادا کر دوں گا، فرمایا تم بھی کو کو گوگوگوں کے باتھ دھوؤں کھلانا جا ہے جو بی (اللہ کا مانگان کے لئے صدقہ ندرہ جاتا) حلیہ .... بال گھنے، کان کم باور در از قامت تھے۔

## حضرت اسامه بن زیرٌ

نام ونسب ..... اسامه نام ، ابوتحد کنیت ، ' حب رسول هی یعنی محبوب رسول لقب ، والد کا نام زید تھا ، اسامه بین زید بین حارثه بین شرحبیل بین کعب عبدالعزی بین زید امرا و القیس بین عامر بین نعمان بین عامر بین عبدودین عوف بین کنانه بین بکر بین عوف بین عذر و بین زیدالملات بین رفیده بین توربین کلب بین و بره کلبی .

بيدائش اسلام اور جحرت ..... عيد بعثت من مكمين پيدا ہوئے ،ان كے والدزيد آنخضرت المنظ المحجوب غلام اورمنه بولے منے تھے اور ان کی مال بر کہ آنخضرت اللہ کی کھلائی تھیں،اس لئے ان کو ماں اور باب دونوں کی طرف ہے رسول بھٹھا کی مجبوبیت کا شرف ور شیس ملا تھا انھوں نے آ کھے کھولتے ہی اسلام کے گہوارہ میں برورش پائی تھی ،اس لئے ان کی زندگی کا کوئی حصد كفروشرك كي آلود گيول معلوث نه جواب اجرت كاشرف آنخضرت على كے ساتھ حاصل كيا ل غز وات ..... ہجرت عظمی کے بعد مغازی اور سرایا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کیکن ابتدا کی لڑائیوں میں کمنی کے باعث شریک نہ ہوسکے ،مربد حرقہ سے میدان جنگ میں آنے کی ابتداء معلوم ہوتی ہے بوقیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اس سربیاکا نام سربیر کات لکیما ے۔ابل سر کتے ہیں کہ یہ وای سریہ ہے جس کے امیر غالب لیٹی تھے، اور جو مے میں واقع ہوا تھا، کین حاکم نے اکلیل میں لکھا ہے کہ بید دسراسر بیتھا، جو ۸ھے میں ہوا،ان دونوں سریوں کے الگ الگ ہونے کی اس امرے بھی شہادت کتی ہے کہ سربیانالب کے امیر حضرت فالب تھے،ادراس سربیر قد میں امارت وقیادت خود حضرت اسامہ کے ہاتھ معلوم ہوتی ہے جیسا کہ بھی بخاری کی روایت ہے اشارةً طاہر ہوتا ہے اور حاتم نے اکلیل میں اس کی تقیرے کی ہے ، میسر مید ے پیا ۸ ہے کا واقعہ ہے ، اس وقت ان کی عمر زیادہ سے زیادہ ۱۵،۱۳ سال کی تھی ، تمر ان کی قطر کی استعداد وصلاحیت نے آنحضرت علی ہےاس سربی کسرداری کا شرف حاصل کیا ، مگرنا آزمود و کار تتے ،اس لئے بعض فاش غلطیاں ہو گئیں ،جن کو وہ خو داپی زبان سے بیان کرتے تھے ، کہ آنحضرت على في بم لوگول كوتر قد كي طرف بهيجا تها منح كودشمنول سے مقابله بهوا، دشمن بزيمت

لا من معد جزر ہو تھے ہوائی ح کواس کی تفصیل میں میں تی تیکن قیاس بھی جا بتا ہے۔ معربہ مار تفصیل کے لئے دیکھوڑر قائی ہے اس ۴۸۹،۲۸۸

کھا کر بھاگ گئے، میں نے اور ایک انساری نے ایک تخص کا تعاقب کیا، جب و وزد میں آگیا تو لا المه الا المنفه يكاراها،اس كاس اعلان يرانسارى في اتحدروك ليا، مريس فيرون ے کام تمام کر دیا ، واپسی کے بعد آنخصرت ﷺ کوواقعہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ اسامہ! تم نے ایک مخف كوكلم طيب يرصف كريد بعد بهي قبل كرديا؟ من عرض كيا، اس في اين بياؤك لئ اليا كياتها،آب في سفدرنا قابل قبول مجهااوربارباراس جملدكود برات رب، يهان تك كه جهوكو اتی ندامت ہوئی کردل میں کہنے لگا کاش! آج کے پہلے اسلام نہ لا یا ہوتا لے

دوسری روایت میں بیالفاظ میں کد اے اسامدائم نے اس کاول چیر کر کیوں ندو کھا" لیمی طا ہری اسلام کے لئے زبان کا اقرار کا فی ہے ،اس سریہ کے متعلق ایک بمانی کی روایت بي كريد حفزت اسامد كميدان جنك من قدم ركفي كايبلاموقع تفاءاس معلوم مواكهاس كَ قِلْ كَتَى عَرْوه مِين نبيل شريك بوع اوراى سان كى جنَّك آنها كى كابتدا بوكي. .

فتح مكه ..... فتح مكدا سلام كي فتح وتكست كا آخري معركه قلا اسامه اس من شريك تقير اور فتح مك ك بعد بيت الله مين ال ثان عداخل مو ي ك تخضرت كي سواري يرآب كرماته سوار تھے،اور حضرت بلال وعثان بن طلحہ جلومیں تھے، خانہ کعبہ کھلنے کے بعد حیاروں آ دمی ساتھ داخل ہوئے ان کے داخلہ کے بعد درواز ہبند کر لیا گیا ع

امارت سريد ..... أنخضرت الله في ايك عدد الدسريد حضرت اساميكي سركردكي مين بيسيد، ان مل سب سے اہم دہ سریتھا،جس میں ان کواجلہ محابہ پرشرف امارت عطاموا،اس کاواقعہ بیہے كة الخضرت فل كي سفير حفرت حادث بن عمير أزدى شاه بصرى كدر بار سفارت كي خدمت انجام دے کروایس آرہے تھے، کے مقام موت میں شرصیل بن عمروغسانی نے ان کوشہید کرویا، آخضرت على في ال كانقام مل حضرت زيد كى زير قيادت ايك سربيدواند كيا اليكن بيهمي شهيد ہوئے ،اوران کے ساتھ اکا برصحاب میں حضرت جعفر طیار اور حضرت عبد الله بن رواحة في جي حام شہادت پیا، آخضرت ﷺ وان بزرگوں کی شہادت کابر اقلق ہوا، چنانچا پی و فات کے بچھ دنوں مِلْح شہداء کے انقام کے لئے ایک اور سربدروانہ کیا اور چونکہ حضرت اسامہ کے والدحضرت زیر شہید ہوئے تھے،اس لئے اس سربد کاامیر اُسام کو بنایا،اس میں ان کی دلید ہی بھی مدنظر تھی ،اور دالد كى شبادت كى وجه سے انتقام كاجو جذبان ميں بوسكما تھاد وروسر بي ميم مكن ندتھا۔

چنانچەمفرااھ ين آنخضرت ولي نے سريكى تيارى كاحكم ديا ،اور اسامد كوبلاكراس كے متعلق ضروري مدايات قرماكي اليكن البحى بيسربيدواندند مواقفا كدآ تخضرت كويماري كى علامات شروع ہو گئیں ہُکر آپ پرحضرت زیڈاورجعڤر کی شہادت کا اتنا اثر تھا، کہ اس کی روانگی ملتوی نہ

النفارق في التمامية أمغازي بالبياجث النبي ينبؤ اسامية تازيد

فرمائی اورای بیاری کی حالت میں اینے وست مبارک ے علم مرحمت فرمایا اور سریدرواند ہوگیا، بہلی منزل مقام جرف میں کی ،اس سریہ میں حضرت عمرابو عبیدہ بن جرح ، ابن سعد بن ابی وقاص ، سعید بن زید اور قما ده بن نعمان رضوان الله علیم اجمعین جیسے کبار صحاب سب اسامه کی ماتحتی میں تھے بعض لوگوں کو بینا گوار ہوااور انہوں نے کہا کدرسول اللہ علی نے ایک از کے کومہا جرین اولین برامیر بنایا ہے، آپ کواس کی خبر ہوئی تو اس ہے بہت تکلیف پیخی اور آس بیاری کی حالت ميس مريس يئ باند سعي موت فكاورمنرير چره حكرايك مختصرتقرير فرمائي كـ"اسامدين زیدکوامیر بنائے میں بعض لوگوں نے جو تکت چیاں کی ہیں اس کی اطلاع مجھ کو لی ہے اسام کی امارت پر بیکوئی نیاواقد نبیس ہے بتم لوگ اس کے پہلے اس کے باپ کی امارت بربھی اعتراض کر چے ہو،خدا کی تم اوه انسری کا سز ادار تھا اور اس نے بعد اس کالڑ کا انسری کا سز ادار ہے،وہ جھ کو بہت محبوب تھا، اور يبھى برحسن طن كے لائق ہاس كئے تم لوگ اس كے ساتھ بھلائى ہے پیش آؤوہ تہارے بہتر لوگوں میں ہے،اس تقریر کے بعد آپ کا شاندا قدس میں تشریف لے گئے۔ اس مربیری بہلی منزل گاہ جرف مدینہ کے قریب ہی تھی ،اس لئے جائے والوں کا سلسلہ برابر جاری تھا ،لوگ آنخضرت ﷺ کی خدمت میں آتے تھے ،اور رخصت ہوکر جاتے تھے ، حضرت اسامة آتحضرت على كارچور كركئے تص،اس لئے وہ مى د يكھے آ جاتے تھے،اتوار كدن آنخضرت الله كامرض زياده بزيه كيا ،حفرت اسامة منزل كاه عمراجرى كے لئے آئے ،اس وقت آپ بوغفلت طاری تھی ،اسامٹ نے آکر بوسددیا،آپ بالکل خاموش تھے، تا ہم اسامہ کی وعائے کے وست مبارک آسان کی طرف اٹھاتے تنے اور حفزت اسامہ مر ر کھتے تھے، اسامید کی کرواپس کئے اور دوسرے دن منج کو پھرد کھنے آئے ،اس دن افاقہ تھا، آپ نے اسامہ کوروانگی کا تھم دیا ، چنانچہ انہوں نے فوج کوکوچ کا تھم دے دیالیکن قبل اس کے کہ حضرت اسامة جرف سے روانہ ہوں ، ان کی ماں ام ایمن کا آ دی ملا کہا کے ' رسول ﷺ کا وقت آخر ب، فوراً مدينه حلياً وَاجِناني اسامةً عمرًا ورا بوعبيرًا من ونت مدينه يهني ،اس ونت آخضرت اس دنیائے فانی کوچھوڑ رہے تھے،آپ کی وفات کے بعد پوری فوج جرف ہے مدید آگئی اور ميهم اس وقت ملتوى موكني اوراسامه بن زيدا تخضرت الملط كي جبيز وتكفين مين مشغول مو محت اورجتم مبارک کوقبرانور میں اتارنے کاشرف بھی حاصل ہوائے

جونکہ آخفرت ﷺ خروفت تک برابراسام یوروائی کی تاکید فرماتے رہے تھاس لئے دھنرت ابو برٹ نے مند فلانت برقدم رکھتے ہی اسامی کی روائی کا تھم دیااور بریدہ حصیب علم کو

ا بناري ت كتاب المغازي باب فتح كم

ع طبقات ابن معد حصد مغازی ص ۱۳۷،۱۳۵، جسم مطبر کوقبر میں اتاریٹ کا واقعہ طبقات ن ۴ ق میں سے ، مختصر ااس سرید کا ذکر بخاری کتاب المغازی باب غز دوزید بن حارثہ باب بعثت النی صلعم اسامہ بن زید میں بھی ہے

كَ كَرِيرِ فَ يَهِيْ كُنَّهِ لِيكُن اى درميان ميں ارتد اد كا فتنه اٹھ كھڑ ابهوا، لوگوں نے حضرت ابو بكڑے كباكه في الحال اسمم كوروك ويجيح خود حفرت اسامة في عرض كياكة الخضرت على في محوكو سکون کی حالت میں بھیجا تھا گراب حالات دوسرے میں اس لئے ٹی الحال میں ملتوی کرد بیجئے، کیکن آپ نے جواب دیا کہ خواہ مجھ کو پرندے نوج کھا تیں الیکن میں رسول ﷺ کے حکم کو پورا کیے بغیر نہیں رہ سکتائ بہرحال آپ اس منم کورو کئے پرآمادہ نہ ہوئے اور فوج کوروانگی کا حکم دیا۔ بہلی مرتبہ گوآ تحضرت ﷺ کی فہمائش ہےلوگوں نے اسامہ کی امارت منظور کر ایکنی الیکن دل ہے سب ناپند کرتے تھے،اس لئے دوبارہ جب حضرت ابو بکڑنے اسامیہ کی روانگی کا حکم دِیا تو انصار کی جماعت نے آپ کے پاس حضرت نمڑ کو جیجا کداسامہ گو بجائے کسی مس اور معمر مخص کوانارت کاعہدہ دیا جائے ، یہ پیام س کرآپ بہت برہم ہوئے اور فر مایا ، ابن خطاب! جس مخص كورسول الله على في امير بنايات م تجسيد اس كمعزول كرن كي خوابش كرت موا اور بلاکسی قتم کی تبدیلی کے بعینہ وہی فوج روانہ کی اور تھوڑی دورخود پیادہ یارخصت کرنے کے لئے گئے،اسامہ نے عض کیا یا خلیفدرسول اللہ! آپ سوار ہو کر چلیں، ورنہ ہم لوگ سوار بول سے اتریزیں گے،فر مایانہ مجھ کوسوار ہونے کی ضرورت ہے، نتم کواتر نے کی ،میرے پیروں کوخدا کی راہ میں غبار آلود ہونے دوئ غرض حضرت الوبكر اس شان سے حضرت اسام و خصت كيا، اور حفرت اسامد نے منزل مقصود پر پینیج کر دشمنوں سے نہایت کامیاب مقابلہ کیا اور اپنے والبد بزرگوار کے قاتل کو واصل جہنم کیا اور حضرت ابو بکڑ کی خدمت میں فتح کا مڑ دہ بھیجا، آپ اس فتح سے اس قدر مرور ہوئے کہ اسامہ کی واپسی تک مہاجرین وانصار کو لے کرمدیدے باہران کے استقبال کو نکلے،اسامہ نہایت شاندار طریقہ ہے مدینہ میں داخل ہوئے آ گے آ گے ہریدہ بن حصیب پر چم لہرار ہے تھے اور اس کے پیچھے سامہ اپنے والد کے سحہ نامی گھوڑے پر سوار تھے، مدیندآتے ہی انہوں نے معبد میں دور کعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر گھر گئے سے عہدفاروتی .... حضرت اسامة آنخضرت علی وجوب تھے،اس لئے آپ کے جانشین بھی ان كا بهت كيا ظ ركھتے تھے، حضرت عمرٌ نے اپنے زمانہ خلافت ميں ہميشہان كا خيال ركھا، چنانچہ جب آپ نے تمام صحابۂ کے وظا ئف مقرر کیے تُو اپنے صاحبز اد وعبداللّٰد کا ڈھائی ہُزاراوراسامْٹکا تین بزار مقرر کیا ، عبداللد نے عرض کی اس تفریق کا کیا سیب ہے، جب کدیس تمام غروات میں اسامہ کے دوش بدوش رہا،ادرآپان کے والدزیدے بھی پیچھے ندرے؟ فرمایا تیج ہے،لیکن آخضرت بالان کوئم سے اور ان کے والد کوئمہارے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے سے عبد عثمانی ..... حضرت عثمان مح عبد خلافت میں فتندونساد کے خیال ہے ملکی معاملات میں

إِيَّارِيِّ الْخِلْفَاء سِيوَكِي اك،

علانیہ کوئی حصہ نہیں لیا ، لیکن ایک خیرخواہ مسلمان کی حیثیت سے قیام کھم اور انسداد مفاسد پر حفرت عثانؓ سے فتوں حضرت عثانؓ سے فتوں خضرت عثانؓ سے فتوں کے فروکر نے کے متعلق گفتگو سیجنے جواب دیا ، تم لوگ علانیہ مجھ کو درمیان میں ڈالنا چاہتے ہو، اور میں ان سے خفیہ گفتگو کرتا ہوں کہ مبادامیری علانیہ گفتگو سے نیا فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہواور اس کی ساری فرمدداری مجھ مرعا کد ہو وائے۔ ا

عبد معا و بیرو گئی ...... حضرت عثان کی شهادت کے بعد جب زیادہ شورش بڑھی تو اسامہ بالکل علیحدہ ہو گئی کے بعد جب زیادہ شورش بڑھی تو اسامہ بالکل علیحدہ ہو گئے بعد جب کے اسلام کا اور امیر معاویہ کی معرکہ آرائیوں میں بالکل کنارہ کش رہے، اور حضرت علی کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر آپ شیر کی واڑھ میں تھتے تو جس بھی بخوشی تھس جا تالیکن اس معالمہ میں حصہ لینا لیند نہیں کرتا ہے گوہ ہسلمانوں کی خوزیزی کے خوف سے ان لڑائیوں میں غیر جا نبداری میں غیر جا نبداری بیری کے دوم تک اس غیر جا نبداری پر کف افسوس ملتے تھے، ابر ہیم کی روایت ہے کہ اسام پخصرت علی کوانداد ندکر نے پراس درجہ ناوم رہے کہ آخر میں تو یہ کی۔ ہیں۔

وفائت .... اميرمعاوية كآخرز ماندامارت وهيش مديندي وفات بالى هاس وقت

ساٹھ سال کی عرقتی۔

ائل وعیا آل..... حضرت اسامہ فی متعدد شادیاں کیں اور کثرت ہے اولا دیں ہوئیں، پہلی شادی ماسال کی عمر میں خود آنخضرت بھٹانے زینب بنت حظلہ کے ساتھ کر دی تھی ، مگر حضرت اسامہ فی نے ان کوطلاق دے دی ، دوسری شادی فیم بن عبداللہ الخام نے آنخضرت بھٹا کے ایما ہے اپنے یہاں کر دی ، ان کے بطن سے ابر ہیم بن اسامہ شے ، اس کے علاوہ خود حضرت اسامہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیس ، ان سے حسب ذیل اولا دیں ہوئیں: -

عام بوی عام بوی عام اولاد
ہند بنت فاکہہ
درہ بنت عدی
فاطمہ بنت قبیل جبیر، زید، عاکشہ
ام محم بنت عتب
ہ بنت اللہ ہمدان مہم
برزہ بنت ربعی
حسن میں

ع اصابه جلداص ۲۹ بدر - رسستان

مي استيعاب ج اس ٢٩

ایخاری جلداص۱۹۳ سیخاری جلد۲ص۱۰۵۳ فرریعهٔ معاش ..... دربار خلافت ہے ۳ ہزار وظیفہ ملتا تھا، اس کے علاوہ وادی القری میں مجھوجا ئیدادتھی، جس کے انتظام کے لئے اکثر جایا کرتے تھے لے

فضائل آخلاقی ..... بہت نے فضائل بیشتر ضحابہ میں مشترک ہیں ، کین اکا برصحابہ ہیں منفر د طور پر بعض مخصوص فضائل ایسے ہیں جوان کی خصوصیات کا شمار کیے جاتے ہیں ، مثل: ابن عمر اور ابوذر نفقاری کی اکثر صفات میں اشتر اک ہے، کیکن عبداللہ بن عمر کاعلم وفضل اور ابوذر نفقاری کا زہدو تقوی ، ایک کو دوسرے ہے ممتاز کرتا تھا اور کہی صفات ان کی زندگی کے روثن ابواب کہے جا سکتے ہیں ، اسی طرح اسامہ بن زیدگی ہارگاہ نبوت میں پذیر ائی اور ان کی محبوبیت ان کا مخصوص طغرائے امتیازی تھا، جو بلا استثنائی صحافی کو حاصل نہ تھا۔

آخضرت و اوراسامہ کے اور اسامہ کے اور اسامہ کے اس کا اظہار فرمایا ہے، اور اسامہ کے ساتھ آپ کا طرز عمل بھی اس کا شاہد ہے، آخضرت کے کو اپنے متعلقین میں حضرت حسین کے نے اور اسامہ کی شاہد ہے، آخضرت کے کھا ہے کہ خدایا اسامہ کی شامہ کو شاہد کو اس محبت میں بھی شریک و سہیم تھے، آخضرت کے اور ایک پر حسن کو اور دونوں کو ملا کر فرماتے کہ خدایا میں ان دونوں پر رحم کرتا ہوں اس لئے تو بھی رحم فرماتے دوسری روایت میں ہے کہ میں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں اس لئے تو بھی محبت فرماتے دوسری روایت میں ہے کہ میں کو دونوں سے مجت کرتا ہوں اس لئے تو بھی محبت فرماتے دوسری روایت کرتے ہیں کہ آخضرت کے خوالے کے میں کہ والے میں محبوب ترہے ہیں کہ آخضرت کے خوالے کی میں اور کوں میں محبوب ترہے ہیں۔

ایک موقع پرآپ نے فرمایا کداس کاباپ جھے کوسب سے زیادہ مجبوب تھا،اب بیسب سے عزیز ہے۔ھے

ایک مرتبہ حضرت اسامہ چوکھٹ پرگر پڑے اور پیشانی پرزخم آگیا، آنخضرت ﷺ نے حضرت عالیہ ہے۔ حضرت عالیہ کے حضرت عالیہ کے حضرت عالیہ کا کہ اس کا خون صاف کردو، آپ کوکراہت معلوم ہوئی تو خوداٹھ کرصاف کر کے لعاب وہن لگا ا۔ از

ہمی بھی وفور محبت میں مزاح بھی فرماتے تھے،ایک مرتبہ حضرت اسامہ کا شانہ نبوی میں بیٹھے تھے، حضرت عائشہ بھی تشریف فرماتھیں،آپ اسامہ کی طرف دیکھ کرمسکرائے اور فرمایا کہ اگر بیمیری بیٹی ہوتی تو میں ان کوخوب زیور پہنا تا اور بناؤ سنگھار کرتا، تا کہ ان کا جرچا ہوتا اور ہر جگہ ہے بیام آتے ہے

بارگاہ نبوت میں حضرت اسامہ کے رسوخ کا اس سے اندازہ ہوگا کہ جب کوئی ایس

ع مستداحر بن منبل جدد دس ۵۰۹

الانت مد جزاؤهم ق ول سء ٥

ع بخارق جندا كماب المناقب اسامه بن زيد

في خارى كماب المفازى بب بعث اسامه

سيمشدرك جندسوس ١٩٩٥،

يجابان معدجز وسماق السام

الإين معدج وم قراص

سفارش آنخفرت الله المارق المرق ، جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ جھکتیں آو و واسام کے کے میر دکی جاتی ، حضرت عائشہ جھکتیں آو و واسام کے کہاں میر دکی جاتی ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بی مخز وم کی ایک ورت نے چوری کی لوگوں نے کہاں کے بارے میں کون خض آنخضرت ہوائے ہے سفارش پر آمادہ ہوتا ہے ، اسام کے علاوہ کسی کی ہمت نہ پڑی ، انہوں نے جاکر آپ سے گفتگو کی لیکن صدود الله کا معالم قعا ، اس لئے آنخضرت ہوئے نہیں ، بلکہ آپ کونا گوار ہوا ، اور فرمایا اگر بنی اسرئیل میں کوئی شریف آدی چوری کرتا تھا ، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور اگر معمولی آدمی اس کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ کا شخصے مقد اس کے ہاتھ کا شخصے مقد کوئی میں ناظمہ بھی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کا فیا ، ا

اسامہ المخضرت الله الموراز اور معتدعلیہ تھے اور ان کی حیثیت اہل ہیت میں ممبر فاندان کی تھی آب اہم سے اہم اور تازک سے نازک فانگی امور تک میں ہجی ان سے مشورہ لیت تھے، افک جیسے نازک اور اہم معالمہ میں جس میں منافقین نے ناموں نبوت پر ق الا تا چاہا تھا اور جس کی صفائی خود زبان و تی والہام نے دی ، اسامہ بھی حضرت علی کے ساتھ شریکہ مشورہ تھے ، چنا نچہ حضرت عائش فرماتی ہیں کہ جب افک والوں نے اتبام لگایا تو آنحضرت نے علی اور اسامہ بھی نور یہ ہوں کہ اس فی علی اور اسامہ بھی ان کو بہت یا جو نکہ آنحضرت بھی اس کے عبارہ میں مشورہ کیا اور ان سے طالات در یا فت کئے بی بونکہ آنحضرت بھی اس کے مجابہ کرام بھی ان کو بہت یا نے مسلم کو شریک کوشہ میں دیکھا ، لوگوں سے کہا ، ویکھوکون تھے ، اس لئے صحابہ کرام بھی ان کو بہت یا نے کہ کہا ہو کھوکون سے ، کسی نے کہا ابوعبد الرحمٰن! تم اس کوشیس بہتا ہے نے سامہ بلکہان کی اولا دیک کا احر ام مخص ہے ، کسی نے کہا ابوعبد الرحمٰن! تم اس کوشیس بہتا ہے نے سامہ بلکہان کی اور سے کہا ، ویکھوکون سے ، کسی نے کہا ابوعبد الرحمٰن! تم اس کوشیس بہتا ہے نے سامہ بلکہا یا وہ بھوکون سے ، کسی نے کہا ابوعبد الرحمٰن! تم اس کوشیس بہتا ہے نے سامہ بلکہ کو میں آپ نے سے سے میں کہا ہو گئا ہے ہے کہا کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو گئا ہے ہے کہ منافق اسامہ کے عاسد بھی پیدا ہو گئے تھے سے اس کو سے نہوں کی سے تھولوں سے تکلیف بہتی ہو کہا ہو گئا ہوں ہے تکوشرت ہو گئا کہ کہیدہ فاطر کرنے کے لئے کہتے کہ اسامہ تریڈ کے اسامہ تریڈ کے کہا میں بین ، آخضرت ہو گئا کو اس کے تکلیف بہتی ۔

لیکن ان کے خاموش کرنے کا کوئی طریقہ نہ تھا، عربوں میں قیافہ شنای کا ملکہ بہت تھا قائف کی بات عام طور برہم بابیدہ تی تھی جاتی تھی ، اتفاق سے ایک ون مجرز مدلجی جس کو قیافہ شنای میں خاص مہارت تھی ، آنخضرت پھٹائی خدمت میں حاضر ہوا ، اس وقت زیڈ اور اسامہ ہ دونوں سرسے بیر تک ایک جاور اوڑ تھے ہوئے لیٹے تھے، صرف باؤں کھلے ہوئے تھے اس نے یہ

ا فرس تاكناب المناقب ذكر اسامةً و طبقات ابن سعد

ع: فارك جداكتاب الشهادت و ج ۲ كتاب الاعتصاد باب قوله تعالى و امرهم شورى بينهم ٣. في قريرًا كتاب المناقب ذكر اسامه

دیکھ کرکہا کہ بیقدم ایک دوسرے نے پیدا ہیں، بین کر آنخفرت ہے گو بہت مسرت ہوئی، آپ
حفرت عائش کے پاس ہنتے ہوئے تشریف لائے اور فر مایا تم کو یکھ معلوم ہے، مجرز نے ابھی
اسامہ کے پاؤں دیکھ کرکہا کہ بیقدم ایک دوسرے سے بیدا ہیں عال واقعہ میں یہ بات لحاظ
ر کھنے کے قائل ہے کہ آنخفرت ہے گوقا گف کے کہنے پر محف اس وجہ سے مسرت ہوئی کہاس
سے دشمنوں کی زبان بند ہوگئی ورنہ شان نبوت اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کا ہنوں تجمو ن اور
قائفوں کی بات کالیقین کرے۔

آنخضرت ﷺ کے پاس جو چیز اچھی اور ثیث قیت ہوتی اس کواسامہ کو دیتے ، ذکی بین ا نے حالت شرک میں حکیم بن حرام کے ذریعہ ہے آپ کی خدمت میں ہدیدا یک بیش قیت حلہ چیش کیا ، آپ نے فرمایا میں مشرک کا ہدینیں قبول کرتا ، لیکن اہتم لا چکے ہواس لئے قیمتاً لے لوں گا، چنا نچہ پچاس دینار میں فرید لیا اور ایک مرتبہ ہمن کراسامہ کودے دیا ہے

د دید کلی نے کتان کا کیڑا آتخضرت ہی کو بدید دیا تھا ،آپ نے اسامہ کہ میہنا دیا ، انہوں نے اپنی بیوی کو دے دیا ، ایک دن آپ نے پوچھا ، کتان کیوں نہیں پہنتے ؟ عرض کیا یارسول اللہ ابیوی کو دے دیا فرمایا ، اچھااس سے کہد دو کہ نیجے سید بند پھن کے در نہ بدن وکھائی دے گا ، اس غرض آپ اپنے اہل وعیال اور اسامہ میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے ہے

فضل و کمال ....اس لحاظ سے کہ حضرت اسام "فضرت ہے اللہ است کے وقت آپ کی عرصرف الفارہ سال یا زیادہ سے زیادہ ہیں سال کی تھی ،اس لئے سن شعور کو چہنچنے کے بعد صحبت ہوگ سے انھارہ سال یا زیادہ سے زیادہ ہیں سال کی تھی ،اس لئے سن شعور کو چہنچنے کے بعد صحبت ہوگ سے فیضیا بہونے کا زیادہ موقع نہ ملاتا ہم اس مت میں جو پہر تھی آپ نے عاصل کرلیا،اس کو کم ہیں کہا جا سکتا ،اقوال نبوی کھنے کا کا فی ذخیرہ ان کے سینہ میں تحفوظ تھا، بعض مرتبہ کبار صحابہ کو جس چیز کا علم نہ ہوتا کا کا فی ذخیرہ ان کے سینہ میں تحفوظ تھا، بعض مرتبہ کبار صحابہ کو جس طاعون کے متعالی کوئی تھے نہ ملاتو آپ نے حضرت اسامہ سے دریافت کیا گئے تھا تا کہ کا عذاب ہے بارے میں کیا تا ہے جا تھی کہ طاعون کے بارے میں کیا تا ہے جا تھی اس کے جبتم سنو کہ فلال جگہ طاعون کے جو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا،اس لئے جبتم سنو کہ فلال جگہ طاعون کی حیالہ ہے دو بنی اسرائیل کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا،اس لئے جبتم سنو کہ فلال جگہ طاعون کے جبتم سنو کہ فلال جائے دو کے ایک خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا،اس لئے جبتم سنو کہ فلال جگہ طاعوں کے جبتم سنو کہ فلال جگہ طاعوں کے حالے کہ سنو کہ فلال جگہ طاعوں کا جمل کے دریاں خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا،اس سے بھا گئے کی نیت سے نہ فلال جگہ کے دریاں کہ خاص طبقہ پر بھیجا گیا تھا ،اس سے بھا گئے کی نیت سے نہ فلال جگہ کے دریاں کہ کو حالے کے دریاں کہ کو خاص کے دریاں کہ کے دریاں کہ کی خاص کے دریاں کی کی دریاں کے دریاں کی کے دریاں کے دری

آپ کے مل سے دوسر بےلوگ مندلاتے تھے،حضرت میمونڈ نے اپنے ایک عزیز کا ازار بہت نیچاد یکھا تو اس کو ملامت کی ،انہوں نے کہامیں نے اسامہ بن زید کو نیچا ازار پہنے دیکھا ہے،

> ایخاری جلد ۴ سآپ انفرائض پاپ انتا کف، ملا پن سعد ۶: پرمهم اول ص ۵۵، ۱۲ و سعد ۶: سوم ۵۵،

على المن معديد كام قى الشريرة م هي في رقى في الس ١٩٩٣ حفرت میموند نے کہاتم جموث کہتے ہو، میمکن ہے کے ان کا پیٹ بھاری تھا ،اس لئے اس پر نہ تفہر تار ہا ہواور شیخے کھسک جاتا ہولے

آپ کی ذات ہے حدیث کا معتدبہ حصد اشاعت پذیر ہوا ، ان کی مرویات کی تعداد ۱۲۸ ہے ، جن میں ہے ۱۵ متفق علیہ ہیں ، ان کے علاوہ مزید دو بخاری اور مسلم میں ہیں ہے جسن ، محد این عباس ابو ہر بر قائریب ، ابوعثمان نہدی ، عمر و بن عثمان بن عفان ، ابود اکل ، عامر بن سعد حسن بھری وغیر ہم نے آپ ہے روایتیں کی ہیں۔

اخلاق وعادات .... چوتكداسام "ف آخضرت الله كدامن تربيت من برورش بال تقى، اس ليدان برقدرة تعليمات نبوي كاخاصا اثر پر اتھا س

خدمت رسول ..... کاشانہ نبوی میں کثرت ہے آتے جاتے ہے، اور اکثر سنر میں بھی محرکانی کاشرف ماس کا شاہ اکثر وضوو غیرہ کے وقت یانی ڈاکنے کی خدمت نبوی کا زیادہ موقع ملیا تھا، اکثر وضوو غیرہ کے وقت یانی ڈاکنے کی خدمت انجام دیتے تھے ہی

پابندئی سنت ..... منت کی پابندی شدت ہے کرتے تھے، آخر عرب کہ قوی ریاضت جسمانی کے متحمل نہ تھے، اس وقت بھی مسنون روز ے التزام کے ساتھ رکھتے تھے، ایک عرب ایک عرب ایک عرب ایک عرب کے منازہ رکھتے تھے، ایک عرب ایک عرب کے منازہ کی ہے، آپ کیوں دوشنبدادر پنجشنبہ کے روزہ کا التزام کرتے تھے۔ کے التزام کرتے تھے۔ کے

اطاً عت والدين ..... والدين كي خوشنودك كابهت زياده لحاظ ركعت تقيم اوراس ميل بزى بزى مالى قربانى سے در لغ نهيں كرتے ہيں كه حضرت عمال أك عبد خلافت ميں مجور كے درخوں كى قيمت ايك ہزارتك بنئ گئ تى ،اس زمانه ميں حضرت اسامة غير خلافت ميں مجور كے درخوں كى قيمت ايك ہزارتك بنئ گئ تى ،اس زمانه ميں حضرت اسامة كي ايك درخت كى بيڑى حكومكى كركے اس كامغز تكالا ،لوگوں نے پوچھا يہ كيا كر دہ ہيں؟ آخ كل درختوں كى قيمت اس قدر برھى ہوئى ہے اور تم اس كوضا كع كرتے ہو ،كہا ميرى ماس نے فريائش كى تقى اور وه جس چيزى فريائش كرتى ہيں ،اگراس كا حصول ميرے امكان هيں ہوتا ہے تو اس كوميں ضرور بورى كرتا ہوں ۔ بي

إابن سعد جز وسهق اص ١٩٠

م بتبذيب الكمال ١٠٠٠

سيتبذيب احبذيب ناس ٢٠٨

سي قاري ج اكتاب الوضو باب الرجل يوضي صاحبه،

چەمنداجىرىن مىلىل ئەندىس دىم. ئايانىن سىدىنزۇنى قى اس 69

## حضرت عمروبن العاص

نام ونسب ..... عمرونام ،ابوعبدالله اورابوم کنیت ، والد کا نام عاص اور والده کا نام تا بغیرها ، جدی سلسله نسب بیه ہے ،غمروین العاص بین وائل بن باشم بن سعید بن سلبم بن عمروین صیص این کعب بن لوی بن غالب قرشی سہمی ، نانها لی نسب بیہ ہے ، نابغہ بنت حرملہ بن حارث بن کلثوم بن جوش بن عمر و بن عبدالله بن حرثیمہ غز و بن اسد بن ربعیہ بن نز ار۔

قبل از اسلام ..... عمره بن العاص كاخادان "بنوسم" زمانه جابلیت معزز چلاآ تا تھا، قریش کے سیاسی نظام میں مقد مات كاعبدہ اس خاندان میں تھا، عمره بن العاص جب تک اسلام کی بیش کے سیاسی نظام میں مقد مات كاعبدہ اس خاندان میں تھا، عمره بن العاص کی بیش میں عائد قریش کی طرح بی بھی بیش خین بیش تھے، چنا نچه مسلمانوں كا بيلا قافلہ جب ہجرت كر كے جبشہ گيا تو قریش كا جو وفدان لوگوں كو جبشہ سے نكلوانے كے لئے نجاش كے پاس گيا تھا، اس كے سب سے سرگرم ركن عمره بن العاص جبشہ سے نكلوانے كے لئے نجاش كے پاس گيا تھا، اس كے سب سے سرگرم ركن عمره بن العاص بی تھے جنانچ جبشہ پنج كر مسلمانوں كے افران ميں ہوسم كى وششيں كيس"، پہلے بطریقوں سے بل كران كو مسلمانوں كے فلاف ابھاراكہ بيلوگ بھی مسلمانوں كے نكالے میں وفد قریش كی تائيد كر س ، اس كے بعد شاہ جش كی خدمت میں ہدایا چیش كر سے مارى امكانى كوششيں صرف كيس كرو گئی طرح مسلمانوں كو پناہ ند ديں ، ليكن ان كی تمام مسائی نا كام رہیں ہے

العاص مشركيين كے ماتھ تھا ور مسلمانوں كى بيخ كن ميں پوراز ور صرف كررہے تھے بيا اسلام كى طرف ميلان ..... حضرت عمر و بن العاص اگر چه اسلام اور پيفيم اسلام عليه السلام كے خت ترين دغن تھ كيكن غزوه خندق كے بعد ہدو اسلام ہے متاثر ہونے لگے وہ اكثر دنيا اور اس كے انجام اور اسلام كى تعليمات برغور كيا كرتے تھے، ان كابيان ہے كہ اس غور دفكر ہے اسلام كى حقیقت جھي برظا ہر ہونے گئى، اور اس ہے مير اول متاثر ہونے لگا، اور بيس نے مسلمانوں كى مخالفت ہے دفتہ رفتہ كناره شي افقيار كرنا شروع كى ، قريش نے اس كو محسوس كيا اور اس كى حقیقت دریافت كرنے كے لئے ایک شخص كو بھیجا، اس نے جھے ہے بحث كرنا شروع كى، هيں نے اس ہے كہا "بتاؤ ہم حق بر جيں يا فارس وروم والے ؟ اس نے كہا ہم جيں، پيمر جيس

آنفیمیاں کے لئے و کیمقدمہ میں العباجرین ہ علائی معددھیرہ فازی سلاحہ و وُلاند ق

نے پوچھا کہ انگوئیش و تعم میسر ہے یا ہم کو؟اس نے کہاان کو میں نے کہا کہ اگر اس عالم کے بعد دوسراعا کم نمیں ہے ہو ہوں کے دوسراعا کم نمیں ہو ہوں کے دوسراعا کم نمیں ہو گا ہوں ہوں کے مقابلہ میں نتک حال رہے اور دوسر ے عالم میں بھی بدلہ کی کوئی امید نہ ہو،اس کے محمد ہو گا کی میں تعلیم کہ مرنے کے بعد ایک ووسرا عالم ہو گا جہاں ہو تھ میں کواس کے اعمال کے مطابق جز اوسرا سلے گی کس قد دیسے اور دلنشین ہے، اغر وہ خند آ کے بعد ان کو آنحضرت کے اعمال کے مطابق کا پورا سے گئی کس قد دیسے اور دلنشین ہے، اغر وہ خند آ کے بعد ان کو آنحضرت کے ایمال میں خودان کی سے تعلیم میں خودان کی دانی نہ کورے ہو۔

دنیانی فدکورے ہے۔ بو

اسلام .... ان كابيان ب كه جب بم أوك غز وه الزاب دواپس بوئ توسس فريش کے ان اشخاص کو جو مجھے مانے تھے اور میری بات سنتے تھے، جمع کرے کہا کہ خدا کی قتم تم لوگ يقين جان لو كه همه الله كي بات تمام با تو ل برسر بلند مو كى ،اس ميس كسى ا نكار كى مخائش نبيس ، ميرى ا میک رائے ہے، تم اس کوکسی سمجھتے ہو ، لو گول نے بوچھا کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ، ہم لوگ عَباتی کے پاس چل کر قیام کریں ،اگر محد جاری قوم بر غالب آ گئے تو ہم لوگ نجاثی نے پاس طہر جائیں گے، کیوں کہ نجائی کی ماتحی میں رہنا محد کی ماتحی ہے کہیں زیادہ پندیدہ ہے، اور اگر جارى قوم محر ﷺ پرغالب موئى تو جم متازلوك بين ، جارے ساتھ ان كاطر زممل بہتري موگا، اس دائے پرسب نے اتفاق کیا، میں نے کہا چراس کو تخددیے کے لئے کوئی چیز مبیا کرو، نجاثی کے لئے ہمارے یہاں سب ہے بہتر تحذ چمڑہ تھا چناچہ بہت ساچر الیکر ہم لوگ حبشہ پہنچے، ہم لوگ نجا شی کے در بار میں جارہے تھے کہ عمر و بن امیر ضمر کی بھی پہنچ گے ان کورسول اللہ ﷺ نے جعفراو ان کے ساتھیوں کی کسی ضرورت سے نجاثی کے پاس بھیجاتھا، جب وہ آکر ملے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ نجاثی ہے درخواست کریں کہ وہ عمروین امیضم کی کو اہمارے خوالد کرد نے، اگروہ دید نے واس کی گردن ماردیں تا کہ قریش کومعلوم ہوجائے کہ ہم نے محمد عظا كے سفير كاسر قلم كر كان كابدله لے ليا ، يہ كر كر نجاشي كدر باريس كيا اور حسب معمول مجده كيا ، اس نے خوش آلد بد کہااور یو چھامیرے کیےائے ملک کاکوئی تخفہ لائے؟ میں نے عرض کیاحضور بہت ساچمز ہ تحفدلایا ہوں اور جو چمزہ لے گیا تھا اس کو پیش کر دیا ، اس نے بہت پسند کیا ، پھر میں نے عرض کیا عالیجاہ! ابھی میں نے ایک آ دمی حضور کے پاس سے نگلتے ہوئے ویکھا ہے، ب ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا ہے ،حضور قبل کرنے کے لئے اس کو ہمارے حوالہ کر دیں ، اس نے ہاریے شرفاءاورمعززین کونکیفیں پہنچائی ہیں ، نجاشی بیدورخواست سن کر بہت غضبنا ک ہوااور ہاتھ سیج کراس نے زور سے اپنی ٹاک پر مارا کہ میں مجھا ٹوٹ جائے گی ،اس کی اس حرکت سے میں اس قدر مادم وشرمسار مواکدا گرزین شق موتی تو میں اس میں ساجاتا ، پھر میں نے عرض کی ،

بیابا!اگر میں سجھتا کہ حضور کو بیدرخواست نام کوار ہوگی تو میں ندکرتا ، و ہوائم چاہتے ہوکہ میں ایسے مخص کا قاصد جس کے پاس وہ ما موس اکبرآتا ہے جوموی کے پاس آیا کرتا تھا جل کے لئے تمهارے حوالہ کردوں \_ میں نے عرض کی ، عالی جا! کیا واقعی وہ ایسا ہے؟ وہ بولا عمرو! تمهاری حالت قابل افسوس ہے،میرا کہنامانو اوراس کی پیروی کراو،خدا کی شم اوہ خق پر ہے،وہ اسپے تمام مخالفوں برغالب آئے گا،جس طرح موتی فرعون اورا سکے شکر برغالب ہوئے مین فی کہا بحراس كى طرف بي تب محمد اسلام كى بيعت لے ليج اچنا نجداس نے ہاتھ بھيلا يا اوريس نے اسلام کی بیعت کی ، یہال سے جب میں ساتھیوں کے باس لوٹ کر عمیا ، تو میرے تمام خیالات پاٹ چکے تھے الیکن میں نے اپنے ساتھیوں پر ظاہر نہیں گیا اور رسول اللہ ﷺ کے دست مبارک جن پرست پر اسلام لانے کے لئے روانہ ہو گیا ، راستہ میں خالد بن ولید مکہ ہے آتے ہوئے یا میوفتح مکہ کے پہلے کا واقعہ ہے میں نے کہا ابا سلیمان! کہاں کا قصد ہے؟ وہ بولے خدا ک قسم! خوب یا نسه پرا،خدا ک قسم میخف یقیناً نی ہے،اب جلدا سلام قبول کر لینا جا ہے، یہ لیت ولل کب یک ، میں نے کہا خدا کی قسم میں بھی ای قصد سے چلا ہوں ، چنانچہ ہم دونوں آیک ساتھ رسول على ك خدمت ميں حاضر ہوا يہلے خالدابن وليدنے بيعت كى ، پير ميں نے قريب ہو كرعرض كيا يارسول الله بي بيعت كرون كا، كيكن آب مير الكل يجيل من موس كومعاف كر و يجئ ،آب نے فر مايا ، عمر و بيعت كراو ، اسلام اين ماقبل ك كنا مول كومعاف كر ويتا ہے اور جرت بھی آیے ماقبل کے گنا ہوں کوخم کردی تی ہے، چنا ٹھیس نے بیعت کی اور بیعت کر کے لوث كياسل

چجرت.... قبول اسلام کے بعد مکہ لوٹ گئے ، پھر پچھ ہی دنوں کے بعد آبجرت کر کے مدینہ علے آئے ،

غز وات وسرایا..... حضرت عمروین العاص جس طرف رہے، انتہا پیندرہے، اسلام کے قبل اس کی بڑتے کی میں کوئی دقیقہ اٹھا تہیں رکھا اور اسلام کے بعد کفر وشرک کے استیصال میں اس شدو مدے کمر بستہ ہوگئے، قبول اسلام کے کے بعد گذشتہ نخالفتوں کو یا دکر کے پیشمان ہوتے تھے، چنا نچہ کہا کرتے تھے، جب میں حالت کفر میں تھا تو تخضرت کھٹے کا سب ہے بڑاد تمن تھا، اگر اس حالت میں مرحا تا تو میرے لئے دوز خے علاوہ کوئی ٹھکا نا نہ تھا، اور جب بیعت کرکے حلقہ بگوش اسلام ہوا تو قبیم آنخضرت کھٹے سے تکھیں نہ چار کرے کا ہے۔

سربید و ات السلاسل ..... فتح مکہ کے بعد آنخضرت کی نے عرب کے مختلف حصوں میں وعوت اسلام کے لئے بلیغی ویتے رواند فر مائے تھے، اس سلسلہ کا ایک سربید وات السلاسل بھی ہے، ابن سعد نے اس سربیکوسرے سے مدا فعا نہ لکھا ہے، چنانچدان کی روایت کے مطابق

صورت واقعہ بہے کہ بوقضاعہ کے کھاشخاص نے ایک جماعت فراہم کر کے سلمانوں پر تملیکا ارادہ کی، آنخضرت کواطلاع ہوئی تو آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو تن سومہا جرین وانسار کی جعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ کیاں حج بہے کہ پہلے سر بیدافعت کی غرض نہیں بھیجا تھا، بلکہ اس محقصد اشاعت اسلام تھا اعلامہ ابن اشیر نے تھری کر دی ہے کہ آنخضرت بھی نے عمرو بن العاص کو قبیلہ بلی اور عذری کی طرف راغب کریں الیکن جب قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ لڑنے پر آمادہ جی ،عمرو بن العاص نے نوانعل بنے دوسو الوگ لڑنے پر آمادہ جی ،عمرو بن العاص نے نے الموامی اور عربی شامل سے آدمیوں کی ایک جمیت ابوعبیدہ کے سماتھ روانہ کی ،جس بلی حضرت ابو بکر گا اور عربی شامل سے اور تاکید فر مادی کہ کی بارہ جی باہم اختلاف نہ کرتا، ابوعبیدہ المدادی دستہ لے کر پہنچے تو ان میں اور تاکید فر مادی کہ کی بارہ جی باہم اختلاف نہ کرتا، ابوعبیدہ المدادی دستہ لے کر پہنچے تو ان میں میراخی ہے، کیونکہ جی افون کی امامیت ہو ای المات ہو ایک بر کیا اور ان کی امامیت بول کر کی میر کیا تحت ہو، اس لئے میر ب ماتحت ہو، اب عبیدہ ہو نہ کی امامیت بول کر کی مد مقابلہ ہوا، مگر وہ بی امامیت کی ایک براحت کے مطابل کرتے ہوئے اس کے آخری مد متک برجے جلے گئے ، راستہ جی صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا، مگر وہ بھی ہر بیت کھا کر سے معالم بوا، مگر وہ بھی ہر بیت کھا کر ایک کھا ہوں کھا گئے ، راستہ جی صرف ایک جماعت سے مقابلہ ہوا، مگر وہ بھی ہر بیت کھا کر سے مقابلہ ہوا، مگر وہ بھی ہر بیت کھا کہ معالی کی ایک کھا کہ معالی کر کے اس کے امامی کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کھا کہ کہ کھا گئے کہ دامت کھی کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کہ کہ کھا کہ کھا کہ

سمرید سواع ..... فتح مکہ کے بعد جب کہ عرب کے اکثر قبائل مشرف بداسلام ہو چکے تھے ،

یعض ایسے قبائل باتی رہ گئے تھے ، جوصد یول کے اعقاد کی بنا پر بتکدوں کوڈھاتے ہوئے ڈرتے ہتے ، اس لئے آنخضرت وہلئے نے چند دستے صرف ان کے گرانے کے لئے بھیجے ، تا کہ عرب کے دلول سے ان کا خوف و ہراس اور ان کی عظمت جاتی رہ بسواع بنو ندیل کاصفم کد ہ قعا ، آنخضرت نے عمر و بن العاص کے واس کے ڈھانے پر تعین کیا ، جب بید وہاں پہنچ تو اس کے مجاور نے پوچھا کس نیت ہے آئے ہو؟ عمر و بن العاص نے کہا اس کوڈھانے کے گئے ، اس جواب پر اس نے مدافعت کرنے کہ بچائے جواب دیا کہتم اس کو نہ کر اسکو گے ، وہ خو داخی تھا فات کرے گانہوں نے کہا تم اس بنے اور دیکھنے تک کی طاقت نہیں ، وہ روک کیا سکتا ہے ، یہ کہا اس کو مسلم اس کو کے اس کی طاقت دیکھی کی وہ بے واقعہ اپنی روک کیا سکتا ہے ، یہ کہا اس کو مسلم کرکے مجاور سے بولے ، اس کی طاقت دیکھی ، وہ بیر واقعہ اپنی روک کیا سکتا ہے ، یہ کہا اس کو مسلم کے کہا مسلم ہوگیا ہے ۔

سفارت ..... فنح مكم كيعد جب الخضرت في في آس پاس كے عمر انوں كے نام دعوت اسلام كے خطوط بھيج تو عمان كے مام دعوت عبد وجيفر كے پاس خط لے جانے كي خدمت حفرت عمرو بن العاص كے ميرو ہوئى، اس خط پر دہ دونوں مشرف بداسلام ہوئے اور آنخضرت اللے نے حضرت عمرو بن العاص كو يہاں كاعامل كرديا بهاس لئے وہ وفات نبوى تك و بيں مقيم رہے ہم

عابن سعد حصة مغازي <sup>دس</sup>٥٠١

٣ فتوح البلدان بالأرق س٨٣

فتنہ ارتد اور معیان بوت کا فتدا ہا اس وقت حضرت ابو بکر نے آخضرت بھی کی وفات اور اس وقت حضرت بھی کی وفات اور اس وقت حضرت ابو بکر نے آخضرت بھی کی وفات اور موجود ہ حالات کی اطلاع وے کر ان فتنو ل کو د بانے کے لئے بھی ، چنا نچہ بید بحرین کے راستہ موجود ہ حالات کی اطلاع وے کر ان فتنو ل کو د بانے کے لئے بھی ، چنا نچہ بید بحرین کے راستہ خاطر و مدارات کی ، جلتے وقت تنہائی میں لے جا کر کہا کہ اگر عربوں ہے ذکو ہ کی گی تو وہ کی کی امارت نہ قبول کریں گے ، ہال اگر ذکو ہ کا طریقہ بند کر دیا گیا تو البتہ طبح وفر ما نبر دار رہیں گے ، امارت نہ قبول کریں گے ، ہال اگر ذکو ہ کا طریقہ بند کر دیا گیا تو البتہ طبح وفر ما نبر دار رہیں گے ، اس کے ذکو ہ کا اور ان کی اور کے کہا تر ہ اکیا تم کا فر ہو گئے ؟ بھی کو عول سے در ایس کے اس کے کہا تر ہ اکیا تم کا فر ہو گئے ؟ بھی وفر دیا گیا تاہد یہ بعد فر اندوں کی شہادت پر چھوڑ دیا گیا تاہد یہ بیٹن کر ہو قضاعہ کے مرتدین کی سرکہ بی کا رہو تو تا ہو ہاں کے بیر د ہوئی ، ادر انہوں نے اپنے حسن تہ بیر سے اس کو دو با واسلام پر قائم کیا اور اس مجم کو مرکز نے کے بعد عمان لوٹ گئے۔

فتو حات شام ..... فتذار تداو فرو و نے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے عراق وشام کی طرف توجہ کی اور سام ہے میں تاہم کے ختلف حصوں میں علیحدہ علیحہ ہ فوجیس روانہ کیس تو عمروین طرف توجہ کی اور سام میں شام کے ختلف حصوں میں علیحہ ہ علیحہ ہ فوجوا کی دوت عمان میں شام کے ختلف حصوں میں کو آخضرت علی ایک خاص میں لگانا چاہتا ہوں جو اس لئے میں نے تم کو دوبارہ واپس کردیا تھا، لیکن اب میس تم کوا سے کام میں لگانا چاہتا ہوں جو تم بمباری دنیا و آخرت دونوں کے لئے مفید ہے، انہوں نے جواب دیا کہ میں خدا کا ایک تیر ہوں اور آب اس کے بعداس کے تیم انداز ہیں، اس لئے آپ کواختیار ہے جدھر چاہیے چین کئے ، آچیا نچ اللہ علی میں با کرفلہ طین کی مہم بر ما مورکیا،

اجنادین ..... برقل کو جب خربه وئی که اسلامی فو جیس شام کے چاروں طرف منڈ لارہی ہیں ،
تو اس نے ان سب کے مقابلہ کے لئے علیحہ ہ علیحہ ہ فو جیس روانہ کیس اسلامی فو جیس ہا ہم ملئے نہ
پائیس ، رومیوں کے مشہور سیہ سالار تذارق اور قبقلار تھے ، اجنادین میں اپنی فو جیس اتاریں ، عمرو
بین العاص اس وفت فلسطین کے علاقہ عربات میں تھے بیرومیوں کے اجتماع کی خبر پاکر اجنادیں
کی طرف بزھے ، اس درمیان خالد اور عبیدہ بھی بھری کی مہم سرکر کے ان کی ہدوکوروانہ ہوگئے ،
اور اجنادین میں بیشیوں مل گئے ، رومی سیہ سالار نے ایک عرب کو سراغ رسانی کے لئے بھیجا، وہ
د کیے بھال کر جب واپس گیا تو سیہ سالار نے پوچھا کیا خبر لائے ؟ اس نے کہا یہ لوگ رات کو عابد
شب زندہ دار اور دن میدان جنگ کے شہوار ہیں ، اگر ان کا شنر ادہ بھی کسی جرم کا مرتکب ہوتا
ہے تو اس پر شرعی حد جاری کرتے ہیں ، اس نے کہا اگر واقعی ان میں بیصفات ہیں تو ز مین

ایان اخیری واس ۲۱۹ عطیری ن ۱۴ س۸۲

میں دفن ہوجانا ،ان کے مقابلہ سے زیادہ بہتر ہے ،غرض جمادی الثانی سامیے میں دونوں کا مقابلہ ہوا، رومی سید سالا ریارا گیا اور رومیوں نے سخت ہزیمت اٹھائی لے

اجنادین کے معرکہ کے بعد عمر وبن العاص بھی خالدٌ اور ابوعبید ؓ کے ساتھ ہو گئے اور ایک حصہ فوج کے سر داریتھے۔

ومشق ..... اجنادین کے بعد اسلامی کشکر دمشق کی طرف بڑھا کہ شام کا صدر مقام تھا ،اس لئے مسلمانوں نے اس کا بڑے اہتمام ہے محاصرہ کیا ،شہر بناہ کے تمام صدر دروازوں پرالگ الگ افسر متعین کیے ، چنانچے عمرو بن العاص اب قوار یا موریتے ،عرصہ تک محاصرہ قائم رہا ،اور ہند جد نواد میں ایک خیات میں فتح کے

آخریں خالد بن ولید کی خوش مدبیری ہے فتح ہوئی۔

فیل ..... دمشق کی فتح کے بعد کل کارخ کیا الیکن روی میں پہلے ہے دریا کا بندتو ژکر بسیان چلے گئے تھے، جس سے دونوں کے درمیان دنیائے آب رواں ہوگئ تھی اس لئے مسلمانوں نے پہیں فوجیس تھم رادیں، اس معرکہ میں حضرت عمر و بن العاص فوج کے ایک حصہ کے افسر تھے ہیں مسلمان پہاں مقیم تھے کہ ایک دن اچا تک ای ہزار رومیوں نے عقب سے حملہ کر دیا اور ایک شبا ندروز بخت کشت وخون کے بعد فلک تھی کھائی اور جد هر راستہ ملا بھا گے، مگر مسلمانوں نے تعاقب کر کے جہاں تک مل سکے تل کیا، اس سے فارغ ہوکر بسیان کا محاصرہ کیا، ایک دن رومیوں نے قلعہ ہے نکل کر مقابلہ کیا، مگر سب سے سب مارے گئے، باتی ماندہ آبادی نے شکے کر لی بھی

مر موک .....ان مسلسل اور پیم شکستوں ہے سارے روم میں کبرام کچ گیا اور رومیوں نے قیصر ہے فریاد کی کہ مسلمانوں نے ساراشام ویران و تباہ کرڈالا، وہ بھی ان کی تاخت و تاراج سے تنگ آ چکا تھا، اس کئے سارے مما لک محروسہ میں فریان جاری کردیا کہ ساری فوجیں ایک جگہ جمع ہوجا کیں اور جہاں تک آ دمی ل سکیس بحرتی کیے جا کیں، چنا نچہ دولا کھا نسانوں کا دل اس تھم پر امنڈ آیا۔ ہے،

حفرت عمروبن العاص نے مضورہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہوکر متحد توت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور در بارخلافت سے بھی ای مشورہ کی تا ئید ہوئی، چنا نچے اسلائی فوجیں ہر چہار طرف سے سمٹ کریر موک بیں جمع ہوئیں، چونکہ اس معرکہ بیس سارا شام امنڈ آیا تھا اور مسلمانوں کی تعدادان کی چوتھائی حصہ ہے بھی کم تھی ،اس لئے خالد نے غیر معمولی توجہ سے کام لیا اور جدید طرز پر فوج، کو تھیں ۲ ماحصوں پر تقسیم کیا، میمنہ کے بھی گئ کار کر کے اس پر عمرو بن العاص اور شرحیل بن حسنہ کو مقرر کیا۔ آیا ور دونوں فوجیں پوری تیاری کے ساتھ میدان بیس العاص الور شرحیل بن حسنہ کو مقرر کیا۔ آیا ور دونوں فوجیں پوری تیاری کے ساتھ میدان بیس

ع فتوت البلدان ص ۱۲۷ مهرون

سمایینها ۱ طبری س ۲۱۹۳ الاین اشیرن ۲مس۳۳۰ سطیری س ۲۱۵۳ چنون البلدان باد ذری س ۱۴۲ اتریں، عرصہ تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا اور متعد د ہولنا ک لڑا ئیاں ہو تیں ، حضرت عمر و بن العاص ؓ بڑے جوش وخروش ہے لڑتے تھے اورا پئی پر جوش تقریروں ہے آگ لگا دیتے تھے ابتدا ، میں مسلمانوں کے بیرا کھڑ گئے تھے، بلکہ بہت ہے میدان چھوڈ کر بھاگ <u>نکلے تھے لیکن پھر سنجیل</u> کراس زور کا حملہ کیا کہ رومی پوری کوشش کے با وجود نہ تھہر سکے اور میدان بھی مسلمانوں کے ماتھ دیا ،

لقی فلسطین .... فلسطین کا کچھ حصہ عمر و بن العاص دشق کے بل لے چکے تھے، کیکن درمیان میں دشق کی بل لے چکے تھے، کیکن درمیان میں دشق بل ، رموک وغیر ہ میں دشق بل ، رموک وغیر ہ میں دشق بل ، رموک وغیر ہ سے فراغت کے بعد عمر و بن العاص پھر ادھر متوجہ ہوئے ، اور غز و ، سبطین ، نابلس ، لذ، بنی ، بیت ، جبیریں ، اور عمواس وغیر ہ آسانی ہے فتح کر کے بیسلسلہ عمل کر دیا ہے۔

پیت المحقد کی .... کیکن انجی فلسطین کاسب سے بڑا شہرایلیا (بیت المحقد ک) باقی رہ گیا تھا اس لئے چھوٹے چھوٹے مقامات لینے کے بعد حضرت عمر و بن العاص دی سپرسالا را رطبون کو خط لکھا، اس نے جواب دیا کہ اجنادین کے علاوہ اب فلسطین کا ایک چپرز مین بھی نہیں لے سکتے بڑا ہی جواب کے بعد انہوں نے بیت المحقد تن کا کاصرہ کر لیا، حضرت ابوعبید ہجی قشر بن کی مہم سر کر کے بڑنج گئے بی لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی ، ایلیا والوں نے اس شرط پرشہر حوالہ کردیئے کا دعدہ کی کے خود امیر المؤمنین آگرانے ہاتھ سے معاہدہ کھیں چنا نچیان خوا ہش کے مطابق حضرت عرش نے شام کا سفر کیا اور صلح نامہ لکھ کر این کے خوالہ کر دیا، اور شام کا بی مشبرک مطابق حضرت عرش کے نوالہ کردیا، اور شام کا بی مشبرک شہرجس کو انبیاء در سل علیم السلام کے آرام گاہ ہونے کا شرف حاصل تھا مسلمانوں کے قبضہ میں آگی، اور شام بر کمل قبضہ ہوگیا۔

 میدان میں تلاش ہوئی جہاں تنہا اپنی تکوار کے جوہردکھا کیں اور چونکہ شام کے قریب مصر بہت

زیادہ زر خیز اور شاواب مقام تھا اور عروین العاص ڈیانہ جا ہلیت سے اس کی شاوا بی سے واقف
سے بال لئے حضرت عرصی جیش قدمی کی اجازت جا ہی کیکن حضرت عرض کو اجازت دیے میں
دو وجوں ہے ہیں و پیش ہوا ، اول ہی کہ شام کی مہم سرکر نے کے بعد ابھی اسلامی فوجوں نے وہ نہ
لیا تھا ، دوسر ہے مقوض شاہ مصر کی قوت کا تھوڑی فوج سے مقابلہ کرنا دشوار تھا ، لیکن آخر میں عمرو بن
العاص کے اصرار اور حوصلہ مندی سے مجبور ہوکر اجازت دے دی ، اور ان کے جانے کے بعد
زبیر بن عوام کوایک جمیت کے ساتھ الداد کے لیے روانہ کر دیا ، عمرو بن العاص نے نے شام سے نکل
کر سلامقام سا الیوان میں کیا۔

کر پہلامقام ہابالیوان میں کیا۔ باب الیوان .....عمروبن العاصؒ کے پینچنے کے قبل آپ کی آمد کی اطلاع پا کرمصری فوجیس باب الیوان پینچ گئی تھیں ، ابومریم مصر کااسقف ان کی قیادت کرر ہاتھا ، اس لیے عمرو بن العاصؒ مرسنت سے بعد مصرفہ حملہ کرنگا ہے ہیں اباط شرف الدین کے ساتھ میں مصرفہ کا داروں کے ساتھ میں مسلم

کے چہنچنے کے ساتھ ہی دونوں میں جھڑپ ہوئی ، مگر عمر و بن العاص ؓ نے لڑائی روک دی اور ابوم یم کے چہنچنے کے ساتھ کی دونوں میں جھڑپ ہوئی ۔ یہ انہوں نے اسلام پیش کیا اور آنحضرت سے تخلیہ میں گفتگو کی وصیت سنائی ادر اسلام قبول کرنے کی صورت میں جزید کی ٹرط پیش کی ، یہ دونوں چند ون کی مہلت لے کر استصواب کے لیے مقوقس کے پاس گئے ، لیکن ارطبون سید سالا رمصر نے

ا نکار کر دیا اوراہل مصر کواطمینان دلایا کہ تم لوگ مطمئن رہو، میں مسلمانوں کو ہٹا دوں گا،حضرت عمر و بن العاص کی دن تک جواب کا انتظار کرتے رہے، مگراس درمیان میں ارطبون مقابلہ میں

تروبن من المراق الله المراق

عرکی گلی ..... حضرت عمر کے حضرت عمر و بن العاص کوممر پرفون کٹی کی اجازت تو دے دی مقصی بگر دل مطمئن شقاء اس لیے وہ عمر ایش تک پہنچ سے کہ فر مان خلافت پہنچا کہ اگر مصر کے صدود میں داخل ند ہوئے ہوتو واپس چلے آؤاور پہنچ کے ہوتو چیش قدمی جاری رکھو، بین طرح پیش میں مائی اس لیے واپس نہ ہوئے اور عریش لینے کے بعد فر ماکی طرف بڑھے، اس کو جالینوس کا مرف ہونے کی وجہ سے خاص اجمیت حاصل تھی ،اور یہاں کے لوگ مقابلہ کے لیے پور مے طور پر تیار سے ماس لیے جیسے بی اسلامی فوج پنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا گر شکست کھائی۔ ہے ماس لیے بینی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا گر شکست کھائی۔ ہے ماس لیے جیسے بی اسلامی فوج پنچی ان لوگوں نے نکل کر مقابلہ کیا گر شکست کھائی۔ ہے

ا يونك يتجارت ك سلسله من معرآ ياكرت تيجه،

ع معنت باجرو معنزت ابرائیم کی میوی معری تھیں ، اس تعلق ہے آپ نے مسلمانوں کونسیست فر مائی تھی مرمعر والوں کے ساتھ امیواسٹوک کرنا

عطیر نی ۱۵۸۴ تا ۱۵۸۱ طبری کے بیان کے مطابق ارطبون بھی اس میں مارا گیا ایکن پیشلط ہے کیوں کے آئندہ متعدد معرکوں میں ویٹر کیک رہا،

مج مویش شام کامصر کی سرحد پرحکومت مصر کا ایک قربیقها ، دیفقری البلدان یاد زیری سه ۴۴۰

میں مقس یا فسطاط ..... فرما کی تنخیر کے بعد عمر و بن العاص کی بلیس اورام و نین و غیر و فقح کرتے ہوئے عین مقس بینچے ، عین متس زمانہ قدیم میں بڑا عظیم الثان اور گنجان شہرتھا ، یہاں آفآب کا بیکل تھا، جس کی تیرتھ کو ہزاروں آدمی آئے تھے، لیکن جس زمانہ میں مسلمانوں کا حملہ

ہوااس دفت تباہ ہو چکا تھا، بعد میں بہی مقام آباد ہو کر فسطاط کے نام ہے مشہور ہوا۔ ا عمرو بن ابعاص کے حملہ کے دفت آگر جہ یہاں کوئی آبادی نیتھی، بلکہ چراگا ہیں تھیں تاہم قصرش یہاں ایک قلعہ تھا، جس میں مقوس کی فوج رہتی تھی، محرکی تنجیر کے لیے اسکالیما ضروری تھا، اس لیے عمرو بن العاص نے بڑے اہتمام سے محاصرہ کی تیاریاں شروع کیس، اسی دوران میں زہیر بن عوام بھی دس ہزار کی جمعیت لے کر بینچ کے اور دونوں نے دو متوں ہے جملے شروع کر دیئے اس قلام اس قدر متحکم تھا کہ مہینے لگ گئے، آخر میں حضرت زہیر بن عوام نے تنگ آکر نئی کے تلوار ہاتھ میں لی اور قلعہ کی فسیل پر چڑھ گئے آپ کو دیکھ کر بہت سے جا نثار سیر حق لگا کر پہنچ گئے اور سب لوگوں نے اس زور ہے تکبیر کا نحرہ لگا یا کہ قلعہ والے بدحواس ہو گئے اور سمجھے کے مسلمان قلعہ میں آگئے، اس لیے انہوں نے خوداس کے در دازے کھول دیئے تاب ان کے لیے سوائے مصالحت کے کوئی چارہ کار نہ تھا، اس لیے سلح کی درخواست کی مسلمانوں نے منظور کر لی اور اتی رعایت کی کہ فاتحانہ داخلہ کے باوجود وشرائط بہت نرم رکھے، یہی مقام بعد میں آباد ہو کرفسطاط

فتح اسكندریہ کی طرف پیش قد می کی اجازت ہا گئی ، وہاں سے اجازت ملنے کے بعد خارجہ بن حذافہ کو اسكندریہ کی طرف پیش قد می کی اجازت ہا گئی ، وہاں سے اجازت ملنے کے بعد خارجہ بن حذافہ کو مفتوحہ مقامات کا حاکم مقرر کر کے اسکندریہ روانہ ہوگئے رومیوں اور قبطیوں کو پہلے سے اطلاع ہو چکی تھی ، اس لیے انہوں نے آگے بڑھ کررو کنا چا ہا اور اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان مقام کر یوں میں دونوں کا سخت مقابلہ ہوا ، رومی شکست کھا کر بھاگ کے ہم تن تیار تھے ، گرمقوش خود صلح کا ہوئے اسکندریہ پنچے ، یہاں کے باشند سے مقابلہ کے لیے ہم تن تیار تھے ، گرمقوش خود صلح کا خواہش مند تھا ، اس لیے اس نے کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ رومیوں کی خواہش کے مطابق اب مقوش کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ رومیوں کی خواہش کے مطابق جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے چنا نچے قلعہ کی فصیل پر فوجوں کی صف بندی کی اور مسلمانوں کو جرب کرنے کے لیے عورتوں کو بھی شامل کرلیا اور الن کے چبرے شہر کی طرف کردیے تا کہ مسلمان پیچان نہ کیس ، عمرون العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم بیا ہم آم بچھتے ہیں ، لیکن یا در کھو ہم نے مسلمان پیچان نہ کیس ، عمرون العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم بیا ہم اس بھتے ہیں ، لیکن یا در کھو ہم نے مسلمان پیچان نہ کیس ، عمرون العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم بیا ہم اس بھتے ہیں ، لیکن یا در کھو ہم نے مسلمان پیچان نہ کیس ، عمرون العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم بیا ہم اس بھتے ہیں ، لیکن یا در کھو ہم نے کہا ہو بھیے الموں کو میں اسلمان پیچان نہ کیس ، عمرون العاص نے کہلا بھیجا کہ ہم بیا ہم اس بیں دونوں کو میں یا دو کھوں کو کھوں کی میں کو کھوں کی دوروں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی دوروں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی دوروں کو کھوں کو کھوں کی دوروں کو کھوں کو کھو

ا مقریز می جلدانس ۲۵۱ سطفتر تر می جانبور ان باز رئیس ۴۳۰ سطفتوح البلدان باز فری س۴۳۰ درواز دکھو گئے کا واقعط طبر می سس ہے سمفتوح البلدان باز فری س ۴۳۸ درواز دکھو کئے کا واقعاط کر میں سب

فوج کی کشرت کے بل پر میدان نہیں سر کیے ہیں ، تمہارے با دشاہ ہرقل کا جوز وروقوت میں تم کہیں بڑھ کر ہے، کیا انجام ہوا؟ مقوش نے جو ہر موقع پرضلح کا پہلو ڈھونڈ تاتھا، اسکندریہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ واقعی ہمارے شہنشہاہ ہرقل کوان لوگوں نے اس کے دار السطنت سے بھگا کر قسطنطنیہ پہنچا دیا، تو ہم لوگ کس شار میں ہیں، اس کے جواب میں اسکندر پر دالوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا اور لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں لے

مقوص ابتدا ہے جنگ کا مخالف تھا ، مگر ہرقل کے خوف ہے جس کا وہ باج گذارتھا،
علی الاعلان لزائی ہے کنارہ کش نہیں ہوسکتا تھا ، کین در پردہ وہ برابر مسلمانوں ہے سکے کی کوشش
کرتا رہا ، ہرقل کواس کی اطلاع ہوگئی ، وہ بہت برہم ہوا ، اوراسی وقت اسکندریہ فوجیس روانہ کر
دیں ، کیکن مقوص نے عمروین العاص ہے پہلے ہی خفیہ معاہدہ کر لیا تھا کہ یہ جنگ ہماری مرضی
کے خلاف ہور ہی ہے اور ہم بوجہ مجبوری اس میں شریک ہیں اس لیے قبطیوں اور رومیوں میں
اختیاز رکھنا اور قبطیوں کے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے رومی سخت ہیں ، اس معاہدہ کے بعد قبطی
ہم طرح ہے مسلمانوں کے مددگار رہے اور ان کے لیے راستہ صاف کراتے اور گذرگا ہوں کے
ملوں کی مرمت کرتے تھے ، تو

عرض اسكندرید والوں کی تیاری کے بعد مسلمانوں نے اسكندرید کا محاصرہ کرلیا تیکن قلعے اس قد رمضوط اور متحکم سے کہ دوم بعید تک کوئی بھیجہ نہ نکا عال ورمیان بیں اور مسلمانوں میں فہ بھیز ذکر پیش آیا کہ ایک دن قلعہ کے آڑے کچھ سوار برآ مدہوئے ان میں اور مسلمانوں میں فہ بھیز ہوئی جس میں بارہ مسلمان شہید ہوئے ، رومیوں کے لیے یہ معرکہ بہت اہم تھا کیونکہ اسکندریہ میں ان کا سب سے بڑا کنیہ تھا اس کے نکل جانے کے بعد ان کی مرکزیت بالکل فنا ہوچکی تھی، میں ان کا سب سے بڑا کنیہ قااس کے نکل جانے کے بعد ان کی مرکزیت بالکل فنا ہوچکی تھی، مکمل کرنے کے بعد خود قیصر روم نے جنگ میں شرکت کی موت سے رومیوں کی ہمت بہت ہوگئی اور بہتوں نے مکمل کرنے کے بعد خود چل بسا، اس کی موت سے رومیوں کی ہمت بہت ہوگئی اور بہتوں نے البت مکمل کرنے کے بعد خود چل بسا، اس کی موت سے رومیوں کی ہمت بہت ہوگئی اور بہتوں نے البت اسکندریہ کی فوجیس برابر مدافعت میں مشغول رہیں اور بہتی تھی باشندگان اسکندریہ مسلمانوں سے دو چار ہاتھ کا تباد لئے میں ہو جاتا تھا کیکن رومی برابر قلعہ میں رہتے تھے، ایک دن کچھوگ قلعہ خوب نے اور ایک سلمان کا سرکا کو کی برابر قلعہ میں رہتے تھے، ایک دن کچھوگ قلعہ غضینا کی ہوئے اور ایک سلمان کا سرکا خی بر تیار نہ ہوئے ، عمر و بین العاص شے نے کہا اس عیظ خوب سے کیا فائدہ اگر سرواپس لینا چاہتے ہوتو تم بھی کسی رومی کا سرکاٹ کر اس کورومیوں تک پہنچا دیا وغضین کہ دیا بچونک دو، چائی ہوں تک پہنچا دیا اسکے جواب میں انہوں نے مقتول سلمان کا سرکھینک دیا ، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی بہنچا دیا اسکے جواب میں انہوں نے مقتول سلمان کا سرکھینک دیا ، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی بہنچا دیا اسکے جواب میں انہوں نے مقتول سلمان کا سرکھینک دیا ، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی ہوئی تھی بہنے اس کے جواب میں انہوں نے مقتول سلمان کا سرکھینک دیا ، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی بہنے اسکے جواب میں انہوں نے مقتول سلمان کا سرکھینک دیا ، چونکہ لڑائی طول پکڑتی جاتی تھی بہنے

لئے ایک مسلمان نے مشورہ دیا کمجنین نصب کر کے قلعہ پرشکباری کی جائے کیکن عمرہ بن العاص نے کہا ایسی نازک حالت میں صف بندی توڑ نامناسب نیس، ابھی تک جم کردست بدست لڑائی كى نوبت نبيس آئى تھى ،البت بھى تھى قلعددالے نكل آئے تھادردوچار ماتھ ردوبدل كے بعد قلعد بند ہوجاتے تھے،ایک دن قلعہ سے نکل کراڑر ہے تھے کہ رومیوں کی صف ہے آواز آئی کہ کون مسلمان میرے مقابلہ میں آتا ہے؟ جھزت مسلمہ بن مخلا ابر ھے، مگر بھاری بھر کم آ دمی تھے اس لیے حملہ کرتے وقت گھوڑے پرسٹھل نہ سکے اور روی نے بچھاڑ دیا مگر مسلمانوں نے بڑھ کر بچا لیا جمر دین العاص کوخصه آگیا ،انہوں نے کہاا ہے نامر دوں کومیدان میں آنے کی کیا ضرورت تقی مسلمہ کو بہت نا گوار ہوا جم مصلحت وقت کے خیال سے خاموش رہے اور لا انی کا بازارگرم ہو گیا ، مسلمان رومیوں کو جوش میں دبائے ہوئے قلعہ کے اندر تک چلے گئے اور دیر تک قلعہ کے اندرار تے رہے بیکن پھر رومیوں نے سنجل کرمسلمانوں کوقلعہ کے باہر کردیا ،ان کے نکلنے کے بعدرومیوں فے قلعہ کا درواز ہ بند کر لیا ، انفاق سے چار آ دمی جن میں ایک عمرو بن العاص اور دوسرے مسلمہ عضے قلعہ بی میں رہ گئے رومیوں کی نظر پڑی تو کہا کہ ابتم ہمارے بس میں ہو، ال ليع بهتريبي ہے كا ہے كو مارے والدكرود، بريار جان دينے كيا فائده عمروبن العاص ا نے کہا کہ بنیس ہوسکا ،البتداگرتم ہم کوچھوڑ دوتو تمہارے تیدی واپس کردیے جائیں گے، روی اس پرآیادہ ندہوئے اور رہائی کی سیشرط مفہری کد جارمحصورین میں سے کوئی آلیک می روی کا مقابله كرے اگرمسلمان فتحياب ہوجائے توسب چھوڑ ديئے جائيں كے درندانہيں حوالدكردينا ہو كاعمروبن العاص راضي مو مكت ،اورخود مقابله مين آنا جاباً ،مُرمسلمة في مجهايا كه آب ميرين ، اكرا ب كوكو فى صدمه ببنياتو فوج كاكيا حشر موكا واس لي مجيكو نكلنه و يحيد ان كى مجه يس يه بات آگئ اورمسلمہ مقابلہ میں آئے ،خوش قسمتی ہے ، وہی ایک ہاتھ میں روی کوگر ادیا اور اس طرح ے ان لوگوں کی جان تی گئی ،ان کے چھوٹے نے بعدر ومیوں کومعلوم ہوا کہ ان میں اسلامی لشکر کے سید سالا رعمر و بن العاص جھی تھے مگراب سوائے پشیمانی کے کیا ہوسکٹا تھااس لئے ہاتھول کررہ كي مسلم أو دانن بربهت مادم تعروال ليدوال كر بعدسب سي بليان معافى ماكل، مسلمة في نهايت خوش دلي هي معاف كرديا اور پھر بدستورى اصره ميں مُضِّنول ہو گئے اسكندريد کے محاصرہ کوقریب قریب دوسال ہو چکے تھے ،لیکن ہنورروز اوّل تھا،حفزت عمرٌاس تاخیر ہے بہت پریشان تھے، چنانچانہوں نے لکھ جیجا کہتم لوگ دوسال سے جے ہوئے ہو،کیکن ابھی تک کوئی نتیجہ مذلکامعلوم ہوتا ہے،رومیوں کی طرح تم بھی پیش وعشرت میں اور ہوا وہوں میں پڑ کر ا پنے فرائض اور خلوص سیت کو بھول مھے جس وقت تم کو میر اخط ملے ، لوگوں کے سامنے جہاد پر تقر مر کرد، اور جن جاراً دمیول کو میں نے بھیجا تھا ان کوفوج کے آ گے کر کے جمعہ کے دن جملہ کر دو عمر دبن العاص من في ويدخط سنادياس الله كول من بياجوش بيدا بوكيا اورفوج كومرتب

كر كے حضرت عباده بن صامت كے نيزے يرجو بزے رتبہ كے صحافي تھے ، اپنا عمامہ الكاكران کے حوالہ کیا کہ مظلم کیجئے اور آب اس فون کے سروار میں ،حضرت عبادہ نے اس جوش وخروش ہے حملہ کیا کہ پہلے تی حملہ میں رومیوں کے یا وُں اکھڑ گئے ،اوران کو خیکی وٹری جس راستہ ہے جدھر راہ کی بھاگ نکلے ،عمر و بن العاص نے ایک ہزار آ دی متعین کر کے نتیکی کی ست رومیوں کا تعاقب کیا،ادھردہ تعاقب میں مصروف تھ،رومیوں نے بحی راستہ سے بلٹ کر ملد کردیا،ادرجس قدر مسلمان کے بے دریغ نتل کر دیے ، عمر و بن العاص میں معلوم ہوا تو تعاقب چھوڑ کرلوث پڑے ، روميوں كامير ملەصرف اتفاقى فقاءان كى قوت نوث چكى تھى ،اس لئے عمرو بن العاص كودوبار ەكوئى زحمت بیش فہیں آئی ،اورآ سانی سے زیر کرلیا،اور معاویہ بن خدیج کو فق کام وہ سنانے کے لئے دارالخلافہ روانہ کیا ، وہ بعجلت منزلیں طے کرتے ہوئے ٹھیک دو پہر کے وقت مدینہ پہنچے اور سيد حصم المعربوي من طلے مح الفاق الے اس وقت حصرت عمر كى لوغرى اس طرف سے كذرى ، اس فے انہیں مسافران شکل میں د کھے کر يو جھاتم كون مو؟ كہامعاويد بن فدت محمود بن العاص كا قاصداس نے حضرت عر واطلاع دی، آپ نے فوراً طلب کیا،ان کے پہنچتے پہنچتے وہ خود آنے کو تیار مورے تھے۔ دیکھنے کے ساتھ ہی ہوچھا کیا خبرااے ،عرض کیا خدانے کامیاب کیا، بیمر دوس كر حضرت عمر في اى ونت منادى كرائى اورمجد نبوى من تمام مسلمانو ل كرما منے خود معاوية كى زبان سے فتح کے حالات سنوائے چھر ہو چھا کہ تم سید ھے سجد میں کیوں ملے محے ،عرض کیا دو پہرکا وقت تھا، میں نے خیال کیا کہ آپ آرام فرماتے ہوں گے، جواب ریا کیا میں دن کوسو کررعایا کوتاہ کرتا ہے۔ اگر چہ اسکندریہ کومسلمانوں نے ہز ورشمشیر فتح کیا تھا، لیکن شہر کے امن وامان میں کوئی فرق نبیں آنے پایا اور عام آبادی میں ہے کی ولل یا تیزئیں کیا گیا یے بلکہ جزیداور خراج تحفیم کرنے کے بعد کامل امن وامان ہو گیا۔

مصری تسخیر کے بعد اگر چہ وہاں رومیوں کی قوت بالکل ٹوٹ چکی تھی ، تا ہم منتشر طور پر جا بھی ان کی آبادیاں باتی روگئی منتشر طور پر جا بجا ابھی ان کی آبادیاں باتی روگئی تھیں ، اس لئے عمر و بن العاص نے ہر طرف تعوثری تعوثری فوجیں روانہ کرادیں ، تا کہ آئندہ بغاوت کا خطرہ باتی نہ رہے ، چنا نچہ خارجہ بن عذا فہ نے فیوم اشھو نبین ، بشر وات ، آئمیم اور صعید ، مصر کے تمام مواضعات لئے اور عمیر بن و بہب نے تینس ، وماط، تو بدہ میر و غیرہ پر قبضہ کرلیا اور بہاں کی کل آبادی نے فسطاط کے شرائط پر وملے کر لی سے اور عقید بن عامریا وردوان نے مصری آبادی پر قبضہ کیا اور مصروا سکندر نہ پر پورا

ا يتمام تفعيدات مقريزي ج اص ٢٦٣ م ، سے ماخوذ ميں اور بعض واقعات طبري سے لئے محظ ميں ، عونق ح البلدان ص ٢٢٨ ،

سيالينياص ٢٢٢

تسلط بموكبا\_

فتو حات مغرب برقد ..... عمرو بن العاص گی فتو حات کا سیاب اسکندریه بینیخ کے بعد برقد کی طرف مزا ، برقد فسطاط ہے بیس بجیس منزل کی مسافت پر اسکندریه اور طرابلس کے درمیان ایک زر قیر ، سیر حاصل اور آباور قید زمین تھا ، یہاں کی آبادی بہت مرف الحال تھی ، یہ قطعہ متعدد شہر یوں پر شمتل تھا ، انطابلس یہاں کا بر اشبرتھا ، ایہا وگ حکومت مصر کے باجکذار تھے ، عمرو بن العاص نے انطابلس بہن کراس کا محاصرہ کرلیا ، برقد والے بہت زم خواور اطاعت شعار تھے ، بن العاص نے بلاکی مزاحت کے جزیہ قبول کرلیا ، اور تیرہ بزاردینا رسالانہ پر سلم ہوگئی ہے ۔ اسے لئے بلاکی مزاحت کے جزیہ قبول کرلیا ، اور تیرہ بزاردینا رسالانہ پر سلم ہوگئی ہے ۔ زویلہ دوانہ کیا ، سودان کی سرحد پر ایک آباد و بلہ دوانہ کیا ، سودان کی سرحد پر ایک آباد

ز ویلیہ .....برقد سے فارع ہو کر عقبہ بن ناح ہوز ویلیہ روانہ کیا ،سوڈان کی سرحد پرایک آباد شہر تھا، ہر قد اور زویلہ کی درمیانی آبا دیوں نے بلاکسی جنگ کے خود سے اطاعت قبول کر کی ہیں زویلہ دالوں نے بھی بخوشی جزید مینامنظور کرلیا۔

طرابلس الغرب ..... زویلہ کے بعدطر اہلس کارخ کیا ،طرابلس بحروم کے ساحل پر آباد
ہے، پیمقام اس زمانہ میں افریقہ کے ممتاز ترین مقامات میں تھا ،عمر و بن العاص نے طرابلس
کے مشرق میں فوجیں اتارہ یں اور نہایت اہمام ہاں کا محاصرہ کیا ، دومہینہ تک برابر محاصرہ
جاری رہا ،کیکن کہیں ہے اندر جانے کا راستہ نہ ملتا تھا ، ایک دن پچھ مسلمان شکار کو فکلے ، واہبی
میں دھوپ بخت تھی ، اس لئے بدلوگ دریا کے کنارہ کنارہ دابس ہوئے ،شہر کے قریب پہنچ کر
دیکھا کہ شہر اور دریا کے درمیان کوئی فصیل یا شہر بناہ و فیرہ نہیں ہے ، اور دریا کے گھااؤ کی وجہ ہے
درمیان میں خشک راستہ بھی چھوٹا ہوا ہے ، انہوں نے آکر فوراً عمر و بن العاص کو اطلاع دی
چنانچے مسلمان اس وقت تعلمہ کے لئے تیارہ و کے اور اس راستہ سے فوراً حملہ کردیا اس نا گہائی حملہ
چنانچے مسلمان اس وقت تعلم کے لئے تیارہ و کے اور اس راستہ ہوئراً حملہ کردیا اس نا گہائی حملہ
مسلمان حائل جے ، اس لئے شہر ہی میں کشت وخون ہوا ، چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچا تک تھا ،
مسلمان حائل تھے ، اس لئے شہر ہی میں کشت وخون ہوا ، چونکہ مسلمانوں کا حملہ بالکل اچا تک تھا ،
طرابلس والے پہلے سے تیار نہ تھے ، اس لئے تشخیر میں زیادہ دھواری نہ ہوئی ، اور آسانی سے ذریا

سبرہ ...... طرابلس ہے آگے بڑھ کرسبرہ ایک شہری ٹاتھا،طرابلس کی تنخیر کے بعد عمرہ بن العاص خود و میں رہا ورتھوڑی فوج سبرہ جمیح دی ، بیلوگ علی الصباح سبرہ پہنچ گئے ، اہل شہر طرابلس کے واقعہ سے لاعلم تھے، اس لئے حسب معمول صبح سویرے شہر کا بھا ٹک کھول کراہے

معم البيدان" برقه"

جيارة رئي س ۲۳۱. .

الإيناش ٢٣٠

المُ بِحْمَالِبِلِدانِ فِ1 سَ ١٥٣٥ مَنَا وَلَيْ

ا ہے کارو ہار میں لگ گئے ،مسلمانوں نے بلغار کر کے زبر دتی شہر میں داخل ہو کر قبضہ کر لیا اور کشت وخون کی نوبت نہیں آئی ۔!

ان مہوں کے بعد عمر وہن العاص نے حضرت عمر کولکھا کہ طرابلس فتح ہو چکا ہے افریقہ (تونس، مراکش اور الجزائر وغیرہ) یبال سے صرف نو دن کی مسافت پر ہے ، اگر امرالمونین مناسب مجھیں تو آگے پیش قدمی کی جائے ، وہاں سے تھم آگیا کہ افریقہ کے باشند ہیں ، اپنے تھرانوں سے ہیشہ بناوت کرتے ہیں ، اس لئے آگے ہو ھنے کی ضرورت نہیں چنانچے عمر وہن العاص نے آگے ہیش قدمی روک دی۔ ع

مقر کی گورٹری اور آسکنگر رہی کی بغاوت .....ان فو حات کے بعد حفزت عمر ان مربر العاص کو مقر کی گورٹری اور آسکنگر رہی کی بغاوت .....ان فو حات کے بعد اس کا اور حفزت عثمان سربر آرائے خلافت ہوئے ، اس کا سبب بیہوا کہ آرائے خلافت ہوئے ، اس کا سبب بیہوا کہ روی اسکندر بیہ پرمسلمانوں کے قبضے کے وقت ہے ہمیشہ اس کے واپس لینے کی فکر میں رہتے تھے ، اسکندر بیہ بحروم میں ان کی نہایت اہم بندرگاہ تھی ، اس کے نکل جانے کے بعد ان کے تمام افریق مقوضات خطرہ میں ان کی نہایت اہم بندرگاہ تھی ، اس کے نکل جانے کے بعد ان کے تمام کا برتی مقوضات خطرہ میں پڑھئے تھے ، چنا نچر انہوں نے اسکندر بیہ کی روی آبا وی سے خط و کتابت کر کے اس کو بغاوت پر آبادہ کر لیا اور ان کی مدد کے لئے تسطنطنیہ سے عظیم الشان لئکر بھیا، کی قبل موارد وہ مقابلہ کو نکلے ، دونوں میں سخت معر کہ ہوا ، روی فکست کھا کر اسکندر بیہ کے اندر واض ہو گئے ، مسلمانوں نے شہر کے اندر واض ہو کر جہاں تک ہو سکا مارا ، منویل تھنی روی سیسالار مارا گیا ، جب یہاں بھی پناہ نہ کی تو اسکندر بیہ سے نکل کر بھا گے۔

اور چونکہ قبطیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس لئے جذب انقام میں ان آباد یوں کولو شے ہوئے نکل گئے، بدحوای میں اپنے حامیوں کو بھی تا خت و تاراج کردیا، جب مسلمانوں کا کامل مسلط ہوگیا توقیعی عمروین العاص نے پاس فریاد لے کرآئے کہ رومیوں نے بھارا سارا مال و متاع کوٹ لیا، ہم نے مسلمانوں سے بغاوت نہیں کی تھی ، اس لئے ہم کو واپس دلایا جائے ، انہوں نے شنا خت کرا کے جن جن لوگوں کا مال تھا واپس کر ادیا اور آئند و بغاوت کے خطرہ سے بچنے کے شنا خت کرا کے جن جن لوگوں کا مال تھا واپس کر ادیا اور آئند و بغاوت کے خطرہ سے بچنے کے لئے اسکندرید کی شہرینا ہر وادی سع

معزولی .... ۲۲ میں حضرت عثان نے عمرو بن العاص کومفری کورنری سے علیحدہ کردیا، حضرت عثان پران کے خالفین کی جانب ہے جواعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک بیہ

لاین اثیرج س۴۰ معنوح البلدان بلاوری س۳۳۳ معطیری ح۴س۸۱۲

بھی ہے کہ انہوں نے استے بڑے قات اور سید سالا رکومعز ول کر کے وائشمندی کا جوت نہیں دیا،
جس نے مصر، اسکندر سے، اور طرابلس کا تختہ الف دیا تھا، کیکن در حقیقت حضرت عثال ان کی معز ولی پر مجبور ہوگئے تقوہ بلاوجہ معز ول نہیں کرتے تھے، طبری کے پیالفاظ ہیں، و کسان لا بعدزل احد الا عن شکاۃ او استغاشہ لینی حضرت عثال بھی کی کو بغیر شکایت یا استغاشہ کے معز ول نہیں کرتے تھے، واقعہ ہے کہ بیم استفاشہ کے حالات پیش آتے گئے کہ حضرت عثال کا ان کی معز ولی نہیں کرتے تھے، واقعہ ہے کہ بیم استفاش کی ان کی معز ولی کے سوااور کوئی چارہ کا رنظر نہ آیا مصر کی فتح کے بعد سے برابر عمروی بن العاص میں بہال کے حکم ان د ہے، البتہ حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں مصر کے ایک چھوٹے حصہ کا جو سعید مصر کے نام سے موسوم ہے، عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کو والی بنایا تھا، لیکن پہنو کر بھی عمرو سی بن العاص ہر بار بارتھا اور وہ مصر میں کی کوئی کاروائی نہ کر سے، آپ کی وفات کے بعد ہی حضرت میں است کی بیان آپ سے عبد اللہ کی معز ولی کی درخواست کی بیکن آپ نے قبول نہ کی ۔ ا

"عرنہایت زرخیر ملک ہے ، کین عمرو بن العاص کے زمانہ میں اس کی زرخیزی کے تاسب سے خراج نہ ملتا تھا، اور حفرت عرشی کے زمانہ سے اس کی شکایت جل آئی تھی ، حفرت عرش نے اس بارہ میں ان کی ایک خت خط بھی لکھا تھا، یہ خط اور اس کا جواب مقریزی میں موجود ہے بی حفرت عثمان کے زمانہ میں بھی یہ شکایت برابر قائم رہی ، انہوں نے بھی ان کولکھا، مگر عمرو بن العاص نے نے صاف جواب دیا کہ "گائے اس سے زیاد ودود ہیں دے میں "ماس جواب پر حضرت عثمان نے خراج کا عہدہ ان سے نکال کر عبداللہ بن سعد کے معلق کر دیا، عمرو بن العاص ان عبدالله بن سعد کا تعلق سعید مقربی ہے بشکل برواشت کیے ہوئے تھے، اس انظامی تغیر نے دونوں کے تعلق سعید مقربی ہے بشکل برواشت کیے ہوئے تھے، اس انظامی تغیر نے دونوں کے تعلقات اور ذیادہ کشیدہ کرو ہے اور دونوں ایک دوسر سے کے ظاف در بارخلافت میں دختہ اعداد موسول میں رختہ اعداد کے یہ و تے ہیں اور عرف بن العاص تحربی بن العاص تا الدین الحربی بن العاص تا معزول ہو جب بی بنا وہ میں معزول ہو جب اللہ بن عمرو بن العاص تا استدر یہ کا حصلہ بیدا ہوا تھا الدین الحاص تھی بنا وہ میں العاص تا العاص تا معزول ہو جب بیک بناوت سے بہلے بی معزول ہو جب الدین الحاص تا میں بعاوت کا حوصلہ بیدا ہوا تھا ادر بغاوت بریا ہونے تھے، اور ان بی کی معزول ہو جب العاص تا احداد بیدا ہوا تھا الور بغاوت بریا ہونے کے بعد بھر حضرت عثمان تو جبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامور کر نا کا میں بعاوت کا حوصلہ بیدا ہوا تھا اور بغاوت بریا ہونے کے بعد بھر حضرت عثمان تو جبور ہوکر ان کواس کے فروکر نے پر مامور کر نا واس کے فروکر کو کر نے پر مامور کر کا کیا کہ کو کیا کو کا کو کا کو کا کو کار کو کا کور کے پر مامور کر کا کور کے پر مامور کر کا کور کے پر مامور کر کا ک

ا کمآب الوالة کندن ش٠١ عمقريزي خ الس١٤٥ سابن الميرج سام س١٥٥

یزا، جب و ہبغاوت کا غاتمہ کر <u>س</u>کے تو حضرت عثمان نے ان کوامارت جنگ کے عہدہ بحال کرتا حایا میکن انہوں نے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ بیٹییں ہوسکتا کہ'' سینگ میں پکڑ وں اور دود ھەدوسرا دو هے' ،اس روایت کے مطابق عمرو بن العاص کی معزولی کا واقعہ میں میں آیا عمرو بن العاص اپنی معزولی برحضرت عثمان سے اس درجہ برہم ہوئے کہ جب معزولی کے بعد مصر سے مدينة آئے اور حضرت عثمان سے ملاقات ہو كى تو و دان كى باتوں كاٹھيك جواب بھى نـ ديتے تھے، جس وقت ان کی حفرت عنمان ہے پہل مرتبہ ملاقات ہوئی ،اس وقت بیلبادہ پہنے ہوئے تھے، حضرت عثمانٌ نے یو چھااس لباوہ میں کیا بھراہے، جواب دیا ،عمرو بن العاصٌ ،حضرت عثمانٌ نے کہا بہتو میں بھی جا نتا ہوں یا میرا مطلب بہ ہے کدر دئی ہے یا اور کوئی چڑ؟ پھر یو جھاتم نے عبدالله بن سعد كومصريس كس حالت ميس چور ا، كها جس حال ميس آب جا بيت تصر، يو جها إس كا كيامطلب، كهااية نفس كے لئے توى اور خدا كے لئے ضعيف، فرمايا بيس في ان كوتمبار فقش قدم پر چلنے کی ہدایت کی تھی ، جواب دیا آپ نے ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بارڈ الا عالی وقت عبدالله بن سعد كا بهيجامواخراج بينج چكا ، اوراس كي تعداد عمرو بن العاص كيز مانه كخراج ے بہت زیادہ تھی ،حصرت عمال نے ان سے کہا ویکھواؤننی نے دودھ دیا'۔ انہوں نے کہا '' ہال کیکن بیچ بھو کے رہ جا کیلئے ہے مگر عمروین العاص معزولی کے بعد بھی حضرت عثال کے اس طرح خیرخواه رہے،جس طرح معزولی کے بل تھے، چنانچہ جب مصرے باغیوں کا گروہ چلااور حضرت عثال الواس كي اطلاع موني تو آب في عرد بن العاص كو سمجمان كي ميجا، انهون نے اپنے سابق اثر ہے کام لے کران کو وائیں کیا ،اورشہر کے لوگوں کوجمع کر کے حضرت عثمان کی طرف ہے صفائی پیش کی ہیں

حضرت عثمان گوجب بھی مشکلات پیش آتی تھیں تو عمر و بن العاص ہے مشورہ کرتے تھے،
یہ بہایت خیرخوابی ہے مشورہ دیتے تھے، سازش کے زمانہ میں جب باغیوں نے اپنے مطالبات
پیش کیے تو آپ نے ایک مجلس شوری منعقد کی ،اس کے ایک رکن عمر و بن العاص بھی تھے، تمام
اراکیین ہے مشورہ کرنے کے بعد عمر و بن العاص ہے ضاص طور پران کی رائے پوچھی ،انہوں نے
کہا آپ ضرورت سے زیادہ نری کرتے ہیں، گرفت کے موقعوں پرچھ پوش کر جاتے ہیں، عمر سے
زیادہ آپ نے لوگوں کو آزادی و رکھی ہے، میرامشورہ سے کہ تکی انتظام میں اپنے پیشروالو بھر الو بھر کے موقع پر نری اور تحق کے موقع پر ختی ہے کام لیجئے ہے۔
وعمر سے گفت قدم پر جلئے ، اور نری کے موقع پر نری اور تحق کے موقع پر ختی ہے کام لیجئے ہے۔

اِبن اثیری ۱۵س ۱۸، ع لیقولی ج ۱۸۹۲،

اللثا

سجايينياص ۲۰۳٬۲۰۳ م

عہد علی ومعاویہ ..... معزولی کے بعد عمروین العاص نے سیاسی زندگی ہے کنارہ کش ہوکر فلسطین میں اقامت اختیار کر لئ کی اور بھی مدینہ آجاتے تھے ،حضرت عثان کے محصور ہوئے کے وقت مدینہ میں موجود تھے ،کئن جب دیکھا کہ فتہ وفساد کے شعلے قابو ہے باہر ہو گئے ہیا کہ کہ کہ کہ عثان کی قتل میں جس کا ہاتھ ہوگا ،اس کو خداذ کیل کرے گا ، جو محض ان کی مدونہ کر سکتا ہوااس کو مدینہ چھوڈ دینا جا ہے اور خود شام چلے گئے ، مگر دل برابر ان میں نگار ہا ہر آنے جانے والے ہے مالات بوچھوڈ دینا جا ہے اور خود شام چلے گئے ،مگر دل برابر ان میں نگار ہا ہر آنے جانے والے ہے حالات بوچھولیا کرتے تھے ،ااس کے بعد حضرت عثان کی شہادت کا واقعہ کمری پیش آیا ، پھر جنگ جمل کا ہنگا مہ ہوا، مگر انہوں نے دائر وعز است ہے ہا ہم قد منہیں نکالا۔

پھر جب حضرت علی اور امیر معاویة میں اختلاف شروع جوااور حضرت علی نے جربراہن عبدالله بکلی کوبیعت کے لئے امیر معاوییا کے باس بھیجااور میمطالبد کیا کہ بیعت کرو، ورند جنگ کے لئے تیار ہو جا و تو معاویہ نے اپنے خاندان والوں ئے مشورہ کیا ،عتبہ بن الی سفیان نے رائے دی کہ عمرو بن العاص کو با کران سے مشور والو ،عمرو بن العاص اس وقت فلسطین میں تھے ، بلاكرآئ على معاوية نے كہااس وقت كى مجميل درپيش ميں ،محد بن حنفية قيد خاندتو زُكرايے ساتھیوں سمیت فرار ہو گئے ہیں ، قیصر روم علیحدہ چڑھائی پر آمادہ ہے تیسر ااور سب سے اہم معاملہ یہ ہے کی فل نے بیعت کامطالہ کیا ہے اور انکار کی صورت میں جنگ پرآ مادہ ہیں، قیصر روم کے قیدی چینور کراس سے مصالحت کرلو علی کامحالم البت بہت اہم ہے ،مسلمان بھی ہمی تم کوان ك برابر نه مجيس كي،معاوية ن كهاوه عثان كي قل مين معاون تقيي امت اسلاميه مين پھوٹ ڈال کرفتنہ بیدا کیا ،عمرہ بن العاص ؓ نے کہالیکن تم کوسیقت اسلام اور قرابت نبوی کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں تہارے مقصد کے حصول کے لئے خواہ مخو او کیو ل تمہاری مدو كرون، امير معاوية في كها آخر كياجا جيت موء عمروبن العاصُّ في كها" مسر" ، معاوية في كهاتم مصر جائے ہواورمصر کی طرح عراق ہے ممنیں ہے، عرفے کہا ہاں، کیلن مصر کا مطالبداس وقت ے، جب مل کوتم مغلوب کر مے ہو گئے اور دنیا تمہارے زیر تلیں ہوگی ،اس گفتگو کے بعد عمرو بن العاص ا في قيام كاه ريط على معتب في معاوية على اصرادكيا كمصر د ركركيون نيس فائده اٹھاتے ،ان کے اصرار پرمعا ویدراضی ہو گئے ،اور دوسرے د ن صبح کوعمر و بن العاص ﷺ ہے مصر وسيئ كاتح برى وعده كرلياس

عمروبن العاص في مشوره دياكم بملع عما كدشام كدلون بس بيبهادوكه مفرت عمان كي

إايناش ١٣٦٥،

ع طبری کی ایک روایت بدے کے عمرو بن انعاص مطالب عثمان کی شباوے کی خبرس کر ٹوو آ مجھے متھے۔ سولیقو کی بن عاص ۱۹۷

شہادت میں علی کا ہاتھ تھا، پھران کوان کی مخالفت پر آ مادہ کرو، ورند کامیا ٹی تاممکن ہے، اورسب ے سلے شرحیل بن سمط کندی کو جوشام کے بااثر آدی ہیں، یقین دلا کراپنا ہم خیال بناؤ، غرض امير معاوية في ان كى بتائي موكى تدبيرول عيما كدشام كويفين دلايا كمعثان كي خون ب گنا ہی ہے علیٰ کا ہاتھ بھی رنگین ہے، شرصیل کو بورایقین ہو گیاادرانہوں نے شام کا دورہ کر کے لو گول كوحفرت على كے خلاف ابعار ناشروع كيا ااورمعادية نے خليفه مظلوم كے خون آلود پيرا بن اور حضرت نائلہ کی گئی ہوئی انگلیوں کی نمائش کر کے سارے شام میں آگ لگا دی ،لوگ آتے تھے،اور پیالمناک نظارہ و کھدد کھ کرروتے تھے، یہاں تک کدانہوں نے متم کھالی کے جب تک قاتلین عثال وقل ندکریں گے ایس وقت تک نہ بستر پرلیٹیں گے نہ عورتوں کوچھویں گے ہے اس کے بعد طرفین نے جنگی تیاریاں شروع کرویں اور عمرو بن العاص شام کی فوج کے امیرالعسكر مقرر بوے اور وہ المناك جنگ شروع موئي جوتاريخ اسلام ميں جنگ صفين كے نام ے مشہور ہے،اس جنگ کا سلسلہ مدتوں رہا، آخری فیصلد کن معرکہ کے بعد جب عمرو بن العاص او یقین ہوگیا کہ اب شامی میں زیادہ دریاتک میدان میں نہیں تھبر کیلتے توبید بیر کہ نیزوں برقرآن آویزال کر کے اعلان کرادیا کہ کتاب اللہ ہے جوفیصلہ ہوجائے اس برہم راضی میں قرآن پاک کے اٹھتے بی کو فیوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا ، حضرت علیؓ لا کا سمجھا نے رہے کہ میحض فریب ب كيكن كسى في ندسنا، جب اختلاف كاخطره برهاتو آب بهي جارونا جارآ ماده مو كئه ووسر دن امير معاوية ك ياس آدمي بهيجا كتحكيم كاطريقد كيا موكًا ، انبول في كها اليكي علم تهارا موااور ایک ہمارا، دونوں کماب اللہ کی روے جوفیصلہ کردیں ده دونوں کے لئے واجب السلیم ہوگا غرض عمر دین العاص شامیوں کی جانب ہے اور ابو موی کو فیوں کی جانب سے حکم مقرر ہوئے اور ٹالٹی نامتح ریموا، 'حکمین اختلاف امت کاخیال رکھتے ہوئے کتاب اللہ اورسنت رسول عظی کی روہے عدل وانساف كراته جوفيصله كردي ك، ووطرفين كے لئے واجب السليم بوگا اور جوفرين اس کو نہ مانے گا اس کے خلاف دونوں تھم مدد میں گے اگر درمیان میں کوئی مرکبیا تو اس فریق کو د دسراتھم مقرر کرنے کا اختیار ہوگا' اس ٹالٹی کے بعد دنوں نے اپنی اپنی نوجیس ہٹالیس ادر عمر بن العاص اورابوموى اشعري بي تبادله خيالات شروع بواجس كاخلاصه بيب عمروبن العاص: آب كومعلوم ب كرعثان مظلوم شهيد كي كئے۔

الومويُّ : بيشك.

عروبن العاصي : آ بكوي بھى معلوم بىك معاوية أن كے طرفدار بيں۔ ابوموی : پیمی سیح ہے۔

عمرو بن العاص : الي صورت بل قرآن كابيتكم بن او من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه

مسلطانیا فلایسرف فی الفتل انه کان منصود ا ''اس کے علاوہ نسباً بھی وہ قریقی میں ، ہاں سا بقین اولین میں تبیں میں ، بیکوئی ایسا مانع تبیس ہے۔اسکے علاوہ ان میں اور بہت سے اوصاف مو جو و ہیں ، انہوں نے خلیفہ مظلوم کی حمایت کی حسن مقربر اور حسن سیاست میں لیگانہ ہیں، ام المؤمنین ام حبیبیٹے کے بھائی اور آنخضرت بھی کے صحالی ہیں۔

ابوموی آن عمروبن العاص افرائ خوف کرونتم نے معاویہ کے جوفضائل بیان کے ، ان میں سے کوئی بھی الیے نہیں ہیں ، جوان کوخلافت کا سخق بناتے ہوں اگر محض شرافت پر استحقاق خلافت کا اتحصار ہوتا تو آل ابر ہمان سے زیادہ سخق ہوتے خلافت کھن ائل دین اور صاحب فضل افراد کا حق ہے ، اگر شرف کی بنیاد پر پس کسی کوخلافت ذیتا تو سب سے زیادہ علی سخق سخے اور تمہاری یہ دلیل کہ انہوں نے عثان کے خون کے بدلہ کا بارا ٹھایا ہے ، الی نہیں ہے جس سے ان کومہاجرین اولین پر فضیلت حاصل ہو سکے ، تم مانے ہوتو مانو ، لیکن میں کسی حالت میں اس کو نہیں مانت ہو جائے گی یا ان سے جھے کو مالی نہیں مانت مان کو ارتبیس کر سکتا ہاں فائدہ ہو تو سائی گوار انہیں کر سکتا ہاں اگرتم جا ہوتو عمرین الخطاب کا تام زندہ کردیں۔

۔ عمرو بن العاص : اگر آپ ابن عمر پر راضی ہیں تو میرے لڑکے میں کیا خرابی ہے ، اس کے

فضائل ے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔

ابومویؓ جُنہارالڑ کا یقیناً بہت جا ہے، گرتم نے اس کواس فتندیں مبتلا کر کے محفوظ نہ چھوڑا۔ عمرو بن العاصؓ! خلیفہ ایسے محض کو ہو نا جا ہے ، جس کے دو داڑھ ہوں ، ایک ہے خود کھائے دوسرے بے لوگوں کوکھلائے۔

ابوموی مسلمانوں نے بڑی جنگ و جدل کے بعد بیام ہمارے سپر دکیا ہے، خدا،اب دویاروان کوفتہ میں نہ والو۔

غرض دونوں باہمی تبادلہ خیالات کے بعدائ بھیجہ پر پہنچے کہ حضرت عمرٌ اور معاویہ ؓ دونوں کو معز ول کر کے نئے سرے سے خلیفہ کا استخاب کیا جائے کہ یہ گشت وخون کی طرح ہند ہو، چنا نچیہ معز دول کر کے نئے سرے سے خلیفہ کا استخاب کیا جائے کہ یہ گشت وخون کی طرح ہند ہو، چنا نچیہ مقررہ تاریخ پر دومۃ الجندل میں فریقین جمع ہوئے ، جب فیصلہ سنانے کا دفت آیا تو عمرو بن العاص ؓ نے ابومویؓ ہے کہا کہ آپ میرے برزگ اور آئخضرت علی کے مقرب معالی ہیں ، اس لئے پہلے آپ فیصلہ سنانے ، ابومویؓ کھڑے ہیں ، کو گئا اور معا ویہ ڈونوں کو معز ول کیے بغیر بہت غور وفکر کے بعد ہم دونوں اس بھیجہ پر پہنچے ہیں ، کہ ملی اور معا ویہ ڈونوں کو معز ول کیا ، اب آپ لوگوں کو اختیار امت کی اصلاح نہیں ہو گئی ، اس لئے میں نے ان دونوں کو معز ول کیا ، اب آپ لوگوں کو اختیار ہے جس کو خلافت کا اہل سمجھیں اس کو اپنا خلیفہ بنالیں ، ابومویؓ کے فیصلہ سنانے کے بعد عمرو بن العاص ؓ نے گئر ہے ہو کہ کہا۔

'' آپلوگوں نے ابومویؓ کا فیصلہ س لیا ،انہوں نے علی ؓ اور معاویہؓ دونوں کومعز ول کیا ، میں بھی علیؓ کومعز ول کرتا ہوں ،لیکن معاویہؓ کو برقر ارر کھتا ہوں''۔

عمرو بن العاص کے اس فیصلہ ہے مجمع میں سنا ٹا جھا گیا ، ابوموی ٹے ان کو ہر ا بھلا کہنا شروع کیا اور قریب تھا کہ کلواریس میان سے نکل آئیں ، لیکن شامیوں نے فوراً حضرت ابوموی کی کواونٹ پر بٹھا کر مکہ روانہ کر دیا اور عمرو بن العاص جھی ہٹ گئے۔

عمر و بن العاص برقا تلانه مملّه ..... نهر دان مین خارجیوں کی شکست اور تل عام سے ان کے بقد افراد میں انتقام کا جذبہ بہت ترقی کر گیا تھا ،اس لئے ابن کم ، برک بن عبداللہ اور عمر و بن بکر تھم میں نے مشورہ کیا کہ سارا فساد علی معاویہ اور عمر و بن العاص کی دجہ ہے ہاس لئے ان کی قصہ پاک کر دیا جا ہے۔ چنانچے ایک مقررہ شب کو تینوں نے تینوں اشخاص برخفیہ تملہ کیا ،ابن مجم نے حضرت علی کوشہ ہے ، برگ بن عبداللہ نے معاویہ پر تملہ کیا ، مگر زخم او چھالگا ،اس لئے پی مجم نے معروبان برگ مرد بن العاص بر متعین تھا ،مگر اتفاق سے اس دن عمر و بن العاص کی طبیعت کچھ نامزہ بن بر مار تھا نے ان بی کو عمر و بن العاص کے جائے خارجہ بن حذافہ نماز پڑھانے نکلے ،عمر و نے ان بی کو عمر و بن العاص میں کو میں العاص میں کو میں العاص میں کو میں العاص میں کے ان بی کو عمر و بن العاص میں کو میں کو میں کو میں العاص میں کو میں کے ان کی کو میں العاص میں کو کیا ہے۔

مصر کی گورٹرگی.... مصراور شام پرامیر معاویہ یے مستقل قبضہ کے بعدان میں اور عمرو بن العاص میں مصر کے معاملہ میں شکر رہی ہوگئی ،گر معاویہ بن خدیج نے درمیان میں پڑ کرصلح کرادی، اور معیادیہ ؒنے عمرو بن العاصؓ کو چند شرا لکا کے ساتھ مصر کا والی بنا دیا ، ان شرا لکا میں ایک شرط پیر بھی تھی کہ وہ ہمیشہ معاویہ کے اطاعت گذار دہیں گے ، مزید تو ثیق کے لئے عہد نامہ لکھا گیا اور اس پر شاہدوں ہے دستخط لئے گئے ل

وفات ..... غمروبن العاص ما باختلاف روايت ٢٣ هيا ٢٥ هيا ١٥ هي مصرى مين الموت عبد حكومت مين الماريخ عبد حكومت مين المارة وعن الموت عبد حكومت مين المارة وعن الموت عبد المراجع ا

ائن عماس عیادت کوآئے ، سلام کے بعد پوچھاابوعبداللہ! کیا حال ہے؟ جواب دیا" کیا بوجھتے ہو، و نیا بنائی مگر دین زیادہ بگاڑا، اگراس کو بگاڑا ہوتا جس کو بنایا ہے اورا سے بنایا ہوتا جس کو بگاڑا ہے تو بھینا کا میاب ہوتا ، مگرا ہم بخش کی طرح زین و آسان کے درمیان معلق ہوں ، نہ ہاتھوں کے سہار سے نیچا ترسکتا ہوں اسے بھیجے مجھکو کوئی ایسی نصحت کر کہ اس سے فاکدہ اٹھا وی '، ابن عباس ٹے کہا افسوس اب وہ وقت کہاں ، ابن وہ بھیجا بوڑھا ہوگر آ بیا بھائی ہوگیا ہے اگر آپ رونے کے لئے کہیں تو میں رونے کے لئے تیار ہوں ، تیم سفر کا کسے بھی کو کیا ہے اگر آپ رونے کے لئے کہیاس وقت ۸ مرس سے بچھاویر تیار ہوں ، تیم سفر کا کسے بھی کو تیا کہ المحاص نے کہا اس وقت ۸ مرس سے بچھاویر میری عمر ہے ، اور تو مجھکو بروں ووردگار کی رحمت سے ناامید کر رہا ہے ابھی تو مجھے مہاں تک تکلیف د سے کراضی ہو جا ، ابن عباس مجھ کو تیری رحمت سے ناامید کر دہا ہے ابھی تو تی تھی اور جو د سے رہوہ بر انی ہے ، عمر و بن العاص نے کہا ابن عباس تم کو کیا ہوگیا ہوگیا ہو گیا ہوگیا ہوگی

منا دیتی ہے، آج اپنے پہلے کے گنا ہوں کو گرا دیتا ہے، اس کے بعد بہ حالت ہوگی کہ رسول میں اور نہا ہوں کہ اور نہان سے زیادہ میری نگاہ میں کوئی بزرگ باتی رہا، آپ کی انتخائی عظمت و ہیب کی وجہ ہے آپ کو نظر بھر نہیں دیکھ سکتا تھا، اگر کوئی جھسے آپ کا حلیہ پو چھے تو نہیں بتا سکتا کہ میں نے نظر بھر بھی دیکھا ہی نہیں اگر اس حالت میں مرجا تا تو جنت کی کیا امید تھی، پھر تیسرادور آیا جس میں میں میں نے مختلف قسم کے اعمال کیے، اب میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوگا جب میں مرجا دان تو نوحہ کر نیوالیاں میر سے ساتھ نہ جائزہ کے بیچھے آگ جائے، وفن کرنے کے بعد اتن دیر قبر کے پاس رہنا جائے، وفن کرنے کے بعد اتن دیر قبر کے پاس رہنا وریث وجاؤں جب تک جانور ذریح کر کے اس کا گوشت تقدیم ہوجائے، تا کہ میں تنہاری وجہ سے مانوس ہوجاؤں ادریثور کرلوں کہ این رہ بوجاؤں ادریثور کرلوں کہ این رہ ب

موت کے وقت اپنے کافظ دستے کو بلا بھیجااور پو چھا کہ بین تمہارا کیماسائقی تھا، ؟ جواب ملاکہ آپ ہمارے سے ہتھی ہے، ہماری عزت کرتا تھا کہ تم مجھ کو دل کھول کر لیتے دیتے تھے یہ سلوک کرتا تھا کہ تم مجھ کو موت سے بچاؤگ، سلوک کرتا تھا کہ تم مجھ کو موت سے بچاؤگ، سموت ساسنے کے دور سامنے سے دور کرو، یہ عجب فر مائش من کرایک دوسرے کو جیرت سے دیکھنے لگے، پچھ دیر کے بعد ہولے، ابا عبد اللہ! فدا کی قسم ہم کو آپ سے ایسی فضول بات سننے کی امید نہیں آپ جانے ہیں کہ موت کے مقابلہ میں ہم آپ کے مقابلہ میں ہم آپ کے مقابلہ میں میری کوئی مدنییں کرستے ، کاش میں نے ہم جس کے مقابلہ میں میری کوئی مدنییں کرستے ، کاش میں نے تم میں سے کسی کواپئی حفاظت کے لئے نہ رکھا ہوتا، افسوس این ابی طالب بچ کہتے تھے کہ ''انسان کی سے کسی کواپئی حفاظت کے لئے نہ رکھا ہوتا، افسوس این ابی طالب بچ کہتے تھے کہ ''انسان کی عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری نہیں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری تو میں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں، اگر تیری رحمت نے دشکیری تو میں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ عالب آ جاؤں کی دوسر کے دوسر کی تو میں ہوں کہ معذرت کروں طاقتو ترمیس ہوں، کہ تعربی کہ موسی کے دوسر کی تو میں ہوں کہ کو تی میں کی تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کر تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کر تعربی کی تعربی کی تعربی کی تعربی کی تو تعربی کی تعربی کر تعربی کی تعربی

اس کے بعدانے صاحبز ادہ ہے دصیت کی کہ جب میں مرجا وَں تو پہلے معمولی پانی سے مہلا کر کپڑے سے خشک کرتا ، گھرتا زہ اور صاف پانی سے نہلا تا ، تیسری مرتبہ کا فور آمیز پانی سے خسل دینا اور کپڑے سے خشک کرتا ، گھڑتا نہ ہوتگا ، جنازہ عنسل دینا اور کپڑے سے خشک کرتا ، گھٹا تے وقت از ارکس کر بائدھتا کہ میں خاصم ہوتگا ، جنازہ درمیانی چال سے لے چلنا ، لوگوں کو جنازہ کے جیجے رکھنا کہ اس کے آگے ملائکہ چلتے ہیں ، اور چھلا حصہ بنی آ دم کے چلنے کے لئے ہے ، قبر میں رکھنے کے بعد مثی آ ہستہ آ ہستہ ڈالنا ، پھر دعا میں مصروف ہوگئے کہ الہا تو نے تھم دیا ، میں نے عدول تھی کی تو نے ممانعت کی ، میں نے تافر مانی کی میں بری نہیں ہوں کہ معددت کروں طاقتو نہیں ہوں کہ عالب آ جاؤں ، ہاں لا اللہ الله لا اللہ اللہ اللہ اللہ در اجعون سے

إسلم كتاب الاايمان بابكون الاسلام يبدم بما قبل على معد جزوي ق على معد جزوي ق عم م

كيم شوال المهمج بعدنمازعيدالفطرآ كي صاحبزاده نے نماز جناز ويز هائي اور مقطم ميں سيرو

فاک کے گئے۔ا

اولا و ..... دولا کے تھے، عبداللہ اور محد ، دونوں خولہ بنت حز و کے بطن ہے تھے۔

فضل و كمال .... اسلام كے بعد عروبن العاصي كي عمر كازياده حصر ميدان جنگ عي كذراء اس کئے سرچشم علم وعرفان سے فائدہ اٹھانے کاموقع کم ملاً ، پھرمبھی علم کی دولت سے بالکل تبی

قرآة قرآن ..... قرآن مجيد بهت فنون كالمجموعه ال كاقرائت بهي مستقل فن ب، عمرو بن العامن كو قرآن سے خاص ذوق تھاءاور قرآن بہت صاف وواضح پڑھتے تھے۔ ح علم حديث اوراس كي اشاعيت ..... اگرچة عمره بن العاص ْ كولزائيوْل كي شركت كي وجه آ تخضرت كساته د بن كاموقع كم ملاء تام جولحات بهي ميسرة عن ان مين فوشيني يعافل ندر ہے، اور اقو ال نبوی ﷺ کی خاصی تعداد ان کے جھے میں آئی ، ان کی مرویات کی تعداد اسے،ان میں تین شغل علیہ ہیں اور ایک میں بخاری اور تین میں سلم مفرد ہیں ، سے حدیث کے اس سر اید کوننااین ذات تک محدو د ندرکھا، بلکه دوسرے مسلمانوں تک بینچایا، آپ کے مستفیدین کی تعداد بھی کافی ہے،ان میں آپ کے صاحبر ادہ،عبدالله،غلام ابوقیس اور قیس بن الي حازم ، ابوعثان نهدى على بن رباح محمى ،عبد الرحن بن شامه ،عروه بن زبير ،محمد بن كعب ،عماره بن حزيمه وغيره قابل ذكر بين يه

تعلیم و ملقین .....عروبن العاص جنگی مصروفیتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم وتلقین کا فرض بھی انجام دیتے تھے، چنانچ سربیذات السلاسل میں کامیابی کے بعد وہیں مقیم ہو کرنومسلموں کو تعلیم دیتے تھے، آخضرت ﷺ کے بعد جب دنیا طلی کی ہوس زیادہ ہوگئ تھی، اسوقت لوگوں کے سامنے تقریر کرتے اوران کواسوہ نبوی کی بیروی کی ہدایت کرتے تھے علی بن رباح روایت كرتے إلى كدايك دن عمروبن العاص طنبر يرتقر ركر دئے تھے كد" آج تم لوگول كا حال بيبور با ہے کہ آنخضرت ﷺ جن چیز وں سے احتراز فرماتے بتے ہتم ایک طرف راغب ہورہے ہو،اور و پنائی تمنا کرتے ہو، حالانکدرسول علااس سے کنارہ شی اختیار فرماتے تھے۔ ہے

علم اجتهاد ..... تمام سأل مع على الترتيب قرآن وحديث علم اليت تعي كين ان دونون ہے رونمائی نہ ہوتی اوران کے حل کرنے کا کوئی تیسرا ذریعید نہ ہوتا تو اجتہا و سے کام لیتے ،سر میہ ذات السلاسل میں ایک شب نہانے کی ضرورت پیش آئی ، جا زا سخت تھا، نہانے میں بیاری کا

في منداحمر بن حفيلي جيد من ٢٠٠٧ ٢٠٠

فاسدالغا يجلدوص علا ومتدرك جيدات مهاديها

سيتبذيب الكمال ٢٩٠، مح تبدّ تب التبل يب بلد ١٠٠١ ٥ .

خطرہ تھا، اور شہانے کی صورت بیل نماز جاتی تھی ، چنانچ اس موقع پرانہوں نے مسل کی حالت کو وضو پر قیاس کرلیا کہ پائی نہ لختے پاپیاری کے خطرہ کی صورت بیل تیم جائز ہوجاتا ہے اور تیم کر کے مناز پڑھ لی، واپس آگر آخضرت بھائے سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ عمرہ بن العاص! تم نے خبابت کی حالت بیل نماز پڑھ لی، عرض کی یارسول دات بہت ٹھنڈی تھی، نہانے کی صورت بیل خبابت کا خوف تھا، اس موقع پر جھے کو آن کی ہیآ ہے یادآگئ کہ لات قصلوا انف کے مان اللہ کان بیا کہ دو حیا، اس کر فاموش، و گئے ہے۔

ادب وانشا .....ادب دانشا میں دوق سلیم پایا تھا، اپنے عہد کے بہترین انشا پر دازوں میں عظم، انتظار، جا معیت اور بدلج تشبیبهات ان کی انشا پر دازی کی خصوصیات تھیں، تا ریخ کی کتابول میں ان کی ادبیت کی بہت می مثالیں ہیں ، بعض نمو نے یہ ہیں، مشہور عام الرمادہ میں لین جس سال عرب میں قط پڑا تھا، عمر و بن العاص میں کومصرے غلہ بھینے میں تا خیر ہوئی تو حصرت عمر نے ان کونکھا کہ

جبتم اورتمبارے ساتھی شکم سیر ہوں تو تم اس کی پرواہ بیس کرتے کہ میں اور میرے ساتھ اللہ کہ ہوجا کیں ،المدد ،المدد ! ،انہوں نے فوراً جواب دیا۔

لبیک، لبیک، بلیک، میں اتنابر ااونوں کا قافلہ بھیجتا ہوں کہ اس کا اگلاسرا آپ کے پاس ہے، اور پچھلاسرامیرے یاس نے

معزت عثان کے عہد میں ان کی معزولی کا واقعہ اور گذر چکا ہے، معزولی کے اسباب میں ایک سبب یہ میں قفا کہ مصر کے خراج کی رقم کم وصول ہوئی تھی ، جب ان کی جگہ عبد اللہ ابن ابی مرح کا تقرر ہوا تو کمی کی شکایت جاتی رہی، چنانچے مصر ہے والیسی کے بعد اس بارہ میں ان سے اور حضرت عثمان سے حسب ذیل گفتگو ہوئی۔

عَثَانٌ تَمْ عبدالله بن الى مرح كوكس حال من جيور آئے۔

عمرةُ: حبيها آب حابت تھے۔

عثمانٌ:وه كبيا

عمرةٌ: اپنفس كے لئے تو ى اور خدا كے لئے كمزور۔ عثالیؓ: میں نے تو ان كوتمهار نے قش قدم پر چلنے كى ہدايت كی تھی۔ عمرةٌ: تو آپ نے ان پران كى طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا۔ عثالیؓ: دیکھواؤٹنی نے دودھ دیا (لیعنی ٹراج زیادہ وصول ہوا)

عمرة الكن بيج بعوكره كي س

، ای طریقہ سے جب امیر معاوی نے حضرت عرائے قبر س پر تملہ کی اجازت مائلی، تو حضرت عرائے انہوں نے جواب لکھا حضرت عرائے عروبن العاص ہے سمندر کے حالات پوچھ بیسجے ، انہوں نے جواب لکھا انہیں دانسی دایت خلفا عظیما یو کبه خلق صغیر کدود علی عود، ان مال غوق و ان بخابرق، إ

میں نے ایک بزی مخلوق (سمندر) دیکھی جس پر چیوٹی مخلوق اس طرح سوار بوتی ہے جیسے نکڑی پر کیڑاا اً رنکڑی ذرابھی پلٹا کھائے تو کیڑ اؤ وب جائے ،اورا اگر صحیح سلامت نکل جائے تو خوفز د واور ہراسال رہ جائے۔

حلیہ .....پت قد ،فربداندام ،بالوں میں سیاہ خضاً ب کرتے تھے ،ایک مرتبداس قدر گہرا خضاب کیا کہ بال کؤے کے ہر کی طرح کالے ہو گئے ،حضرت عمر ؓ نے ویکھا تو پوچھا، ابا عبدالرحنٰ! یہ کیا؟ عرض کی امیرالمومنین! میں چاہتا ہوں کہ مجھ کوآپ کسی قابل شار کریں ،اس کے بعد پھرانہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا بع

اخلاق و عا دات ..... عمروبن العاص کو ابتلا و آز مائش کے مخلف دوروں سے گذرنا برا اوران میں دہ ایک سحابی رسول کی حیثیت سے ابنادامن نہ بچا سے اوراس میں کی بعض لفرشیں مرزد ہوگئیں جوایک سحابی رسول کی حیثیت سے ابنادامن نہ بچا کے اوراس میں کی بعض لفر شیں مرز محت یافتہ سے اس لئے ان لفزشوں کے باوجود آپ کے وہ فضائل نظر انداز میں کیے جاسکتے جو فیضائ نبوت نے تمام صحابہ کرام میں بہدا کرد یے تھے اس لئے ایک دقیقہ رس نگاہ ان کے دامن عفاف میں خفیف بدنماد هبول کے ساتھ وہ خلاقی نقوش میں دیکھتی ہے، جن سے مرصابی گی بدائمن تھا۔ خفیف بدنماد هبول کے ساتھ وہ خلاقی نقوش میں دیکھتی ہے، جن سے مرصابی گی بدائمن قال کا ظہور ہوتا ہوں ساتھ وہ خلاف کا سرچشہ ہے، ای سے تمام فضائل کا ظہور ہوتا ہوں العاص کی ایمانی قوت کا خود زبان رسالت پھیٹے نے اعتراف کیا کہ اسلم المناس و امن عمرو بن العاص می ایمانی قوت کا خود زبان رسالت پھیٹے نے اعتراف کیا کہ اسلم المناس و العاص کو ایمانی تو میں اسلام کی اوری تصدیق کی ایمانی موضور مار ہے تھے نظرا تھا کرد یکھا پھر نظر نیجی کر کے فرمایا کہ میں تم کو بھی وافر ہوئے اور مال فی محت بھی ہوئے آئے گی اس سے تم کو بھی وافر موئے اور مال فی محت بھی ہوئے آئے گی اس سے تم کو بھی وافر موسل کی بہتر ہے بھی اسلام نیس لایا، بلکماس کو دلی مایا کہ مرد مالی کہ مرد مالی کے مرد بن العاص کی بیار موئی اسل کی طبع میں اسلام نیس لایا، بلکماس کو دلی ایمان بعرو بن العاص کی ایمان کی ایمان کے ایمان کی طبع میں اسلام نیس کی تھی برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی ایمان کی ایمان کے ایمان کی جم میں اسلام نیس کی کی برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی ایمان کی موسل کی کے لیے بہتر ہے بھی ایمان کی موقع برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی کیا ، فرمایا مال سالی میں موسل کی برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی کیا ، فرمان کے کے لیے بہتر ہے بھی کی موقع برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی الیمان کو مرد صال کی کی موقع برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی کیا ، فرمایا کی العاص کی کیا ، فرمایا کی کو میں العاص کی کیا کو کی موقع برآپ نے فرمایا ، عمرو بن العاص کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو ک

المايت الداء.

اِمسَّدرَبُ واَ کَم جِده ص مِلامِ، علىمسَّداحر بن ضبل جِندم مِس ١٥٥٠،

فيايف س ١٩٤٠

قریش کےصالح افراد میں ہیں،عبداللہ اورابوعبداللہ (عمرو بن العاص ) کیاا چھے کھرانے کے لوگ ہیں۔!

حقی پیشدی ..... اگر چه بعض سیای امور میس عمرو بن العاص اپنا وامن لغزش ہے نہ پچا سکے لیکن وہ حق پرست تھے ، ایک دن خانہ کعبہ کے ساید و بوار کے تلے بیشے لوگوں کو حدیث سنار ہے ہے ، کہ آخضرت وقتی نے فرمایا ہے کہ جس نے خلوص دل ہے کی امام کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس مقد ور بھراس کی تمایت کر تی چا ہے اور اگر کوئی دوسر اختص اس کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہوا تو اس کی گردن اڑا ویٹی چا بیئے ، عبد الرحمٰن بن عبد رب کعب (اس حدیث کے راوی) نے کہا کہ خدا آپ کوخوش رکھے ، کیا ویہ اشارہ کر نے آپ کے کانوں اور قلب کی حفوظ آپ کوخوش رکھے ، کیا میں حدیث آپ نے آپ کانوں اور قلب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میر بے دونوں کا نوں نے سی اور قلب نے محفوظ کی ، اس پرعبد الرحمٰن نے کہا کہ تمیر محاویہ ہم لوگوں کو تا جا کر طور پر ایک دوسر ہے کہ الکی مال کھانے اور جا نیس ضائع کرنے کا تھم و سے ہیں ، حالا نکہ خدا فریا تا ہے کہ بیا ایمها الذین امنوا مال کھانے اور جا نیس ضائع کرنے کا تھم و بین ہو اس منکم و لا تقنلوا انف حکم انا اللہ کان بکم دحیما، بین کر عمر و بین العاص چیپ ہو گئے ، اور کہا کہ جس میں خدا کی نافر مائی تہ وتی ہو ، اس کو با نواور جس میں ہوتی ہو ، اس کونہ ہائو ج

خود آنخضرت بھی نے ان کے متعلق بار ہاتھیں کے کلمات ارشاد فر مائے ،ایک موقع پر فر مایا کہ عمر و بن العاص قر بیا کہ عمر و بن العاص قر بیا کہ عمر و بن العاص قر بیا کہ کیا وہ قص محبت فر ماتے تھے ، حسن روایت کرتے ہیں کہ ایک قتص نے عمر و بن العاص ہے کہا کہ کیا وہ قتص نیک خصلت نہیں ہے جس کو آنخضرت کیا نے آخر دم تک محبوب رکھا ہو ، یہ بولے اس کی سعا دت میں کی وشک ہوسکتا ہے ، کہا ، آنخضرت کیا آخر دم تک تم ہے مجت کرتے رہے ہیں مد بیر وسیاست کے لحاظ ہے عمر و بن العاص کا شاران مذہبیر وسیاست سے کہا ظ ہے عمر و بن العاص کا شاران کو وہ آخضرت وائے کا خور آخضرت وائے کا خور آخضرت وائے کا میں مائی رائے کے آدمی ہو ، کے فاردق انظم جیسا مد بر کہتا تھا کہ عمر و بن العاص کا خالق ایک فاردق انظم جیسا مد بر کہتا تھا کہ عمر و بن العاص کا خالق ایک رادو ضعف الرائے کو دیکھتے تو تعجب سے فر ماتے کہ اس شخص اور عمر و بن العاص کا خالق ایک رادو ضعف الرائے کو دیکھتے تو تعجب سے فر ماتے کہ اس شخص اور عمر و بن العاص کا خالق ایک رادو ضعف الرائے کو دیکھتے تو تعجب سے فر ماتے کہ اس شخص اور عمر و بن العاص کا خالق ایک رادو صفحف الرائے کو دیکھتے تو تعجب سے فر ماتے کہ اس شخص اور عمر و بن العاص کا خالق آیک

بأكنز العمال جلدا فضائل عمروبن العاص

ع مسلم جند اص ۱۸ امطبوند معر، سوار استال ۵ سرس

الما برسده معلال

سے پر مشداحمہ بن مبل جلد ماس ۲۰۱۰ چیتر نہ ب المبلذیب نے ۸م کا ۱۵ واستیعاب واسد الفا بدوغیرہ

ي كنز العمال جلد ٦ ص ١٨٦

ہے،اای تد بیروشجاعت کی بنا پرآتخضرت النظا کثر بڑی جمیں ان بی کے بیر دفر ماتے تھے،اور بھض مرتبہ ابو بکر و عمر جیسے جلیل القدر صحابہ پر امیر بناتے تھے ہی جنگ صفیان میں امیر معاویہ معامیہ حضرت کل کے مقابلہ میں بیر ڈ النا جائے تھے ، کیکن محض عروبان العاص کی تد بیر نے دفعہ ہوا کا دخر بدل دیا،اوراس کے بعد جو چھ ہوا، وہ ان کی سیاست کا کر شمہ تھا، ان کی زندگی کا برصفی تد بیر وسیاست بیں ان کا جواب تھے،اس لئیک بھی بھی دونوں میں چشک ہو جایا کرتی تھی ،اس لئیک بھی بھی دونوں میں چشک ہو جایا کرتی تھی ،اس لئیک بھی بھی دونوں میں چشک ہو جایا کرتی تھی ،امیر معاویہ نے ان کوم مرکی حکومت پر مامور کرنے کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ کوکوفہ کا والی بنا کرتم نے اپنے کوشیروں نے امیر معاویہ سے کہا کہ ان دیا ،امیر معاویہ نے یہ بھی خطر و محسوں کیا، چنا نچ بعبداللہ کوم خراک کر کے ان کی جگر مینے و کوم قرر کیا ، دیا ،امیر معاویہ نے یہ بھی خطر و محسوں کیا، چنا نچ بعبداللہ کوم خراک کی جگر میں کہ کرتے ہے کہا کہ تم نے الیے خص کوکوفہ کی دست عمر و بن العاص گواس کے امیر معاویہ کی تجمیم میں آگیا، چنا نچ انہوں نے ان سے خراج کا عہدہ کوم نے ایک میز ہوں نے ایک میز ان کی جگر ہو کہ کہ ہور کی کا جہدہ کو میز ان کی جہ ہور بیا العاص تھے ،انہوں نے کہ انہیں بلکہ تہاری شکایت کا جواب ہے ہیا کہ یہ ہماری شکایت کا تجاب ہے ۔ سے کہا کہ یہ ہماری شکایت کا تجاب ہو تا العاص تھے کہا کہ یہ ہماری شکایت کا تجاب ہے ۔ سے کہا کہ یہ ہم ہماری شکایت کا تجاب ہے ۔ سے کہا کہ یہ ہماری شکایت کا تجاب ہے ۔ سے کہا کہ یہ ہماری شکایت کا تجاب ہے ۔ سے

چہاد فی سمبیل اللہ ..... عمروبن العاص کے صحیفہ حیات میں جہاد فی سمبیل اللہ کاعوان بہت نمایاں ہے، تمام مغازی میں شہور مجاہد خالد بن ولید کے دوش بدوش رہے، ان کاخو دبیان ہے کہ ''ابتدائے اسلام ہے آنحضرت واللہ نے کسی کو مغازی میں میر ہے اور خالد کے برابر تمیں کیا ہی مثام اور مصراور طرابلس وغیرہ کے فتو حات کی تفصیل او پر گذر چکی ہے مدینہ میں ذرائبھی کوئی خطرہ بیدا ہوتا ، فوراً ان کی مکو ارمیان سے نکل آئی تھی ، ایک مرتبہ کی سبب سے یک بیک لوگوں میں کچھا نشتار پیدا ہوگیا اور عام بھکدڑ ہے گئی ، صرف حصرت ابو حذیفہ "کے غلام سالم مجد میں ملوار چھیائے کھڑے دیے مربی العاص نے دیکھا تو بیمی میکوار لگا کران کے پاس کھڑ ہے ہو گئے ، بیمام سرائیمگی دیکھر کے خطب دیا اور فر مایا کہتم لوگ خداور رسول کی بناہ میں کیوں بیمام سرائیمگی دیکھروں نادام الم اور سالم کو کیوں نہ نمونہ بنایا ہے

صدقات وخیرات ..... خداکی راه میں بہت فراخدتی کے ساتھ صدقہ دیتے تھے، جس کا .
اعتر اف خود آخضرت ﷺ کی زبان مبارک نے بار ہا کہا ہے کہ علقمہ بن رمشہ بلوی بیان کرتے ہیں کہ آخضرت ﷺ نے ایک سریہ میں بیماور خودایک دوسرے سریہ میں نکلے، ہم لوگ کی مرکاب تھے، آپ پر پھی غنودگی طاری ہوگئی ، بیدار ہوئے تو فر مایا کہ خدا میں نکلے، ہم لوگ کی ہمرکاب تھے، آپ پر پھی غنودگی طاری ہوگئی ، بیدار ہوئے تو فر مایا کہ خدا

عرور رحم کرے، بدوعا س کرہم ش سے ہرخص اس نام کے اشخاص کا ذکر کرنے گئے، دوبارہ پھر آنکھ جھپک گئی، پھر ہوشیار ہوکر فرمایا خداعمر و پررحم کرے، جب تیسری سرنبہ آپ نے نقرہ کو د ہرایا تو ہم لوگوں سے منبط ندہو سکااور پوچھا آپ کا ادشاد کس عمرو کے معلق ہے، فرمایا عمرو بن العاص ہم کوگوں نے سب پوچھا، فرمایا کہ جھے کو وہ وقت یاد آگیا، جب ش لوگوں سے صدقہ منگوا تا تھا، تو وہ بہت وافر صدقد لاتے تھے، اور جب پوچھتا کہاں سے لاتے ہوتو کہتے خدانے دیا الیک موقع پر آپ نے بنا مرتبہ فرمایا خدایا عمرو بن العاص کی مغفرت فرما، ش نے جب ان کو صدقہ لائے تھے۔ یہ ان کو صدقہ کا بیا تھا تو وہ صدقہ لائے تھے۔ یہ ان کو صدقہ کا بیا تھا تو وہ صدقہ لائے تھے۔ یہ ان کو صدقہ کے لیے بلایا تھا تو وہ صدقہ لائے تھے۔ یہ

## حضرت خالدبن وليده

نام ونسب ..... فالدنام ، ابوسلیمان کثیت ، سیف الله ، لقب ، سلسلهٔ نسب بیه ہے ، فالدین ولید ابن مغیرہ بن عبدالله بن عمر و بن مخز وم مخز وی ، مال کا نام لبانہ تھا ، بیدام المؤمنین حضرت میمونیّر کے قربی عزیز تھے۔

خاندانی حالات ..... خالدگا خاندان زمانہ جالمیت ہے معزز چلا آتا تھا، تبدادراعنہ لیخی فوج کی سپد سالاری اور فوج کے انظام کاعبد وان ہی کے خاندان میں تھا اور ظہوراسلام کے دقت خالداس عبدہ پر ممتاز تھے، تا چنانچے مع حدید کے موقع پر قریش کا جود ستہ سلمانوں کی نقل وحرکت کا چنہ لگانے آیا تھا، اس کے سر دار خالد آئی تھے، سوغ وہ کا صدیم سلمانوں کے خلاف برای شجاعت ہے لگانے آیا تھا، اس کے سر دار خالد آئی تھے، سوغ وہ کا ان ہی کی ہمت افزائی ہے دوبارہ ہے۔ اسلام .... ان کے اسلام کے بارہ میں مختلف روایتی ہیں، سب میں معتدروایت مندا ہم اسلام .... ان کے اسلام کے بارہ میں مختلف روایتی ہیں، سب میں معتدروایت مندا ہم ان کی بیا اور کی ہے، جو عمرو بن العاص کے کے درمیان ہے، عمرو بن العاص کے جہ اسلام کا ذائد کے قصد منوب ہیں کر عرب آگئے اور اس کے لئے مدینہ کا در آئی ہوا تھی ہم اسلام کا ایک اور است میں درکیج ہوا کہاں کا قصد خوش ہم میں دو کی ہم کر بی کر بو چھا کہاں کا قصد خوش ہم خوب پانسہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گائی تقیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گائی تقیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ پانسہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گائی تھیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ بیانہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گئی تھیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ بیانہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گئی تھیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ بیانہ پڑا، یہ خص آن خضرت ہیں گئی تھیدنا نبی ہے، چلواسلام کا شرف حاصل کریں، آخرک بیانہ بیانہ پڑا، یہ خص آن خصرت ہیں کی بیانہ ب

چنانچیریدونوں ساتھ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ،اور پہلے خالد بن ولید اور پھر عمر و بن العاص مشرف باسلام ہوئے سے

ہجرت ..... قبول اسلام کے بعد عمر و بن العاص مکہ لوث آئے ، مگر خالد بن ولید نے مدینہ میں بی مستقل قیام اختیار کرلیا۔

اعتدالفريد جلداء سابخاری کتاب المفازی باب الشروط فی انجباد والمسافح شق ایل اهر ب مهتفصیل کے لیے ویکموسند احمد بن ختبل جلد مهم ۱۹۸۸

غرز وات ..... جبیبا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ ظہور اسلام کے دفت خالد ؒ اپنے خاندانی عہدہ پرمتاز تھے ، اسلام کے بعد بھی آنخضرت ﷺ نے ان کا بیاعز از قائم رکھا ، اس بے فتو عات اسلام میں بڑی مدد کی یا جس طرح قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں کے بخت دغمن تھے ، ای طرح اسلام کے بعد مشرکوں کے لئے بخت ترین خطرہ بن گئے ، چنانچہ اکثر غزوات میں ان کی مگوار مشرکین کا شیرازہ بھرتی رہی۔

غروہ موتہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے غروہ موتہ ہیں شریک ہوئے ،اس کا واقعہ سے ہے گار وہ موتہ ہیں شریک ہوئے ،اس کا واقعہ سے ہے آتھ کو اقعہ سے ہے آتھ کا خطراء وہری کے پاس بھیجا تھا، سے بزرگ خط لے کر مقام موتہ تک پنچے تھے کہ شرحبل ابن عمر وغسانی نے شہید کردیا ، آنحضرت کے اور عام سلمانوں براس کا بخت اثر ہوا، چنانچہ آپ نے عمر وغسانی نے شہید ہوں تو عبداللہ بن اور ہدایت فرمائی کہ اگر زید شہید ہوں تو عبداللہ بن واحد قائم مقامی کریں ، چنانچہ اس کے اللہ بن واحد قائم مقامی کریں ، چنانچہ اس ہے تینوں بزرگوں نے میدان جنگ میں جام شہادت ہیا ،آخر میں فالڈ نے علم سخبالا ، ساگر شمسل تین افسروں کی شہادت سے مسلمانوں کے ول نوٹ بھی شعبہ اس لئے دوبارہ فلک سے ان ماندہ فوج کو بھالا نے ،اس کے دوبارہ فلک سے انہ ماندہ فوج کو بھالا نے ،اس جنگ میں فالڈ کے ہاتھ سے ہالواریں ٹوئی تھیں جس کے صلہ میں آتحضرت ہو گئا نے ان کو ' سیف اللہ ' کامعزز لقب عطافر مایا تھا ہیں۔

فنج مکہ .....فتح مکہ میں میند کے افسر سے ، آپکین جنگ کی نوبت نہیں آئی ، روسائے قریش نے بلا مزاحت ہتھیار ڈال دیئے ، صرف چند شرک خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گے اس کی تفصیل میہ ہے کہ آنحضرت بھٹ نے خالد بن ولید کو تکم دیا تھا کہ وہ اپنادستہ مکہ کے بالائی حصہ کدا کی جانب سے لیکر آئیں، چنا نچہ ہے آرہے سے کہ راستہ میں شرکوں کو ایک جتھا مزاحم ہوا اور پہم شیر باری شروع کر دی ، خالد نے بھی جو ابی تملہ کیا ، اس میں چند شرک مارے گئے آنحضرت شیر باری شروع کر دی ، خالد نے بھی جو ابی تملہ کیا ، اس میں چند شرک مارے گئے آنحضرت بھٹ کو خبر ہوئی ، تو آپ نے باز پرس کی ، انہوں نے کہا کہ ابتدا ان بی کی جانب سے ہوئی تھی ، آپ نے فرمایا خیر مرضی آلی بہتر ہے۔ ق

غز و کا تعین ..... فتح مکہ کے بعد ہو تقیف وہوا زن ،اوطاس کے میدان میں جمع ہوئے آخضرت کوخیرآ کی تو آپ بارہ ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلے قبیلوں کے لحاظ ہے فوج کے

الإبن معده عبيه فازي س

إاسدااغا يجبداك اواء

يوه في ملكد ما مع اليضا

ه پخاری کتاب المغازی باب تو و ؤموته . پیمنا سید به بطور

في منام جند وحس لا البطنية منسرة

الآبن عد حصد مفازى جي ٩٨ زندري باب نتج مك

مخلف جھے تھے، بوسلم کا قبیلہ مقدمة انجیش تھا،اس کی کمان خالد کے ہاتھ تھی اچنا نچاس جنگ میں وہ نہایت شجا عت وشہا مت سے لڑے اور بہت سے وارجم بر کھائے، آنخضرت میں وہ نہایت کے لئے تشریف لائے، زحمول کودم کیا اور خالد شفایاب ہو گئے یا

طا نُفْ.... حنین کے مشرکوں کی شکست خور د ہوئی بڑھ کر طائف کے قلعہ بیں قلعہ بند ہوگئ اور جیسے ہی مسلمان ادھرے گذرے اسے قلعہ کے اندرے تیر برسانا شروع کر دیے، بہت سے مسلمان شہید ہوگئے، مسلمانوں نے بھی مدا فعانہ جملہ کیا ، اس فوج کا مقدمہ انجیش بھی خالد کی بختہ معہد ہیں ہیں۔

مأتحتي مين تقايس

تبوك .... مه م من آنخضرت الفيكوفير للى كدروميول نے مسلمانوں كے خلاف شام ميں فوج جع کی ہے،اوراس کامقدمہ الحیش بلقاء تک پینے چکا ہے، چنانچہ آپ ۳ ہزار فوج لے کرمقابلہ کو نظے اللی خبر غلط فکی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی ، تا ہم احتیاطاً دودن مقام تبوک میں آپ نے قیام فرمایا ای اس نواح کے عربی النسل عیسائی روساتی مرروم کے ماتحت تھے،ان ہی کے ذریعہ ہےروی ریشدوانیاں کیا کرتے تھے،اس لئے ان کامطیع کرنا ضروری تھا، چنانچے ایلہ اور اذرح کے رئیسوں نے اطاعت قبول کرلی ، ھ صرف دومتد الجند ل کارئیس اکیدر بن عبد الملک باقی رہ الياء الخضرت عظ في فالل كوچارسوا دميول كساتهداي كوطيع بنافي ير مامورفر ماياءاس کے بھائی حسان نے مقابلہ کیا ، مگر مارا کیا اور اس کے بقیہ ساتھی بھاگ کر قلعہ میں بناہ گر تین ہو ك، و خالد " في ايك كوكر في اركر كي الخضرت الله كي خدمت من حاضر كيا ، يهان آكراس في بھی جزیددے کراطاعت قبول کرلی،اورآپ نے اس کو جان و مال کا امان نامہ عطافر مایا۔ ت سمر بيہ بنو جذريمير .....اي سند ميں دعوت اسلام كے سلسلہ ميں آتخضرت في خالد كو تين مو مہاجرین وانصار کے ساتھ بنوجذیمہ کی طرف بھیجا،انہوں نے آئی کی ہدایت کے مطابق ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے تبول کرلی ، مگر تا واقفیت کی وجہ سے نیج الفاظ میں اسلام کا اظہار ندكر سكے اور بجائے "اسلمنا" كيعنى جم اسلام لائے" صبانا" كماليعنى جم بوين مو كئے ، مشركين بوه مسلمانول كوا صابي "بدين كيتم موئ سنت تص ال لئے انبول في ملى ان بی الفاظ میں اسلام کا اظہار کیا ، حضرت خالد ؓ اسکو نہ بھھ سکے ،اورسب کی گر دنیں اڑا نے کا تھکم

الناسعد مفازي ش١٠٨٠

٢ اسدالغا بيجند السياماء

عِلَيْنَ معدهه. مغاز گيش ۱۱۳ ع

سج بن معدصه ٔ مغازی ش۱۴ ه چهری نی خ سرس ۸۲ ،

الإين معدحه مفازي ص١٦٠.

دے دیا، بہت سے مہاجرین وانصار نے اس میم کی قبیل سے انکار کر دیا، پھر بھی بہت ہے لوگ مارے میے ، آنخضرت بھی نے بیرواقع سناتو بہت متاسف ہوئے اور ہاتھ اٹھا کراس سے طبری طاہر کردی کہ خدایا! میں خالد کے اس قعل سے بری ہوں ما پھر حصرت علی کوان سب کی دیت وے کر بھیجا، انہوں نے سب کو جان و مال کا بورا معاوضہ دیا ہے اور کتوں تک کا خون بہا ادا کیا اور اس کے بعد جتا مال بی سب ان بی لوگوں میں تقسیم کر دیا سے

سرید نجران .....اس سلسله کا ایک اور سرید باه می حضرت خالد کی سرکردگی میں بنو عبدالمدان نجرانی کی طرف بیجیا گیا، چونکدا یک مرتبه خالد گی جلد بازی کا تلخ تجربه به چاکها، اس مرتبه آخفرت بیجا گیا، چونکدا یک مرتبه خالد گی جلد بازی کا تلخ تجربه به چاکها، اس مرتبه آخفرت و بنا تلوار نه اٹھانا، حضرت خالد نے اس کی بوری پابندی کی ، اور میدان جنگ کے سپاہی دفعہ مسلخ اسلام کے قالب میں آگئے اور ان کی کوشش ہے بنوعبد المدان نے اسلام قبول کر لیا، اور میف اللہ نے ان کی مشائل ہے واقف ہو گئے، تو آنحضرت میں اطلاع دی، آپ نے سب کو طلب فر مایا، چنا نچہ بیاوگ عاضر ہوئے اور دیدار جمال نبوی سے واقعیاب موکر والیس کئے ہیں

سمریدیکین .....ای من بین آنخضرت و این نے حضرت علی کی امارت بین ایک سریدیمن دواند
کیا ای سرید بین دوسری جانب سے حضرت خالد گور واند فر مایا ،اور حکم دیا کہ جب دونوں ملیس تو
امارت علی کے متعلق رہے گی ، هاور چلتے چلتے یہ ہدایت فر مادی کہ جنگ کا آغاز تمہاری جانب
سے نہ ہو، البتہ آگر یمن والے پیش قدمی کریں تو تم مدافعت کر سکتے ہو، چنا نچیان لوگوں نے یمن
پہنچ کر اسلام پیش کیا ،کین اس کا جواب تیراور پھر سے ملا ،اس وقت مسلمانوں نے جوابی حملہ کیا
اور یمنی پسیا ہوئے ، مکر ان کے ساتھ کی قتم کی زیادتی نہیں کی گئی ، بلکہ دوبارہ پھر اسلام پیش کیا ،اور انہوں نے براجر واکر اواس کو قبول کرلیا۔

مرید عزی ..... عزی قریش و کنانه کاصنم کده تھا، جس کی بدلوگ بزی عظمت کرتے سے آتھے، آنحضرت بھٹے نے فالد کواس کے گرانے پر مامور فر مایا، انہوں نے اس کی قبیل کی ، آپ نے پوچھاتم نے وہاں کچھ دیکھا بھی تھا، عرض کی تیس ، فر مایا چرجاؤ، اس گرانے کا اعتبار تیس، چنانچه وود و باره واپس گئے، اس مرتبدیہاں ایک بھیا تک شکل کی عورت نگلی ، ان خالد نے اس کا کام تمام

ا بخاری کتاب المغازی باب سرید بنوجذیمه،

<sup>&</sup>lt;u>۳</u>۱۴ ن معدحصه مفازی ش ۱۰۵

الع الغابي المراه

مع زرقانی نئے سوس ۱۱۱، بھانت معد حصدُ مفازی سر ۱۳۶۰، ۲ پیچ عربتی صفم کدوں میں بداخلا قیوں کی بنماز موقی تعییں۔

كرك الخضرت واللاع دى فرمايا بال جاد وابتم في كام بوراكيان

مدعیان نبوت کا استیصال ..... عبدصد نقی میں جب مدعیان نبوت کا فتدا شااوراس کے استیصال کے لئے فرجیس روانہ کیس کیس تو خالد طلبحہ ، کی سرکو بی پر مامور ہوئے ، انہوں نے اس کا مبت کامیاب مقابلہ کیا اور اس کے اعوان وانسار کوئل اور اس کے توت و باز وعینیہ بن حمین کو ۳۰ دمیوں کے ساتھ کرفتار کرکے یا بجولان در بارخلافت میں حاضر کیا ج

یمامدیل شرصیل بن حسند مشہور کذاب مسلیمہ ہے برسم پریکار تھے، خالد طلبیہ ہے فارغ ہو کران کی مدد کو بڑھے ، داستہ میں مجاعہ ملا ،اس کے ساتھیوں ہے مقابلہ ہواان کو فکست دے کر مجاعہ کو گرفتار کر کے بیامہ پہنچاور مسلیمہ حضرت بحز ہ کے مشہور قاتل وحتی کے ہاتھ ہے مارا گیا ہے مربدین کی سرکو کی ۔۔۔۔ دعیان نبوت کی مہم ہے فارغ ہو کر منکرین زکوۃ اور مرتدین کی طرف فف بڑھے اور سب ہے پہلے اسد و خطفان ہے نبرد آزما ہوئے ،ان میں پچھ جان ہے مارے گئے اور پچھ گرفتار ہوئے ، ان میں پچھ جان ہے مارے گئے اور پچھ گرفتار ہوئے ،جو باقی نیچوہ قائر بہوگئے ہی ان معرکوں کے علاوہ ارتداد کے سلسلہ میں جس جس خالد ہی بیش تھے، طبری کے بیالفاظ ہیں میں مالد ہیں جس خالد ہیں بیش تھے، طبری کے بیالفاظ ہیں

ان الفتوح في اهل الرادة كلها كانت لخالد بن وليد وغيره ﴿

لعِنْ ارتم اولين جنتي سين بوكي دوخالدين وليذوغير وكاكارة مسب

عراق برفوج کشی اور اس کے اسباب ..... جزیرة العرب اس عبدی دوظیم الشان سلطنوں کے درمیان گھراہوا تھا، ایک طرف شام میں روی چھائے ہوئے تھے، دوسری طرف عراق پر کیائی خاندان قابض تھا، بید و ملطنتیں ہمیشہ بول کی آزادی سلب کرنے کی فکر میں رہتی تھیں، عرب پر تسلط جمانے کی کوشش کی ، یمن کے حمیری خاندان کا خاتمہ ایرانیوں کے ہاتھ میں تھا، ہوتوں ہوا گوتمیری برائے تام حکر ان رہم مگران رہم ، مگراس کا سیاہ بید ہتمام تر ابرانیوں کے ہاتھ میں تھا، جرین اور ممان کی ان کے در برائیوں کے ہاتھ میں تھا، جرین اور ممان کی ان کے در برائر تھے، ان کے علاوہ مختلف اوقات میں عرب کے سولہ مقابات ابرائی مرز بانوں کے جمنے میں رہ میکے تھے، آئے عمانی خوب کا نیوں ہی ایرانیوں ہی نے مثابات ابرائیوں کا بیافت کی قار میں جب ایرانیوں ایرانیوں کا بیافت تھا، چنانچہ جنگ ذی قار میں جب ایرانیوں نے عرب نے عرب نے تم سے اپنا مصفانہ بدلہ ایرانیوں کا بیافت تھا نے تک باتی تھا، چنانچہ جنگ ذی قار میں جب ایرانیوں کیا ۔

يبي حال قيصري حكومت كاتها، جب جب اس كوموقع ملتا تها، شام كي جانب سرز مين عرب

ع ليا تمو في جلد الس ١١٢٥،

الإياري الخلفاء سيول ساء

ك تاريخ الملوك هم وسنتها في س٠٩٥ طبوعه براين

لاين معدهد مفاز گش ۱۹۵۰ معلیقنانس ۱۳۶۱

> ديط أن القات ما الصد العام العالم الأكار الما العالم الما

میں قدم بڑھائی رہی ،شام میں جوعرب خاندان آباد تنے ،ان پرآل ہفنہ قیصر کی جانب سے حکومت کرتے تنے ،گوآل ہفنہ عربی النسل ننے ،کیکن ان کا تقر رقیصری حکومت کرتی تھی ،احبشہ کے عیسائیوں نے رومیوں کے اشارے سے عرب کی مرکزیت تو ڈنے کے لئے یمن کو فتح کر کے صنعاء میں ایک کعیہ بنایا کہ خانہ کعیہ کے بچاری تقسیم ہو جائمیں بی

ظہوراسلام کے بعد جب عرب متحد ہو گرایک مرکز پر جمع ہو گئے ، تو ان دونوں سلطنوں کے لئے عرب کا سوال اور زیادہ اہم ہوگیا ، اگر پہلے ملک گیری کی ہوس تھی تو اب عربوں سے سیاسی خطرہ نظر آر ہاتھا ، چنا نچہ جب آنحضرت ہوگئے نے خسر و پر و ہز کو دعوت اسلام کا خطاکھا تو اس نے چاک کر ڈالا اور بولا ' میراغلام مجھ کو یوں لکھتا ہے' اور فور آ آپ کی گر فقاری کا فرمان جاری کیا ہیں والی کر ڈالا اور بولا ' میراغلام مجھ کو یوں لکھتا ہے' اور فور آ آپ کی گر فقاری کا فرمان جاری کیا ہیں اس طرح شرحیل بن عروب نے وقیصر کی جانب ہے بھری کا حاکم تھا ، آنخضرت ہوگئے کے قاصد کو قبل کرا دیا ، غرض ان حالات میں عرب کی خو دعقاری کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان دونوں پر پہھیقت طاہر ہو جائے کہ اب عربوں سے کھیلنا آ سان کا مہیں ہے ، تا ہم حضرت ابو برگ نے اس وقت تک کوئی چیش فدی نہیں کی لیکن وہ قبائل جو ہمیشہ سے ایرانی حکومت کا تخت شق خفر ہوں سے کھیلنا آ سان کا مہیں ہو ہو ان جس ایران میں خفر ہوت سے بر ایران میں جب ایران میں بہتر کے برخوا ہو گئی ہو کہ برخوں کے عہد محد لیقی میں جب ایران میں برخو کی ایران کے تحت پر بھا یا تو ان قبائل کے بخت ہیں ہو کہ برخوں کے کامیا ہی مشکل تھی ، اس لئے جد بات انتقام دونعہ میران کے دوری کی بین برخو کیف وقت کی سر پرتی کے کامیا ہی مشکل تھی ، اس لئے حضرت ابو پر سے باضا بوا اجازت حاصل کی ، آپ نے خالد بن ولیدکوان کی مدوری مامور کیا اور خورت امران گیا کہ بی عطا کیا ہی

عراق کی فوج کشی ..... چنا نچہ حضرت خالد فتندار تدادی مہموں سے فارغ ہوکر عراق کی طرف بڑھے اور مقام نہاج میں ٹنی ہے ل گئے اور بانقیا اور بارسو ماکے حاکموں کو مطبع کرتے ہوئے ایلہ کی طرف بڑھے، بیمقام جنگی نقط نظر سے بہت اہم تھا، یہاں عرب وہندوستان کے بری و بحری خطوط آکر ملتے تھے، چنا نچہ یہاں کا حاکم ہر مزان ہی راستوں سے دونوں مقام پر حملے کیا کرتا تھا، ہے ہر مزکو مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو فوراً اردشیر کو در بار ایران اطلاع بھی اور خود مقابلہ کے لئے بڑھا، کا ظمہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا، ایرانیوں نے اپنے کو زنجیروں میں جگڑ لیا تھا، کہ یا در ایرانیوں نے اپنے کو زنجیروں میں جگڑ لیا تھا، کہ یا در ایرانیوں نے بری طرح فتلت کھائی۔

ع سے قالین بشام جلد میں 19، سیفتوح البلدان فتوح عراق یاتاریخ الملوکسس۳۷، سیطیری س۱۸۷۲ چهاین خلدون چهاس۳۷ جنگ مدار ..... ابھی محرکہ تم ہوا تھا کہ ایرانیوں کی امدادی فوج کو جو قارن بن قریائس کی منظمی مدار .... ابھی محرکہ تم ہوا تھا کہ ایرانیوں کی امدادی فوج کو جو قارن بن قریائس کے منظم کی اور شکست خور دہ فوج کے سر دار قباز اور انو شجان کو قارن سنے اس جگھ اپنی فوج کی تنظیم کی اور شکست خور دہ فوج کے سر دار قباز اور انو شجان کو امیر العسکر بنا کر نہر کے قریب پڑاؤ ڈالا ، خالد کو اطلاع ہوئی ، تو وہ فوج لے کر خدار کی طرف بڑا سے ، لیو شجان کو اور عدی نے قباذ کو جو کہ بادراس شدت کی جنگ ہوئی کہ میں ہزار ایرانی کام آئے ، بی تعداداس کے علاوہ ہے جو نہر میں ڈوب کرم ہے ۔ ا

جنگ کسکر نے اندارز غراور ہمن کو جی ایران پنجی تو اردشیر نے اندارز غراور ہمن کو یکے بعد دیگر ہے مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا ،اندرز غریدائن اور سکر ہوتا ہواہ لجہ پنچا ، چرہ اور سکر ہے تمام دہقانی اور آس پاس کے عرب بھی ایرانیوں کی حمایت میں ابنی افی فوجیس لے کر آندرز غرکے قریب آکر فیمیزن ہوت ،اس درمیان میں بہن بھی بیجئے گیا ، فالد گو فیمر ملی تو سوید بن مقرن کو ایک دستہ پر مامور کر کے ضروری ہدایات دے کر چیچے چھوڑا اور خو د بڑھ کر مور چہ بندی میں مقروف ہوگئے اور ساحل کی قربت سے فائدہ اٹھا کر تیجئے چھوڑا اور خو د بڑھ کر جھیا دی ہوگئے دی ہوگئے دی ہو گئے ہوڑا اور خو د بڑھ کر جھیا دی ہوگئی ، دیر تک گھر ان کے بعد وہ نگل کر تملہ آور ہو جائے اس انظام سے فراغت کے بعد جھیا دی گئے چھڑگئی ، دیر تک گھرسان کارن پڑتار ہا ، جب فریقین تھئے گئے ،تو مسلمان کمین گا ہوں سے نگل کر ٹوٹ پڑتے اس اختاب کے جو سیاتی جہاں تھا ہوگئی ہوگئی انداز فرنگل بھا گا ،کیکن بیاس کی شدت سے وہ مرگیا ، جنگ کے بعد مسلمانوں نے عام آبادی سے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کی شدت سے وہ مرگیا ، جنگ کے بعد مسلمانوں نے عام آبادی سے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کر رہ آزادی دے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کوئی آزادی دے کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو کوئی آزادی دے دی۔ بڑا

جنگ الیس ..... گذشته جنگ مل عربی انسل عیمائی قبائل بھی ایرانیوں کی حمایت میں مارے گئے تھے، اس لئے جنگ سکر کے بعد بیلوگ بورے طورے ایرانیوں کے ساتھ ہو گئے اور شریر نے بہمن کوم بی قبائل سے مل جانے کا حکم دیا ، چنانچ بہمن الیس کی طرف بڑھا اور یہاں کے حاکم دیا ، چنانچ بہمن الیس کی طرف بڑھا اور یہاں خودار دشیر کے پاس مشورہ کے لئے چلاگیا، دہاں سے لوٹا تو باتی عربی قبائل اور عربی چھاؤٹی کی ایرانی سیاہ اکھٹا ہو چکی تھی ، اس درمیان میں خالد بھی پہنے گئے ان کے پہنچ ہی جنگ شروع ہوگئ ، ایرانی سیاہ اکھٹا ہو چکی تھی ، اس درمیان میں خالد نے منادی کرادی کی لڑائی روک کرلوگوں کو صرف کر قارکر و ، چنانچ مسلمان دارد کی میں معروف ہوگئے ، اورلائے والوں کوزندہ گرفتار کر کے نہر

اطبری ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۴، این خلد وان جلد ۳ ص ۵۹، .

ك كنار فل كرناشروع كرديا، اورايراني برى طرح مفتوح موت\_ل

الیس نے فراغت کے بعد خالد امغیفیا کی طرف بڑھے، یہاں کے باشدے مسلمانوں کارخ دیکھی کی طرف بڑھے، یہاں کے باشدے مسلمانوں کارخ دیکھی کی میں آئی۔ مسلمانوں کارخ دیکھی کی میں ہم خالی کر چکے تھے،اس لئے جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ امغیشیا کی طرف بڑھیں گے،اس لئے اس نے حفظ ماتقدم کے طور پراپ لڑکے خالا کو رو کئے امغیشیا کی طرف بڑھیں گے،اس لئے اس نے حفظ ماتقدم کے طور پراپ لڑکے خالا کو رو کئے کے لئے آگے جسے دیا،اور چھے سے خود مدد کے لئے پہنچا، امغیشیا اور چرو کے درمیان نبر فرات میں ، آزاد بہ کے لڑکے نے اس کا بند با ندھ دیا ،اس سے مسلمانوں کی کشتیاں درک گیس اور ملاحوں نے جواب دیا کہ ایرانیوں نے نبر کارخ مجیر دیا ہے اس لئے کشتیاں نبیس چل سکتیں، مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑ وں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے،فرات کے دہانہ بر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے اور گھوڑ وں برابن آزاد بہ کی طرف بڑھے،فرات کے دہانہ بر

دونوں کا مقابلہ ہوا، این آزاد بارا گیااور فوج بھی تباہ ہوئی ہے۔
جیرہ کی صلح ....اس کے بعد دریا کا بند کھول کر مسلمان جیرہ کی طرف بڑھے، کین ان کے چیڑہ کی سلم .... اس کے بعد دریا کا بند کھول کر مسلمان جیرہ کی طرف بڑھے، دو ہیں جولوگ باتی رہ میٹی خیرہ بھر گئے ، خیرہ ہیں جولوگ باتی رہ گئے تھے، وہ اس جولوگ باتی دہ سلمان میں میں تعلیہ بند ہو گئے ، خالد نے ان کا محاصرہ کرلیا ، پہلے صلح کی گفت وشنید ہوتی رہی ،لیکن نے تیجے ہٹ کے تیروں نے تعلیہ کی اور قلعہ اور محلات کی دیواریں چھلنی کردیں ، جب شہری نے چیچے ہٹ کے تیروں سے جواب دیا اور قلعہ اور محلات کی دیواریں چھلنی کردیں ، جب شہری آبادی محاصرہ کی محاصرہ کی گفتگو کر کے ایک کہ اس خوزین کی کہ اس خوزین کی کہ اس خوزین کی کہ ساری ذمہ داری تم پر ہے ،اس کو بند کرو، آخریس جب قلعہ والوں نے بھی عاجز ہو کر خالد ہے صلح کی گفتگو کر کے ایک لا کھنو سے ہزار سالا نہ خراج پر صلح کر کی اور خالد نے ایک مفصل صلح نامہ لکھ کر

ملحقات تیره ..... جره کی صلح کے بعد اطراف کے کا شکاروں اور دیمی آبادیوں نے بھی جو جره کے کا شکاروں اور دیمی آبادیوں نے بھی جو جره کے نشرا نظ کی منتظر تھیں، ۲۰ لا کھ سالانہ پر صلح کرلی ہی جیرہ اور ملحقات جیرہ کی کامل نخیر کے بعد خالد نے کا نظین سرحد میں سے ضرار بن آزور بضرار بن خطاب قعقاع ابن عمرو بثنی بن حارث اور عتب بن شاس افسران سرحد کو د جلہ کی ترائی میں بڑھنے کا تھم دیا، یہ لوگ ساحل تک بڑھتے ہوئے کے ۔

ا بناركي تشخير .... اس وقت كوادوشيرم چكاتها ،اورايرانيول يس اندروني اختلافات كاطوفان

الاین خلدون جلد ۲۶س ۸ وطیری جهم ۱۳۰ ۳۵ ۲۰ ۳۰،

ع این اشیرجندایس ۲۹۸ سیطیری جلد۵ص ۲۰۴۴ ۲۰۳۴

سيابان خلدون جلد المساملا

ہریا تھا کیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں سب متحد تھے ،طبری کے بیالفاظ ہیں ،و کسان اہل ف اد میں بمعوت او دشيير مختلفين في الملك مجتمعين على قتال خالد متساندين العِثي اروشركي موت کی وجہ سے باوشاہت کے بارے میں ایرانیوں میں اختلاف تھا، کیکن خالد ہے جنگ کے بارے میں سب متحداورا کی دوسرے کے معاون تھ، چنانچدانہوں نے اپی مرکزیت قائم کرنے کے لئے فرنز ادکوعنان حکومت سیر دکر دی تھی ،ادران کی فوجیں عین التم ،ابناراور فراض تک پھیلی ہو کی تھیں ،اس لئے طالہ حمرہ کے بعد انبار کی طرف بڑھے ،لیکن ان کے پہنچتے پینچتے یہاں کے باشندے قلعہ بند ہو چکے تھے، چنانچدان کے پینچتے ہی جنگ شروع ہوگی ،امرانی قلعہ كاندر ي تيربارى كررب تي من ال كيم ملانون كاجواني عمله كامياب يد موتا تها، خالد ي قلعہ کے چاروں فکرف چکر لگا کراس کے استحکامات کا ندازہ لگا کرتھم دیا کہ آنکھوں برتا ک تاک كرتير مارو،ال مديرے دن جريس ايك برارآ تكھيں بيكاركرديں ،اس مصيبت نے انبار كے باشندوں کو گھراد یا اور فوج بدحواس ہوگئی ،شیرزادابرانی سیدسالارنے بیصورت دیکھ کرصلح کا پیام دیا کمپکن شرائط ایسے پیش کیے کہ خالد ان کومنظور نہ کر سکے ،ادر خندق کا جو حصہ زیادہ تنگ تھا اسے بيكاراونول كوذ نح كركے باف ديا،اورمسلمان اس برے اتر كے قلوتك بينج كے اورابراني سف کُر قلعہ کے اندر ہو گئے ،مگر وہ آنکھوں کی نشانہ بازی ہے پہلے ہی گھبرا گئے تھے ،مسلمانوں کی اس غيرمتوقع آمدے اور بہت چھوٹ گئ اورشر زادنے بہن کوفوج کی حالت جما کر صلح پر آمادہ کرلیا، اس نے مجبور ہو کر صلح کرلی ،اس کے بعد انبار کے باشندوں نے صلح کی خواہش کی ، چنانچہ پہلے بواڈ یج والوں پھراہل کلوازی نے سلح کر لی۔ ا

عین التمر ..... فالد انباری مہم میں مصروف تھ، کہ بہرام چو بین کالز کا مہران مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے عین التمر پہنچ گیا ، عربی قبائل میں نمر ، تغلب اور ایا د ، عقہ بن عقہ کے ساتھ علیحہ و مقابلہ برآ ہادہ تھے ، ایرانیوں علیحہ و مقابلہ کے لئے بیر ھا کران پر ھے، ایرانیوں نے ایرانی سپاہ قلعوں میں تحفوظ کر دی اور عربی قبائل کو مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بیر ھا کران پر چاسوس متعین کر دیئے۔ کہ اگر ان میں قو میں عصبیت نظر آئے تو فو را آ مدارک ہو سکے ، بعض انساف پیندا برانی اس پر معترض ہوئے ، ان کو جواب دیا کہ ان بی کی قوم نے ہمارا ملک ہا ہو کے ، ان کو جواب دیا کہ ان بی کی قوم نے ہمارا ملک ہا ہو گئے ، اور اس کئے انہیں آئیں میں کٹا چاہے ، عقد مقام کرخ میں ای فوج کی مرتب کر رہا تھا کہ خالد پہنے گئے ، اور اس کوگر فقار کر لیا ، اس کی فوج نے مروار کی گرفتاری سے گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ دیا ، جو کئے ، اور اس کوگر فقار کر ہو گئے ، علی میران کوئر بوں کی حالت کی خبر لی ، تو وہ قلمہ چھوڑ کر بھاگ کردیا ، چھرسب کی گردیں اڑ ادیں ، مہران کوئر بوں کی حالت کی خبر لی ، تو وہ قلمہ چھوڑ کر بھاگ

يطري س ٢٥٦ تا ٢٠ وقتوح البلدان با ذرق س ٢٥٥.

ع إن اثير جدالس ٢٩.

گیا، کیکن جب شکست خورد و حرب پینچتے تو پھراس کی ہمت بندھی ادرارانی قلعہ بند ہو گئے ، خالد سید حق قلعہ علیہ میں اسر حق قلعہ سید حق قلعہ علیہ کے باہر اندوں نے نکل کر مقابلہ کیا اور تھوڑ ہے مقابلہ کے بعد قلعہ میں داخل ہو گئے ، مسلمانوں نے جامر و کرلیا ، بالآخر ایرانیوں نے سلح کی درخواست کی کیکن خالد نے انکار کردیا ، اور ہز درشمشیر قلعہ فتح کیا ہے کیکن فتح کے بعد پھرکوئی تی نہیں کی ادر معمول خراج کے سواز میں یکوئی تیکن نہیں کی ادر معمول خراج کے سواز میں یکوئی تیکن نہیں کی ادر معمول خراج کے سواز میں یکوئی تیکن نہیں تھا ہے۔

دومة الجندل میں ہمیشہ ہے مسلمانو ں کے خلاف سا زشیں ہوا کرتی تھیں، چنانچہ عبدرسالت مس بھی ای تسم کی ایک سازش ہوئی تھی ،اس لئے غز وہ دومۃ الجند ل ہوا تھا ہم عبد صدیقی میں پھراس کاظہور ہوا،حضرت ابو بکڑنے اس کے قد ارک کے لئے عیاض بن عنم کورواند كيا بكين كلب، غسان اورتوخ كي قبائل متحد تقيه اس ليح عياض كے لئے تنهاان سب كامقابله كرنا دشوارتها ،انہوں نے خالد كو مدد كے لئے بلا بھيجا ، و عراق كى مېم چھوڑ كرعياض كى مدوكو يطبے آئے اس دقت یہاں دو حکمران تھے،ا کیدراور جودی،ا کیدرکو خالدعہدرسالت میں مطبع کر تھے تے،ای کے خالد کی آمد کی خرین کروہ خوف ہے جودی کی حمایت سے کنارہ کش ہوگیا ،اور جب جودی جنگ کے لیے بالکل آبادہ ہو گیا تو اکبدردومة الجند ل چھوڑ کرہٹ گیا ، مگر چونک پہلے اس کا شريك ره چكا تھا ، اس لئے كر فآر كرا كے قل كر ديا كيا ، خالد اور عياض نے دوستوں ہے دومة الجند ل كامحاصره كرليا، جودي كي فوج مين متعدد افسر تنه ،خود جودي ، وليد كلبي ، ابن رو مانس ، ا بن ایم ادر ابن حدود جان ان سب نے متحدہ حملہ کیا ، جودی اور و دبید گرفتار ہوئے ، ہاتی فوج قلعه مين تلس كنى بمرتلعه مين زياده منجاش نبين تقى ،اس فوج كاليك حصه بابرره كميا ،اكرمسلمان ع بيت توان ميں ہے ايك بھى نەن كىك الكي الكين حضرت عاصم نے بنوكلب كوامان دے دى ، ھاور غِالدُّنے جودی وَلِّل كرويا، اور قلعه كا بھا كا اكھاڑ كا ندر كس كے اور قلعه برقبضہ وكيا۔ جنگ حصيد وخنافس ..... حضرت خالد في عراق جهور كرشام خِل أن ي بعد جزيره کے عربوں نے ایرانیوں کو عراق کی دائیسی براوجدولائی، وہ ان کا شارہ یاتے بی آبادہ ہو گئے اور زرمہراور وزیہ نے خنافس اور حصید کی طرف فو جیس بڑھادیں ، زبر قان بن بدر حاکم ابنار نے قعقاع حامم جره کواطلاع دی، انہوں نے ایرانیوں کوآ کے برصنے سے رو کئے کے لئے اس وقت الگ الگ فو جيس اعب بن قد ، اور عروه بن جعد كي قيادت ميس دونو ل مقامو ل پرروانه كردين ، ان دونوں نے بڑھ کرریف میں ان کوروک دیا ،روز بداورز رمبریہاں عربوں کا انظار کررہے تھے، کہ خالد دومۃ الجندل ہے جیرہ واپس آ گئے اورامر وَالقیس بن کلبی نے اطلاع بھیجی کہ ہذیل ب

ع فتور ٔ البلدان با ذری می ۲۵۵، سماین فلدون جلد اس ۳۹،

بن عمران مستح میں اور رہید بن مجیر عنی اور بشریں ، روز باور زرمبر کی امداد کے لئے فو بھیں گئے ۔
پڑے ہیں یہ خبرت کر خالد نے عیاض کو جیرہ میں چھوڑ ااورخو دقعقاع اور الولیلی کی مدو کوخنافس روز بہ و کئے ، یہ دونوں کا مقابلہ ہوا ، ذر مبر اور روز بہ نے ذر مبر سے مدد طلب کی ، وہ مدد کے کر پہنچا، حسید میں دونوں کا مقابلہ ہوا ، ذر مبر اور روز بہ دونوں کا مقابلہ ہوا ، ذر مبر اور روز بددونوں مارے گئے اور ان کی فوج ہٹ کر خنافس میں جمع ہوگئی ، ابولیلی تعاقب کرتے ، مالڈ کو اس کی اطلاع دی گئی ، انہوں نے قعقاع ، ابولیلی اور عروہ کو ایک خاص مقام پر شب میں جمع ہوئے کا حکم دیا اور خود بھی معینہ شب میں جمع ہوئے گئے ، طافر کے دی گئی ، انہوں شب میں جمع ہوئے کا حکم دیا اور خود بھی معینہ شب میں وہاں پہنچ گئے اور سب نے مل کر متحدہ شب خون مارا ، ایرانی بالکل بے خبر تھے ، اس لئے مدافحت بھی نہ کر سکے اور سب نے مل کر متحدہ شب خون مارا ، ایرانی بالکل بے خبر تھے ، اس لئے مدافحت بھی نہ کر سکے اور سب نے میں مارے گئے ۔ ا

بہتیے، یہاں عقد کالڑکا ہلال مسلمانوں کا منتظر تھا، مگر خالد کے آتے و کھے کریہ بھاگ نظا۔

جنگ فرائنس ..... اور خالد رضاب ہوتے ہوئے فرائنس کی طرف بڑھے ، یہ مقام جنگی نقطہ نظرے بہت اہم تھا، یہاں شام ، عراق اور جزیرہ کی سرحدی ملتی تھیں، شام کی سرحد کی وجہ نظر ہے بہت اہم تھا، یہاں شام ، عراق اور جزیرہ کی جھاوئی اور تغلب وایا د (عرب) سے مدد روی بھی ایک فرائی بن گئے اور اب مسلمانوں کا مقابلہ ما نگ بھیجی ، ان کو اس میں کیا عذر ہوسکتا تھا ، فوراً آمادہ ہو گئے ، اور اب مسلمانوں کا مقابلہ ایر اینوں اور روم یوں دونوں ہے ہوگیا، اس لئے خالد نے بھی نہایت اہمام ہے اسلامی فوج کو ایرانوں خالم کیا، فرات کے ایک جانب مسلمان تھے ، اور دوسری جانب اتحادی اتحاد یوں نے بیام دیا کہ یاتم وریا عبور کرکے بڑھویا ہمیں بڑھنے دو ، خالد نے ان کو بڑھنے کا موقع دیا، اور فرات کے اس پا راب وریا ورنو کا مقابلہ ہوا ، مسلمان نہایت یا مردی ہے لڑے اور اتحاد یوں کی دو جیس پہا ہونے کی اس خالہ ہوا ، مسلمان شہواروں نے گھر گھر کر مارنا شروع کیا ، اتحاد یوں کی دو جیس پہا ہونے کئی ہے مشرکہ کے بعد جرہ اور شرے کے بعد جرہ اور شرک گئی ہیں ورخالت کے ، اس کے بعد جرہ اور شرک گئی ہیں ورخالہ کے ، اس کے بعد جرہ اور شرک گئی ہیں ورخالہ کے مسلمان بھا کے ۔ مسلمان بھا کے ۔ مسلمان بھا کئی ہیں قدی رک گئی ہیں ورخالہ کے مقبلہ کی جو کے گئے ۔ مسلمان بھا گئے ۔ کو جرع ان کی چیش قدی رک گئی ہیں ورخالہ کئی ہیں ورخالہ کے دی ورخلے گئے ۔

فتو حات شّام .....او پران حالات کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے، جن کی بنا پر مسلمانوں کا

ایرانیوں اور رومیوں سے نبرد آزیا ہونا ناگزیر امرتھا، اس لئے عراق کے ساتھ ساتھ شام پر بھی فوج کئی تھیں، خالد عراق کی مہم سر کر بھی فوج کئی تھیں، خالد عراق کی مہم سر کر بھی سے کہ دور بارخلافت سے تم پہنچا کہ عراق چھوڑ کرشام میں اسلامی فوجوں سے ل جا کیں، اس تقم کے مطابق تج سے واپس ہونے کے بعد عراق کا انظام تنی کے میر دکر کے، شام روانہ ہوگئے اور راستہ میں حدرداز، ارک، سوی، حوارین، قصم ، مرج، ربط وغیرہ سے نیٹتے ہوئے شام پنچ اور میلے بھری کی طرف بڑھے۔

بھٹری ..... بہاں اسلامی فوجیں پہلے ہے ان کا منظر تھیں ،اس لئے خالد نے آتے ہی بھری کے بطریق پر جملہ کر کے بیب کر دیا ادر اس شرط پر صلح ہوگئی کہ مسلمان رومیوں کی جان و مال کی دون اس کی سات کے بعض میں میں اس کے بیٹ کے بیٹ

حفاظت كريس محاوردهاس تحوض مي جزيددي كي

اجنادین .....ای دفت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تنے اور ہرقل نے ان کے مقابلہ کے لئے الگ الگ دیتے بھیج تنے ، تا کہ ایک مرکز پر جمع نہ ہوں کیکن فلسطین کی مہم عمر و بن العاص کے متعلق تھی بھری کے بعد تذارق اور قبقلاء نے اجنادین (فلسطین) میں اپنی فوجیس تفہرائیں ، خالد اور الوعبیدہ بھری سے فارغ ہوکر عمر و بن العاص کی مدد کو بہنچے سامیے میں مقام اجنادین میں دونوں کا مقابلہ ہوا ، تذارق اور قبقلاء دونوں مارے مجئے۔

یں مقام ہجادین ہیں دونوں کا مقابلہ ہوا ہدادان اور بھی ،امیر فوج ابوعبید ہ نے تین سمتوں سے دمشق ..... اجنادین کے بعد دمشق کی طرف بڑھے ،امیر فوج ابوعبید ہ نے تین سمتوں سے اس کا محاصرہ کیا ،ایک مت پر خالد مامور ہوئے تین مہینے تک کائل محاصرہ قائم رہا الیکن کوئی بھیجہ نہ ذکلا ،اس درمیان میں ایک دن دمشق کے یا دری کے گھر لڑکا بیدا ہوا ،اس کے جشن میں دمشق کے بدری کے گھر لڑکا بیدا ہوا ،اس کے جشن میں دمشق کے بدری کے گھر لڑکا بیدا ہوا ،اس کے جشن میں دمشق کے بیادری کے دنیاد مانیبا کی خبر ندر ہی ، خالد دور ان

جنگ میں اکثر راتوں کو سوتے نہ تھے، بلکہ نوبی انتظامات اور دشمنوں کی سراغ رسانی میں لگے۔ رہتے تھے، تاان کواس واقعہ کی اطلاع ہوگئی، چتانچے فوج کی بیہ ہدایت دے کر تکبیر کی آواز سنتے ہی شہر پناہ کے پھاٹک پرحملہ کردینا، چند آدمیوں کے ساتھ کمند ڈال کرشہر پناہ کی دیوار کے اس پاراتر.

کے اور بھا تک کے چوکیدارگول اوراس کاتفل تو رُکر تکمیر کانعرولگایا تکمیرکی آواز سفتے ہی فوج ریلا کر کے اندر داخل ہوگئی ، دشش والے ابھی تک غافل سور ہے تصاس نا گہانی حملہ سے گھبرا کئے

ا در ابوعبیدہؓ ہے صلح کی درخواست کر کے شہر پناہ کے تمام درواز ہے کھول دیئے ، ایک طرف ہے ۔ غالبہؓ فانتحا نہ داخل ہوئے ، ادر دوسری طرف ہے ابوعبیدہؓ مصالحانہ وسط شہر میں دونوں ہے

عالمد فا حدود في الم كون عدير ورشمشير فتح بهوا اليكن شرا تط سب مصالحاندر كه يح ي \_ هـ .

عِنْوْلِ البلدان باوْرِي 119 ما بن اثير جدد س ٢٣٩، یا بین اخیر ن موص ۱۳۱۳، سیطیری جند مهمی ۱۹۵۳، چینو تر البلدان باا ذری ص ۱۳۰ فحل ..... دمشق کی فتح نے رومیوں کو بہت بر ہم کر دیا ،اور وہ بڑے جوش وخروش کے ساتھ مقابلہ کے لئے آمادہ ہو گئے ،سقلا ررومی فئل میں فو جیس لے کر خیمہ زن ہوا ،اس لئے مسلمان دمشق کے بعدادھر بڑھے ،مقدمۃ انجیش خالد کی کمان میں تھا ،اس معر کہ میں بھی رومیوں نے بری طرح فئکست کھائی۔

وشق کا دوسرامعرکہ ..... فنل کے بعد ابوعبید اور خالد مص کی طرف بڑھے، یو حنا کے کینے مہ کی وجہ سے بیمقام بھی رومیوں کا ایک اہم مرکز تھا، برقل کو خبر ہوئی تو اس نے تو ذر بطریق کو فوج دے کر مقا بلہ کے لیے بھیجا، اس نے وشق کے مغربی سمت مرج روم میں بڑا کو ڈال دیا، مسلمان بھی آگے بڑھ کر مرج روم کی دوسری سمت تھیر ، اس درمیان میں رومیوں کی ایک فوج شنس کی سرکر دگی میں پہنچ گئی، اس لئے خالد تو ذر کے مقابلہ کو بڑھے اور ابوعبیدہ شنس کے، تو ذر سے مقابلہ کو بڑھا، خالد بھی عقب سے اس کے ساتھ ہوگئے، دمشق میں بڑید بن ابوسفیان موجود تھے، وہ شنس کی آمد کی خبر س کر اس کے روکئے کو ساتھ ہوگئے، دمشق میں بڑید بن ابوسفیان موجود تھے، وہ شنس کی آمد کی خبر س کر اس کے روکئے کو ساتھ ہوگئے دونوں میں بخت معرکہ ہوا، ابھی جنگ کا سلسلہ جاری تھا کہ پیچھے سے خالد بھی کے، اور ایک طرف سے بڑید نے مل کر رومیوں کو پا مال کر دیا، ادر معرد دے چند کے ملاوں کو پا مال کر دیا، ادر معدد دے چند کے ملاوں کو گاروئی روئی اوئی نہ بیجائے

حمص .....ابوعبید از خیرز ، معراقه می ، اور لا وقید و غیره کولے کر بعلبک اور ممس فتح کیا۔
میرموک .....ان پیم شکستوں نے رومیوں میں آگ لگا دی اور دولا کھ کا نڈی دل مسلمانوں
کے مقابلہ کے لئے امنڈ آیا بیم رومیوں میں منتشر سے ، بیسب ایک مرکز پر جمع ہو گئے اور طرفین میں
وقت مسلمان شام کے مختلف حصوں میں منتشر سے ، بیسب ایک مرکز پر جمع ہو گئے اور طرفین میں
جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں ، رومیوں کے جوش و فروش کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ گوشتشین
رام ہب وسیسین اپنی اپنی فانقا ہوں سے نکل کر مذہب کا واسطہ دلا کر رومیوں میں جوش پیدا کر
رہے سے ، خالد نے جنگ میں کا رہائے نمایاں انجام دیے فوج کو جد پیرطرز سے ۲۳ حصوں میں
سنسم کر کے سب پر الگ الگ افسر مقرر کیے اور جہاد پر نہایت و لولہ انگیز تقریر کی ، انفاق سے
ایک مسلمان کے منہ سے نکل گیا کہ ومیوں کے مقابلہ میں ہماری تعداد بہت کم ہے ، خالد غضب
ناک ہوکر ہولے فتح و شکست تعداد کی قلت و کشر سے پر نہیں بلکہ تا نمیدا پر دی پر سے ، اگر میر سے
گھوڑ سے کے محم درست ہوتے تو میں اس سے دونی تعداد کی پر وادہ نہ کرتا ہو

ضروری انتظامات کے بعد عکر مدین الی جہل اور قنستان بن عمر وکوتھا کا تھم دیدیا اور برموک کے میدان میں ہنگا مدکار زارگرم ہوگیا عین اس حالت میں عیسانی روی فوج سے نکل کر اسلامی

نشکر میں آگیا اور خالد ہے نہ ہب اسلام پر گفتگو شروع کر دی کداگر میں تمہارے نہ ہب میں داخل ہو جا وَں تو کیا میرے لئے آخرت کا درواز کھل جائے گا ، خالدنے کہا یقینا چنانچیوہ میدان جنگ میں مشرف بااسلام ہوگیا۔

اس جنگ کاسلسله مدتول جاری رہا مسلمان افسرول نے غیرمعمولی شجاعت و بہادری کا مجبوب استحال کی این بردی تعداد ندفراہم موسکی۔ مجبوب میں میں استحال کہ مجران کی آئی بردی تعداد ندفراہم موسکی۔

، وحادی ، کردو یون سے مسلس علی کہ بہران کی بری طراف بھیجاا درخود ممس والیس حاضر ..... برموک کی فتح کے بعد ابو عبید ڈنے خالد گوتنسر بن کی طرف بھیجاا درخود محص والیس ہوگئے ، مقام حاضر میں خالد ٹنے اس کو شکست دی ، اہل حاضر نے ایان کی درخواست کی اور کہا ہم کواس جنگ ہے کوئی تعلق نہ تھا ہماری رائے بھی اس میں شریک نہ تھی ، اسلئے ہم کوامان دی جائے ، خالد ٹنے ان لوگوں کی درخواست قبول کر لی ہے .

قتسر ین ..... حاضر تشرین پنچی اہل تشرین پہلے جنگ کے ادادہ تقلعہ بند ہو گئے پر اہل منظور کرلی کہ شہر کے پھر اہل منظور کرلی کہ شہر کے احتجام پرغور کر کے ساتھ کی درخواست کی ، خالد نے اس شرط پر منظور کرلی کہ شہر کے احتجامات تو ڈردیئے جائیں ، بقسرین کے بعد ہرقل بالکل مایوس ہوگیا، اور شام ہر آخری نگاہ ڈال کر قسطنطنیہ چلا گیا، چلتے دفت یہ حسرت آگئیز الفاظ اس کی زبان پر تھے ''اے شام! جھکو آخری سلام ہے ، اب میں بچھ سے جدا ہوتا ہوں ، افسوس اس سرز مین میں جس پر میں نے تھر انی کی ہا میں باطمینان خاطر کے ساتھ دنہ آسکوں گا ہیں ہے ، اطمینان خاطر کے ساتھ دنہ آسکوں گا ہیں

بیت الممقدس ..... قشرین کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ ہوا ،عیمائی اس شرط سے بلا جنگ حوالہ کرنے کوآ مادہ ہو گئے کہ خودامیر کمؤمنین اپنے ہاتھ سے معاہد لکھیں، چنا نجیہ حضرت ممرؓ نے صلح نامہ لکھنے کے لئے شام کا سفر کیا اور تمام افسران فوج کو جابیہ میں طلب کیا خالد بھی آئے، ان کا دستہ دیا دحریہ میں ملبوس تھا، حضرت عمرؓ کی نظر پڑی تو گھوڑ ہے ہے امر پڑے اور کنگریاں مار کر فرمایا ، تم لوگوں نے اتن جلدی اپنی عاد تمیں بدل دیں ،''ان لوگوں نے اسلحہ دکھا کر کہا کہ لیکن سیگری کا جو ہرنہیں گیا ہے'' ، فرمایا تب کوئی مضا نقہ نہیں ہی

تمف کی بعناوت .... کاچیمی مفس کے باشدے باغی ہو گئے ،کین ابو عبید ہ اور خالد کی بروقت توجہ ہے ہیں ہوئی اور خالد کی بروقت توجہ ہے بہت جلد بعناوت فروہوئی اور شام کے پورے علاقہ پر سلمانوں کا کامل تسلط ہوگیا۔ معزولی .... ای کے اچیمی حضرت عمر نے خالد کو معزول کر دیا ،معزولی کے سنہ میں موزمین کا بیان مختلف ہے ، عام شرت یہ ہے کہ حضرت عمر نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی معزول کیا تھا، کیکن سے بیان تیجی نہیں ہے ، کی دوایت سے ہے کہ محاجے میں یعنی خلافت فاروقی کے مسال بعد

اليناس ٢٣٩٣.

معزول ہوئے، اہن اٹیم کی بھی بہی تحقیق ہے، وہ لکھتے ہیں، فسے ھندہ المسند و ھی سندہ سبعہ عشر عزل حالد بن ولید لین کے اور شل خالد ہن ولید لین کے اور شل خالد ہن ولید لین کے اور ماراج تندھا، اس لئے ہر معاملہ میں خودرائی ہے کام لیتے سے ، اور بارگاہ خلافت سے استعواب ضروری نہیں جھتے تھے، فی ہی اخراجات کا حساب و کہاب بھی نہیں تھیجے تھے، ور ان کی جش قدمی میں رو کئے کے بعد حضرت ابو برگی مرضی کے خلاف بغیر ان کی اجازت کے خفیہ جج کو چیئے ان کا بیم طرف کم کے فلاق بغیر ان کی اجازت کے خفیہ جج کو چیئے ، ان کا بیم طرف کا کہ بغیر میرے تھم کے کوئی کام نہ کیا کہ و اور نہ کسی کو پچھ دیا لیا شہید کی انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ جھے کو میری موجودہ حالت پر چھوڑ و تبحیہ تو کام کرسکتا کہ وار بار بارحضرت ابو برگر کوان کے معزول کرنے کا مشورہ و دیتے تھے، کیاں وہ بمیشہ جواب تھے ، اور بار بارحضرت ابو برگر کوان کے معزول کرنے کا مشورہ و دیتے تھے، کیاں وہ بمیشہ جواب خطرت کر گرائی کہ کی خود انے بے نیام کیا ہے، سے حضرت عمر کے کہ دیا ہے تھے ، اور بار بارحضرت ابو برگر کوان کے معزول کرنے کا مشورہ و دیتے تھے، کیاں وہ بمیشہ جواب کی خالفت میں بھی خالد نے نہیں کو ان کے معزول کرنے کا مشورہ و دیتے تھے، کیاں وہ بمیشہ جواب کی خالفت میں بھی خالد نے نے بیروش نہیں کرسکا، جس کو خدانے بے نیام کیا ہے، سے حضرت عمر کری بھی نہوں کی جواب دیا جو حضرت ابو برگاؤود ہے بھی خوراً معزول بری بھی خالد نے کوئی انرنہیں لیا اور حضرت عمر کوئی وہ بی جواب دیا جو حضرت ابو برگاؤود ہے بھے تھے۔ بی

دوسری وجہ بیتی کہ عام مسلمانوں کوخیال پیدا ہو گیا تھا کہ اسلامی فتو صات کا دارو عدار خالد ا کے قوت باز دیر ہے ہے جس کو حضرت عمر پیند نہیں کرتے تھے۔

تیمری وجہ کیتی کہ حضرت خالد کے اثر اجات اسراف کی حد تک پہنے جاتے تھے جو دوسرے افسروں کے لئے نموندند بن سکتے تھے چنانچ شعراء کو ہن کی ہزی رقیس دے ڈالتے تھے، واصعہ بن تیس کو دس بزار انعام بمشت دیا ،حضرت عراکو اطلاع ہوئی تو ابوعبید ہی بن جراح کے پاس حکم بھیجا کہ خالد ہے دریافت کریں کہ انہوں نے بیرو پیاس مدے دیا ہے، اگر مسلمانوں کے مال سے دیا ہے تو خیات کی اور اگر اپنی جیب سے دیا ہے تو اسراف کیا ہے، اس لئے دونوں حالت میں وہ معز ولی کے قابل ہیں ، یہ فرمان عین میدان جنگ میں ابوعبیدہ کو ملا ،انہوں نے حضرت خالد ہے یو چھا، تم نے بیرو پیا کہاں سے دیا ، کہا ہے مال سے ،اس کے بعد حضرت عراک فرمان سنا کر معز ولی کی علامت کے طور پران کے سرے ٹو کی اتار کی اور عمامہ کر دن میں ڈال دیا ، فرمان سنا کر معز ولی کی علامت کے طور پران کے سرے ٹو کی اتار کی اور کا مہر دن میں ڈال دیا ، فرمان سنا اور مان اور کا می میں اپنے افسروں کے خالد ہے دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مان اور وابھی میں اپنے افسروں کے خالد ہے دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مان اور وابھی میں اپنے افسروں کے خالد ہے دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مان اور وابھی میں اپنے افسروں کے خالد ہے دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں نے فرمان سنا اور مان دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں بیا کہ میں دوسرف اس قدر جواب دیا کہ میں دوسرف اس فران ہوں کیا کہ میں دوسرف اس قدر جواب دیا کہ کہ دوسرف اس کے دوسرف اس کے دیا کہ میں کے دوسرف اس کے دوسرف اس کے دوسرف اس کی دوسرف اس کی دیا کہ دیا کہ دوسرف اس کیا کہ میں دوسرف اس کی دوسرف اس کو دوسرف کی معروں کیا کہ میں دوسرف کی دوسرف کی میں کی دوسرف کو معروں کی دوسرف کی دوسرف کی دوسرف کی دوسرف کو میں کی دوسرف ک

<u> براصارچلد دس ۱۰۰</u>

ياطبري جلد مهس ۵ يه ۲۰۰۰

ع طبري ن ميس د ۲۰۸۵ - علبري ن ميس د ۲۰۸۹

فيابن الله ن ٢٣١١

م اس ب ق ا<sup>س</sup> ۱۰۰

احکام ماننے اور خد مات بجالانے کو تیار ہوں لے

اس واقعہ سے حفرت عمر کے دید بداور خالد کی تن پرتی ، دونون کا اندازہ ہوتا ہے ، معزولی کے بعد در بارخلافت سے طبی ہوئی ، چنانچہ خالد مص سے ہوتے ہوئے حضرت عمر کی خدمت میں حاضرہ وئے ، اوران سے شکایت کی کہ آپ نے میرے معاملہ میں زیادتی سے کام لیا ہے ، حضرت عمر نے سوال کیا'' جواب دیا ، مال غنیمت کے حصول سے ،اگر میر بے پاس ساتھ ہزار سے زیادہ فیلے تو آپ لے لیجئے ، حضرت عمر نے فوراً حصول سے ،اگر میر بے پاس ساتھ ہزار سے زیادہ فیلے تو آپ لے لیجئے ، حضرت عمر نے فوراً حساب کرایا ،کل ۴ خالد اب کہ خالد اب کہ خالہ اب کہ میں تم کہ اور تمام مما لک محروسہ میں فرمان جاری کرادیا کہ میر بے دل میں تمہاری وہی عزیت و عبت ہے' اور تمام مما لک محروسہ میں فرمان جاری کرادیا کہ میں نے خالد او خیانت کے جرم یا غصہ وغیرہ کی دجہ سے معزول نہیں کیا ہے بلکہ حض اس لئے معزول کیا کہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اسلامی فقو حات کا دار و مدار خالد کے تو ت باز و پر نہیں ہے۔ تا

ندگورہ بالافتوحات کے علاوہ خالد دوسری مہموں میں بھی شریک ہوکر دادشجاعت دیتے رہے، لیکن ان میں آپ کی حیثیت معمولی مجاہد کی تھی ، اس لئے ان کی تفصیل قلم انداز کی جاتی

می این کے در بری میں۔۔۔۔ حضرت عمر نے بمصالح خالد مومون ول کر دیا تھا، کیکن معزول کرنے کے بعدان کے در بری ان کے در برادران کی فطری صلاحیتوں سے سپر سالاری کے بوجرادران کی فطری صلاحیتوں سے سپر سالاری کے بجائے دوسر سے شعبوں میں فائدواٹھایا، چنانچے معزولی کے بعدرہا، حران ، آید، اورلرید کا محور نرمقرر کردیا، کیکن ایک سال کے بعدوہ خود مستعنی ہوگئے سے

وفات ..... گورنرگ ہے استعفاد ہے کے بعد مدینہ میں مقیم ہو گئے اور پکھرون بیار رہ کر ۲۲ھ میں وفات پائی ،بعض لوگ آپ کی وفات مص میں بتاتے ہیں ،گرید بیخ نہیں ہے کیونکہ حضرت عرق آپ کے جنازہ میں شریک تھے ، ۱۲ اور ۲۲ھ میں انہوں نے شام کا کوئی سفرنہیں کیا ، آپ کی وفات ہے مدینہ کی غورتوں خصوصا بی عذرہ میں کہرام بر پاتھا۔

اولاً د ..... اواد کی تعداد کی تعصیل نہیں ملتی ،صرف دولاً کوں ، مہاجر اور عبدالرحمٰن کا نام ملتا ہے دونوں میں باپ کی شجاعت کا اثر تھا، چنانچہ مہاجر بن خالد ٹے جنگ صفین میں حضرت علیٰ کی حمایت میں سرگری سے حصد لیا ، ہے اور حضرت معاویہ کے عہد میں قسطنطنیہ کے مشہور معرکہ میں

المن المرص ١١٨، ١١عن المرح ١٩٥٨،

ع تدرك ما كم جلد اص ٢٩٤،

٢٢ صابه جلد ٢٥ ص١٠ و ١٥ و منتدرك حاكم ج ساص ٢٩٧ ،

في استيعاب جلداص ٢٧٦

فوج کے ایک کما عذرعبدالرحمٰن بن خالد بن ولید تھے واجھزت خالد ؓ کی کنیت ابوسلیمان تھی ،اس ہے قیاس ہوتا ہے کے اس تام کا بھی لڑ کار ہا ہو گا گرتصر سے نہیں ملتی۔

ل و کمال ..... جونکه ابتدا ہے کے کرآخرتک خالد کی پوری زندگی میدان جنگ میں گذری اس لئے ذات نبویؑ ہے خوشہ چینی کا موقع کم ملا، وہ خود کہتے تھے کہ جہاد کی مشغولیت نے مجھ کو تعلیم قرآن کے بوے حصد سے محروم رکھا جاتا ہم وہ صحبت نبوی کے فیض سے دولت علم سے بالكل بي بهره ند تح ، اور آ مخضرت الله ك بعد مديندين جو جماعت صاحب علم وافاتهي ، ان میں ایک ان کا نام بھی تھا،لیکن فطرة سیاسی تنصاس کئے مسندا فقا پر نہ بیٹھے اوران کی فیآوٹی کی تعداد دو جارے نے زیادہ نہیں ہے، سابین عمال ، جابر بن عبداللہ ، مقدام بن معدی کرب ، قیس بن الی حازم اشریخعی علقمہ، ابن قیس ، جیر بن تضیر وغیرہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں ہم ان كى مرويات كى تعدادكل الماره بجن ميس دوشفل عليه بين اورايك بين بخارى منفردين . (فضائل اخلاق) رضائے نبوی ..... سحابہ کرام کے لئے سب سے بوی دولت آنخضرت على كى رضاجول اورخوشنودى تھى ،اس كے لئے وہ اينے جذبات كو بھى آنخضرت الله كن الع فر مان كروية سيخه ، خالد كوتند مزاج سيخه ، ليكن فر مان نبوكي كي مقابله ين ان كي تند مزاجی حکم وعفو ہے بدل جاتی تھی ،ایک مرحبهان میں اور عمار بن یا سر میں کسی معاملہ میں بحث موكن اور خت كلامى تك نوبت بيني كنى ، عمار " في اتخضرت الله الله الله الفاق ساى وقت حضرت خالد بھی آ گئے اور شکایت س كربہت برہم ہوئے اور ماركوبرا بھلاكہنا شروع كيا، آنخضرت ﷺ خاموش تھے، مُمَارٌ نے آبدیدہ ہو کرعِرض کی ،حضوران کی زیاد تیوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں،آنخضرت ﷺ نے سراٹھا کرفر مایا کہ'' جو تحض ممارٌ ہے بغض وعداوت رکھتا ہے وہ خدا في وعنادر كهنا ب علا أيراس ارشاد كايدار مواكدان كابيان ع كدجيب يس آنخفرت الله کے پاس اٹھا تو مماری رضا جوئی ہے زیادہ کوئی چیز میرے لئے محبوب نہ تھی ،اوران ہے ل

گران کومنایا۔ فی الد کے دل میں آنخضرت ﷺ کا اتااحر ام تھا کہ دہ کی کی زیان سے احر ام نیوی ۔۔۔۔ فالد کے دل میں آنخضرت ﷺ کا اتااحر ام تھا کہ دہ کی کی زیان سے آپ کی شان میں کوئی نارواکلہ پر داشت نیم کر سکتے تھے، ایک مرحبہ آ کی پاس کچھ مونا آیا، آپ نے اے اہل نجد میں تقیم کر دیا، قریش انصار کوشکایت ہوئی، انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے

الإداة؛ جنداكتاب الجهاد باب قوله تعالى والا تلقوا بايديكم الى التهلكة الصاحات معاصره

اع المرا أموهمين جدافصيل اصحاب الفتوى من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرَّمَّة بيب البَّهِ بيب بعدائل ١٢٣

دېسندامر بنالل ناسان ۹

سونا نجدی سر داروں کو دے دیا ،اور ہم کو گوں کو بالکل نظر انداز فر مادیا ،آب نے فر مایا کہ ان کو تالیف قلب کے خیال ہے دیا ہوں ، بین کر نجد بوں کے گردہ ہے ایک فض نے کہا کہ مجر شدا ہے ڈر! آپ نے فرایا ،اگر میں خدا کی نافر مانی کر تاہوں تو چھر خدا کی اطاعت کون کرتا ہے؟ خالد گواس گتا تی پر غصر آگیا اور اس کی گردن اڑانے کی اجازت بیا ہی لیکن آپ نے روک دیا لے آثار نبوی سے تیم میک ..... وہ ہراس چیز کے ساتھ جس کو آخضرت کھی کے ساتھ شرف انتشاب حاصل ہوتا والہا نہ عقیدت بھیتے ، چنا نچھ آخضرت کھی کے موئے مبارک ایک ٹو پی میں سلوالئے تھے ، جس کو پہن کر میدان جنگ میں جاتے تھے ، یرموک کے معرک میں بیٹو پی گر گئی تھی ، حضرت جالد گربت ہوئی گر گئی کے موام کے بعد کی ہے بعد گئی ۔ تھی ، حضرت جالد گربت پر بیٹان ہو نے اور آخر ہن کی تلاش دہتے کے بعد کی ۔ ت

جباد فی سبیل الله ..... حضرت خالد " کی کتاب زندگی کا سب ہے جلی عنوان اور سب ےروش باب جہاد فی میں اللہ ہے،ان کی زندگی کا پشتر حصدای میں گذرا، غزوات نبوی اور عراق وشام کی فتو حات کے حالات میں اس کی تفصیل گذر بیکی ہے،ان کے اس ذوق جہا داور شجاعا ندکار ناموں کے صلہ میں ان کودر بارنبوی سے سیف اللہ کالقب ملاتقریبا سواسولز ائیوں میں اپنی تکوار کے جو ہر دکھائے جسم میں ایک بالشت حصہ بھی ایسا نہ تھا جو تیروں اور تکواروں کے زخم سے زخی نہ ہوا ہو، سے ذوق جہاد میں کہا کرتے تھے کہ مجت میدان بنگ کی وہ بخت رات جس میں اینے دشمنوں سے لزوں ،اس شب عروی ہے زیادہ مرغوب ہے ،جس میں میری محبوبہ مجھ ہے ہمکنار ہو ہم آخرونت جب اپن زندگی ہے مابوس ہو گئے تو بزی حسرت اورانسوس کے ساتھ کہتے تھے کہ میری ساری زندگی میدان جنگ میں گذری ادر آج میں بستر مرگ پر جانور کی طرح ایڑیاں رگڑ کے جان دے رہا ہوں ، فی خدانے آپ کے قدموں میں وہ ہر کت دی تھی جدھررخ کیا بھی نا کام واپس نہ لوٹے ،خود کہتے تھے کہ میں نے جس طرف کارخ کیا فتحیاب ہوا، ۲ اس قول کی صداقت یران کے کارنا مے شاہد ہیں ، آنخضرت اللہ کوان کی شجاعت یراس قدراعماد تھا کہ جب اعظم ہاتھ میں علم آ جا تا تو آ پ مطمئن ہو جاتے چنا نچ غز وومونہ میں جب حضرت خالد فعلم سنعالاتو الخضرت الله في غائبانفر ما يا كابلزاني كاتوركر ما يا ، ي جوتك سيدرى ان كا آبائى پيشرتها، الكان كے باس سامان حرب كافى تها، جسكوانبول في اسلام لائے ك بعدراه خدام وقف كرديا تقا\_ ٨

ح العابيجيدات ٩٩،

سيانسا پيدائس ۹۹ ،

اليان بالبدع سي 49.

این ری جند ا<sup>ن</sup>س ۱۰۵.

عل مدالل بي بيدانس ١٠٠٠،

فيانتيعاب مبدواش ۱۵۸. ئيانان عدق اجيده تذكرو فالداء

منظامی مدن جهد مهاری این مدانی معالی بنی رش آما ب خروقاد مدانی به جهد اس ۴ و ۱

آ تخضرت ﷺ کامدح کرنا ..... آ تخضرت کی حضرت خالد کی آن جان فروشیوں اور آ قربانیوں کی بہت قد رفر ماتے تھے، اور متعدد موقعوں پر مدحیہ لہجہ میں ان کا اعتراف فرمایا کرتے، فع حکمہ علیہ محلات کی محافی کی گھائی کی طرف خالد بھی نمودار ہوئے ، آنخضرت کی نے ابو ہریرہ نے فرمایا ، دیکھوکون ہے، انہوں نے طرف خالد بمن ولید فرمایا کہ بیضدا کا بندہ بھی کیا خوب ہے، اخود بھی قدروانی فرماتے تھے، اور لوگوں کو بھی ان کا لحاظ رکھنے کی ہدایت فرماتے تھا کی مقتل کو تھی کی لوگوں سے فرمایا کہ خالد ہو تھے ایک مقتل کی تقل کی کا خاریہ کی تو ایک کے خالہ کر کھنچا ہے۔ یا لوگ کسی قسم کی آنکیف نہ دو، کیونکہ وہ خدا کی کوار ہے، جس کو اس نے کفار پر کھنچا ہے۔ یا

ایک مرتبد آنخضرت کے فیصل مردوب میں اور کو قاوصول کرنے کے لئے بیجا تو ابن جمیل، فالد اور عبال کے نظر تھا، فالد اور عبال کے نظر میں انکار کیا، آنخضرت کے لئے کا این جمیل فقیرتھا، فالد اور عبال نے دینے سے انکار کیا، آنخضرت کے کام معلوم ہوا، تو فر مایا کے 'ابن جمیل فقیرتھا، خدا نے اس کو دولتمند کیا، بیاس کا بدلہ ہے'' کیکن فالد ابن ولید برتم اوگ زیادتی کرتے ہو، انہوں نے اپناتمام سامان حرب خدا کی راہ میں وقف کردیا ہے پھران برز کو قائسی، رہا عباس کا

معاملة ان كامين ومدوار مول مياتم كومعلوم بيس بيك بتيابات كى مكتب س

مزاج .....ان کی پوری زندگی سیابهیاندگلی ،اس کئے مزاج بیس حرارت اور تیز کی بھی ، ذرای خلاف مزاج بات پر بگڑ جاتے تھے ، عمارین یا سرئے ساتھ سخت کلامی کا واقعہ او پر گذر چکاو واسی طرح بنوجذ بمدے معاملہ میں (جن پر آپ نے مشرک جھ کرحملہ کر دیا ) جب عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے اعتراض کیا تو بہت برہم ہوئے ہم

حق پرتی ..... کیکن اس تندمزاتی کے باوجود بت دحری نیقی اور حق بات کو قبول کرنے اور دوسروں کی اور حق بات کو قبول کرنے اور دوسروں کے فضائل کے اعتراف میں عارنہ کرتے تھے بمعزولی کا واقعہ او پر گذر چکا ہے کہ جمع مام میں اس طرح معزول کیا جاتا ہے کہ سرے نو بی اتار لی جاتی ہے، عمامہ کردن میں بائد ہودیا جاتا ہے، اور آپ دم نہیں مارتے اور جب ان کی وجہ پر ابوعید شہر سالار مقرر ہوتے ہیں تو سے

جا نا ہے، اوراپ و م بین ہارے اور بہب ان کی اوجہ پر او مبید سپ سران اور سرار ہوئے لوگوں سے نخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب اس امت کا امین تم پر امیر مقرر کیا گیا ہے ۔ ہے اور ان میں اور ان میں مورد میں مورد اس میں اور اس کی میں شد در میں اور ان کی میں انسان کی اس کا انسان کی انسان

اشاعت اسلام ..... اشاعت اسلام برمسلمان کا ندبی فریضه به فالد آنخفرت الله کا ندبی فریضه به فالد آنخفرت الله فا زندگی میں اور آ کے بعد برابراس فریضہ کو اداکر تے رہے، فتح کمہ کے بعد آنخضرت الله فائے اشاعت اسلام کی فرض ہے جوسرایا جھیجان میں ہے متعدوسریے ان کی سرکردگی میں کیے گئے،

إ منداحم بن فنبل جدر اص ١٠٠٠ ١٠٠٠

ع إنساله فيها 19.

٣ إنوزاؤ دجيد إنس ١٦٣ أو سلم جيد عس ١٦٣ ٢ منسرو

من بد الخالية فيدر الشيط والما

هراب بالبراس 44

سران کا بہتر دوم میران کی ان بی کوششوں سے مشرف باسلام ہو عے ، اور اہل یمن کیاسلام میں حضرت علی کے ساتھ ان کی کوششیں بھی شامل تھیں فتن روۃ میں طلیحہ کی جماعت بنوجوازن، بنوسلیم اور بنو عامر و غیرہ دو بارہ ان بی کی کوششوں سے اسلام لا نے ال جماعتوں کے علادہ منفر دطور بربھی بعض مشہور لوگ آپ کے ہاتھ مشرف باسلام ہوئے جنگ رموك من تيصررهم كسفيرجارج كقول اسلام كاوا تعداد رگذر چكا يس

## حضرت مغيره بن شعبه

نام ونسب ..... مغیرہ نام ،ابوعبداللہ کنیت ،نسب نامہ یہ ہے ہمغیرہ بن شعبہ بن افی عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب بن ممر و بن عوف بن قیس ۔!

اسلام ..... غزوهٔ خند قی کے سال <u>ه چ</u>ین مشرف با سلام ہوئے ،اورای زیانہ میں ہجرت کر کے درینہ آگئے ہیں

غزوات .....اور آنخضرت علی کے ساتھ قیام کیا ،غزوہ حدید یہ بین آپ کے ساتھ نکلے ،
قریش اس میں مزائم ہوئے اوران کی طرف ہے وہ بن مسعود تقنی گفتگو کے لئے آیا ،اور عرب
کے عام قاعدہ کے مطابق دوران گفتگو میں باربار آنخضرت کی کی ریش مبارک کی طرف ہاتھ
بڑھا تا تھا ،مسلمان اس گتا خانہ طریقہ تخاطب کے عادی نہ تھے ،مغیرہ جو اسوقت ہتھیار
لگائے ، آنخضرت کی بیشت کی جانب کھڑ ہے تھے ،بیانداز گفتگو نا گوار ہوا ، وہ ہر مرتبہ تکوار
کے قبند پر ہاتھ لے جاتے تھے ، آخر میں ضبط نہ ہو سکا ، ڈائٹ کر کہا ،خبر دار ہاتھ قابو میں رکھوم وہ
نے بہچیان کر کہا اود غاباز میں نے تیری دغابازی کے معاملہ میں تیری طرف ہے کوشش نہیں کی

حدیدیے بعد متعدد غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا ،آنخضرت ﷺ نے ایک خاص سرید میں ان کو اور ابوسفیان کو طا کف جیجا تھا ،اس میں انہوں نے نہایت بہا دری سے دشمنوں کوشکست دی تھی ہی

آخری سعادت ...... آخضرت کی تجہیز و تکفین کے وقت موجود تھے، جب لوگ جسد مبارک کو قبر انور میں رکھ کر نکلے تو انہوں نے عمد اُ قبر میں اپنی انگوٹھی گرادی، حضرت علی نے کہا نکال لو ، انھوں نے قبر میں انر کر قدم مبارک کو ہاتھ ہے مس کیااور جب مٹی گرائی جانے لگی اس وقت قبر ہے نکلے ، انہوں نے قصد آاس کے انگوٹھی گرائی تا کہ بیشرف ان کے ساتھ مخصوص ہوجائے کہ وہ ذات نبوی ہے سب ہے آخری جدا ہونے والے ہیں، چنانچہ ہمیشہ لوگوں سے مخز بہ کہا کرتے کہ اللہ موں ہے۔

المدالق بجديه من ١٨٥٠ الله الماستهاب بعد وبي ١٥٩٠

مع إلى مان جابيت ثان مغيروت بينداً وميول كولل كرويا نفوه "معوفي في ان كل ايت الا كولتمي الدواقعد بخارك كتاب الشراوط في الجهاد والمعدالات المراجع بين مفتصل فدكور بي جم يهم عند مق قدر الديان بينا الغير وأن ذات مت متعلق ت مهم شدرك جامد علام المراكز المراكز

عبد صدیقی ..... آنخفرت علی کا بعد شخین کے عبد کی اکثر معرک آرائیوں میں تثریک رہاور ہڑے ہڑے کارنمایاں کیے،سب سے پہلے حفرت ابو بکر کے علم سے اہل بحیرہ کی طرف گئے ، پھر پمایہ کے مرتد دل کی سرکو فی میں پیش پیش میں۔

عہد فارو کی ..... فتن ارتداد کے فرد ہونے کے بعد عراق کی فقر حات میں شریک ہوئے، یویب کی تنجیر کے بعد جب مسلمان قادسے کی طرف بڑھے ادر رستم نے مصالحت کے لئے مسلمان سفراء بلائے تو کئی سفراء بھیجے گئے ،آخر میں بیاضد مت مغیرہؓ کے سپر دہو گی۔

سفارت .....ایرانیول نے اسلامی سفیر ہر رعب ڈالنے کے لئے بڑی شان وشوکت ہے در بارسجایا تھا،تمام افسران فوج دیاوحربر کے بیش قیمت ملبوسات زیب تن کیے تھے رہتم زرنگار تاج سر يرر كھ تخت يرجيفاتها ، دربار من كار جولي كافرش تها ،مغيرة ينجي توبلاكسي جهمك ك سید ھے ستم کے تخت پر جا کر بیٹے ،ان کااس البری ے رستم کے پہلوب پیلوبیٹ جانا در بار ہوں کو نا گوار گذرا، انہوں نے ہاتھ کر کے نیچے بٹھا دیا ،مغیرہ نے کہا'' ہم عرب ہیں، ہمارے یہاں میہ دستورئبیں ہے کہ ایک شخص خدا ہے اور دوسرے لوگ اس کی پرششش کریں ،، ہم سب ایک دوسرے کے برابر میں ، تم نے ہم کوخود بلایا ہے ، ہم اپنی غرض سے تیس آئے میں ، چرتمہاراب سلوک کہال مناسب ہے، آگرتم لوگول کا یہی حال رہاتو بہت جلد نیست و نا بود ہو جا و کے، بقائے سلطنت کی پیشکل نہیں ہے' ایرانی ای مساوات ے نا آ شاتھ ، پدخیالات من کر دنگ رہ گئے ، رستم بھی نادم ہوا، بولا کہ بینو کروں کی غلطی ہے اور حسن تلافی کے طور پر آن کے ترکش ہے تیر نکال کر مٰداق کے لہجہ میں کہا کہ ان تکلو ں ہے کیا ہوگا ، کہا چنگاری کی لوگو چھو ٹی ہومگر پھر بھی آگ ہے، پھراس نے تواری طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہاری توارکس قدر بوسیدہ ہے، کہانیام بوسیدہ ہے کیکن دھار تیز ہے اس کے بعد اٹل معاملہ بر گفتگوشروع ہوئی ، رستم نے اپنی قوت کی شوکت وعظمت سطوت وجبروت ادرع بوں کی حقارت کم مائیگی کا تذکر ہ کر کے کہا کہ گوتمہاری جیسی نام چیز قوم ہمارا پچھنمیں بگا ڈسکتی ،تا ہم اگرتم لوٹ جاؤ تو تمہاری فوج اورسر دار فوج کوان کے مرحبہ ' كي موافق انعام ديا جائے كا مغيره نے نهايت جوش سے جوابي تقرير كى اور آخر ميں كها كه اگرتم كو جزينېيں منظور ہے تو تلوارتمهارافيصله كرے كى ، رستم يہنت جواب س كرآگ بگولا ہو كيا ، بولا كه آ فآب سے پہلے تمہاری فوج کوت بالا کردول گانال اس افتاكو كر بعد مغيرة والس طے آئے جاور قادسيدكى مشهور جنگ مين بھى يىشرىك تھے۔ س

عراق برفوج کشی ..... <u>ا ا می</u>م بقومس اور اصفهان والول نے بزدگرد ہے خط و کتابت کر کے مسلمانوں کے خلاف ساٹھ ہزار فو ن جمع کی اور مروان شاہ ورفش کا دیانی لبراتا ہوا لکلا

الطبر عن في واسم ١٩٦٥ - ١٩١٠.

به الندر ب جيدها السيامة اله

حفرت مگار بن یاس نے در بارخلافت میں اطلاع دی ، حفرت ممر نے خود نکلنے کا قصد کیا ہمکن کی محفرت مگر نے خود نکلنے کا قصد کیا ہمکن کی محرنظام خلافت کے اختلال کے خیال ہے ارادہ وقتح کر دیا اور اسرائے کوف وبھرہ کے نام فرمان جاری کیے کہ وہ اپنی آئی فوج لے کرنہا وند کی طرف بڑھیں اور نعمان بن مقرن کو سیسالا رمقرر کر کے ہدایت کردی کہ آگرتم شہید ہوں تھے بدایت کردی کہ آگرتم شہید ہوں تو حذیفہ بن ممان کی کریں آگروہ بھی شہید ہوں تو حقیقہ بن میان تم منے کی کا مستعمالیں لے

دوسری سفارت .... جب اسلای الشکرنهاوند کے قریب بینجاتو ایرانیوں نے دوبارہ مصالحت کی تُفتکو کے لئے ایک سفیرطلب کیا ہفیرہ اس خدمت کوایک مر تبدحسن وخو کی کے ساتھ انجام دے کیے تھے ،اس لئے دو بارہ ان ہی کا انتخاب ،وا، پیسفیر بن کے گئے تو در بار کا وہی رنگ دیکها، مردان شاه سر پرتائ زرنگار ریکه طلانی تخت پر جیفا تھا، در باری حیب دراست چیکدار تکو اریں لگائے ، جن پر آ نکھنہیں تھی ہو تی تھی ، کھڑے تھے ،مغیرہ نے کوئی توجہ نہ کی اور سید ھے گھتے ہوئے چلے گئے ، راستہ میں در بار یوں نے رو کنا چاہا ، کہا سفرا کے ساتھ ایسا برتا کا نہیں کیا جاتا اورمترجم کے ذریعہ گفتگوشروع ہوئی ،مردان شاہ نے کہا کہتم عرب ہواورعر بوں ے زیادہ بدبخت ، فاقد مست اور نجس قوم و نیامین نبیس ہے ،میری سیاہ کب کاتمہارا فیصلہ کر چکی ہوتی لیکن تم اس قدر ذلیل ہو کہ ہم ان کے تیر بھی تمبارے نا یاک خون ہے آلو دہ کرنا مبيس عاية من البيمي الرحم واليس حط جاؤتو معاف كرديا بائ كا، ورنتمهارى لاشيس ميدان میں تڑین نظر آئیں گی ،انہوں نے حمد ونعت کے بعد جواب دیا کہ بیٹک جبیباتمہارا خیال ہے، ا یک زمان میں ہم و یسے ہی تھے الیکن ہمارے رسول کے ہماری کا یا پلیٹ وی اب ہر طرف ہمارے لئے میدان صاف ہے اور بغیرتمہارا تاج وتحت بھینے اس وقت تک نہیں لوٹ سکتے جب تك "ميدان جنَّك مِن بيارى لاشين نهرَّه بين "بيِّ من بيسفارت ب تتيجه ربي اورطرفين مين لڑائی کی تیاریاں شروع ہوکئیں ،مغیرہ میسرہ کے افسر مقرر :و ئے ،نباوند کے معرکہ میں اسلامی فوج کے سید سالا رنعمان بن مقرن ایسے بخت زخمی ہوئے کہ پھر جان ہر نہ ہو سکے ہمیکن مسلمانوں کے تبات واستقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور بالآخر ایرانیوں کوشکست ہوئی ،افترام جنگ کے بعد معقل ،نعمان کی خبر لینے گئے ،سانس کی آید وشد با تی تھی الیکن نگاہ جواب دے بچکی تھی ، ایو جھا كون، معقل نے بتايا، يو چھاجنگ كاكيا متيجدر ما، عرض كى ضدانے كامياب كيا، فرمايا الحمدللذ، مُرَّ کواطفاع دو،اوربیم ده سننے کے بعدطائرروح پرواز کر کیا۔ س

نہاوند کے بعد ایران پر عام فوخ کشی ہوئی، ہر حصہ پر الگ الگ فوجیں بھیجی گئیں، ہمدان

اِفْتُو تِ النبايد ان بارا أرى سيالا الم. المدينة

بيطبه ک ج موسوه ۲۶۰۳،۲۹۰۳.

شافتق ق المبلدان بااذ رق ش ۳۱۳،۳۱۳

کی مہم مغیرہ کے سپر د ہوئی ، انہوں نے نہایت بہادری ہے اس کو سرکیا ، پھر اہل ایر ان کی درخواست پرصلح کر لی لے

بھرہ آباد ہونے کے بعد حضرت عمرؓ نے ان کو یہاں کا گورزمقرر کیا ، انہوں نے اپنے عہد عکومت میں بہت سے نے انظامات کیے ، با قاعدہ ایک دفتر کھولا ، جہاں سے سپا ہیوں کی شخوا ہیں اور وظیفہ خواروں اور و ثیقہ بیانے والوں کے وظیفہ اور و ثیقے ملتے تھے اس سے پہلے کوئی دفتر نہ تھا اس کی ایجاد کا سبرام فیرہؓ کے سر ہے ، پچھ دنوں کے بعد ایک جرم کے الزام میں ، ماخوذ ہوئے ، کین شہادت سے بیالزام ثابت نہ ہو سکا ، حضرت عمرؓ بہت خوش ہوئے کہ ایک صحافی کا دائم صحابت کی آباد دگر کے دائم صحابت کی آباد دگر کے عمار بن یا سرگی جگہ کوفہ کا گورزینا یا ، حضرت عمرؓ کی وفات تک یہاں کے گورزر ہے تا اور جدید عثانی انظامات میں معزول کر دیے گئے۔

عبد معاویہ .....اس تے بعدامیر معاوی اور جناب امیر میں اختلافات ہوئے تو ابتدامیں مغیرہ جناب امیر میں اختلافات ہوئو ابتدامیں مغیرہ جناب امیر شک عامی وطرفدار تھے، چنا نچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مخلصا نہ مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنی خلافت کو متحکم کرنا چاہتے ہیں تو طلخہ وزیر "کوکو فداور بھرہ کا والی بنا ہے اور امیر معاویہ گوان کے تعدیم عبدہ پروانسلا ہو جانے کے بعد پھر جو خیال میں آئے وہ کیجئے گا کہ کین جناب امیر "نے جواب دیا کہ طلحہ" وزیر "کے بارے میں خور کروں گا کہ کین معاویہ " جب تک اپنی حرکوں سے بازنہ آئی سے گائی وقت تک نہ ان کو کہیں کا امیر بناؤں گا اور نہ ان سے بخل ہو گئے ہیں امیر معاویہ گوانہوں نے سے کی تتم کی مدولوں گا مغیرہ آئی طرف مائل کر کے ان سے بیعت لے لی بیم اب مغیرہ معاویہ کے مائی میں آپ کے معاویہ کے اور اوگوں کو آپ کی خالفت شروع کردی ، جمع عام میں آپ کے معاویہ تی کے اور اوگوں کو آپ کی مخالفت برا بھارتے تھے۔ ہے

مغیرہ کی تمایت نے امیر معاویہ کو یوی کیتی مدد پنجائی بڑی بڑی اہم گھیاں انہوں نے اپنے ناخن تدبیر سے علی کرویں ،امیر معاویہ کے دعوی خلافت کے سلسلہ میں بعض مواقع ایسے نازک آگئے تھے کہ اگر مغیرہ کا قد ہر نہ ہوتا تو امیر معاویہ کو تخت ترین دشوار یوں کا سامنا کرنا پڑتا، زیادہ دہا ہ عرب میں تھا اور حضرت علی کی طرف سے فارس کا والی تھا، بیامیر معاویہ کا سخت ترین

باليضائل عداهم متدرك جعدمان الموهم،

ع فتوح البلدان بالأري في ۴۲۸،۴۴۸ م

ع استيعاب جلد الس ٢٥٩، على الساب جلد ٢٥٩،

هے متدرک جلدس و دیم،

دشمن تھا، حضرت حسن کی دست بر داری کے بعد گوامیر معاویہ سارے عالم اسلامی کے خلیفہ ہو گئے، کیکن زیادان کی خلافت نہیں تسلیم کرتا تھا، امیر معاویہ نے مشہور جفا کاربسر بن ارطاط کواس کے مطبع کرتے پر مامور کیا، کیکن اس کی بختیاں بے کار ٹابت ہوئیں، اور مغیرہ ، بن شعبہ نے اپنے تد برسے زیاد کوامیر معاویہ کامطیع بنا کرا کی بڑے خطرہ سے بھالیا ل

کوفہ کی گورٹری ..... اسم میں امیر معاویہ نے مغیرہ گوان کے حسن خدمات کے صلہ میں کوفہ کی گورٹری .... واسم میں امیر معاویہ نے خوان کے حسن خدم نے بڑا سخت فتند ہر پاکیا ، مغیرہ نے نہایت ہوشیاری اور سرعت سے اس کوفر و کیا اور خارجیوں کا ایک سرغند مستور و مارا گیا ، غرض مغیرہ نے امیر معاویہ کی خلافت استوار کرنے میں بوراز ورصرف کیا۔

و فات .....مه می می گوند میں طاعون کی وبا پھیلی ،ای میں انقال کیا، و فات کے وقت میں ان ال کی عرضی ہے۔

حليه ..... سربزا، بال بھورے،لب پوسته، باز وفراخ اورشانه کشاد و تھے۔ سے

اولا د ..... وفات کے وقت ۱۴ولا دیں چھوڑیں ،عروہ ،عمرہ ،عقار سے

فضل و کمال ..... مغیرة بن شعبه گوایک مد براور فو بی خص تھے، تا ہم ان کو خبی علوم ہے ہی وافر حصد ملا تھا، اورا پنز زمرہ بل ملمی حیثیت ہے متاز شخصیت رکھتے تھے، ان کی ۱۳۳ ارواییس در یک کم آبوں میں موجود ہیں، ان میں ہے ومتفق علیہ ہیں اورا یک میں امام بخاری اورا میں مسلم منفرد ہیں، کے تلافہ کا دائر ہیمی خاصد وسیع تھا، ان میں ان کے تینوں لڑ کے عروہ ، حمزہ ، مقار اور عام لوگوں میں جمیرہ بن وجید ، مسور بن مخرمہ بیس بن ابی حازم مسروق بن احد ع، نافع بن جمیرہ بن مطعم ، عروہ بن زبیر اور عمر بن وجب قابل ذکر ہیں۔ بی

گومغیرہ میں ملوم نے بے بہرہ نہ نتے ، کیکن ان کی عظمت و وقار کاعلم وافقا کی مسند کے ۔ بہرہ نہ نتے ، کیکن ان کی عظمت و وقار کاعلم وافقا کی مسند کے ۔ بہا ست کی خارز ارواد یوں میں گر اتھا اور یہی ان کے کمال کا تھیقی مظہرتھا ، عقل و دانش اور کے دیروسیاست کے کیا ظ سے وہ عرب 'میں تھا ، اور اپنے غیر معمولی دل و د ماغ کے سبب ہے ' مغیرۃ الرائے' ' کہلاتے تتے ، کے ای وصف کی بناء پر حضرت عمر کے عہد میں بڑے بڑے و مدد ار عہد وں پر ممتاز رہے۔

قبیصہ بن جابر کا بیان ہے کہ بیں غرصہ تک مغیرہ کے ساتھ رہا، وہ اس تدبیر وسیاست کے آدمی تھے کہ اگر کسی شہر کے آٹھ در وازے ہوں اور ان میں ایک میں ہے بھی بغیر ہوشیاری اور آ

ع) بن اثير جلد ٢٣ ١١٦٠.

مجتبذيب التبذيب آلم مروطي ومن عوبده

التبذيب البنديب مأرة فيروان عبده

لا بن اثير جلد "انس ١٦٨،

سان پیدانس<sup>۱۳</sup>۲۰۰

ديتبذ يب الكمال س ١٣٩٥،

يجاصا بدوا عقيعاب تمأنر ومخيروين أيعيد

چالا کی کے گذر تا دشوار ہوتو مغیر قائشوں دروازوں نے نکل جاتے ،الاہم امور کی تتھلیاں سکھائے میں ان کو خاص ملکہ حاصل تھا ، جب کسی محاملہ ہیں رائے قائم کرتے تو اسی ہیں مفرکی صورت نکلتی مع

ان کی تد ہیروسیاست کے بعض واقعات نہایت دلچسپ ہیں، عموماً اس قیم کے دکام کورعایا پیند نہیں کرتی ، مغیرہ بھی ان ہی ہیں تھے، حضرت عرش نے اپنے عہد ظافت ہیں ان کو بحرین کا گور نر بنایا تھا، یہاں کی رعایا نے ان کی شکایت کی، حضرت عرش نے ان کو معز ول کر دیا، معزولی کے بعد چلتے چلتے رعایا نے ایک بڑی چوٹ یہ لگائی کہ ان کی آئندہ دالیسی کے نظرہ رو کئے کے لئے یہاں کے زمینداروں نے ایک لاکھ کی رقم جمع کر کے در بار خلافت میں پیش کی اور کہا کہ مغیرہ نے نہایت مغیرہ نے نہایت کی مغیرہ نے نہایت مغیرہ نے نہایت کی معاملہ بہت نازک تھا، رقم موجودتھی سینکڑوں شاہرتھ، کسی مزید ثیوت کی ضرورت نہتی ، کی ما ملہ بہت نازک تھا، رقم موجودتھی سینکڑوں شاہرتھ، کسی مزید ثیوت کی ضرورت نہتی ، کی ناز برس کی ، معاملہ بہت نازک تھا، ور کھا، اور نہایت اظمینان کے ساتھ کہا ہیں فائی دولا کہ جمع کے بیتے المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، گریدوا قد مغیرہ کو کو بدنام کر نے پیش کی ، ور نہان کو دولا کہ بیت المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، گریدوا قد مغیرہ کو کہ بنایا گیا تھا اس تحقیقات سے غلا تا بت ہوا، حضرت بھرٹے نے ان سے بو چھا، تم کر نے کا کیوں اقر ادکیا، بولے انہوں نے تہمت لگائی تھی ، اور اس کے سوابدلہ لینے کی کوئی صورت نہ تھی ہیں۔ المال میں واضل کر تا پڑتے تھے، گریدوا قد مغیرہ کوئی صورت نہ کا کیوں اقر ادکیا، بولے انہوں نے تہمت لگائی تھی ، اور اس کے سوابدلہ لینے کی کوئی صورت نہ تھی ہیں۔ الم

#### حضرت خالد ٌبن سعيد بن العاص

نام ونسب ..... خالد أنام ، ايوسعيد كنيت ،سلسلدنسي بير ب ، خالد بن سعيد بن العاص بن اميرابن عبرتمس بن عبد مناف بن قصى قرشى اموى ، نانها لى تعلق تُقيف على المالي اسلام ..... حضرت خالد ان خوش نصيب بزرگوں ميں جيں جواس وفت مشرف باسلام ہوئے ، جب چند بندگان خدا کے سواساری دنیاتو حید کی آوازے تا آشناتھی ،ان ہی کے اسلام ے ان کے تعربیں اسلام کی روشی تھیلی ،ان کے اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ دعوت اسلام کے ابتدائی ز مانہ میں انہوں نے خواب دیکھا کہ بیا یک آتشیں غار کے کنارے گھڑے ہیں اوران کے والد ان کواس میں ڈھیل رہے ہیں ، اور رسول اللہ ﷺ کا پکڑے ہوئے روک رہے ہیں ،اس خواب يريشان في آنكه كهول وي ، كمبراكرا عند بيشادر بساخة زبان عنكل كمياكة في فداك قم یہ خواب حقیقت ہے، اور اس کوحضرت ابو بکرا ہے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہتم ایک نہ ایک دن ضرورمشرف باسلام ہو گے، ای لئے میں تم کودوستاند مشورہ دیتا ہوں کہ تم فوراً حلقہ بگوش اسلام موجاؤاورتمہارے والداس آتھین غارمیں گریں گے،لیکن تم کواسلام اس میں گرنے سے بچا في عنانيد فالد في الخضرت الله كي فدمت من عاضر بوكر يو تها، آب س جزى وعوت ویتے ہیں،آپ نے فرمایا بلاشر کت غیر ضدائے واحد کی پرسش کرد، جھے کواس کا بنده اور رسول مانو اوران بقرول کی بوجا جھوڑ دو، جوتمہار نفع اورنقصان کی چیز برقدرت نہیں رکھتے جتی کہاس ہے بھی لاعلم میں ، کدان کی پرستش کے دعویداروں میں کون ان کی پرستش کرتا ہے اور کون تہیں کرتا، پرتعلیمات س کرول کے ساتھ زبان نے بھی خداکی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی تقديق كردي\_س

آ زیاکش اور استقامت .....اسلام لانے کے بعد گھر والوں سے جھپ کر آنخضرت بھا کی ساتھ دعوت اسلام میں مصروف ہوگئے، والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے بھائیوں کو کھڑنے کے ساتھ دعوت اسلام بھیوڑنے کا مطالبہ ہوا، یہاں پر ٹرنے کے لئے بھیجا، اور ان کو گرفتار کر کے لے گئے، پہلے اسلام چھوڑنے کا مطالبہ ہوا، یہاں جواب صاف تھا کہ جان جائے لیکن مجمد ہوئے کا فد بہب نہیں چھوٹ سکتا، اس جواب پر پہلے زجرو تو خشروع ہوئی، جب یہ بائر ثابت ہوئی تو زدوکوب کی نوبت آئی اور اس بے دروی سے

مارے مجلے کہ سریر پڑتے پڑتے لکڑی مکڑے لکڑے ہوگئی، جب مارتے مارتے تھک مجلے تو پھر بازيرى شروع بو فَي تَمْ نِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَرَكُونَ كُو جَائِية بُوسِدَانَ كَاسَاتِهِ كِيونَ ديا؟ تم آتكهون ے دیکھتے ہو کہ وہ پوری تو م کی مخالفت کرتے ہیں ،ان کے معبود وں اور ان کے آبا داجد ادکو برا بھلا کہتے ہیں اوراس میں تم مجھی ان کی ہمنو ائی کر تے ہو ، تگر اس مار کے بعد بھی اس بادہ حق کے مرشار کی زبان ے نکا کہ ' خدا کی تم ا جو کچھ کہتے ہیں بچ کہتے ہی اوراس میں میں ان کے ساتھ ہوں' جب سنگدل باب برطرح ہے تھک چکاتو، عاجز ہوکر قید کر کے کھاتا بینا بند کر دیا،اورلوگوں كونغ كرديا كدكوني فخف ان ع كفتكوندكر عدينانيديك دن تك بي آب ددانة تباكى كى قيد جھلتے رہے، چو تھے دن موقع یا کر بھاگ نگلے اور اطر اف مکہ میں رو پوش ہو گئے لیے ججرت حبشه ..... جب مسلمانو ل كا دوسرا قا فله حبشه جانے لگاتو بيجھي اپني ڀوي اميمه يا

ہمینہ اور بھائی عمر دکوساتھ لے کرحبشہ چلے گئے مہیں ان کاصاحبر ادہ سعیداور صاجز ادی ام خالد

پیدا ہونس یے

ہجرت مدینه اورغز وات ..... غز وہ خبر کے زمانہ میں حبشہ ہے مدینہ آئے ، گورہاس میں شريك نبيس بوئے تھے، كيكن آنخضرت على في مال غنيمت ميں ان كا حصر بھي لگايا ،اس كے بعد عمرة القصاء فتح كمه جنين ، طائف ، تبوك وغيره سب مين آنخضرت الله كي بمركاب رب س ابتدائی غروات بدرواحد وغیره مین شریک نبیس موسکے تھے،اس محرومی پر بمیشه متاسف رے، آنخضرت علی اسول اللہ! ہم لوگ بدر کے شرف سے محروم رے، آپ نے جواب دیا که کیاتم کویہ پسندنہیں ہے کہ لوگوں کوایک ہجرت کا شرف حاصل ہوا درتم کو دوکا ہیں مدینه کا قیام .....دیدآنے کے بعدے آنخضرت ﷺ نے مراسلات کاعبدوان کے متعلق كرديا تقا،اوروه تحريرى نامدو بيام كى خدمت انجام دية تنه، وهي من بوثقيف كاجووفد آیا تھا،اس کے اور آنخضرت ﷺ کے درمیان گفتگو کی خدمت ان بی نے انجام دی تھی ، اور وفد

ے مشرف باسلام ہونے کے بعد معاہدہ بھی ان بی نے تر مر کیا تھا۔ ہے لیمن کی گو رنری ..... حضرت خالد ؓ کے کنبہ بھر میں حکومت کی صلاحیت تھی ،اس لئے آنخضرت ﷺ نے تیوں بھائیوں کوحکومت کے عبد دن پرمتاز کیا تھا،آبان کو بحرین پر ،عمروکو تناء پراور خالد کو یمن پر مامور کیا، یہ تینوں تاحیات نبوی خوش اسلو بی کے ساتھ اینے فراکفن انجام دیت رے،آپ کی وفات کی خبر س کروہاں ہے واپس ہوئے، حضرت ابو بکر نے دوبارہ بھیجنا عا بااور فریایا کہتم لوگ آنحضرت ﷺ کے مقرر کردہ عامل ہو، ہم سے زیادہ کون اس عبدہ کاستحق

إطبقات ابن معدجز منهم الس 44 واستيعاب في السكادا،

الماستيعاب شاس ادا،

ا اسدالغا به جندا<sup>ن</sup> ا9،

درزرقاني نامس

عمايين سعد جزارهم قل السيع بيد .

ہوسکتا ہے، لیکن انہوں نے افکار کردیا اور کہا ہم الی الحجہ کی اولاد ہیں، آنخضرت اللہ کے بعد کسی کے عامل ندینس گے۔ ا

حضرت الوبكر كى بيعت ميں تاخير ..... خالد وابتدا ميں حضرت الوبكر كى خلافت سے اختلاف تھا ، چنانچه دوم بينة تك بيعت نه كى اور حضرت ملى اور مثان سے جا كر كہا كه آپ لوگوں نے نوبروں كى خلافت كس طرح شند ہدا سے قبول كر لى ، حضرت الوبكر شنے تو كوئى بازيرس نہيں كى الكين حضرت الوبكر شن بہت برہم ہوئے بي مگر پھر خالد نے دوم بينے كے بعد حضرت الوبكر شك حسن اخلاق ہے متاثر ہوكر بيعت كرئى۔

حفزت ابو کرا کے عہد خلافت میں فتنۂ ارتداد کی روک تھام میں بڑی سرگری ہے حصہ لیا، مشہور رمر قد عمرو بن معدیکر بزبیدی کو جواسو بنشی کے حلقہ میں تھا، زخمی کیا،اوراس کی تلواراور گھوڑا چھین لیا ، گروہ نے کر بھاگ گیا ہے فتنہ ارتدادفرہ ہونے کے بعد شام کی فوج کشی کے سلسلہ میں حضرت ابو بکر" نے ان کوفوج کے ایک حصہ کا سید سالار بنا یالیکن حضرت عمر" نے اختلاف کیا کہ جس تخص نے بیعت میں لیت دلعل کی ہووہ ہرگز اعتاد کے لائق تبیس ، پھروہ کوئی ایسے نیر دآ ز ما بھی نہیں کہ فوجی ذ مدداری ان کے سپر دکی جائے ،حضرت ابو بکر میلے متر و دہوئے کیکن آخر میں حضرت عمر کے اصرار ہے مجبور ہو گئے ، تا ہم معز ول نہیں کیا الیکن سید سالاری کے عہدہ سے تنزل کر کے تماء کی احدادی فوج کے دستہ کا امیر بنادیا اوران کی جگہ پر یزیدین الی سفیان کاتقر رکیاا درخالد کویه مدایتی دے کرتا دروانه کیا که ارات میں ان مسلمانوں کو جو پہلے ارتداد کی شورش میں نہ شریک ہوئے ہوں ساتھ لے لینا ،اور بغیر میر احکم ملے ہوئے خود حملہ کی ابتدانه كرنا، روميوں كوخبر بونى توانهوں نے بہت عربی قبائل كو لے كرمخلف اطراف ميں جھا ہے مارنا شروع كردية ، خالد في در بارخلافت من اطلاع بهيجي ، دبال عدمقا بله كاتكم آيا ، كيكن خالد ی برصتے برصتے رومی منتشر ہو گئے اور عرلی قبائل جوان کے ساتھ ہو گئے تھے، پھر اسلام لے آئے ، خالد ؓ نے دوبارہ اطلاع بھیجی آپ نے حکم دیا کہ ابھی بیش قدمی جاری رکھو،مگر اس طرح کے دشمن عقب ہے حملہ نہ کر علیں اس حکم کے مطابق یہ آ گے بڑھے، بابان رومی مقابلہ کو نکلا الیکن شکست کھائی ،انہوں نے اس کی اطلاع در بارخلافت میں بھیجی ، نیز مرید امدادی فوج طلب کی ہے

ای دوران میں عام شکر کشی ہوئی ، عکر مدذ واا کا ع اور ولید خالد کی مدد کے لئے بھیجے گئے ان کے پینچتے ہی خالد رومیوں کے مقابلہ میں نکلے ، بابان بطریق روی اپنی فوج کودمشق کی طرف ہنا لے گیا ، کیکن یہ برابر بڑھتے ہوئے چلے گئے اور دمشق دوا قوصہ کے درمیان خیمہ زن ہوئے

ع طبر ی ص ۵ سام م

الاستيعاب في السرددا.

بابان کامسلح دستہ تاک میں لگا ہوا تھا اس نے ہر چبار طرف ہے تا کہ بندی کر دی اور خود جملہ کرنے کے لئے بڑھا، راستہ میں فالد کے صاحبر او سے سعید ملے ان کو تھیر کر شہید کردیا، فالد کو خبرہوئی تو وہ ایسے سراسیمہ ہوئے کہ چیش قدمی روک کر چیچ ہٹ آئے، اور مکر مہر نے ہوشیاری کے ساتھ بابان کو ان کے تعاقب ہوگئے، پھر پچھ دنوں کے باور فالد او والمروہ میں آ کر مقیم ہو گئے، پھر پچھ دنوں کے بعد مدید یہ گئے، حضرت ابو بکر نے ان کی کمزوری پر مناسب تنبید کی اور فر مایا واقعی عراور ملی ان کا زیادہ تج ہدیں اور فر مایا واقعی عراور ملی ان کا زیادہ تج ہوئی ہوئے بعد برابر ملی ان کا زیادہ تو بھر بیار بر ابر کیتے ہوئے اور گذشتہ کمزوری کی تلائی میں بڑے جوث سے لاتے تھے، کر ایک کی تلائی میں بڑے جوث سے لاتے تھے، کا نے بعد برابر کے تھے، کا نے بعد برابر کے تھے، کا نے بازی دکھائی۔

شہادت ..... خل کی مہم کے بعدا سلای فون نے مرن صفر کارخ کیا، ای درمیان میں خالد ملے اللہ معرکہ کے ام علیم ہے عقد کرلیا اور مرج صفر کئیج کر بیوی سے ملئے کا قصد کیا، بیوی نے کہااس معرکہ کے بعدا طمینان سے ملتا زیادہ بہتر ہے، انہوں نے جواب دیا میرا دل کہتا ہے کہ اس لوائی میں جام شہادت بیول گا، غرض مرن صفر ہی میں بیوی سے ملاقات کی اور تیج کو احباب کی دعوت کی، ابھی اوگ کھانے سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ دومی میدان میں آگئے، ایک روی نے مبارز طبی کی، فالد مقابلہ کے لئے نکلے اور نکلتے ہی شہید ہو گئے، ان کی عروس کا پیس آموز واقعہ قابل ذکر ہے فالد مقابلہ کے لئے نکلے اور نکلتے ہی شہید ہو گئے، ان کی عروس کا پیس آمو کے اور موئی اور مردوں کے دوش بدوش لڑکر سات رومیوں کو اپنے ہاتھ سے قبل کیا ہے۔

اولا و ..... فالد كاميد يا بميند بنت خلف كى بطن سے دواولا دين بوئيس ،سعيداورامديا ام فالد ،سعيد فالدكي زندگي ميں شهيد ہوگئے تھے ،امد حضرت زبير ابن عوام سے بيا بي تفس خاتم نبوي ..... فالد كي اگوشي كانفش بھي محدرسول الله الله تعليم تقايد انگوهي آتخضرت عليانے

ان نے کے لیمی ،جو ہمیشہ آپ کے اتھ میں ری سے

فضل و کمال .....عرب نے عام دستور کے خلاف ان کو لکھنے پڑھنے میں مہارت حاصل تھی چنانچہ یمن دالوں کو جوامان نامہ آنخضرت علیہ نے دیا تھا ،اس کی کتابت ان ہی نے کی تھی میں

اِطِهِ تَ سِيم ٢٠٨٦; ٢٠٨٦)

ع فِتِقِ مَا البلدان باوؤ رق ص ۱۳۵ تفصیل این سعد سے مانگوؤ ہے۔ عورت سے مصرف میں مدود

الإوراز وبدائه وبدائس وا

# حفزت تترحبيل أبن حسنه

نام ونسب ..... شرحبیل نام ،ابوعبدالله ،کنیت ، والد کا نام عبدالله تقابیکن بیشر حبیل کے بحیین میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کی مال حسنہ نے سفیان انساری ہے شا دی کر کی تھی اس لئے شرحبیل باپ کے بجائے مال کی نسبت ہے شرحبیل بن حسنہ شہور ہوئے ،انسب نامہ بہب، شرحبیل بن عبدالعزیٰ بن جا مہ ابن ما لک بن شرحبیل بن عبدالعزیٰ بن جا مہ ابن ما لک بن مطریف بن عبدالعزیٰ بن جا الله بن مطاع بن عبدالعربی بن مشر بن فوٹ بن عبدالعزیٰ بن جا الله بین احتمال ف سازم بن ما لک بن ما لک بن بن جا الله بین ما لک بن بن جا بعض کندی بناتے ہیں اور بعض میسی ۔

اسلام و جمرت ..... شرحیل و موت اسلام نے آغاز میں اسلام کے شرف ہے مشرف ہوئے ، اور بال کے تعلق ہے بی زبر بق میں جوئے ، اور بال کے تعلق ہے بی زبر بق میں قیام پذیر ہوئے ، آخر اور بال کے تعلق ہے بی زبر بق میں قیام پذیر ہوئے ، آئم جمرت ہے گئے کی وفات تک کوئی واقعہ قابل و کر شہیں ہے ، کیونکہ بڑا زبانہ عبد شرخ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا ، ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیق ہے ، کیونکہ بڑا می فوج کئی میں صوب اردن پر مامور تھے۔

بھریٰ کا معرکہ .... چنانچہ اس سلسلہ کے سب سے پہلے معرکہ بھری میں افسر تھے، آغاز جنگ کے آئی میں اور بھری میں اور بھری کے حاکم رو مانس میں گفت وشنید بھی ہوئی ایکن اس کا کوئی نتیج نہیں افکا تھا، اور بیانو جن مرتب کر کے آگے بڑھور ہے تھے، کہ خالد میں بھائے ان کے آئے کے بعد بید

سپر سالا راعظم ہوئے ،اوران ہی کی سپر سالا ری میں اہل بھری نے جزیہ قبول کیا ہے۔ اجٹا وین ..... بھری کے بعد رومی اجنا وین میں جمع ہوئے ،خالد مقابلہ کو بڑھے ،شرحبیل ا بھی کچھ دور جاکران سے مل گئے اور دونوں مل کر رومیوں سے معرکہ آ را ہوئے ،اورا یک خونر پڑ

جنگ کے بعد مسلمان کامیاب ہوئے۔ دمشق ..... دمشق کی پیدل فوج کے کمان دار تھے ، آادراس کے محاصرہ میں یہ باب قرادیش پر

متعین تھے، فیاور فتح تک اپنے فرائض اداکرتے رہے۔

فخل ..... ومثق کے بعد جب مسلمان فل ہوتے ہوئے بیسان کی طرف بڑھنے والے تھو،

على تان معد نكر كروني صبيل ان هسته. معالم الروس الدورة

لامدان بان السيدان. سونتون البيدان سيدان. هفتون البيدان سيدا

مع طبه مح ص الداء.

لیکن درمیان میں پانی کی وجہ سے فل میں رک گئے تھے،اس وقت بھی شرحیل ساتھ تھے،اوران کے احتیاط کی بنا پر مسلمان ایک خطرنا کے صورت حال سے فیج گئے، رومیوں نے دریا کا ہند تو لا دیا تھا،اس کے فنی اور بیسان کے درمیان پانی پانی ہو گیا تھا،مسلمان فنل سے آگے نہ بڑھ سکے اور وہی مقیم ہو گئے، شرحیلی اس نازک موقع پر رات بھر جاگتے رہے، کہ مبادار دمی عقب سے حملہ آور نہ ہو جائیں،ان کی یہ پیش بنی اور احتیاط بہت کام آئی، رومی واقعی ایک دن اچا تک پشت سے آگئے، کیکن شرحیل محتیل مقیار تھے،اس کئے رومیوں کو فنکست ہوئی۔ ا

بیسان ..... فنل کے بعد شرهبیل اور عمرو بن العاص بیسان کی طرف بڑھے، بیسان والے فل کا انجام دیچھ بھے ہاں گئے بہلے سے قلعہ بند تھے، شرهبیل نے جہنچ بی محاصرہ کرلیا، عرصہ تک محاصرہ قائم رہا، ایک دن دو جارا آدی نظے وہ مارے گئے آخر میں مجبور ہوکر دمشق کے شرائط پرضلح کر لی، طبرید والوں نے بیسان کا حال دیکھ کر ابوالاعور سے خواہش فلا ہرکی کہ اس کو شرهبیل سے ملنے کی اجازت دے دی چنا نچواس نے ان سے اس کر بیسان کے شرهبیل سے دی چنا نچواس نے ان سے اس کر بیسان کے شرائط پرضلے کر لی بیل

صوبدارون اوراس کی آبادیاں ، اس کے بعد شرحمیل بن حند نے صوبداردن کے تمام شرنہایت آسانی ہے فتح کر لئے اوران کو لینے میں کوئی زیادہ خوزیزی نہیں ہوئی ، تقریباً تمام مفتوحہ علاقہ میں دمشق کے شرائط پرسلم ہوئی ،اردن کے شہروں میں سویبہ، افتی ، جرش بیت راس ،قدس ، جولان وغیرہ قائل ذکر ہیں سے راس ،قدس ، جولان وغیرہ قائل ذکر ہیں سے

ر موکائی ..... ر موک کی مہم میں جب مسلمان شام کے مختلف حصول ہے سٹ کر ر موک میں جم ہوئے تو شرحبیل جمی آئے اور یزید بن الی سفیان ایک جگر تھر ہے خالد شید سالا رہتے انہوں نے جدید طریقہ پرفون کو تھیں حصول پر تقییم کر کے ہر حصہ پر الگ الگ افسر مقرد کیے ، چنانچہ میند اور میسر ہ کے حصہ پر عمر و بن العاص اور شرحبیل «متعین تھے ، ہم میدان جنگ رومیوں کے ابتدائی حملہ میں جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بہت ہے مسلمان میدان جنگ سے باہر نکل آئے اس وقت بھی شرحبیل سے کہ این اندائی حملہ ان میدان جنگ سے باہر نکل آئے اس وقت بھی شرحبیل سے کے پائے شات میں لفزش ندائی اور نہا ہت جانفروش سے لئے اور انہا ہت جانفروش سے لئے اور خرک واد تجا عت دیتے رہے۔

و فات .... داج من ابھی اسلای فوجیس شام میں برسر پیکارتھیں کہ عراق ، شام اورمصر میں طاعون کی دیا چھیلی عمرو بن العاصؓ نے مشور و دیا کہ فوجیس دبائی مقامات سے ہفا کر

ایاس واقعه میس روایات مختلف بیس، معطیری ص ۴۱۵۸، معافق ح البلدان بلا ذری مس ۱۲۳، معاطیری جهم س ۲۰۱۹،

میرانسی بنبلددوم محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائیں ، لیکن شرصیل بڑے مقوکل مخص تھے، انہوں نے کہا کہ عمر و بن العاصُّ نادانِ مِين، مِن نِهِ آنْخَصَرت ﷺ عنائب كه طاعون خداكي رحت اورا بنياء كي دعا ہے،اس کے بل صالحین نے ای میں وفات یائی ۔اس لئے ہرگز نہ بمنا جا ہے،اچنا تجے ہیکی طرح ندہے اور ای نامراد دبامیں ۲۷ سال کی تمریس وفات یا کی اور گذشتہ صلّحات اے امت ہے جا

ملے ہے ۔ فضل و کمال ..... گوان کی ساری زندگی جہاد کے میدان میں گذری ، تا ہم احادیث نبوی ے ہی دامن نہ سے جعفر بن ربعہ اور عبد الرحمٰن الاشعرى نے ان مدروايت كى بے سے

ام شداممه بن منبل جدر برنس 191،

المعلمات بيداكس ١٠٥٠

الإتبذيب الكرال س173

#### حضرت خبابٌ بن ارت

نام ونسب ..... خباب نام ،ابوعبدالله کنیت ،نسب نامه بیه ہے،خباب بن ارت بن جندله ابن سعد بن حزیمہ بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تمیم ، زیانہ جا ہلیت میں غلام بنا کر مکہ میں فروخت کے گئے ۔! .

جب اس جسمانی سزاہے بھی آتش انقام سردند پڑی تو مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، عاص بن وائل کے ذمدان کا قرض تھا، یہ جب نقاضا کرتے تو جواب دیتا کہ جب تک محمد المشاکا ساتھ نہ چھوڑ دیے، اس وقت تک نہیں ل سکتا، یہ جواب دیتے کہ جب تک تم مرکز دوبارہ زند نہ

ع إن معد جيد مانشم اللي 111،

سياين عدجيد ساتسواس عااء

ل بد لغایدجندانس ۲۰۱۰ مواسدانغایدجندانس ۱۱۱۰

اسدالغايمية ١٠٢٠

ہوگے، میں محمد ولانے الگنیس ہوسکتا وہ کہتا اچھا میں مرکز پھر ڈندہ ہوں گا،اور پھھ کو بال اور اللہ اور بھھ کو بال اور بھی کو بال اور بھی کی اس وقت تمہارا قرض دول گا، (اس سے سلمانوں کے اس عقید سے پر تحریض تھی کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی )اس واقعہ پر کلام اللہ کی بیآیت نازل ہوئی ہے افرایت الذی کفر بایتنا و قال لاوتین مالا و ولدا، اطلع الغیب ام اتسخد عند الرحمٰن عهدا، کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا، و نوٹه ما یقول و یاتینا فردا رمو بھ نے ہے،

ا عجمہ ایساتم نے اس مختص کے حال پر نظر کی جس نے ہماری آیات سے کفر کیا اور کہا کہ (قیامت میں بھی) جھے کو مال اواا دیلے گی ، کیااس کوغیب کی خبر بوگئی ، یااس خدائے رخمن سے عبد لیا ہے ، ہم آئر نہیں یہ جو بچھ کہتا ہے ہم اس کولکھ لیتے ہیں اور اس کے عذا ب میں وجیل دیتے جلے جا کیں گے اور جو بچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم وارث ہوں اور بہتنا ہمارے سامنے لایا جائے گا۔

آجرت وموا خات ..... خباب مرتون نهایت صبر واستقلال کے ساتھ بیتمام مصبتیں جھیلتے رہے ، پھر جب ابحرت کی اجازت کی تو جرت کر کے مدینہ آگئے ، ہجرت بھی تکلیف ومصائب کے خوف سے نہ کی تھی ، بلکہ خاصة لوجہ اللہ ہجرت کی تھی ، چنا نچہ کہا کرتے تھے کہ میں آنحضرت کے کے ساتھ خالفتا لوجہ اللہ ہیں دیزآئے کے بعد آنخضرت کے نان میں اور خراش بن صمہ علامتیم کے درمیان موا خات کرادی میں ا

غر وات ..... مدینہ آنے کے بعد شروع ہے آخر تک تمام غز وات میں شریک رہے ہیں فلافت فاروقی ..... حضرت عمر ان کے فضائل کی وجہ ہے ان کا بہت احترام کرتے تھے ایک دن بیان سے ملئے گئے تو حضرت عمر نے ان کوائے گدھے پر بھایا اور لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا کہ ان کے علاوہ صرف ایک مخص اور ہے جواس پر بیٹھنے کا ستحق ہے، خباب نے پوچھا امیر المونین اوہ کون؟ فرمایا بلال ای آپ نے عرض کیا، وہ میر ہے برابر کیوں کر ستحق ہوسکتے ہیں، امیر المونین عمل ان کے بہت ہے مدوگار تھے، لیکن میر البوچھنے والا ، سوائے خدا کے کوئی نہ تھا، اس کے بعدایا استحقاق بتا ہوئے اسے مصائب کی داستان سائی ہے

> ع منداین طبل جدد دس ۱۰۹ هماین سعد بزرج ق اص که ۱۰

اِ تَحَارَى كَتَابِ النَّفِيرِ بِالْبِ تَوْلِدُ وَرَقُهُ مَا يَقُولُ مَا الله النَّالِيدِيِّ السِّلِ ١٠٥٠،

في متدرك عالم عما تذكره شباب تنارت

کفن لا یا گیا تو اے دیکھ کرآ تھوں ہے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے فرمانے لگے، آہ! حمز اُلو پوراکفن بھی میسر نہ ہوا تھا، ایک معمولی چھوٹی می چادر میں کفنائے گئے کدا گربیر ڈھنکا جاتا تو سز کھل جاتا اور سر ڈھا ٹکا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، آخر میں سر ڈھا تک کراذخر (ایک تسم کی گھاس) ہے یا دُن چھیائے گئے۔

سیجھ لوگ عیادت کرنے کوآئے اور کہا ابوعبد اللہ تم کوخوش ہونا جاہے ،کل تک اپنے ساتھیوں سے بل جگ اپنے ساتھیوں سے بل جگ اپنے ساتھیوں سے بل جگ ہوا تاتم لوگوں سے اللہ جاک دیا ہے اس کے ایک اسٹھ اسٹھ ، جھکوخوف ہے کہ کہیں تو اب آخرت کے بدلہ بیں جھکو یہ دنیانہ کی ہولے

وصیت اور و فات ..... کوفد والے عموماً اپنے مردوں کوشہر کے اندر دفن کرتے تھے لیکن انہوں نے وصیت کردی تھی کہ بیرون شہر فن کرتا، اس وصیت کے مطابق ان کوشہر کے باہر وفن کیا ، آپ پہلے صحابی ہیں جن کی قبر ہے کوفد کے باہر ویرانہ کی آبادی ہوئی و فات کے وقت بہتر ۲ کے سال کی عمرت کی ، مضرت علی جنگ صفین ہے واپس ہور ہے تھے، خباب کی و فات کی اطلاع ملی چنانی آب نے تماز جنازہ پڑھائی ہجا اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ سے بیس و فات پائی ، ایک روایت یہ بھی ہے کہ واچ بیس مدینہ میں پوند فاک ہوئے اور حضرت عمر شنے جنازہ کی نماز موائی۔

ب و ریعه ٔ معاش ..... زمانه جاہلیت میں اوراس کے بعد عرصہ تک تکواری بنا کرکسب معاش کرتے رہے ، اسلام کا ابتدائی زمانہ بہت عسرت میں بسر ہوا، لیکن پچھ دنوں کے بعد خدائے فارغ البال کیا اورات کی دولت کی کہ پھرکسی پیشہ وغیرہ کی احتیاج یا تی نہیں رہی ، وفات کے وقت سلد میں میں کہ میں میں تاریخ

عاليس بزارور بم پس انداز تھے۔ سے

فضل و کمال .... خبات کو آنخضرت کی کے اقو ال واعمال کی بڑی جبتی رہتی تھی اوروہ اسلی بھی آنخضرت کی اوروہ کی ہوئی ہے اور ہے کہ کو اس کی بھی آنے کے خطرت کی اسلی کی اور ہوئی کو اس کے متعلق استفیاد کرتے ، ایک مرتبہ آنخضرت کی نے ساری رات نماز بڑھی ، یہ پوری رات و کی کھتے رہے اور شخ کو آب نے ایسی و امنی یار سول الله ، رات کو آب نے ایسی مناز پڑھی کہ اس کے بارگاہ ایر دی میں مناز پڑھی کہ اس کے بارگاہ ایر دی میں مناز پڑھی کہ اس کے بارگاہ ایر دی میں مناز پڑھی کہ اس کے بارگاہ ایر دی میں منین چیزوں کی دعا کہ تھی ، دومقبول ہوئیں اور ایک نامقبول ایک دعا کہ تھی کہ خدامسلمانوں کو اس

لا بن معد جزس ق امل ۱۱۸ حضرت تمز د کی تنفین کا واقعه بخاری کتاب المغازی اورمسنداین صنبل خ هش ۹۰ ۱۰ میں

ع متدرك حاكم ن ٣٨٩٣،

<sup>&</sup>lt;u>سابن سعد ج سا</u>ق الذكرو خبابْ

سرانسی بخلد دوم مباجرین صددوم عذاب سے نہ ہلاک کرے جس سے گذشتہ امتیں ہلاک ہوئیں اور میرے دشمنوں کو مجھ پر غالب نەكرے، بەدەنوں دعائيں تو قبول ہوڭئيں ليكن تيسرى قبول نبيس ہوئی لے

ان کی مرویات کی مجموی تعداد ۳۳ ہے،ان میں سے متفق علیہ ہیں اور ایس امام بخاری اورایک میں مسلم منفرد ہیں براصحابة اور تابعین میں جن بررگوں نے ان سے حدیثیں کی ہیں ،

اُن کے نام حسب ذیل ہیں۔ آپ کےصاحبر ادے عیداللہ اور ابوا مامہ بالی ، ابومعمر عبداللہ بن فخیر ، قیس ابن الی حازم

،مسروق بن اجدع اورعاقمه بن فيس وغيره...

### حضرت سلمه بن ا کوع ط

نام ونسب ..... سنان نام ، ابواياس كنيت ، سلسلدنسب مديه ، سنان بن عبد الله بن عبد الله بن

ایسی با تمن کرنے گئے، جب ان کونا گوار ہوئیں ، یہ اٹھ کر دوسرے در خت کے نیچے چلے گئے ،ان کے جانے کے بعد چاروں ہتھیارا تار کراطمینان سے یہ لیٹ گئے ،ابھی لیٹے ہی تھے کہ کسی نے نعرہ دگایا ، مہاجرین دوڑ نااین زیم قبل کردیئے گئے آوازین کرسلمہ نے ہتھیارسنیمال لئے اور مشرکوں کی

ہن کرفر مایا بتہاری مثال اس تخص کی ہے کہ اس نے دعائی کہ خدایا! بھی کو ایبادوست دے جو جھ کوانی جان ہے زیادہ عزیز ہو، ابھی بیعت کاسلسلہ جاری تھا کہ اہل مکہ اور سلمانوں کے درمیان صلح ہوگی اور لوگ مطمئن ہوکر ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے ، سلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ رہے ، استے ہیں عارمشرکین آئے اور ان کے قریب بیٹھ کر آنخضرت بھٹا کے بارے ہیں طرف لیکے، بیسب سورے تھے، سلمیہ نے ان کے اسلحہ پر قبضہ کرکے ان سے کہا خیرای میں ہے کہ سید ھے میرے ساتھ چلے چلو، خدا کی تم! جس نے سراٹھایا، اس کی آتھ میں پھوڑ دوں گا، چنا نچیان سب کوکشال کشال لا کر آنخضرت ہوگئا کی خدمت میں پیش کیا، ان کے بچاعام بھی ستر ( 2 ) اکہتر ( 2 ) مشرک گرفتار کرکے لائے تھے، لیکن رحمت عالم نے سب کوچھوڑ دیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

و هو الذي كف ايديهم عنكم و ايديكم عنهم ببطن مكة من بعد

ان اظفر کم علیهم (فتح ٣٠)

اوروہ خدا ہی تھی جس نے مین مکہ میں تم کو کا فروں پرفتیا ب کرنے کے بعدان - بریہ میں میں ملے میں مکہ میں تم کو کا فروں پرفتیا ب کرنے کے بعدان

کے ہاتھوں کوتم ہے اور تمہارے باتھوں کوان سے روک دیا۔

مسلمانوں کا قافلہ مدینہ ہے واپنی میں ایک پہاڑے ترب خیمہ ذن ہوا ، شرکین کی نیت کچھ برتھی ، آخضرت بھی کواس کی اطلاع ہوگی اور پڑاؤ کی نگرانی کی ضرورت محسوس ہوئی ، چتا نچرآپ نے اس خص کے لئے دعائے مغفرت کی جو پہاڑ پر چڑھ کر نگرانی کرے ، سلمہ نے یہ سعادت حاصل کی اور رات بحریش کی مرتبہ پہاڑ می پرچڑھ کر آہٹ لیتے رہے لئے معان غروہ و و و و فرق کی قرادہ کی جریش کی مرتبہ پہاڑ می پرچڑھ کر آہٹ لیتے رہے لئے ، ان کو خسرت بھی کے کھا ون نہ دی قروہ کی جراگاہ میں جرتے تھے ، ان کو ہو غطفان ہڑکا لے گئے ، سلمہ بن اکوع طلوع فجر کے قبل گھر سے نکلے ، تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف ترب کے غلام نے ان ہے کہا کہ آنحضرت بھی کے اور نہ لئے ہو چھا کس نے لوٹا ، کہا آء و خطرت عبد الرحمٰن ہو نے بین کر آپ نے اس مرے تک آواز گونج گئی اور تن تنہا ڈاکوؤں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے ، وہ پانی کی تلاش کر رہے تھے کہ سلم بین تھی کہ دیے ، یہ بڑے کے اس مرے تک تھے کہ سلم بین تھی کہ دیے ، تیر بر سمانا شروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کے ۔ تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دیر کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دید کے تار بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دید کے تار کی تیر بر سمانا تشروع کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دید کے تار کی تیر بر سمانا تشروع کی دید کے تار کی دید کے تار کوئی کے تار کی کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دیں کی تیر بر سمانا تشروع کی دیا تار کیا کہ تیر بر سمانا تشروع کی دیا تار کی کردیے ، تیر بر سمانا تشروع کی دیا تار کی کردیے ، تیر بر سمانا تشریکا کے تار کی کردیے ، تیر بر سمانا تشریکا کی کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کی کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کی کی کوئی کی کی کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کی کی کی کردیے ، تیر بر کردیے ، تیر بر سمانا تشریک کی کردیے ، تیر بر کیا تیر کردیے ، تیر بر کی کردیے کی کردیے کردیے کی کردیے کردیے کردیے کردیے کی کردیے کردیے کردیے کردیے کردیے کردیے کردیے کردیے کی کردیے ک

انسيا ايسن الاكبوع اليبوم يسوم السرضع

میں اکوئ کا بیٹا ہول آئ کا وال تخت جنگ کا وان ہے

اوراس قدر تیر باری کی کہ ڈاکوؤں کوادنٹ جیموڑ کر بھاگ جاتا پڑا ،اور بدحوای ہیں اپنی چادر میں بھی جیموڑ گئے ،اس درمیان میں آنخضرت کے بھی لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ،سلمہ نے عرض کیا ، یارسول! میں نے ان لوگوں کو پائی نہیں پینے دیا ہے،اگرا بھی ان کا تعاقب کیا جائے تومل جائیں گے،کیکن رحمت عالم نے فر مایا کہ قابو پانے کے بعد درگذر کرویتا

جاتے تھے اور پر جزیز ہے جاتے تھے۔

أسلم في العرا ٩٩٠ عليور مصر،

ع يغاري جديم كمّا بالمغازي باب غزوة في قروه اورمسلم جيدم حواله مُدكور

خبر .....اس بعد بی خیر کیم میں دادشجاعت دی ، لتے خیر کے بعداس شان ہے لو لئے کہ آنخضرت اللہ کے دست مبارک میں ہاتھ دیئے ہوئے تھے۔ ا

ہ صرب ہودے دست مبارک کی ہودیے ہوئے تھے۔ غز وہ تقیف وہواز ن ..... خیبر کے بعدغز وہ تقیف وہوازن میں شریک ہوئے اس غزوہ

کے دوران میں ایک مخص مسلمانوں کے لنگرگاہ میں اونٹ برسوار ہوکر آیا اوراس کو باندھ کر مسلمانوں کی مسلمان کے ساتھ ناشتہ میں شریک ہوگیا، اس کے بعد جاروں طرف نظر ڈال کرمسلمانوں کی طاقت کا جائزہ لیا اور سوار ہوکر تیزی نے نکل گیا، اس طرح اجا تک آنے اور فوراً جلے جانے ہے مسلمانوں کو جاسوی کا شبہ ہوا، ایک محض نے اس کا تعاقب کیا، سلم شنے بھی چھھا کیا، اور آگے بردھ کراس کو پارلیا، اور تکوار کا ایسا کاری وارکیا کہ ایک بی وارش وہ ڈھر ہوگیا اورا کی سواری پر قضہ کرکے واپس ہوئے، آنخضرت کے لیے گئے نے دیکھا تو بوچھا، اس محض کو کس نے تل کیا، لوگوں فیضہ کرکے واپس ہوئے، آنخضرت کے لیے کیا دورا کے داہوں کا کیا، لوگوں

بصه مرے داہل ہوئے ؟! مسترت محقط ہے دیکھا تو ہو بھا، از نے عرض کیاسلمڈنے ،فرمایا تو مقتول کاسب سامان ان کا ہے۔ ہے

مربید بن کلاب ..... کی میں آنخضرت کی نے ایک دست دھنرت ابو کر گی امارت میں بنوفزارہ کی طرف بھیجا، اس میں سلم ہم بھی تھے، انہوں نے تن تنہا سات خانوادوں کو تہ تنے کیا، جو لوگ بھاگ کوڑے ہوئے ان کی عورتوں کو گرفتار کرلیا، ان میں ایک لڑکی نہایت سین تھی، اسے حضرت ابو بکر نے دھنرت سلم ہم کو دے دیا، وہ جب اے لے کر مدینہ آئے تو آنخضرت میں نے فرمایا، سلمہ! بیاڑ کی میرے حوالہ کردو، عرض کی یارسول اللہ! میں نے ابھی تک اس کو ہاتھ منہیں لگایا ہے اورلڑکی لا کر حاضر کردی، آنخضرت کی نے اس کو مکت ہے کراس کے بدلہ میں ان چندمسلمانوں کو آزاد کرایا جو کھار کے ہاتھوں گرفتار ہوگئے تھے۔ سے

غر وات کی مجموعی تعداد .....اسلام کے بعد بیشتر غز وات میں شرکت کاشرف حاصل کیا،
بعض روایتوں میں ہے کہ ۱۲ غز وات میں انہوں نے شرکت کی ، ان میں ہے سات میں
آنخضرت واللے کی ہمرکانی کاشرف حاصل ہوااور سات وہ تھے جوآنخضرت کی نظافے مختلف اطراف

ب سرت مولان بروی مراض مراض من او اور اور ای واقع برا سرت مولان برای بین به سرت مولان برای بین به سرت مولان برای بین به ب

ع مندام بن منبل جند مه ص اق

إايفاباب غزو وبخيبر،

سجاین سعد حسه مفازی سریه الی کمرصد مین سات خانوادول نیم آل کاذکر منداحمه بن خنبل جلد ۱۳ مین ۲۳ مین مجمی ہے ، ۱۳ ستیعاب جلد ۲۶ سن ۵۸ م

قضل و کمال..... حضرت سلم شرف محبت ہے بھی فیضیاب تھے، اور غز وات میں آخضرت بھٹے کے ہم رکاب رہنے کا زیادہ موقع ملا تھا اور حاشیہ نشینان بارگاہ نبوت ہے بھی استفادہ کرتے تھے، چٹا نچر رسول ﷺ کے علاوہ حضرت عرش عثان اور سلح ہے بھی روایتیں کی ہیں، اور ہیں اس لئے ان کی مرویات کی تعداد کے تک پہنے جاتی ہے جن میں سے ۱۲ امتفق علیہ ہیں، اور ۵ میں بخاری اور ۹ میں امام سلم منفر و ہیں ، ان کے رواۃ میں ایاس بن سلمہ، یزید بن عبیدہ، عبد الرحمٰن بن عبدالرحمٰن بن عبد

انفاق فی سبیل اللہ ..... فداکی راہ میں خرج کرنے میں بہت فیاض تھے، جو مخص فداکا واسط دے کر سوال کرتا اس کو بھی ناکام نہ واپس کرتے اور فرماتے کہ جو شخص راہ فدا میں نہیں دےگا، پھر کس میں دےگا، پھر کا میں دیا ہے ۔ بیل صدق کا مال حرام بجھتے تھے، اگر کسی حدق کا مال حرام بجھتے تھے، اگر کسی چیز میں صدقہ کا کوئی چیز دوبارہ چیز میں صدقہ کا کوئی چیز دوبارہ بھی بوتا تو اس کو استعمال نہ کرتے، چنا نچہ اپنی صدقہ کی کوئی چیز دوبارہ بھی بیند نہ کرتے تھے۔ بی

شدت اختیاط ..... تمام او امر ونو ای میں اختیاط کا بھی حال تھا، ۵ چنانچ بعض ایسے کھیل جن میں جوئے کی مشاہبت کاشائب نکلیا تھا اپنے بچوں کونہ کھیلنے دیتے تھے۔ ہے

شجاعت ..... نتجاعت و بهادری خصوصاً پیدل تیز دوڑ نے میں تمام صحابہ میں ممتاز تھے صاحب اصابہ کھے ہیں کہ من النسج عان و بسق الفوس عدو ۱، کے پتی وہ بهادروں میں ساحب اصابہ لکھتے ہیں کہ ان من النسج عان و بسق الفوس عدو ۱، کے پتی وہ بہادروں میں کے ایک تھے ،اور دوڑ میں گھوڑوں سے مقابلہ کرتے تھے اور ان سے آگے بڑھ جاتے تھے کے صدیبہ کے موقع پر آنحضرت کھی نے فرمایا کہ بہتر سواروں میں ابوقاد ہ اور بہتر پیادوں میں سلمہ بن اکوع ہیں،اس تعریف کے بعد آپ کودو تھے دیے ، سوار کا الگ اور پیدل کا الگ ہے۔

ع بتبذيب العبديب تذَّر وسفر بن الونَّ و مجالة من المجالة من

ے اِسا بہ جند سوس ۱۱۸ ہے

ایشبذیب انگهانیش ۱۹۳۹ مهابین معد بیزید شهراس ۱۳۶۰

آبات به جند ۳ س ۱۱۸،

٨١٥ مد جزام قراص ١٩٥٩

# حضرت ابن ام مكتومةً

نام ونسب ..... حضرت ابن ام مكتوم كى كنيت اتنى مشهور بونى كـ ان كااصلى نام بالكل حيب كيا چنانچدارباب سيرني ان ي مختلف نام لكه بي بعض عبدالله كهتر بين اوربعض عمروبتات ہیں، باپ کا نام قیس تھا ہیکن مال کی نسب کے ابن ام مکتوم شہور ہوئے ،سلسلہ نسب بیہ ہے، عمر بن قيس بن زائد بن اصم بن هرم بن رواحه بن جر بن عدى ابن معيص بن عامر بن لو كي القرشي ، مال کانام عاتک تھا، نانہا لی تجرہ عائلہ بنت عبداللہ ابن عنکشہ بن عامر بن محزوم ہے ل اسلام ..... ابتدائے بعثت میں مرز مین مکہ میں مشرف باسلام ہوئے ، ابن ام مکتوم می کوظاہری آ تکھول کی روشی ہے محروم تھے ،گرچشمُ دلواتھی ،اس لئے مکدیس جلیے ہی اسلام کا نور جیکا و مفرکی تاریکی ہے باہرنکل آئے اور ذات نبوی ہے ایک خاص قرب واختصاص حاصل ہو گیا ، چنا نجہ اکش آنخضرت وامراء اوردوساء بھی جلس نبوی میں آیا کرتے تھے اور آنخصرت واللے ہے کہتے تھے کہ ہماری مجلس میں ایسے لوگ برابر ند جیٹا کریں ، آنخضرت ﷺ کے ول میں ریکن تھی کہ سی طرح قریش کے روسا ، دعوت قبول کرلیں ، اس کئے آپ ان کی خاطر داری کرتے تھے ، ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ دوسائے قریش میں جلنے فرمارے تنے کداس ورمیان میں حضرت ابن ام مکوم آئے ،اور کھ مذہبی مسائل بوچھنا شروع کر دیئے آنخضرت ﷺ کوان کی یہ بےموقع گفتگواس لئے نا گوار ہوئی کہ اس سے روسائے قریش کی تبلیغ میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور ان کے دلوں میں تاثر کے بجائے تکدر پیدا ہوتا ،اس لئے ا بن مكتوم كل طرف التفات نه فرما يا اور بدستورسلسله مُفتلًو جاري ركها، آمخضرت المطأكا طرزعمل وتبلغ حق اوردعوت اسلام كى تجى خوابش برهنى قفاتا بم خداك درباريس نابسنديده بوااوراس بر بيآيت نازل ہو كي۔

عبس و تبولی، ان جاء ۵ الاعمی، و ما یدریک لعله یز کی، او یدکر فتنفعه الذکری اما من استغنی فانت له تصدی و ما علیک الا یز کی و اما من جانگ یستی و هو یخشی فانت عنه تلهی (۱۰۱۰) یز کی و اما من جانگ یستی و هو یخشی فانت عنه تلهی (۱۰۱۰) محر جب تمبار سے پاس تابینا آیا تو تم ترش رو بوئ اور مند موثر ایا اور تم کیا جانو که یک برجب نہیں و و تمباری تعلیم سے پاک بوجائے یا نصیحت سے اور اسکو و و نصیحت

فائدہ بخشے ، نیکن جو محف ہے تو جبی کرتا ہے اس کی طرف تم خوب توجہ کرتے ہو، حالا نکداً مرد و درست نہ ہوتو تم پر کوئی الزام بیس اور جو تمبارے پاس خدا کے میں ڈر ہے دوڑتا ہوا آتا ہے تو تم اس سے ہے اعتبائی کرتے ہو۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول ﷺ خاص طور پر ابن ام مکتوم کا لحاظ رکھتے تھے ، اور کا شانہ نبوی میں ان کی بڑی خاطر مدارات ہوتی تھی ،حضرت عائشہ صدیقہ آپ کولیموں اور شہر کھلایا کرتی تھیں کہ بزول آیت کے بعد سیابن ام مکتوم کا روزینے تھا یا

ہمرت .....افن ہمرت کے بعد حضرت این ام کمتو کم بھی ہمرت کر کے دید چلے گئے اس وقت تک آخضرت ﷺ نے ہمرت نہیں فرمائی تھی ہم آپ کی ہمرت کے بعد موذ تی کے جلیل القدر منصب پر مامور ہوئے ،رمضان میں ان کی افران اختیام محر کا اعلان ہوتی تھی ،اس کے بعد لوگ کھانا پیما بند کردیتے تھے۔ س

غروات ..... جرت مدیند کے بعد غروات کاسلسله شروع ہوگیا تھا، کیکن ابن ام کمتوم اپنی مجبوری کے باعث جہاد کی شرکت معدور رہا کرتے تھے، جب بیآیت نازل ہوئی۔
لا بستوی القاعدون من المؤمنین و المجاهدون فی سبیل الله

رنسا. ۹۵)

لینی وہ مسلمان جو گھروں میں بیٹے رہتے تھے وو رہیہ میں مجاہرین فی سپیل اللہ کے برابرنہیں ہیں۔

اور آنخضرت بھٹاکا تب وی حضرت زید بن ثابت ہے اس کولکھانے گئے تو ابن ام مکتوم م بھی پہنچ گئے اور عرض گذار ہوئے یا رسول اگر جھے کو جہاد کرنے کی قدرت ہوتی اور اس کے لائق ہوتا تو بس بھی شرف جہاد حاصل کرتاان کی یہ پرحسرت آرز و بارگاہ خداوندی میں آتی پسند ہوئی کہ وجی الٰمی نے ان کواوران کے جیسے تمام مجبورا شخاص کو بھم کے ذریعہ ہے

لا يستوى القاعدون من السؤمنين غير اولى الضررو المجاهدون في سبيل الله بامو الهوو انفسهم (نسا. ٩٥)

یعنی ضرررسیدہ لوگول کے علاوہ مسلمان جو گھ وال میں بینضے سبتے ہیں وہ مرتبہ میں ان مجاہدین فی سبیل القد کے برابرنہیں ہیں جواہیۂ جان وبال سے جباد کرتے ہیں۔ مستقنی کر دیا ہم اور تمام مجبور اشخاص پر سے شرکت جباد کا فرض ساقط ہو گیا الیکن اس حکم

> اِمتدرک حاتم جند سوس ۲۳۴ تابن معد جزیم ق اص ۱۵۰

ع بن عقد بر بن من من التي التي الفجر ٣ بخاري كمّاب النفير باب اذ ان قبل الفجر ٣ بخاري كمّاب النفير باب الايستوي القاعدون ے ان کا ولولہ جہاد کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا، چنا نچنا بینا ہوئے کے باو جود بھی بھی جنگ میں شرکے ہوئے تھے کہ جھ کا خطا میں میں شرکے ہوئے تھے کہ جھ کا کھنے کے بھی کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دو، میں نا بینا ہوں ، اس لئے بھا گئے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ اللہ یہ جوش فدویت و جال نثاری کہ ظاہری آئے کھیں بے نور ہیں ، ایک قدم چلنا مشکل ہے، لیکن جہاد فی سیل اللہ میں کٹنے کے لئے رگ جال قابری آئے ہاں ترب ہے، درحقیقت ہیں وہ کمال اخلاص تھا، جس نے ذات خداو تدی کو متحد کرلیا تھا، اور یہی ولولہ تھا جس نے اسلام کی توت کا لو ہا ساری دنیا ہے منوالیا تھا۔

گوتھرت ابن ام مکتوم ابنی معدوری کے باعث اکثر جہاد کے تبرف ہے محروم رہتے تھے،

الیکن اس سے بڑھ کرشرف سے حاصل ہوتا تھا کہ جب استخصرت دائی بنفس نفیس اکا برمہاجرین وانسار کے ساتھ مہیں بابرتشریف لے جاتے تو ابن ام مکتوم گوجومعدوری کی وجہ سے دید بنی میں رہتے تھے، امامت کی نیابت کا شرف عطافر ماتے تھے، چنانچہ فردہ ابوار، ابواط، ڈوالعسیر جبید، سولتی، غطفان، جمراء الاسد، نجان، ڈات الرقاع دغیرہ میں ان کو چلیل القدر منصب عطاہ وا، بدر میں بھی کچھوٹوں اس منصب کے حال رہ کہا تا خضرت کھی کی دنوں اس منصب کے حال رہ کے لیکن چندروز کے بعد بیشرف ابولہا بہی جانب تعقل ہو گیا جو می حقیت سے ان کو سال مرتبہ آنحضرت کھی کی نیابت کا شرف حاصل ہوا ہیں وفات سے بعد سے خلافت فاروقی کے اختیام تک ان کے وفات سے بعد سے خلافت فاروقی کے اختیام تک ان کے وفات سے بیان کے میان کے میان کی وفات مدید میں میں مرف اس قدر پہتے چلا ہے کہ جنگ قادسے میں علم بلند کیے ، زرہ بکتر لگائے میدان کارزار میں کھڑے تھے ، والدی کے بیان کے مطابق ان کی وفات مدید میں مواس ہوئی ،کیکن زبیر بن بکار کی روایت کی روسے قادسے میں شہادت یا ئی بہا کثر ارباب سیر اس روایت کی روسے قادسے میں شہادت یا ئی بہا کثر ارباب سیر اس روایت کو تھے تھی۔

جماعت کی حاضری ..... تابینا تھے، مجد نبوی ہے گھر دور تھا، راستہ بیس جماڑیاں پڑتی تھیں کوئی راہ نما بھی نہ تھا، ان تمام د خواریوں کے باوجوداین ام مکتوم بمیشہ سجد نبوی بیس نماز پڑتے تھے ، ایک مرتبہ آنحضرت بھٹے ہے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت جا ہی ، کیکن اذان اور اقامت کی آواز ان کے گھر تک جاتی تھی ، اس لئے آپ نے اجازت نہ دی ، چنا نبچہ اس حالت میں چھڑی ہے ٹو لئے نو لئے مجد آتے تھے، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کور بنمادیا تھا ہے۔

فضل و کمال ..... حضرت ابن ام امكوم گاسب سے براطغرائے امتیاز تو يمي ہے كمان كو

إاصابه والقيعاب ترجمه ابن المهكتوم

ع اسد الناب جيد من علا

٣٠ تبنديب الكمال ص ٢٨٩.

مع إين سعد جزّوم نس ٦ شاواصاً به جدر من ١٨١٠،

في ال معد حواله مذكور،

میرانسی بنبلددوم میرانسی سنباجرین حصدوم سامر شدرسول الله کی نیابت کا اعزاز ملا، جس میں دوم سجد نبوی کی امامت کرتے تھے ، اس کے علاوہ قرآبی مجید کے حافظ تھے اور مدینہ آنے کے بعد لوگوں کوقر اُت سکھاتے تھے اِل آخضرت الله كفي محبت العاديث يرجى ان كادامن خالى ندتها ، چنانچان سانس اور زربن حبیش نے احادیث روایت کی ہیں ہے

# حضرت بريده بن حصيب

نام ونسب ..... بریده نام ،ابوعبداللد کنیت ،نسب نامه بیه سے که بریده بن حصیب بن عبدالله بن حارث بن اعرج بن سعد بن زراح بن عدی بن سہم بن مازن بن حارث بن سلامان بن اسلم اسلمی \_

اسلام ..... برید قین زمانہ بجرت میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کاواقعہ یہ ہے کہ جب مرکز نبوت مکہ کے تتم کدہ ہے مہ یہ نبوی مرکز نبوت مکہ کے تتم کدہ ہے مہ یہ نہیں الامن میں مدینہ میں نتال ہوئے کااور کو کہ نبوی شمیم پہنچاتو یہ تخضرت بھی خدمت میں حاضر ہوئے ،آپ نے اسلام پیش کیا ہریدہ نے بلا کیس و چش قبول کرلیا ،ان کے ساتھ بنواسلم کے • ۸ خانوادے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ، پھر پکھ دنوں قرآن کی تعلیم حاصل کرکے گھرلوٹ گئے ہے

ہجرت اورغر وات .....بدروا مدے معرکان کے وطن کے قیام کے زمانہ میں ختم ہو چکے تھے، غالب آجے یا اس سے پہلے سلے حد بیدید میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف عاصل کیا ہی اور سب سے پہلے سلے حد بیدید میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان کا شرف عاصل کیا ہی ہے جہ میں غزوہ خیبر پیش آیا، مد بیدید میں شریک ہو نے ہوں کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصرہ کیا پہلے دن ابو برگر نے مل کہ ہم لوگوں نے خیبر کا محاصرہ کیا پہلے دن ابو برگر نے ملم لیا ایکن فتح نہ کر سکے، دوسرے دن پھر یہی ہوا، لوگ بہت تھک چکے تھے، آخضرت نے علم لیا ایکن فتح نہ کر سکے، دوس کے محال واوروہ بھی خدا اور اس کے رسول ہے جہ کو کہ کو خدا اور اس کا رسول مجوب رکھتا ہے اور وہ بھی خدا اور اس کے رسول ہے جہ کرتا ہے وہ فتح کر کے لوٹے گا، لوگ بہت خوش ہوئے کہ کل میں ہوگی، دوسرے دن شبح کو آخو سرت فیجر کی نماذ بڑھ کر علم منگوایا، لوگ اپنی اپنی صفول میں سے، پھر علی کو طلب فر مایا، ان کو آخو بہت شرکی نماز میڑھ کو ایس سے، پھر علی کو طلب فر مایا، ان کو آخو بواجی کے منگا بیت تھی ، آخضرت بھر نے لواب دہ من لگا

کے میں آنخفرت ﷺ نے مکہ پر چڑ ھائی کی اس میں بھی یہ ہمر کاب تھے چنا نچہ بیان کرتے تھے کہ نئے بیان کرتے تھے کہ نئے کئی نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھیں ۔ ھے فتح مکہ کے بعد آنخفرت ﷺ نے حضرت خالدگی مانختی میں جوسریہ نمین بھیجا تھا، ہرید ڈاجھی

لابن معدجز وم ق اص ۱۹۸۸ اواستیعاب ج اص ۱۹۹۰ سیاسدانغا به جلده ص ۱۹۵۵ اوابن سعد حواله ندکور، مهمند احمد بن حنبل ج ۵س ۳۵، اس میں ساتھ تھے، بعدکو چرای مقام پر حضرت علی کی ماتحق میں مسلمانوں کی ایک جماعت ہیں گئا اور پوری فوج کی امارت حضرت علی کو تفویض ہوئی جنگ کے بعد آپ نے مال نغیمت میں سے ایک لونڈی خس میں اپنے لئے مخصوص کرلی، حضرت بریدہ کو بیہ بات پند ندائی، انہوں نے لوث کریدہ اقعد آئحضرت کی ہے، بیان کیا، آپ نے سن کر فر مایا بریدہ کا کی کھی ہے، انہوں نے سنائی ہے اس کا اقر ارکیا، فر مایا، ان سے کینٹ دکھو، ان کوش میں اس سے زیادہ کا امران سے اور فر مایا جس سے کہ آخضرت کی ہے۔ جبرہ مبادک کا رنگ بدل گیا اور فر مایا جس کی موثن پر میرانتی خودان کی ذات سے مقدم نہیں ہے، مرض کی بال یارسول اللہ! فر مایا جس کا میں مولی ہوں علی ہوں کا بھی اس کا مولی ہے، معضرت بریدہ کتے ہیں کہ آخضرت بھی کی زبان جس کا میں مولی ہوں علی ہوں ماری دکا یہ حضرت بریدہ کیتے ہیں کہ آخضرت ہوگئی دبان سے مقدم سے میں دور سے نہیں تھی۔ ہوگئی دبان سے میں دور سے نہیں تھی۔ ہوگئی دبان سے میں دور سے نہیں تھی۔ ہوگئی دور سے نہیں تھی۔

آنخضرت الله كاندگی می جم قدر نوزوات بھی ہوئے، برید القریاسب میں شریک تھے، ان کے غزوات کی مجموعی تعداد سولہ ہے، آن تخضرت الله نے اپنے مرض الموت میں اسامہ کی زیر سرکردگی جومریت المام بھیجا تھا، اس میں بھی پیشریک اور سریہ کے علمبر دار تھے ہے۔ آن کی زیر سرکردگی وفات کے بعد جب حضرت عراق

، سرت ہوں اور میں ہر رویا رہیں ہے۔ اور میں مستقل کھر بنا کے ذیانہ میں بھر ہ آباد ہوا تو دوسرے صحابہ کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے اور یہیں مستقل کھر بنا ا

7-17

ان کی رگ رگ میں جہاد کا خون دوڑتا تھا ،لوگوں ہے کہا کرتے تھے کہ زندگی کا مزہ م محوڑے کدانے میں ہے ، ہےای جذبہ و ولولہ کی بنا پر خلفا ، کے زیانہ میں بھی مجاہد انہ شریک ہوتے تھے، حضرت عثان ؒ کے عہد خلافت میں خراسان پر فوج کشی ہوئی ،اس میں آپ کی آلوار نیار ہے جہ یہ کہاں ہے۔

نے اپنے جو ہر دکھائے .

محر مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کی تلوار ہمیشہ نیام میں رہی ، چنانچ شخین کے بعد جس قدر خانہ جنگیاں ہوئیں ان میں ہے کسی میں شریک نہیں ہوئے ، بلکہ شدت احتیاط کی بنا پران لوگوں کے بارے میں جواس میں شریک تھے کوئی رائے بھی نہ قائم کرتے تھے ، ایک محف نے حضرت ملی ، عثمان ؓ ، طلح ؓ اور زبیر کے بارے میں ان کی رائے معلوم کرنے کے لئے ان کے سامنے

ل صحیح بخاری جدم باب بعث ملی الی الیمن دمسند احمد بن طنبل ن دس، ۲۵۰،

ع منداحدابن خبل خ دم د ٢٦٠، ي ايناس ١٣٥٠،

س بخاری تماب انمغازی باب کم نز النبی صلی القدملیه وسلم

هی طبقات این معدهد مفازی ش۲۳۱،

ل این معدع مه ق الذكر دبر پر دُن عصیب علی اینانس ۹-۱

ان بزرگوں کا تذکرہ کیا، برید "فوراً قبلہ روہ ہوکر دست بدعا ہو گئے کہ غدایا! علیٰ کی مغفرت فرما، عثان کی مغفرت فر مااورز بیرکی مغفرت فر ما پھراس شخص سے خاطب ہو کر کہا کہ تو مجھ کومیرا قاتل معلوم ہوتا ہے،اس نے کہا حاشا میں قاتل کیوں ہونے لگا،اس استفسارے میراب مقصد تھا، فر مایا ان لوگوں کا معاملہ خدا کے ہاتھ میں ہے،اگروہ جاہے گا تو ان کی نیکیوں کے بدائد میں بخش دے گا اور اگر جا ہے گا تو ان کی غلطیوں کی سر اہمی عذاب دے گا۔ ا

و فات ..... یر بد کے عہد حکومت میں سام ہیں وفات پائی ، دولڑکے یادگار چھوڑے ،

اس میں ایک منفق علید ہاورا میں بخاری اورایک میں مسلم منفرد ہیں بتاان کی مرویات تمام تربراہ راست زبان نبوت مفول بین،ان کے تلانہ میں ان کے صاحبر اوے عبداللہ اورسلیمان اور دوسر بےلوگوں میں عبداللہ بن عوس فزاعی جعمی اور یکی بن اسامہ قابل ذکر ہیں ہے

عامُ حالات . . . . . . حضرت بريدةٌ كوبارگاه نبويٌ مِن پذيراني حاصل تهي ، حضوراً نوران سے ب تِكلفانه ملت سے، بھی بھی آخضرت الله ان كے باتھ ميں باتھ ديے ہوئے نكلتے تھے، ايك مرتبد يكى ضرورت بهين جارب تھ ، راسته من آنخضرت ﷺ علاقات ہوگئی آپ نے ان كا

ہاتھ پکڑلیااورآ کے بڑھے ہی

حن گوئی ..... حق کوئی ان کا خاص وصف تھا ، اور وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے مقابلہ میں بھی كلدين كاظهار ب بازندر بت تقى الك مرتبامير معاوية كياس مك الكفخف بينم إمواان ے باتیں کرر ہاتھا، بریدہ نے کہا میں بھی کچھ کہ سکتا ہوں، حضرت معادید محصے بیٹھی پہلے تحف کی طرح مجھے مرامیں کے ، کماشوں سے ،فر مایا میں نے آئخضرت مطاکوفر ماتے ہوے سا ہے کہ مجھ کو امید ہے کہ قیامت کے دن میں روئے زمین کے تنکر ، پھراور در ختوں کی تعداد کے برابرلوگوں کی شفا عت كروں كا،معاوية! كيااس عام شفاعت كتم مستحق بواور على تنبيس بين؟ في (غالباً ببلا فخص حفرت على كى مدمت كرر باتها، اورمعاديد بريده كى زبان على يمي سناع بي تق فر مان نبوی برعمل ..... آخضرت اللی د بان مبارک سے ایک مرتبہ جوس ایا ، ووحرز جان بن گیا،آیک مرتبہ آخضرت عظائے پاس بیٹے تے،آپ نے فرمایا کہ میری امت کود حال

الاين معرجزوا ق اص ۲ كا ٢ بنيذيب الكمال ص ٢٥٠

٣ بمنداحد بن طنبل ج ٥ ج ٥ص • ٣٥٠، ٥١٠٤م ١٣٠٤

کی طرح چوڑے چوڑے اور چھوٹی آگھ والی تو م تمن مرتبہ ہنکائے گی یہاں تک کہ اس کو ہنکاتے ہئک سے بنکاتے گی یہاں تک کہ اس کو ہنکاتے ہئک سے بنکاتے گر یہاں تک کہ اس کو ہنکاتے ہئک سے بنکاتے بڑ برق العرب کے اندر محدود کر دے گی ، اس کے پہلے بلہ میں جولوگ بھاگ جا کیں گے ، دون کے جا کیں گے ، دون کے جا کیں گے ، دون کے بات ہو جا کیں گے لوگوں نے پوچھایا نمی اللہ! وہ کون ہیں؟ قرمایا بلہ میں سب کے سب اس آگ میں پڑجا کیں گے لوگوں نے پوچھایا نمی اللہ! وہ کون ہیں؟ قرمایا ترک ، چھر فرمایا اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ، وہ لوگ اپنے گھوڑوں کو مسلمانوں کی محبدوں کے بعد برید ہمیں گے ، اس ہولناک چھنکوئی کے بعد برید ہمیں میں دوقت آئے فور آاس عذاب وقت آئے فور آاس عذاب سے بھاگی تعلیم لے۔

# حضرت طفيال بنعمر ودوسي

نام ونسب ..... طفیل نام ، ذوالتورلقب ،سلسلهٔ نسب بیه ہے ،طفیل بن عمرو بن طریف بن العاص بن تغلید بن سلیم بن قبم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبدالله بن ز ہران بن کعب ابن حارث بن تھر بن اذواز دی لے

دوس کے قبیلے سے تھے،اس لئے دوی کہلاتے تھے، یقبیلہ یمن کے ایک گوشہ میں آباداور خاصہ طاقتور تھا، ایک قلعہ بھی اس کے پاس تھا،حضرت فیل اس قبیلہ کے رئیس اور غالباً تجارت پیشہ تھے اور اس تعلق سے مکمعظمہ آتے رہتے تھے۔

نگہ کا سفر ..... جس ز مانہ میں آنخضرت واللہ میں دعوت اسلام فر مار ہے تھے،اس ز مانہ میں طفیل کا کھ آتا ہوا، قریش کے وہ اشخاص جولوگوں کو آنخضرت واللہ کے پاس آنے ہے رو کتے تھے،ان کے پاس بھی پنچے اور کہا تم ہمارے شہر میں مہمان آئے ہو،اس لئے از راہ خیر فوائی تم کو آگاہ کیے دیے جیں کہ اس مخص (آئخضرت واللہ) نے ہماری جماعت میں پعوث ڈال کر ہمارا شیرازہ بھیر دیا ہے اور ہم لوگوں کو بہت تنگ کر رکھا ہے، ہیں معلوم اس کی زبان میں کیا سحرہ، شیرازہ بھیر دیا ہے،ام کو فوف جس کے زور سے جیڑا ویتا ہے، ہم کو فوف جس کے درسے جیڑا ویتا ہے، ہم کو فوف جس کے درسے میں نہ آجائے، ہم کو فوف ورستانہ مشورہ ہے کہ تم اس سے نہ طواور نہ اس کی بات سنو،غرض ان لوگوں نے شیل کو سے نشیب وفراز سمجھا کر آنحضرت والی کی بات سنو،غرض ان لوگوں نے شیل کو سے نشیب وفراز سمجھا کر آنحضرت والی کی بات سنو،غرض ان لوگوں نے شیل کو سے نشیب وفراز سمجھا کر آنکوں میں نہ پڑجائے، دونوں کا نوں میں رد کی ٹھونس کی۔

اسلام ..... انفاق ہے ای حالت میں ایک دن مجد کی طرف ہے گذرہ ، اس وقت آخضرت وقی انفاق ہے ای حالت میں ایک دن مجد کی طرف ہے گذرہ ، اس وقت آخضرت وقی خان ان کی قسمت میں مقدر ہو چکا تھا،
اس لئے تمام احتیاطیں ہے کار طابت ہو کی اور پھر آئیں ان کے کان تک پینچ گئی ہے کمڑے ہو کہ اس لئے تمام احتیاطیں ہوئی ، ول بھی کہ ول میں کہنے گئے کہ میں بھی کیا وہمی ہوئی ، ول بھی کہنے گئے کہ میں بھی کیا وہمی ہوں ، میں خوداتی ما شاعر ہوں ، کلام کے کان ومعائب کو بچھ سکتا ہوں ، پھراس محض کا کلام کیوں میسنوں ، اگراس میں کوئی خوبی ہے تواس کے اعتراف میں بکل نہ کرنا چاہے اور اگر نا قابل توجہ ہے توالنفات کی ضرورت نہیں ، غرض اس طرح دل کی آسلی دے کر پورے خورے آیات قرآئی میں ، یہ کیا معلوم تھا کہ کلام کے حسن وقتی کا فیصلہ ان کی قسمت کا فیصلہ کر دیگا جب تک آخضرت

المنا نماز پڑھتے رہے ، مفیل گوش ہوش سے سنتے رہے ، ادھرا آپ نے نمازختم کی ، ادھر مفیل کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور وہ بے اختیارانہ آپ کے پیچھے بیچھے بیچھے بیچھے بیچھے کے ، کا شاہد الدس پر بی تیج کر قریش کی پوری گفتگوسنا کرع ض کیا اس خوف سے میس نے کا نوب میں روئی رکھ کی تھی کہ آپ کا مجزانہ کلام نہ کن سکوں ، لیکن فدا کوسنا نا منظور تھا ، اس لئے بیا حقیاط بے کار ٹابت ہوئی ، اب آپ اپنی تعلیمات سنا ہے ، آن کی کھواور آبات تلاوت تعلیمات سنا ہے ، آن کی کھواور آبات تلاوت فعلیمات سنا ہے ، آن کی کھواور آبات تلاوت فرمائیں ، فدا کی سم آج تک اس سے بہتر فرمائیں ، فدا کی شم آج تک اس سے بہتر کرمائی سے دیا وہ عاولانہ کوئی نہ بب دیکھا ، میں بطیب خاطراس کہ نہیں جن کو قبول کرتا ہوں ۔

وطن کی واپسی ..... اسلام لانے کے بعد عرض کیا ، یارسول اللہ! میں اپنی قوم کا سربرآ وردہ شخص ہوں ، اس لئے چا ہتا ہوں کہ وہاں جا کراہل وطن کو بھی وعوت اسلام دوں ، آپ فرما ہے کہ خدا اس کا دخیر میں میری مدد کرے ، آنحضرت اللہ نے اجازت دی اور دعا فرمائی گھر پنچ تو والد ملئے آگئے ، کہا قبلہ! آپ جھے الگ رہے ، اب آپ کا جمعے کوئی تعلق نہیں ، انہوں نے کہا کیوں! کہا میں دین اسلام قبول کر کے تھے ، اب آپ کا جمعے کہ والہ کی کہ والہ کا کہا میں دین اسلام قبول کر کے تھے ، الله طوق غلامی گرون میں ڈال چکا ہوں ، اس لئے آپ ہوں ! کہا کیوں! کہا میں دین اسلام قبول کر کے تھے ، اور کو تسمت میں جمعی میں معادت کھی تھے ، یوی نے کہا دین تمہاراو ہی وین میرا ، چنا نچ ای وقت جواب دیا ، جو پہلے والدکود ہے چکے تھے ، یوی نے کہا میں تمہارے مذہب کے خلاف کیے دو تھی ہوں ، تھے بھی اس نعمت میں شریک کرو، چنا نچ ان کو میں آپ اور آخی میں آپ اور آخی کے دعا فرمائی کہ دیا کہ دیا اور آخی میرا کہنا نہیں مانی ، آپ اور آخی رہی تو میرا کہنا نہیں مانی ، آپ اور آس کی ہوا ہے ، آپ نے دعا فرمائی کہ زی اور آسی کے ماتھ جا کر اسلام کی طفر ان کرو، چنا نچ وہ حسار میں کی دعا براس میں اور آسی کی معتد بہ تعدادا سلام کی مور اس کی معتد بہ تعدادا سلام کی معتد بہ تعدادا سلام کی معتد بہ تعدادا سلام کی دور وہ کے دعا فرمائی کی معتد بہ تعدادا سلام کی دور سے دھی۔

میں میں میں اس کے خطر سے کوا ہے قاعد میں چلنے کی وعوت وینا ..... دائر واسلام کی وسعت کے ساتھ ساتھ ساتھ مشرکین کا مکہ کا جورو سم بھی بڑھتا جاتا تھا ،اور ذات نبوی کے ساتھ بھی گستا خیاں کرنے میں ان کو باک شقاا در انہوں نے آنخضرت مشاا در سلمانوں کی ایذ ارسانی کواپنا مستقل شعار بتالیا تھا ، دوس میں ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا مشال نے آنخضرت مشاکل کواپنا ساتھ میں متعقل ہوجائے کی دعوت دی اور آپ کی تھا ظت کی ذمہ داری کی دیکن پینز انسار کے لئے مقدر ہو چکا ہوجائے کی دعوت دی اور آپ کی تھا دامہ داری کی دیکن پینز انسار کے لئے مقدر ہو چکا

تھا،اس لئے آپ نے ان کی دعوت قبول نے فرمائی لے

ہجرت ..... اس درمیان میں آئخضرت ہے ہجرت کرکے مدینہ آگئے، بدر ،احداور خندق کی لؤائیاں بھی ختم ہوگئیں ،اور خیبر کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں کہ حضرت طفیل تقریباً اس (۸۰) گھرانوں کے ساتھ مدین تشریف لائے ،لیکن آنخضرت شاخیبر میں تضاس لئے یہ پورا قافلہ بھی وہ بن روانہ ہوگیا۔

غز وات .....اوربیسب کے سب غزوہ خیبریش شریک ہوئے اورطفیل کی خواہش پر آمخضرت اللے نے دوسیوں کو خیبر شکن فوج کے میند پر مقرر کیا ،اس کے بعد سے پھر فتح کمہ تک آمخضرت اللے کے ہمر کاب رہے ہے

سمریة و والکفین ..... اگر چدوی کے اکثر خانوادے مشرف باسلام ہو چکے تھے، تاہم مدتوں کے بعد عقا کدوفیہ تھے، تاہم مدتوں کے بعد عقا کدوفیہ نہیں بدل سکتے تھے، چنا نچہ و والکفین نا کی بت کاصنم کدو ہاتی تھااور بہت سے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن طفیل کا موحد دل دوں کے دامن پرشرک کا ایک دھر بھی نہیں گوادا کرسکا تھا، اس کے آنخضرت بھی ہے دخواست کی کہ جھے کو ذوالکفین گرانے کی اجازت مرحمت ہو، آپ نے اجازت دے دی۔ یہ چونا نچہ دہ کچھ دوسیوں کو لے کر مجے اور بتکدہ کو ڈھا کر میں آگ لگادی اور بتکدہ کو ڈھا کر میں آگ لگادی اور بیشعر پڑھتے جاتے تھے

یسا ذالسکفیسن لسبت مین عیاد کیا میسلاد نسبا اقسدم مین میسلاد کسیا انسی حششست لسنا فسی فیو اد کیا اے دوہاتھوں والے بت! اب میں تیرے پرستاروں میں نیس بول، میری پیدائش ہے قد یم ے، میں نے تیرے قلب میں آگ بجردی۔

غراوهٔ طا کُف..... یبان سے لوشتے وقت ووں کے ادر چارسوآ دی مع سازوسامان کے ساتھ ہوگا دو سامان کے ساتھ ہوگا دو سے ان کا ساتھ ہوگا دو سے ان کا ساتھ ہوگا دو سے ان کا سے ان کفرت کھنے کے معان بن دستہ الگ تھا ، آنخضرت کھنے نے چھانے ہاراعلم کون اٹھائے گا ملی کے ان خضرت کھنے نے ہوگا نے مار مید توں سے اس قبیلہ کے علم ردار ہیں ، اس موقع پر بھی وہی اٹھائیں گے آنخضرت کھنے نے میں میردائے پیندفر مائی ہے

طائف کی واپسی کے بعدوہ آنخضرت علی کی خدمت میں متعل طورے رہنے لگے اور

إسلم جلدام ٥٨ إب الدليل على إن قاتل نفسه لا يكفر،

عابن معدج والأالم ١١١٤ الاستيعاب ج اص ١١٨،

سے این معد جلد ۴ ق اص ۲ کا معماری معدد حصر مفازی ص ۱۱۳

تاوفات نبوی آپ کے قدموں سے جدانہ ہوئے۔

فتشار تدادیس نہایت سر گرمی سے حصد لیا اور طلحہ ونجد کے فتوں سے فراغت کے بعد

يمامه شركريك موسة والور الهي من اى من جام شهادت بيايع

اولاو .....اولاد میں صرف ایک کڑے عمرو کانام معلوم ہے، یہ بھی بمامہ کی جنگ میں شریک

تضادر يرموك كمعركمين شبادت عاصل كي

فضل و آلمال ..... حضرت طفیل فرہی علوم میں کوئی مرتبہ حاصل نہ کر سکے،اس کا سبب بیتھا کے دو ابتدا میں مدینہ میں رہنے کے بجائے اپنے وطن میں اسلام کی دعوت کا فرض ادکر تے رہے

ليكن فضل وكمال كابد باب بهي كهركم منين كرآب كى كوششون في بلدوس مترف باسلام موا،

البته شاعر كي حيثيت عيمتاز تقيه

# حضرت عقبه بن عامرجهني ً

نام ونسب ..... عقبمتام ،الوعمر وكنيت ،سلسلة نسب بيه به ،عقبه بن عامر بن عبس بن عمر و بن عدى بن عروبين عدى بن عرف بن عدى بن عرب بن مرد ان بن قيس بن جبينه جبتى يا عدى بن عرب عقب الله عن المعام جوئ به اسلام جوئ به اسلام كا واقعه بيه به كه جب كوكمة نبوى منتقل بواتو عقبه بكريان چار به تقمآ پكى تشريف اسلام كا واقعه بيه به كه جب كوكمة نبوى منتقل بواتو عقبه بكريان چار به تقمآ پكى تشريف آورى كى خبر من كر بكريان چيوژ كر خدمت اقدس على حاضر بوئ اورعوض كى مجمع به بعت الله به با بيعت جرت ، چنانچه به يا بيعت جرت كها بيعت جرت ، چنانچه بيعت كرك مدينه على مجمع به وكن بي

عبد خلفاء ..... غز وات میں شرکت کا پیتنہیں جاتا ،عبد فاروقی میں شام کی فقو حات میں مجام اندشریک ہوئے ، دمشق کی فتح کا مشر دو حضرت عمر کے پاس میں لائے تھے ہیں جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کے طرفدار تھے اورانہی کی حمایت میں لائے ،مصرف پرتسلط کے بعد انہوں نے ان کو مہاں کا امیر الخراج بنایا اور نمازکی اہامت کا منصیب بھی عطا کیا ہیں

ے میں اُمیر معاویہ کی ایما ہے روڈس پرحملہ کیا، کین جنگ کے دوران میں معزول کر دیے گئے اوران کی جگر محاویہ کی ایما ہے روڈس پرحملہ کیا، کین جنگ ہے کہ دوران میں معزول کر دیے گئے اوران کی جگہ سلمہ کا تقرر برہوا معزولی ہیں، بدروایت سے میں وفات یا گی۔ وفات سے مار مال سے معزت عقبہ ممتاز تخصیت رکھتے تھے، قرآن فضل و کمال سے معرف مقد، فرائض اور شاعری سب میں اقرادی پایہ تھا، علامہ ذہبی لکھتے ہیں عقبہ فقیہ، کتاب اللہ کے قاری، فرائض کے ماہر فصیح اللمان، شاعراور بلندمر تبخض تھے۔ آب

قرآن کی تلاوت سے خاصاؤ وق تھااور بڑے ذوق وشوق سے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہے ، بعض سور تیں خو د زبان وی والهام سے سیمی تھیں، ایک مرتبہ آنخضرت کے قدموں سے بعض سور تیں خود زبان وی والهام سے سیمی تھیں، ایک مرتبہ آنخضرت کے قدمول سے چیٹ گئے کہ یارسول بھی جھے کوسور ہ ہود و بیسف پڑھا ہے، اس ذوق وشوق نے ان کوقر آن کا قاری بنادیا تھا، ایک قرآن انہوں نے خود مرتب کیا تھا، اس کی ترتیب عمانی مصحف سے مختلف

إاسدالغا ببجلد حوساتهم

ع بن سعد جز و معتم وس 11 ، واصاب به تذكر وابن عامر ،

سم تناب الوالة كدى ش عصره المستر المستوافع الأجلدول ص المستر

ع اصابه جندامی ۴۸۹، کابن سعد جزوم سم آند کردین عامر،

شما عری ..... ندہبی علوم کے علاوہ عرب کے دوسرے مروجہ علوم خطابت وشاعری میں بھی دخل تھا،خود بھی خوش کو شاعر ہے م دخل تھا،خود بھی خوش کو شاعر تتھے۔ ہے

اخلاق ..... عقبہ کو بلند پایہ صحابی تھے، کین ندہی ذمدداری سے بہت گھراتے تھے، وہ اگر چہا کے زبانہ بیل مصری امتیاط کرنے گئے اگر چہا کے زبانہ بیل مصری امامت کے عہدہ پررہ چکے تھے، کین پھراس بیل احتیاط کرنے گئے تھے، ابوعلی ہمدانی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر بیل اوگوں نے درخواست کی کہ آپ آنخضرت کھا کے صحابی ہیں، اس لئے آپ نماز پڑھائے بفر مایانہیں! بیس نے آنخضرت کھا سے سنا ہے کہ جس نے امامت کی ادر سیح وقت پر پورے شرائط کے ساتھ نماز پڑھائی تو امام اور مقتدی دونوں کے لئے باعث اجر ہے اور اگراس میں کوئی فروگذاشت ہوئی تو امام ماخوذ ہوگا اور مقتدی بری الذمہ ہوں گے۔ بے

حرمت رسول..... آقائے نامدار ﷺ کی خدمت گذاری ان کا خاص مشغلہ تھا چنانچ سفر میں آنخضرت ﷺ کی سواری تھینچنے کی خدمت ان ہی کے متعلق ہوتی تھی ، کن صاحب بغلة رسول الله صلی الله علیه و صلیم الشهباء ۔ بے

اس خدمت ور فاقت کے طفیل میں ان کو بڑے قیمتی دینی فو اکد حاصل ہوتے تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں آنخضرت ولئے کی دفاقت کا شرف حاصل ہوا میں سواری اقدس کھیے رہا تھا، آپ نے فرمایا، عقبہ ایس تم کو دوبہترین سورتس پڑھنے کے قابل بتاتا ہوں، میں

ع تبذیب الکمال ص ۱۲۹ سم تبذیب الکمال ص ۱۲۹ ۲ کماب الوادة کندی ص ۲۷ اتهذیب النهذیب بلدی ۲۳۳ ۳ منداحرین طنبل جدی ۱۵۹ ۵ منداحرین طنبل جدی ۱۵۳ سیمنداین طنبل جدی ۱۵۳ نے عرض کی ارشاد ہو، قربایا، قل اعو ذہر ب الفلق اور قل اعو ذہر ب الناس لا احترام نبوی ..... ذات نبوی کا اتفاحترام کھوظ تھا کہ آنخضرت اللہ کی سواری پر بیٹھنا بھی سوہ اوب بیٹھنا بھی سوہ اوب بیٹھنا بھی سوہ اوب بیٹھنا بھی سوہ اوب بیٹھنا دی اور خود انر کر فربایا عقبہ! ابتم سوار ہولوعرض کی سبحان اللہ یارسول اللہ! بھی اور آپ کی سواری پرسوار ہوں! دوبارہ پھر آپ نے تھے دیا، انہوں نے وی عرض کی ، جب زیادہ اصرار بڑھا تو الامرفوق الادب کے خیال سے بیٹھ کے اور سرکار دوعا کم ان کی جگہ سواری کھینچنے کی اصرار بڑھا تو الامرفوق الادب کے خیال سے بیٹھ کے اور سرکار دوعا کم ان کی جگہ سواری کھینچنے کی خدمت انجام دینے گئے ہے۔

آس دلچپی کی بناپران کے پاس اسلحہ کا بڑا ذخیرہ تھا، چنا نچہ وفات کے وقت ان کے پاس ستر کمانیں تھیں، دوسر بے لوازم اس کے علاوہ تھے، یہ سارا ذخیرہ خدا کی راہ میں وقف کر گئے ہے ساو کی ..... عقبہ '' کوفارغ البال تھے، غلام بھی پاس تھے، کیکن غایت سادگی کی بناپر اپنا کام آپ کرتے تھے۔

# حضرت عمير بن وهب

نام ونسب ..... عمیرنام، ابوامیه کنیت، سلسلهٔ نسب به به بعمیر بن و بب بن خلف ابن و بب بن حذافه بن قمح ، مال کانام ام خیله نقا، نانهالی نسب نامه به بهام خیله بنت باشم بن سعید به سهر قریش

بن مبم قرشی-

قبل اسلام اور پینمبراسلام کے بخت دش سے بدر میں آوردہ اور بہادرلوگوں میں سے بہول اسلام کے پہلے اسلام اور پینمبراسلام کے بخت دش سے بدر میں شرکین کے ساتھ سے اور مسلمانوں کی قوت کا اندازہ لگانے کے لئے بہی نظے سے بگر اس غزوہ میں انہوں نے جنگ کوٹا لئے کی بڑی کوشش کی ،ابن سعد کا بہان ہے "و فعد کان حویصا علی د حقویش عن دسول الله صلی الله علیه و سلم ببدر " لیکن جب اس میں تا کا می ہوئی تو دو سراطریقہ بیاضیار کیا کہ قریش سے انسار کی قد میان کے جہرے سانپوں کی طرح ہیں ، جو بیاس سے بھی نہیں مرتے ،ان کی سیجال کہ ہمارے مقابلہ میں آکر بدلہ لیس ،اس لئے ان روثن و تاباں چہرہ والوں (قریش) کو بی ان سے تعارض شکر تا جا ہے ،انسار نے جو اب دیا ، یہ خیال چھوڑ دو ،اورا نے قبیلہ کو جنگ پر آن دے تعارض شکر تا جا ہے ،انسار نے جو اب دیا ، یہ خیال چھوڑ دو ،اورا نے قبیلہ کو جنگ پر آن دہ والوں ان کا مربی تو مجوراً لڑتا پڑا 'ایا جس کا نتیجہ قریش کی قلست کی صورت شی طاہر ہوا اوران کا لڑکا و جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفار ہوگیا۔

المسابرج ٥٥ ٣٠ وابن سعدج ١٥ ق اول ١٣١،

مرکاب رہاورا پنی تکوار کے جو ہردکھائے۔ ا عہد خلفاء ..... آخضرت والک کے بعد حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں مہمات امور میں برابر شریک رہے، حضرت عمر کے عہد خلافت میں جب عمر و بن العاص نے معر پرچ مائی کی اور ابتدائی فتو حات کے بعد اسکندر رہے گئیر میں زیادہ دریگی ، تو حضرت عمر نے دس ہزارا مدادی فوج چارا مراء کی سرکردگی میں جیجی ، ان میں ایک عمیر خبھی تھے ، بیاور یہ ہدایت کردی تھی کے جملہ کے وقت ان چاروں کو آئے آئے رکھنا ، چنانچہ ان بی چاروں کی کوششوں سے اسکندر رہے کی مہم ہوئی ، اسکندر رہے کی فتح کے بعد عمر و بن العاص خبے مقرق چھوٹے جھوٹے مقامات کی تخیر کے لئے علیدہ علیدہ افر متعین کے تھے ، اس سلسلہ میں عمیر خنے بہت سے مقامات فتح کے ، عمیر ومیاط ، تو نہ دمیرہ ، شطاء د قبلہ ، بینااور بوسیر وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں ۔ سے وفات .... حضرت عمر کے عہد کے آخر عہد خلافت میں وفات یائی۔

## حصرت زيد بن خطاب

نام ونسب ..... زیدنام ،ابوعبدالرتهٔن کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه به ،زید بن خطاب بن نقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی بن عالب ابن فهر بن ما لک بن نعنر بن کنانه قرشی عدوی \_

مال كانام اساوتها ونانهالى سلسك نسب يدب، اساء بنت وبب بن حبيب اسدى ،آب

حفرت عر كروتيل بمائي اورعريس ان يري يقل

اسلام وہ بجرت ..... مواہنداء میں خطاب کا گھر حضرت عرضو تختیوں کے باعث اسلام کی دھنرت عرضو تختیوں کے باعث اسلام کی دشمنی سے تیرہ تارہور ہاتھا، لیکن حضرت زید تعضرت عرض بہت پہلے مشرف باسلام ہو چکے تھے، اور مہاجرین کے پہلے قافلہ کے ساتھ بجرت کی تھی ، اور آنخضرت بھا کے مدید تشریف لانے کے بعدان میں اور معن بن عدی تجلائی میں موافاۃ کرادی ہے۔

غر وات ..... مدید آنے کے بعد سب ہے پہلے بدر میں شرکت کا شرف حاصل کیا، پھراصد میں شریک ہوئے ، غایت شجاعت نے زرہ ہے بے نیاز کر دیا تھا، میدان جنگ میں نگے بدن مجے ، حضرت عمر کوان ہے بوی محبت تھی ، انہول نے قتم دلا کرا بی زرہ بہنا دی لیکن طالب شہادت کے لئے زرہ عارضی ، تعوزی دیر پہن کراتار دی اب عرباں سید دشمنوں کا ہف تھا،

حفرت عرائے سب بو چھا، فر مایا تمہاری طرح بھے کو بھی جام شہادت پینے کی تمنا ہے۔ مع احد کے بعد صلح حدیدید کے موقع پر جب آنخضرت اللے نے موت پر بیعت لیما شروع کی

تو فدا کارانہ چانبازوں کی فہرست میں نام لکھایا ہے اس کے علاوہ ، خندق خنین اور او طاس وغیرہ آ

مں بھی برابرشر یک ہے۔

جیۃ الودائ میں بھی انخضرت ﷺ کے ہمرکاب نظے، ای موقع پر آپ نے ان سے بیہ حدیث بیان فرمائی تھی، کہ جوتم کھاتے سینتے ہو، وہی اپنے غلاموں کو بھی کھلا و بہنا و ،اورا کروہ کی جرم کے مرتکب ہوں اور تم ندمعاف کرسکوتو فروخت کرڈ الو ہے

فتنة رده أورشبادت .....عدصديق من فتة ارتداد كاستيمال ع ليمسلمانون ك

إاسدالغا بجندات ٢٢٨،

ع استیعاب جندام ۱۹۹۰ سی استیعاب جندج اس ۱۹۰

ع ابن سعد جز وهو ق الس ۴۵۵، چابن سعد جز وه ق الص ۴۷،۴ ساتھ نگلے اور متعدد سرکش بے دینوں کو واصل جہنم کیا۔

جنگ بیامہ میں اسلامی فوج کی علمبر داری کا منصب سپر دہوا، بنوصنیفہ نے ایک مرتبہ اس نور کا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے بیاؤں اکھڑ گئے ، کی لوگ میدان جنگ سے بھاگ نظام سے زید کا جوش اور بڑھ گیا ، انہوں نے سم کھالی کہ میں اس وقت تک نہ بولوں گا جب تک وشمنوں کا مدنہ چھیر دوں یا خود لڑتے لڑتے شہد ہوجا وَں اور مسلمانوں کو للکارا کہ آئھیں بند کر کے ، دوسری داڑھیں داب کر دشمنوں کے قلب میں تھی جا وَ بہا ایک طرف لوگوں کو ابھارتے تھے ، دوسری طرف زبان بارگاہ ایز دی میں معذرت میں مصروف تھی ، کہ ''خدایا میں اپنے ساتھیوں کی پسپائی مرتبری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں'' ، ای حالت میں علم ہلایا ، اور دشمنوں کی فیس چیر تے ہوئے گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوگئے ، سی آپ کی شہادت کے بعد حصرت سالم نے علم سنجالا ، لوگوں نے کہا سالم ! تمہاری علمبر داری سے شکست کا خطرہ ہے ، کہا آگر میر سبب سے شکست ہوتو بھی سے بدتر حالی قرآن کون ہوگا ہی

حضرت عمر کاعم میں ۔۔۔۔ حضرت عمر ان کو بہت محبوب رکھتے تھے ،ان کی شہادت سے بہت غم زدہ ہوئے اور جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تو فر ماتے کہ سب سے بڑا داغ زید گاتھا ،اس کواٹیا یا اور صبر کیا۔ ہے اکثر فر مایا کرتے کہ بادصا سے زید کی خوشبوآتی ہے اس سے ان کی یاد تا

زه موجاتی ہے۔ لے

ای ذبانہ میں مشہور شاعر تم بن نویرہ کا بھائی ایک معرکہ میں خالد بن ولید کے ہاتھ ہے مارا گیا، تم ماری خالد بن ولید کے ہاتھ ہے مارا گیا، تم ماری بھائی کا عاشق وشیفتہ تھا، اس حادثہ نے اس کوالیا وارفتہ کردیا کہ دیکھے والوں کو ترس آتا تھا، اس عالم میں اپنے بھائی کا ایسار قت انگیز مرشد تکھا کہ سننے والے بیقرار ہو جاتے انفاق سے حضرت عمر سے ملاقات ہوگی، آپ نے فر مایا تم کواپنے بھائی کا کس قد رقاتی ہے، کہا ایک مرض کی وجہ سے ایک آئو کے آئو شوشک ہوگئے تھے، کیکن بھائی کے تم میں جب سے اشکبار ایک مرض کی وجہ سے ایک جسرت عمر شنے فر مایا، بیر رنج والم کی آخری حدے، کوئی جانے والے کا موثی ہے، آج تک ندر کی ، حضرت عمر شنے فر مایا، بیر رنج والم کی آخری حدے، کوئی جانے والے کا

لا تقيعاب خ انس١٩٠،

ابن اثيرجلداس ٢٧٤،

اليناص 224

سياين معدجزوس اص ٢٥٠، ومتدرك عاكم جساس ٢٢٤،

ق متدرک حاکم ج ۱۳س ۲۲۷

السدالغابرج اص ٢٢٥

اتنائم نہیں کرتا، اس کے بعد فرمایا خدازید کی مغفرت کرے، اگر میں شاعر ہوتا تو میں بھی ان کا مریہ کہتا ہم میں کہا، امیر الموشین، اگر آپ کے بھائی کی طرح میر ابھائی شہید ہوا ہوتا تو میں بھی اشکباری نہ کرتا، حضرت بھڑ کو ایک کو نہ آسلی ہوگئ ، افر مایا کہ اس سے بہتر تعزیت کی نے نہیں کی بیالیون بھائی کے ساتھ شدید تعلق قلب کے باوجود صبر کا دائمن ہاتھ سے نہ چھوٹا، جس وقت کی بیالیون کرنے کے فر مایا کہ میر سے حضرت ذید کی شہادت کی دلخراش فبر ملی، اس وقت بجائے تالدوشیون کرنے کے فر مایا کہ میر سے بھائی دونیکیوں میں جھے سے سبقت لے گئے، جھے سے پہلے اسلام لائے اور جھے سے پہلے جام شہادت باسی اسلام ال

حليه ..... عليه بيقاء قد بلندو بالا ، رنگ گندم كول -

از واج واولا د ..... آپ کی دو بیویان تھیں ،لبابداور جیلہ،لبابہے عبدالرحمٰن تھے اور جیلہ ے اسا تھیں ہے،

فضل وكمال ..... آپ سمتعدداشخاص في صديث روايت كى ب-

المن معد جزس ق ام 120، ع استيعاب جلداس ١٩١١،

المتعاب عاص ١٩١١

سماين سعر يزس ق الس ١٤٥٥

## حضرت ابورافع

نام ونسب..... تام مل بهت اختلاف ہے، زیادہ مشہور اسلم اور ابورا فع کنیت ہے نبی شرف کے لئے میسند کافی ہے کہ آتا ہے کہ کرایئ کے لئے میسند کافی ہے کہ آتا ہے دوعالم کی غلامی کاشرف رکھتے تنے اور حضور نے میہ کہ کرایئ خاندان میں شامل کرلیا تھا کہ مولسی المقوم من انفسھم یا اس مرتبہ کے بعد خاندائی اور نہیں عظمت کا کون سادر جہ باتی روجاتا ہے۔

غلامی اورآ رادی ..... ابتدایل ابورافع حضرت عباس کے غلام تھانہوں نے آنخضرت کا کود ہے دیا تھا،آخضرت بھائے کود ہے دیا تھا،آخضرت بھائے خضرت عباس کے اسلام کی سرت پرآ زاد کردیا ہے اسلام ..... حضرت ابورافع ان لوگوں میں ہیں جن کے دل پر نبوت کا پر جلال چروہ ہی دیکھ کر اسلام کا نقش بیٹے گیا ، ان کے اسلام کے متعلق ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جھے برقر لیش نے آخضرت بھی کے باس کی کام ہے بھیجا، آپ کود کھتے ہی میرا دل اسلام کی طرف ہوگیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ! اب میں دائیں نہ جاؤں گا، آپ نے فرما یا میں قاصد کونیس رو کتا اور عبد شخی نہیں کرتا ، اس وقت تم لوث جاؤ ، اگر بھی دنوں تک بدستور تمہارے دل میں اسلام کا جذبہ باتی رہاتو پھر دوبارہ حاضر ہو کرمشرف الدادہ میں بر سو

بنالا وارز ماکش ..... کین بدرتک جبابره قریش کے خوف ہے اسلام کا اعلان نہیں کیا ایک دن چا ہ زمر کی چہارد یواری میں بیٹے تیردرست کررہ تے ، حفزت عباس کی اہلیہ بھی پاس بی بیٹی ہوئی تیس کہا تی جہارہ اور جرہ کی طناب کے پاس بیٹھا،اس کے بعد ابوسفیان آئے، ابولہب ان ہے بدر کے حالات دریا فت کرنے لگا اس نے کہا کیا یو چھتے ہو مسلمانوں نے ہماری ساری قوت تباہ کردی، بہتوں کو تہ تی کر ڈالا، پچھلوگوں کو گرفار کیا،اس سلسلہ میں ایک واقعہ بجیب وغریب بیان کیا جاتا ہے کہ میدان جنگ میں آسان سے زمین تک سفید پوش سوار بحرے ہوئے ہوں کر ابولہب نے ان کے منہ برز در سے ایک طمانی مارا، یہ منبسل کر لیٹ می مرکز در سے،اس کے ابولہب نے بی دیاور

يا بودا وُ دجيد اص ١٦٦،

عابين سعد جزوا ق اصاد،

سابوداؤد جنداص اعتاد متدرك ماكم جلد اس ٥٩٨

سینہ پر چڑھ کر جہاں تک مارسکا مارا ،حضرت عباس کی بیوی سے میظم ندویکھا گیا ،انہوں نے ایک ستون اٹھا کر اس زور سے مارا کہاس کا سرکھل گیا اور پولیس اس کا آقامو جو دنیس اس لئے کمزور مجھ کر مارتا ہے۔!

آجرت....بدر کے بعد آجرت کر کے مدنیہ گئے اور آئخ ضرت وہ کے ساتھ دہتم ہوئے ہے۔ غروات....بدر کے علاوہ احد ، خندق دغیرہ تمام غزوات میں شریک ہوئے ، آنخ ضرت کھی نے حضرت علیٰ کی امارت میں بمن کی طرف جوسریہ بھیجا تھا، اس میں سیاسی تھے، چنا نچہ حضرت علیٰ نے اپنی عدم موجودگی میں سرید کی تگر انی ان کے بہر دکی تھی۔ سے

وفات ..... حضرت على كابتداكي ز ماينه ظلافت عن وفات ياكى ي

اولا د..... وفات کے دقت ۱اولا دی تھیں ،حسن ، رافع ،عبیدالله ،مغیر واور ملی ہے فضل د کمال ..... اسلام نے غلاموں کو برتیم کی ترتی کے جو مواقع عطا کیے ہیں ،ابورافع اس

کی بہترین مثال سے ، کویہ غلام سے ، لیکن فعنل د کمال میں آز ادوں کے بمسر سے ، ان کی بہترین مثال سے ، ان کی ۲۸ روایتی صدیم کی کمابوں میں موجود ہیں ، ان میں سے ایک میں بخاری اور ۱۳ میں مسلم منفرو

Y-U!

آزادی کے بعد بھی آستانہ نبوی کی خدمت گذاری کا فخر نہ چھوٹا اس لئے ان کو معمولات نبوی کے متعلق میں اکابر محابان سے استفادہ کرتے بنوی کے متعلق بہت معلومات تنے ، اوران کے بارے بیں اکابر محابان کے باس ایک کا تب لے کرآتے تنے اور سوال کرتے تنے ، رسول الکے نے فلاں فلاں دن کیا گیا ہے بیان کرتے جاتے تنے ، اور کا تب قلم بند کرتا جاتا ہے

تلافده ..... ان كر چشم فعل و كمال سے سراب ہونے والوں كا وائر و خاصر وسيع تما چنا نجان كا دائر و خاصر وسيع تما چنا نجدان كركوں من حسن ، رافع ، معتم ، عبيدالله ، بوتوں من حسن ، صالح اور عام لوگوں من عطاء بن بيار ، ابو عطفان بن طريف ، ابو سعيد مقبرى اور سليمان بن بياران كوشه چينوں من عظاء بن بيار ، ابو عطفان بن طريف ، ابو سعيد مقبرى اور سليمان بن بياران كوشه چينوں من عظاء بن بيار ،

۲ایشاص۵۲،

سي مدالغا يبلده ص ١٩١

يرتبذيب الكمال م ١٩٧٩ء

المتبذيب المتبذيب والدذكور

یابن سعد جزوم ق اص ۵۱، سیمتدرک حاکم جلد ۳ ص ۵۹۸،

فيتبذيب العبديب جلدا اس ١٩١٠

المار بلدم س

ومتداحدين متبل جهم ١٩٧٨

سرالعها بیٹولددوم بہرین سدری میں خور میں خیرہ بہری نصب کرتے تھے، اِلے میں خدمت کذاری کا شرفِ نہیں چھوڑا، چنانچے سفرو غیرہ میں خیرہ بہری نصب کرتے تھے، اِل ہے ، من مد سے مدار مان مرت میں ہور ، بہت کی ہوئی ، ہمیشہ اپنے کو آخضرت و الکا کا غلام کہتے ۔ آ قائے دوعالم کے ساتھ غلامی کی نسبت بہت مجبوب تھی ، ہمیشہ اپنے کو آخضرت و الکا کا علام کہلا تا چاہا، لیکن میہ برابر افکار کرتے رہے ، تا آ نکہ سعید نے • • ۵کوڑے لگا کر زبر دئی انیا غلام کہلایا ہے

#### حضرت سعيدين عامر بن خديم

نام ونسب ..... سعیدتام ،سلسلهٔ نسب بیه به ،سعید بن عامر بن خدیم بن سلامان بن ربیعه بن سعدا بن مج بن عمرو بن بصیص بن کعب ،مال کانام اروی تھا، نانها لی سلسلهٔ نسب بیه بهاروی بنت الی معیط بن الی عمرو بن امید بن عبدتش بن عبدمناف یا

اسلام وہجرت ..... غزوہ نیبر سے بل مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد ہجرت کر کے بدینہ آگئے ۲۰

غرز وات .....دیندآنے کے بعد سب سے اول غزوہ نیبر میں شریک ہوئے، پھرتمام گزائیوں میں آنخضرت ﷺ کے ہمر کاب دے۔ سے

جنگ بر موک ..... حضرت عمر کے عبد خلافت میں جب حضرت ابوعبید اللہ نے برموک کی مہم کے لئے مزیدا مدادی فوج خلب کی تو حضرت عمر نے ان کوایک جمعیت کے ساتھ روانہ کیا اس مہم میں انہوں نے بڑے نمایاں کارنا ہے دکھائے۔

محص کی گورٹری یہ مامور کیا، ان کے عبد حکومت میں کی نے دھنرت عمر آن ان کی جگہ ابن عامر کو حمص کی گورٹری پر مامور کیا، ان کے عبد حکومت میں کی نے دھنرت عمر کو اطلاع دی کہ سعید پر جنون کا اثر رہتا ہے، آپ نے ان کو تحقیق کے لئے ظلب کیا، اس طبی پر حمص کا والی اس سروسامان سے آیا کہ ہاتھ میں ایک عصافا، اور کھانے کے لئے ایک بیالہ حضرت عمر نے پوچھا بس اس قد رسامان ہے عرض کی اس سے زیادہ اور کس چیز کی ضرورت ہے بیالہ میں کھا تا ہوں اور عصا پر زادراہ لئکا تا ہوں پوچھا میں نے سنا ہے تم پر جنون کا اثر ہے ابن عامر نے اس سے انکار کیا، حضرت عمر نے تیں، کہا ہاں بھی اس سے انکار ہے، اس کا سب یہ ہے کہ حبیب بن عدی کے مصلوب ہوتے وقت میں بھی موجود تھا اور وہ اس طالت میں قریش کے دور ہے ہو۔ ناکر جب یہ منظر سے انکار کیا، مرد خرات عمر نے دائیں کہا ہاں تا ہے تو عمر نے تا ہے تو عمر نے دائی کی بیاں تھیق کے بعد حضرت عمر نے دائیں کہا ہاں کہا ہاں بیا اس سے تا ہے تو عمر نے جانے ہے انکار کیا، عمر حضر نے جود کر کے واپس کیا۔ ہے

و فات ..... بن وفات می اختلاف ہے ، بعض ۱۱۹ در بعض ۱۶ بتاتے ہی ، وفات کے وقت میں سال کی عرصی ہے۔ عالیس سال کی عرصی ہے

٣ شيعاب ن ٢ س٧ ١٥٥٠

٢ إصابه جلد ساس ٩٩،

المن سعد جزوم الشم الساله الم من سدالغا به جند السالة الساء فقر و درو یکی ..... این عام گاز بد دتفوی و درجه کمال کو پنجابوا تھا، تمس کی گورنری کے زمانہ میں اس فقیرانہ شان سے دہتے تھے ، کدان میں اور عام مسائین میں کوئی امتیاز باتی ندر ہا تھا ، حضرت عزر جب تھس گئے تو وہاں کے فقراء کے معاش کا انتظام کرنے کے لئے ان کی فہرست طلب کی ، فہرست تیار ہو کر آئی تو منجلہ اور تاموں کے ایک نام سعید بن عام بھی تھا ، حضرت عزر نے پوچھا ، یہ سعید بن عام کون ہیں ؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المونین ہمار سے اور آئے امیر آپ لوگوں نے کہا ، اس کو وہ ہاتھ ہیں نے بچرت سے بو چھا کہ تمہارا امیر اور فقیر ! وظف کیا کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا ، اس کو وہ ہاتھ ہیں لگتے ، حضرت عظر بید زم و و رع سن کر دو نے گئے اور فور الیک ہزار و بنار کی تھی ابن عامر کے باس ہی کہا گئی ہزار و بنار کی تھی ابن عامر کے باس ہی کہا گئی ہزار و بنار کی تھی ابن عامر کے باس ہی کہا تو جھا نیر بت ہے ، کہا کہا کیا تیا مت آگی ، فر بایا قیامت سے بھی زیادہ فر مایا اس انہوں نے کہا آئر معالمہ کیا ہے ، فر مایا دنیا فتوں کو لے کر میر سے باس آئی ہے وہ بولیس پھرکوئی نہوں نے کہا آئر معالمہ کیا ہے ، فر مایا دنیا فتوں کو لے کر میر سے باس آئی ہے وہ بولیس پھرکوئی نے دارک کر وہ انہوں نے بہا آئر معالمہ کیا ہے ، فر مایا دنیا فتوں کو لے کر میر سے باس آئی ہے وہ بولیس پھرکوئی نہوں نے کہا آئر معالمہ کیا ہے ، فر مایا دنیا فتوں کو لے کر میر سے باس آئی ہے وہ بولیس پھرکوئی سے ذارک کر وہ انہوں نے بید اورک کیا کہ بوری رقم ایک تو بڑ سے میں ڈال دی اور ساری وہ بولیس کی خرور بیا تھا کر اس کی ضرور بات کے لئے دور دیا۔ ا

محکوم کی ہمدردی ..... محکوموں کی ہمدردی و خنواری آپ کا نمایاں وصف تھا، جہاں جا کم رہے ہاں گی ہمدردی کی ہمدردی و خنواری آپ کا نمایاں وصف تھا، جہاں جا کم رہے وہاں کی رعایا آپ ہے بہت خوش رہی تھی، ایک مرتبہ حضرت بخر نے دریافت کیا کہ شام والے تم ہاں قدر مجت کیوں کرتے ہیں کہا میں ان کی گلہ بانی کے ساتھ ان کے منواری بھی کرتا ہوں، آپ نے خوش ہوکردی ہزاری گراں قدر رقم ان کو دینا چاہی ، انہوں نے یہ کہد کر لینے ہا انکار کردیا کہ میرے گھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے گھوڑ وں اور غلاموں کی آمدنی میرے کے کافی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سلمانوں کا کام فی سبیل اللہ کروں، حضرت بھی نے اصراد کیا کہ اس کو لے لو، واپس نہ کرو، ایک مرتبہ آنحضرت بھی نے جھوکہ کھی مال دیا تھا، نے اس نے بھی تم ہماری طرح یہی جواب دے کرواپس کرنا چاہتا ہوں کہ خطرت بھی نے فر مایا کہ اگر بغیر سوال کے ضدادے تواس کو لے لیا کروکہ وہ اس کا عطیہ ہے ہے

## حضرت عقيل بن ابي طالب ﴿

213

نام ونسب ..... عقیل نام ، ابویز ید کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه به عقیل بن ابی طالب بن عبد الم الله علی الله عبد عبد المطلب ابن باشم بن عبد مناف القرشی الهاشی ، مال کا نام فاطمه تفا ، آپ حضرت علی کے سوتیلے بھائی اور عمر میں ان ہے ہیں سال بڑے یتھے۔ ا

عبد مرتصنوی ..... فلفائے طاشہ کے زمانہ یں آبیں پہنیں چانا ، مین کے بعدامیر معاویہ اور جناب امیر کے اختلافات کے زمانہ میں نظرا آتے ہیں ، یہ کو حضرت علی کے بھائی ہے ، لیکن اپی ضروریات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ سے تعلقات رکھتے ہے ، اور مدینہ چھوڑ کرشام چلے میں ضروریات کی بنا پر حضرت امیر معاویہ کا مقلس ، مقروض اور رو پیدے حاجت مند ہے اور جناب امیر کے یہاں یہ شعر عقاصی ، اور امیر معاویہ کا خزانہ جمحف کے لئے کھلا ، واقعاماس کے افلاس و ناداری نے امیر معاویہ کا ساتھ ویے برجمور کر دیا تھا ، امیر معاویہ کا ساتھ ویے برجمور کر دیا تھا ، امیر معاویہ کے باس جانے سے پہلے ناداری نے امیر معاویہ کا ساتھ ویے برجمور کر دیا تھا ، امیر معاویہ کے باس جانے سے پہلے

ع بن سعد جزیه ق اس ۲۹،

السدالغا ببطده صاماتهم

ایک مرتبہ قرض کی ادائی کی فکر میں حضرت علی کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے بڑی پذیرائی کی ،حسن کو تھم دیا ،انہوں نے بڑی پذیرائی ،حسن کو تسر خوان بچھاتو صرف روثی ،نمک ادر کاری آئی ،حقیل نے کہا بس بہی سامان ہے حضرت علی نے فرمایا ، ہاں !عقیل نے مظلب بیان کیا کہ میرا قرض اداکر دو ،حضرت علی نے پوچھاکس قدر ہے ،کہا ، ہم بڑار آپ نے جواب دیا ، میرے پاس اتنارو پیر کہاں ؟ تھوڑا صبر کیجئے جب چار بڑار میر اوظیفہ طے گاتو آپ کو دے دوں گا ، عقیل نے کہا تہ کھوگ وظیفہ کے انتظار میں کب تک رکھوگ ،حضرت علی نے فرمایا میں سلمانوں کا ایمن بول ،آپ چاہتے ہیں کہ خیانت کب تک رکھوگ ،حضرت علی نے فرمایا میں سلمانوں کا ایمن بول ،آپ چاہتے ہیں کہ خیانت کر کے ان کا مال آپ کے حوالہ کر دول یہ جواب می کو گیا چاہاں ، جواب دیا ، و و لوگ رسول کر ہے ، امیر معاویہ ہیں ، اس میں نہیں ہیں ، اور تم اور کے سے می حوالی ہیں ،بس صرف اس قدر کی ہے کہ آئی خشرت کے گئا ان میں نہیں ہیں ، اور تم اور تم مراس موزانہ کے بعد بھی دوسر سے دن تمہار سے رہتی تھی اور کہ جوار بول کی طرح ، ہو، گراس موزانہ کے بعد بھی دوسر سے دن تمہار سے رہتی تھی اور کی اور کی جائی اور دیم دولائے ۔ امیر معاویہ نے دوبار میں ابور کی اس کر در ہم دولائے ۔ ا

عقیل کے شام جانے کے بعد امیر معاویہ او گو اس کے سامنے ان کومثال میں پیش کر کے ان کوا پی صابت پر آبادہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگریش فن پر نہ ہوتا تو علی کے بعالی ان کوچھوڑ کر میر اساتھ کیوں ویے ، ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے بھی دلیل چیش کررہے تھے ، عقیل بھی موجو ویتے ، انہوں نے جواب دیا کہ میرا بھائی دین کے لئے بہتر ہے اور تم دنیا کے لئے ، یہ دوسری بائت ہے کہ بیس نے دنیا کودین پرتر جیح دی ، رہا آخرت کا معاملہ تو اس کے لئے اس کے لئے اس کے خدا ہے حسن خاتمہ کی دعا کرتا ہوں ہے

وفات ..... امير معاوية كاخيرعهد يايزيد كابتدائى زمانه مين وفات يائى يتع المل وعيال ..... عقيل في مختلف اوقات مين متعدد شاديان كين، ان كي بيوى اوراولا دون كنام يه بين ـ

> <u>اولا د</u> علی چحد، رمله جعفر،ا کبر، ابوسعید، احول

مسلم،عبدالله،عبدالرحن،عبدالله،الاصغر

<u>یوی</u> ام سعید ظلیله ام بنین ام دار

اساء بنت مفیان

ان کے علاوہ جعفر، اصغر، جمزہ ، عِنّان ، ام ہائی ، اساء ، فاطمہ ، ام قاسم ، زینب اور ام نعمان وغیرہ مختلف لونڈ یول کیطن سے تقیس لے

ذریعهٔ معاش ..... آنخفرت الله نے نیبر کی ہیدادارے ڈیڑھ سووس سالانہ مقرر فرمایا تھایں

استعداد علمی .... جرت کے بعد پھر مکدلوٹ گئے تھاور عرصہ تک وہاں تقیم رہے،اس گئے محبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا بہت کم موقع ملاء ای لئے رسول کے عزیز ہونے کی حیثیت سے علم میں ان کا جو پایہ ہونا چا ہے تھا، وہ نہ بیدا ہوسکا، تا ہم صدیث کی کما بول میں ان کی دو چار روایتی موجود ہیں ، محمد سن بھر کی ادر عطا آ کیے زمر وُر دا قامی ہیں سیع

ند ہی علوم کے علاوہ جا بلی میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، چنانچیلم الانساب کے جوعر بوں کا خاص علم تھا، بڑے ماہر تھے، ایا م عرب کی داستا نیں بھی ان کواز برتھیں اور ان علوم میں لوگ ان سے استفادہ کرتے تھے، چتانچ مجد نبوی میں نماز کے بعد جیٹھتے تھے اور لوگ ان سے مستفید ہوتے تھے ہم

آ تخضرت على كامحبت ..... آ تخضرت على ان بهت مبت محبت كرتے تھ ، فر ما ياكرتے تھے ، فر ما ياكرتے تھے ، فر ما ياكرتے تھے كدابوزيد جھ كوتم ہار ب ساتھ دو ہرى محبت ب ، اى قر ابت كے سبب سے ، دوسرى اس دجہ سے كہ ميرے جياتم كومجوب ركھتے تھے ۔ ف

پابندی سنت ..... عقیل شادی و مسرت کے موقعوں پر بھی جبد لوگ عموماً پھے نہ کھ بے اعتدالی کرجاتے جی مسنون طریقوں کا لحاظ رکھتے تھے، ایک مرتب نی شادی کی ، شع کوا حباب مبارک باد دیئے آئے اور عرب کے قدیم و متور کے مطابق ان الفاظ میں تہنیت چیش کی کہ " بالرفاء و البنین" اگر چان الفاظ میں کوئی خاص قباحت نہیں تھی ایکن چونکہ مسنون طریقہ تہنیت موجود تھا، اس لئے کہا کہ بینہ کہو بلکہ،"بارک الله لک و بارک الله علیک، کہو کہ ہم کوائی کا حکم ملا ہے۔ لے

ع مندرک جام جده س ۱۵۰۹ دیمند بیدانسال میاه ۱۹۰۰

## حضرت نوفل بن حارث

نام ونسب ..... نوفل نام ، ابو حارث كنيت ، نسب نامه بيه بنوفل بن حارث بن عبد المطلب ابن بإشم بن عبد المطلب ابن بإشم بن عبد مناف بن قصى قرش بإشى ، مال كانام غزية تقا ، نا نهالى تجره بي غزيه بن قبر ، نوفل ، بن قبر بن فبر ، نوفل ، المخضرت بي خار المعالى تقه - مخضرت بي خار المعالى تقه - مخضرت بي خار المعالى تقه -

بدر ...... وعوت اسلام کے زمانہ میں آنخضرت ﷺ کے عزیز قریب بھی آپ کے وثمن ہو گئے تھے الیکن نوفل کے خون میں ہمیشہ یکساں برادارانہ عجت قائم رہی ، چنانچہ حالت شرک میں بھی آپ مقابلہ کرنالہند نہ کرتے تھے، بدر میں جب طوعا و کربا مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلہ کو نکلے ،اس وقت یہ برطوص اشعار وروز بان تھے۔

حسرام عبلني حسرب احتمد انتنى

اری احتماد امنتی قسر بسااو اصدره

مجحة براحمرے بائگ كرنا حرام ہے ووجہ سے قریبی فوزیز میں

اسلام .....بدر میں جب مشرکین کوشکست ہوئی تو دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار ہوئے ،آنخضرت علی نے فرمایا ،نوفل فدید دے کر رہا ہو جاؤ ،عرض کی یا رسول اللہ! میرے پاس فدیہ کے لائق کوئی چیز نہیں ،فرمایاجۃ ووالے نیزے فدیہ میں دو ،اس کے جواب میں انہوں نے آپ کی رسالت کا اعتراف کیا اور ہزار نیزے فدیہ میں پیش کیے اور ذیل کے اشعار میں ایے خیالات کا ظہار کیا ہے

البسكسة البسكسة السندي لمست منتكمة تستوات مسن فيسن الشيسوخ الاكسابسو ووردوردوريومي تمياري جماعت مي نيس بول، مي قرايش كريوس يوزعول سَنه ين سنة اردول. شهسادت عسلسي ال السنبسي مسحسمند اتسى بسالها ي مسن ديسة و البيصا نسو مين شهادت كي شركي في اورفداكي بانب سنة ومعايت اوراهيم تا الشناخيم

و أن رسبول السُلسة يدعبوا التي التقبير و ان رسول الله ليسس لشاعب اور رسول التدتقوي كي طرف بلات جن اور رسول الندشاعرنبين مبن ... عسلسي ذلك احسى تسم لست مسوقتسا والسوى عبليسه ميتسا فسي السمقسابس میں ای برزند ور ہوں گااورای بر میں قبر میں موت کی جالت میں سوؤل گااور

پھرای رقیامت کے دن انھوں گا۔

اسلام کے بعد پھر مکہ واپس طلے گئے ،غز وہ خندق یا فتح کمہ کے زیانہ میں حضرت عماسٌ کے ساتھ مدینہ کے قصد ہے روانہ ہوئے ، ابواء پہنچ کر رسعہ بن حارث بن عبد المطلب نے لو ٹنے کا ارادہ کیا ،نوفل ؒ نے کہا ،اس شرک کدہ میں کہاں جاتے ہو ، جہاں کے آ دمی رسول اللہ ہے لڑتے اوران کی تکذیب کرتے ہیں ،اب خدائے رسول ﷺ کوعزت دی ہے ،اوران کے سأتھی بھی زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارے ساتھ چلے چلو، چنانچہ یہ قافلہ بجرت کر کے مدینہ پہنچا ہے نوقل اورعباسٌ سے قدیم تعلقات تھے ، اس کے آنخضرت ﷺ نے ان دونو ل میں موا خات کرادی اور قیام کے لیے دومکان مرحمت فر مائے ،ایک مکان رحبة القفنامیں مجد نبوی

كمتصل تعااور دوسرابازار مي تينة الوداع كراسترير ع

غروات ..... مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے وقتح مکہ میں شریک ہوئے ، پھر طائف وحنین وغیره می دادشجاعت دی خصوصاً حنین مین نهایت شجاعت و پامردی سے مقابله کیا اوراس وقت معی جب مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہولئیں اوروہ بر تیب ہو گئان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی ہیواس غزوہ میں انہوں نے مسلمانوں کی بزی گراں قدر مدد کی تھی 'ہم ہزار نیز ہے آخفرت الله كل فدمت ميں بيش كيے،آپ نے مدحية فرمايا "ميں ديكھ رہا ہول كے تمبارے نیزے مشرکوں کی پیٹھاتو ڈرے ہیں''۔

وفات..... حضرت عمرٌ کے خلیفہ ہونے کے ایک سال ۳ ماہ بعد یہ پینے میں وفات بائی حضرت عمرٌ نے نماز جنازہ پر ھائی اور جنت اُبقیع میں سیر د خاک کیا ہے۔

اولا د ..... وفات کے بعد متعدداولا دیں چھوڑیں،عبدالشہ عبدالرطن ربیعہ سعید مغیرہ، نوفل کی اولا دیدینه، بھرہ اور بغداد میں بکٹر ت پھلی ، عبدالله ، امیر معاویة کے زیانہ میں مدینہ کے

لإن معدجز والاقراك السومة،

ع اسدالغابه بعدد العام

٣ مندرك والم جدد الس١٠٠١ معروبين معدر جزوم قل السيامة

سیرانسی بنبلددوم قاضی اورسعید فقید تنجے یا

عام حالات:

آنخضرت ﷺ وقنافو قنان کی خبر کیری فرمایا کرتے تھے ،ان کوشادی کی ضرورت ہوئی تو آنخضرت اللے فالک عورت سے شادی کرادی ،ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، آنخضرت ﷺ نے ابورافع اور ابوالوب کے ہاتھائی زرہ ایک یہودی کے پاس راس رکھی اور اسكيد ليتساماع وكالعطاك ير

# حضرت فضل بن عباسٌ

نام ونسب .....فضل نام، ابومحد کنیت، "ہمر کاب رسول" لقب ،سلسلهٔ نسب بیہ ہے، فضل ابن عباس بین عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ، ماں کا نام لبابہ تھا، آخضرت علیہ کے چھاڑا و بھائی ہے۔ چھاڑا و بھائی ہے۔

ا سلام ..... بدر کے بل مشرف باسلام ہوئے ،ااس زمانہ بیں ان کا پورا کھر اسلام ہے منور ہو چکا تھا الیکن مشرکین کے خوف سے اعلان نہیں کیا تھاتی

پھر جھۃ الوداع میں آنخضرت ہی کے ساتھ اس شان سے نکلے کہ آپ کی سواری پرسوار سے ،ای دن رسول اللہ ہو گیا ،ای درمیان میں قبیلہ تعم کی سے ،ای دن رسول ، لیعن ہمر کاب رسول لقب ہو گیا ،ای درمیان میں قبیلہ تعم کی ایک نو جوان اور نوبصورت عورت جے کے متعلق ایک سئلہ بو جھے آئی ، جے میں منہ چھیانا عورتوں کے لیے درست نہیں ،ای لیے اس کا چیرہ کھلا ہوا تھا ،فضل بھی نہایت خوش روشے ، وہ ان کی طرف گھور نے گئی اور یہ بھی اس کو دیکھنے گئے آخضرت بھی بارباران کا چیرہ ودوسری طرف پھیر دیتے ، قرمایا ،' برادرعز بیز! آئے کے دن جو خص آئی ،کان اور زبان پر قابور کھے گااس کے تمام گناہ معاف کرویئے جا کیں گئی میں کے 'میری میں آئی ہو کے سایہ کی کھڑے تھے ۔ ہے ہمار کے وقت آخضرت بھی حاصل جمارے وقت آخضرت بھی حاصل کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نے مرض الموت میں جو آخری خطب دیا تھا ،اس کے لیے دوسعا دت مندوں کی ، آئی نیک میں خواج کی دوستا دت مندوں کے ۔

إلان معرجز وحماق السرية الم

ع مندام ربن منبل بروایت ابورانع ،

علان معد جزاوا في السيء»،

سمان معدج: ۴۸ ق انس سے موقعوز نے تھیے کے ساتھ یہ واقعہ بناری کمآب العمر ہیاہیہ جج المرأ قامیں بھی ندکور ہے و جابودا دورن انس ۹۹

سہارے زنانخانہ سے ہاہرتشریف لائے تھے،ان میں ہے ایک حفرت فضل تھے،اوران ہی کے ذر یعیہ سے مسلمانوں میں خطبہ دینے کا علال کرایا تھا،اے سب سے آخری سعادت جسدا طہر کے عشل کی حاصل ہوئی، چنانو کول نے آپ کونسل دیا تھا،ان میں ایک فضل بھی تھے،وہ این ڈالتے تھے اور حضرت علی منہلاتے تھے بیج

و فات ..... آپ کی و فات کے بارہ میں مختلف روایتیں ہیں ، بعض کہتے ہیں کہ شام میں طاعون عمواس میں وفات یا کی بعض کا خیال ہے کہ اجنادین کے معر کہ میں شہید ہوئے ، دوسری روایت زیادہ متندہے ، امام بخاری نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ سے

طليه ..... نهايت حسين وجميل تنه ين

اہل وعیال ..... اولا دیس صرف ام مکتوم تھیں ، جن کے ساتھ بعد میں حضرت حسن نے شادی کی اوران کی طلاق کے بعد ابوموی اشعری کے عقد میں آئیں ہے۔

فضل و کمال .....فضل بن عباس معلام دیشین مروی بی ، آن بیس متنق علیه بین ایراکابر صحاب بین ایراکابر صحابه بین ایراکابر صحابه بین ایراکابر بید بن صحابه بین بایر عباس بن عبیدالله ربید بن حارث عمیر ، ابوسعید بیلیمان بن یامر شعمی ، عطا ، بن رفی رباح ، وغیره نے رواییتین کی بین یے حارث ، عمیر ، ابوسعید ، سلیمان بن یامر شعمی ، عطا ، بن رفی رباح ، وغیره نے رواییتین کی بین یے

التيماب جدوات ١٥٠٥ء

-

الترتبذ يب الكمال من ١٠٠٠

الإصابيق والمساء

المارخ وشهاام

في متيعاب جدراس د ٥٠٠٠

يتبذيب المتبذيب ن ١١٠ س٠ ٢٨٠

#### حضرت طليب بن عمير

نام ونسب ..... طلیب نام ،ابوعدی کنیت ،سلسله نسب بیه ہے ،طلیب بن عمیر بن و بہب بن عبد بن قصی بن کلاب بن مره قر خی عبدری ،آپ کی ماں ار دی عبد المطلب کی لڑکی اور آنخضرت ﷺ کی پھوچھی تھیں یا

اسلام ..... آتخضرت ولی کارتم کے گھر میں پناہ گزین ہونے کے بعد دولت اسلام سے بہر دور ہوئے ، ببول اسلام کے بعد گھر اور مال ہے کہا ' میں خلوص دل ہے اسلام لا کر حجمہ کا بیرو ہوگیا ہوں'' ،ان نیک خاتون نے جواب دیا کہ تمہار ہے بھائی غیروں ہے زیاہ تمہاری مدد کے مستق میں ،اگر جھے میں مردوں جیسی قوت ہوتی تو ان کو کفار کی وراز دستیوں ہے بھائی ، مال کے اس شریفانہ جذبات کوئ کر کہا کہ پھر آپ کو اسلام لانے ہے کیا چیز روکتی ہے ، آپ کے بھائی حمز ہی اسلام لانے ہے کدوہ کیا کرتی ہیں ،ان کے بعد میں حمز ہی اس بی پیروی کروں گی ، طلیب نے اصرار کیا کہ میں آپ کو خدا کا واسط دلاتا ہوں ، آپ می ان بی کے یاس جینے اوران کی رسالت اور خدا کی تو حید کا قرار کیجے۔

مال کا اُسلام ..... ان خاتون کادل شروع ہے آنخضرت کھٹے کی جانب مائل تھا ،اس لیے اس اصرار پرانکار کی ہمت نہ ہوئی اوراس وقت کلم تو حید زبان پر جاری ہوگیا۔

اروی عورت تھیں مگر اسلام کے بعد مردانہ ہمت واستقلال کے ساتھ آنخضرت ﷺ کی امکانی مدکرتی رہیں ،نسائیت کی وجہ ہے ملی امداد ہے تو مجبور تھیں ،مگرزیان سے جو پچھ بن بڑتا تھا، کہتی تھیں اورا پے فرزندکو آنخضرت ﷺ کی امداد وامانت پر آبادہ کرتی تھیں ہے۔

آنخضرت علیہ کی مدو ..... ابتدائے اسلام میں جب آنخضرت علیہ برظام وہتم کی بجلیاں گرج کرج کرج کرج کی بجلیاں کرج کرج کرج کرج کی بھی مطلب آنخضرت علیہ کی حمایت کرتے تھے، مشرکین نے حضورانور کی ایذارسانی کواپنامستقل شیوہ بنالیا تھا ،ایک مرتبہ عوف بن صبر ہم بھی آپ کی شان میں نارواالفاظ استعمال کررہا تھا،طلیب نے اس کواونٹ کی ہڈی ہے مارکرزخی کردیا تھا،لوگوں نے ان کی ماں ہے شکایت کی ،ان نیک خاتوں نے جواب ویا ہے۔

ان طبلیسانسسر این حسالسه واسسا دفسی دمسه و مسالسه

والدالقبيق ١٥٠ م المستعمل المستعمل معدوس ١٩٠٠ م

#### طلیب نے اپنے مامول کے بیٹے کی مدو کی اوراس کے فون اوراس کے مال کی ۔ منحواری کی۔

ا یک مرتبہ ابواہاب بن عزیز دارمی کو قریش نے آنخضرت ﷺ کے مار نے پر آمادہ کیا ،گر قبل اس کے کہ وہ بیتا پاک ارادہ پورا کرتا ،حضرت طلیب ؓ سے ملا قات ہوگئی ،آپ نے اس کے ارادہ فاسد کوامی کے ساتھ یورا کر دکھایا۔

مشرکین کامر غذابولہب جومسلمانوں کی ایذ ارسانی میں سب ہے آگے رہتا تھا،ان کا حقیق ماموں تھا، جب اس نے مسلمانوں کو قید کیا تو طلیب ٹے اس کو مار نے میں بھی در لینے نہ کیا،اس جرائت پرمشر کین نے ان کو باندھ دیا،لیکن ابولہب کے بھا نجے تھے،اس لیے اس نے خود چھوڑ دیا اور ابنی بہن سے شکایت کی ،انہوں نے جواب دیا کہ طلیب کی زندگی کا بہترین دن وہی ہے، جس میں وہ محمد کی مدد کریں ہے

ہجرت وموا حات ..... کفار مکہ کے ظلم وستم کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا،اس لیے ہجرت ثانیہ من صبحہ علیہ کے ،وہاں ہے مدینہ آئے عبداللہ بن سلم تحلیا ٹی کے مہمان ہوئے ہے۔

میں صبحہ حجم محتص نظلم مستم کی گھٹاؤں میں سول چھٹے کی زان میں کی در آز اور کی ملنہ کر

بدر .... جس مخص نے ظلم وستم کی گھٹاؤں میں رسول ﷺ کی علائید دو کی وہ آزادی ملنے کے بعد کب خاموش رہ سکتا تھا،اس لیے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے معرکہ بدر عظلی میں شریک ہورجی شجاعت اداکیا۔ ۳۔ ہوکرجی شجاعت اداکیا۔ ۳۰

وفات .....بر کے بعد ہے وفات تک کے حالات پردوش میں الیکن قر آن ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی بھر جہاد میں شریک ہوتے رہے، چنانچا کی سلسلہ میں اجنادی کی جنگ میں جمادی الاولی سلامی شرادت پائی، وفات کے وقت کل ۵۳سال کی مرتقی ،ادلادکوئی نتھی ہم

إاب بجيداتس ١٩٩٠،

علين مريز والأراس ماه.

علامتيعاب جيد بس111ء

سحابين معدجيد ١٣ ما كم ق اول

## حضرت ثوبانًّا

نام ونسب ..... نوبان نام ،ابوعبدالله كنيت ، خاندانی تعلق يمن كمشهورتميرى خاندان سے تقا، غلام متحد، تخضرت ولئے فريدكر آزاد كرديا،اور فروايا دل چاہے اپنے خاندان كے پاس چلے جا وَاور دل چاہے مير سے ساتھ رہو، مير سے ساتھ رہو گئو اہل ميت ميں شار ہوگا،انہوں نے خدمت نبوى كى حاضرى كو اہل خاندان پرتر جيح دى اور زندگى جرخلوت جلوت ميں آپ كے ساتھ دے ا

آپ کی وفات کے پچھدنوں بعد تک مدینہ بی میں مقیم رہے، لیکن آقا کے سانحہ رحلت نے گشن مدینہ کو خاربتادیا، اس لئے یہاں کا قیام چھوڑ کر رملہ (شام) میں اقامت اختیار کرلی اور مصر کے فتو حات میں شریک ہوتے رہے، چھر رملہ سے نتقل ہوکر حمص میں گھر بنالیا، اور سبیں

م م م م م م وفات يا لى ي

فضل و کمال ..... ثوبان رسول الله و ا

آپ کے حفظ حدیث کی بنا پر لوگ آپ ہے حدیثیں سنتے تھے ، ایک مرتبدلوگوں نے حدیث سننے کی خواہش کی ، آپ نے خدااس کا حدیث سننے کی خواہش کی ، آپ نے فر مایا جو مسلمان خدا کے لئے ایک بجد اوراس کی خطاوں ہے درگذر کرتا ہے ۔ ج

محدثین دوسروں سے سی ہوئی مدیثوں کی تقد این ان سے جائے تھے،معدان بن طلحہ نے جو باتے تھے،معدان بن طلحہ نے جو بلند پا یہ محدث تھے، حضرت ابو در داء ہے ایک صدیث بی تو ثو بان سے اس کی تقد این کی ، ہے آخضرت بھی کا دائر ہے جو جماعت صاحب علم وافقائی ،اس کے ایک رکن یہ جس تھے۔ لا ان کے تلا مذہ کا دائر ہ بھی وسیح تھا،معدان بن طلحہ، داشد بن سعد ،جبیر بن نضیر ،عبدالرحن ان کے تلا مذہ کا دائر ہ بھی وسیح تھا،معدان بن طلحہ، داشد بن سعد ،جبیر بن نضیر ،عبدالرحن

لاسدالغا بيجند الس٢٣٩ ، ومنتدرك حاكم جند ٥ص ١٨٠١ ،

سيمنداحمه بن حنبل ع دص ١ ١٥٠٠

1 1

الإعلام الموقعين يم الس٩٥.

في إبودا وُدِنْ أول ص ٢٤٦٥م

ع استیماب جلداول ص ۸۱ وفات کاؤ کرمتدرک میں ہے،

بن غتم ، الوادريس خولاني ، آپ كے خوشه چينون ميں تھے ل

اخلاق وعادات ..... ان کواحتر ام نبوی میں اتنا غلوتھا کہ غیر مسلموں ہے بھی کوئی لفظ الیا نبیس سن سکتے تھے، جس نے ذرا بھی نبوت کے احتر ام کوصد مہ پنچتا ہو، ایک مرحبہ ایک یہودی عالم نے آکر السلام علی یا محمد ! کہا تو بان گر گئے اور اس زور ہے اس کو دھکا دیا کہ وہ گرتے ہیا، اس نے مستجل کراس بہمی کا سبب پوچھا بولے تو نے یارسول اللہ! کیوں نہ کہا وہ بولا، اس میں کیا گناہ تھا کہ میں نے ان کا خاندائی نام لیا، آنخضرت ہوگئے نے فر مایا ہاں میرا خاندائی نام لیا، آنخضرت ہوگئے نے فر مایا ہاں میرا خاندائی نام گھڑے ہیں۔

نبوت کااحتر ام تو بڑی چیز ہے، تو بان آپ کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبت کا بھی احترام کرتے تھے، اگر کو فی تحص اس میں ذرا کی کرتا تو متنبِ کرتے تھے جمع کے قیام کے زمانہ میں بمار جوئے، یہاں کا والی عبداللہ بن قرط از دی عیادت کرنے نہیں آیا، آپ نے اس کوا یک رقعہ تکھوایا کہ اگر موی ادر عیسی کا غلام تمہارے یہاں ہوتا، تو تم اس کی عیادت کرتے، والی کو یہ رقعہ ملاتو اس بدحوای کے ساتھ گھرے نگلاکہ لوگ سمجھے کوئی غیر معمولی واقعہ بیش آگیا۔ سامی عالت

مل آب کے گھر پہنچا اور دیر تک بیٹھار ہاس

پاس فر مان رسول ..... آنخشرت الله کفر مان کااس قد دلحاظ کرتے تھے، کہ جو تھم آپ نے دید دیا وہ بمیشہ جان کے ساتھ رہا اور ہراس کام سے احتر از کرتے رہے جس میں آپ کی عدول تھی کا کوئی خفیف سابھی پہلوڈ کل جو ایک مرتبہ آنخضرت اللہ نے ان سے فر مایا تھا کہ بھی کسی سے سوال نہ کرنا ،اس تھم کے بعد عمر بھر بھی کسی کے سامنے دست سوال نہ دراز کیا جتی کہ اگر ، سواری کی حالت میں کو ڈا ہاتھ سے چھوٹ جاتا تو خود اتر کے اٹھاتے مگر کسی کو اٹھانے کو نہ کستے ہے .

ع متدرك جا مجلد الساام،

اِتَهَدْ یب اُنتِهَدْ یب جلدانس ۳۱، ۳ منداحمه بن جلبل جلد ۵س ۲۸۰،

فيايشانس عريز

سىمىتدا چرېن طنيل جلد ۵۵س ۱۳۸۰

#### حضرت عمروبن عبسه

نام ونسب ..... عمرونام ابونتی کنیت ،سلسله نسب بیه ہے، عمرو بن عبد بن عامر بن خالد بن عاصرہ ابن خاب ابن امرا و القیس ، ماں کا نام ربلہ بنت وقیعہ تھا ، بیہ خاتون قبیلہ بی حزام ہے تقیس ، عمرومتہ ورصحا بی حضرت ابوذ رعفاریؓ کے ماں جائے بھائی تقصہ اسلام ..... عمروا بتدا ہی سے سلیم الفطرت تھے ، چنانچے زمانہ جا بلیت میں جب کہ ساراعرب بت برستوں کو گمراہ بیجھتے تھے ، بعثت نبوی کی خبر بت برستوں کو گمراہ بیجھتے تھے ، بعثت نبوی کی خبر بالمام نہیں کرتے ہے ، اس وقت آنحضرت بھی الاعلان وعوت بیار سوال کیا ، آپ کون میں ؟ آنحضرت بھی نے خید طور پر آنحضرت بھی کی خدمت میں حاضر بو بھائی کی خدمت میں حاضر بو بھائی کی اور تو حید کے ساتھ کو رایا ہی ہوں ، بو جھانی کیا چیز ہے؟ فرمایا جھاکو خدا نے بھیجا ہے ، بو چھائی اور تو حید کے ساتھ اور ایک آزاد نے اس وقت صدیق خدا نے بھیجا ہے ، بو جھائی اس وقت کو ول کیا ؟ فرمایا ایک غلام اور ایک آزاد نے اس وقت صدیق الم کا کور مرخیل عشاق بلال آ آپ کے ساتھ تھے ، اس سوال و جواب کے بعد عرض کی ، مجھ کو بھی خدا کر بر چہار جانب سے میری مخالفت ہے کے ساتھ ہی رہوں گا ، فرمایا ایکی حالت میں درموں گا ، فرمایا ایک حالت میں درموں گا ، فرمایا ایکی حالت میں درم ہیں داخل سے بی مرائی خلاص اس جس کے ساتھ تھے ، اس حالت میں درماتھ کیے درم و میں داخل سے بی مرائی خوان اٹھ رہے ہیں ، میرے ساتھ کیے درم و میں داخل سے میری مخالفت کے طوفان اٹھ رہے ہیں ، میرے ساتھ کیے درم و میں داخل سے بیت میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جو برن جانب سے میری مخالفت کے طوفان اٹھ رہے جیں ، میرے ساتھ کیے درم و میں داخل سے بی میں ان افراد کے میں داخل سے بیں ، میرے ہیں ، میرے ہوں کا لفت کے طوفان اٹھ درے جیں ، میرے ساتھ کے میں داخل کے بعد عرض کی محالت میں داخل کے بیں ان میں داخل کے بعد عرض کی خالفت کے طوفان اٹھ در جیں ، میں ماتھ کیے درم و میں داخل کے بی میں داخل کے بی کی خوالفت کے ساتھ ہوں کے بیں ، میرے درم تھی درم کے ساتھ ہوں کی کور کے بیات کور کی کور کے بیات کی میں کر کے بار کی کور کی کور کیا لفت کے کی کور کی کور کیا کور کے کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کیالؤ کے کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کور کی کور کی

وقت تم وطن واپس جا کی میرے ظہور کے بعد پھر چلے آنا۔ وطن کی والیسی ..... غرض مشرف باسلام ہونے کے بعد حسب ارشاد نبوی وطن لوث گئے، اور آنے جانے والوں سے برابر حالات کا پیتہ چلاتے رہے، انقاق سے بیٹر ب کے کچھ اشخاص آپ کے یہاں آگئے ،ان سے پوچھا کہ جوشن مدینہ آیا ہے، اس کا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ لوگ جوق در جوق اس کی طرف ٹوٹ رہے ہیں، اس کی قوم نے تو اس کے قل کردیئے کا تہیہ کرلیا تھا، گرفل نہ کرکی ، اب و وحدید آگیا ہے۔

ہجربت .....ای خبر کے بعد مدیند روانہ ہو گئے اور آنخضرت بھٹا کی خدمت میں حاضر ہو کراپنا تعارف کرایا ، آپ نے فرمایا ، میں نے تم کو پیچان لیا ، تم مکد میں جھے سے ملے تھے ، ٹی کر کچھ صوم و صلوۃ کے مسائل وغیرہ دریا دت کر کے وہیں مثیم ہوگئے ہے غزوات بدر ، احد ، حدیبیا ورخیبر وغیرہ کے معرکے وطن کے زمانہ قیام میں ختم ہو چکے تے،سب ہے پہلانز وہ جس میں ابورہم شریک ہوئے فتح مکہ ہے،اطا کف میں بھی شرکت کا ایک روایت ہے پہ چاہا ہے،ان کابیان ہے کہ طاکف کے عاصرہ میں آنخضرت وہ ان کابیان ہے کہ طاکف کے عاصرہ میں آنخضرت وہ ان کابیان ہے کہ طاکف کے عاصرہ میں آنخضرت وہ کا جائے گا، یہ چوفض خدا کے راستہ میں ایک دروازہ کھل جائے گا، یہ بشارت می کر میں نے 11 ہر چلائے ہی طاکف کے علاوہ اور کی غزوہ کی شرکت کی تصریح نہیں ملتی ایکن اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی بعض غزوات میں شرکت کاشرف حاصل کیا۔ وفات ۔۔۔۔۔ زمانہ وفات صحت کے ساتھ نہیں بتایا جا سکتا ،ار باب سیر قیاساً آخر عہد عثانی وفات بتاتے ہیں، چنانچے صاحب اصابہ نے فض اس قیاس پر کہ یہ عہد عثانی کھا ہے ہیں متداحم بن ضبل زمانہ میں نظر میں آتے ،ان کا زمانہ وفات آخر عبد عثانی لکھا ہے ہیں متداحم بن ضبل زمانہ میں عامر ہو اور یہ کہ اس برحماوی ور وہ یوں کے درمیان ایک معاہدہ ہواتھا، جس میں ساتھ ہی فوراً کی رو سے امیر معاویہ آگیک مدت معید تک ان پر حملہ نہیں کر سے تھے، چنانچ بیاس حساب سے حملہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ رومیوں کی سرحد تک بینچتے میعاوشتم ہو جانے کے ساتھ ہی فوراً حملہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ رومیوں کی سرحد تک بینچتے میعاوشتم ہو جانے کے ساتھ ہی فوراً حملہ کی تیاریاں کر کے چلے کہ رومیوں کی سرحد تک بینچتے میعاوشتم ہو جانے کے ساتھ ہی فوراً حملہ کی تیاریاں کر کے جلے کہ رومیوں کی سرحد تک بینچتے میعاوشتم ہو جانے کے ساتھ وہ فوراً دور میں عبہ آپار تے پھر تے تھے، کہ وعدہ وفاکر و، دھوکہ نہ دور ہی

ال دوایت سے بیا حتمال ہوتا ہے کدامیر معاویہ کے زبانہ تک زندہ سے ، کیکن اگر صاحب اصابہ کا قیاس نی مانا جائے تو بیدواقعداس عہد کا ہوگا ، جب معاویہ عہد عثانی میں شام کے گور نر سے ، کیول کداس زبانہ میں بھی ان کے اور دومیوں کے درمیان نبر دا زبائیاں ہوتی رہی تھیں۔ فضل و کمال ..... عروبن عبد ہے گوگو ہے نبوگ سے فیضل و کمال ..... عروبن عبد ہے گا گوصوبت نبوگ سے فیضل یہ کما کے معامل کا کم موقع ملا ، تا ہم جو کھات بھی میمر آئے ان میں خوش چینی سے عافل ندر ہے ، چٹانچہد بیندا نے اور اپناتعاد ف کرانے کے بعد سب سے پہلا سوال آخضر ت کے خاص سے بہر کہا کہ علمنی ما علمک الله آپ کو جو خدا نے سکمایا ہے ، وہ تعور ایجھ بھی سکھا ہے ، اس لئے اس قلیل مدت کے باوجود آپ کی ۱۹۸ روایت کے نسب حدیث میں موجود ہیں ، ہے اور اپناتعاد کی اس حدیث میں موجود ہیں ، ہے اور عبد اللہ بین مسعود ، سہیل بن سعد ، ابوا مامہ بابلی ، معدان بن الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدان میں الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدان میں الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدان میں الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدان میں الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحی ، شرصیل بن محدان میں الی طلع ، ابوعبد اللہ صنا بحق بھی محدان میں الی طلح ، ابوعبد اللہ صنا بحق بی میں معدان میں الی طلع ، ابوعبد اللہ صنا بحق بھی ہو کے اس کو میں الی طلع ، ابوعبد اللہ صنا بحق بی میں معد اللہ بالی معدان بین الی طلع ، ابوعبد اللہ صنا بھی ، شرصیا میں بعد ، ابوا میں معد ، ابوا میں میں معد ، ابوا میا میں میں میں معد اللہ بالی معدان بین الی طلع ، ابوعبد اللہ میں معد ، ابوا میں میں میں معد ، ابوا میں میں میں معد ، ابوا میں میں میں میں معد اللہ میں میں معد اللہ میں میں معد اللہ میں معد ، ابوعبد اللہ میں معد اللہ میں الی معدان میں الی طلع میں معد اللہ میں الی طلع کے اس کو میں معد اللہ میں میں معد اللہ میں موجود ہیں میں معد اللہ معدان میں معد اللہ معد اللہ میں معد اللہ م

۲ ایشانس ۴ ،

اإصابيدوس

س<sub>ا</sub>م شد احمد بن طنبل جدر مه سسالا، بدردایت تر ند ق می مجل ب.

ع اصابہ جدد میں ا

#### حضرت وليدبن وليده

نام وتسب ..... وليدنام ،سلسلة نسب بيه ع، وليد بن وليد بن مغيره بن عبدالله بن عمر بن مخز وم القرشي مشہور صحالی خالد بن ولیدُ اور آ پ ایک ہی ماں کے بطن سے تھے ل بدر کی شرکت اورگر فآری ..... بدر میں مسلمانوں کے خلاف شرکین کے ساتھ لانے نکلے اور فنکست کھا کر عبداللہ بن جش کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ، دونوں بھائی خالد بن ولميد اور ہشام بن وليد چيرًا نے كے لئے آئے ،حضرت عبدالله بن جش نے جار ہزار فد بيطلب كيا ، خالد مل اتنى بڑى رقم دينے ميں تر دوبوا، ہشام نے كہاتم كوكيالاگ ہوگی بتم توان تے بھائى ہونہيں ،اگر عبدالله اس بي تهى زياده مالكين تو بهى جيم انا بي ، دوسرى روايت سيب كرة تخضرت اللهاف ر ہائی کےمعاوضہ میں نفذ کے بچائے ان کے والد کی زرہ ، تکواراورخود طلب کی ،مجبوراً بہ قیت بھی ادا کی ،اورگلوخلاصی کے بعد بھانمیوں کے ساتھ گھر روانہ ہو گئے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر بھاگ آئے ، اور آبخضرت عظاکی خدمت میں حاضر ہو کرمشرف باسلام ہو سے ، دو بارہ جب بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، جبتم کواسِلام ہی لا پاتھا تو پھرفدیہ کے قبل کیوں ندمسلمان ہو گئے ،خواہ خواہ والد کی نشانیاں بھی ضائع ہوئیں اور کوئی نتیجہ نہ نکا ، کہااس وقت اس لئے اسلام نبيس لا يا كديس بهي اين فتبيله كيلوكول كي طرح فديدد يرار زاد مونا جا بهنا تقاء تا كرفريش كويد طعندد بے کاموقع ند فے کدولیدفدیہ کے ڈرے مسلمان ہوگیا۔ قيد محن ..... اسلام لانے كے بعد مكه لوث محتے ، راستہ من بھائيوں نے تو كوئى تعرض نہ كيا مكر كمه تہنج کردورے بلاکشان اسلام کی طرح ان کو بھی قید کردیا ،اور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام ا ك ساته طوق وسلاس كي تكراتي مين دن كاش كال ، بدر ح قبل آنخضرت والماعياتي اورسلمه ك لئے دعافر ماتے تھے، بدر کے بعد جب دلید قید ہوئے توان کے لئے بھی دعافر مانے لگے۔ قید ہے فرار ..... عرصہ تک قیدمحن کی مصبتیں جھیلتے رہے، ایک دن موقع یا کرنگل بھا گے اور سید ھے مدیند بہنچے، آنخضرت اللہ نے عیاش اور سلمہ کا حال یو چھا، عرض کیا ان پر بہت بختیاں مورر ہی ہیں ،ایک بیڑی میں دونوں کے بیرڈال دیئے گئے ہیں ،فر مایاتم دالیس جاؤ، وہاں کالوہار اسلام قبول کر چکاہے،اس کے یہال تھر واور قریش سے آنکھ بھا کر خفیہ عیاش اور سلمہ کے باس ينجواوران ع كبوكه من رسول الله والله الله المرات المراس مير ب ساته فكل جلو،

ایک کارنامہ....اس فرمان کے مطابق بید کمہ بنچ اورعیاش وسلمہ بیل کران کوآنخضرت کی کا بیام سنا دیا ، بیدونوں نکل کرساتھ ہوگئے ،قریش کوخر ہوئی تو خالد بن ولیدنے کچھ لوگوں کو لے کرتی قب کیا ،گرنا کا م رہے اور پیخشر قائلہ بخیروخو بی مدینہ بی گیا ہے

عمرة القصاء اور خالد كا اسلام ..... عمرة القصاء بين آنخضرت المسئل عمر كاب سخ خالد الله وقت تك اسلام بين لائ سخ مالد الله وقت تك اسلام بين لائ سخف الله الله وقت تك اسلام بين لائ سخف الله كالمرفاد على الله وقت تك اسلام بين لائ حفر ما يا الرفالد مير بي بان تحق بين الله كالمرفيين بوا، چنا نجه محمد كوخت تجب به كمان عيمة زيرك ودانا تخص كه ولين بين اللهم كالرفيين بوا، چنا نجه وليد في خالد كو خالد كو خالد من كالم بروكيا ، اور بيميلان آئنده چل كرا ملام كي شكل من ظاهر بوايع على من ظاهر بوايع على من ظاهر بوايع الله من ظاهر بوايع الله الله كل من طاهر بوايع الله الله كل من ظاهر بوايع الله الله كل الله كل من ظاهر بوايع الله كل الله كل

وفات .... وفات کے متعلق دوروایتی ہیں، ایک بیک جب مسلم اور ہشام کو چھڑا کروالیں ہور ہے تھے، تو مدینہ ہے کچھفا صلہ پرائی م کے صد مات پنچے کہ مدینہ آتے آتے انتقال کر گئے کیاں ارباب سیر کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ م قالقصناء ہیں، موجود تھے، علامہ ابن عبد البر لکھتے ہیں۔ و المصحبح انہ شہد مع دسول الله صلی الله علیه و مسلم عموة القصناء سے ادر عمرة القصناء سے دومال پہلے ہے گئے تربی ماننا پڑے گا، کیونکہ ہو کے آخر میں ایمان لائے اور اسلام کے بعد بی دومال پہلے ہے میں ماننا پڑے گا، کیونکہ ہو گئے آخر میں ایمان لائے اور اسلام کے بعد بی بھائیوں نے قید کردیا، جس کی مدت زیادہ دومال ہوگی، رہائی کے بعد فوراً حضرت سلمہ اور ہشام کو چھڑا نے وغیرہ میں صرف سلمہ اور ہشام کو چھڑا نے وغیرہ میں صرف رئی ہوں گئے، ایک مدت ہے ہے آگئیس بڑھتی ، اس لئے بیروایت قطعاً غلط جو کے ہوں کے ، ان کی مجموعی مدت ہے ہے۔ آگئیس بڑھتی ، اس لئے بیروایت قطعاً غلط ہوگے ہوں ہے ، البت عمرة القضاء کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہائی ہوگے اندر بی آپ کا انتقال ہوگیا تھا ہی

مال کی بیقراری ..... آپ کے انقال کے وقت آپ کی ماں زندہ تھیں ،ان کے ول پر قیامت گذرگی ، بیدل دورصد مدان کے لئے تا قابل برداشت تھا،اس لئے آنخضرت میں نے ان کو ماتم کرنے کی مخصوص اجازت وے دی تھی ،اوروہ نہایت ول ووزلہجہ میں بیرم ٹیہ پڑھتی تھیں جس کا ایک شعربہ ہے۔ ہے

الانت معدج أيراق الس ١٩٨٤ ، واستيعاب قرجمه وليدين وليد .

ع اسدالغاب جدد وسوم

۳ استیعاب جنده ش ۹۲۰ هماین سعد جزیس قراص ۹۸

هيا بن معدجز وس آن م

ہے تو بھا گہا تھا۔

یا عین فاہکی للولید بن الولید بن المغیر ہ کا عین فاہکی للولید بن الولید بن المغیر ہ کان الولید بن المولید فتی العشیرة اے آتھو!اس ولید کی یاد پراشکار ہو، جوشجاعت اور بہا دری میں این باپ کی شل خاندان کا ہیروتھا۔
آتخضرت والے نے سنا تو قر مایا پر شہو بلکر قر آئ کی بیآ یت تلاوت کرو و جائت سکر ة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید (ق. ۲) و جائت سکر ة الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید (ق. ۲) اورموت کی ہے ہوشی ضرور آگر رہے گی اس وقت کہا جائے گا کہ بیروہ ہے جس

# حضرت سلمه "بن هشام

نام ونسب ...... سکمنام ،سلیدنس بیر ہے،سلمہ بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرالمخر وم القرشی ، مال کا نام ضباع تھا،سکمہ مشہور دشمن اسلام ابوجہل کے بھائی تھے۔ اسلام ، جمرت اور شدا کد ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہو ہے اور جمرت کر کے جبشہ گئے ، لیکن کچھ دنوں کے بعد اہل کمہ کے اسلام کی غلط خبر من کر دوسر بے مہاجرین کے ساتھ واپس کھے گئے ، لیکن ان کو مہاجرین کے ساتھ واپس کے گئے ، لیکن ان کو ابوجہل نے نہ جانے ویا اور طرح طرح کی تطلیقیں پہنچا تا شروع کیس ، کھانا بینا بالکل بند کر دیا ، مار پیٹ بھی کرتا تھا ، لیکن بدوہ شہرت کا کم بند کر دیا ، مار ہوئیں ، ابھی اسلام بھی اتنا تو کی نمیں ہوا تھا کہ اسخضرت کی کے حدد فر ماتے لیکن نماز کے بعد سلم اور ما شرک کے ساتھ ول کے دعافر ماتے تھے ، کہ خدایا ولید بن ولید ، سلم بین ہشام اور عیاش سلم اور ان کے ساتھ ہوں کے لئے دعافر ماتے تھے ، کہ خدایا ولید بن ولید ، سلم بین ہشام اور عیاش بین رہید وسلم کو مشرک بین مکری ختیوں سے نبات دلائے

ر مائی آور جحرت ..... ولید کے حالات میں ان کے ذریع سلم یکی رہائی اوران کے مدینہ آئے کا واقعہ گذر چکا ہے۔ س

مغازی ..... بدر کامغر که آن کی قید کے زمانہ میں ختم ہو چکا تھا، رہائی کے بعد اور تمام لڑائیوں میں برابرشر یک ہوتے رہے، غزوہ مونہ میں جن صحابہ کرام کے بیرا کھڑ گئے تتے، ان میں ایک سلم " بھی تتے، اس ندامت میں انہوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا، جب باہر نکلتے تو لوگ" فرار'' بھگوڑا کہہ کر طعنہ زنی کرتے تتے ، سی لیکن رحمۃ للعالمیں ''کر ار'' حملہ آور کہے کر حوصلہ افز ائی فرماتے تتے۔ ہے

وفات ..... عبد صدیقی میں شام کی فوج کشی میں شریک ہوئے ،اس سلسلہ میں حضرت عمر اللہ علی حضرت عمر اللہ علی اللہ می کے عبد خلافت میں سماج میں مرح روم کے معرکہ میں شہید ہو گئے۔ آبے

ع ابن سعد جزوم ق الس ۹۹،

إاسدالغابه جلداص اسه

سېمتندرک ما تم جند ۳۵ م ۲۵ دابن معدص ۹۶،

فياصله جلد السرام ١٢٠.

سي اسد الغابي جلد السياس

ومتدرك حاتم جلد اص٢٥٢

### حضرت عبدالله بن سهبلا

نام ونسب..... عبدالله نام ،ابوسبيل كنيت ،سلسلة نسب سيب،عبدالله بن سبيل بن عمروابن عبرتمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ، ماں کا نام فا خنة تھا، نانها ل سلسلة نب يه به عافت بنت عامر بن نوفل بن عبر مناف بن تصى إ اسلام وہنجرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی زیانہ میں مشرف باسلام ہوئے ہجرت ثانیہ میں مباہرین کے قافلہ کے ساتھ ہجرت کر کے عبشہ گئے۔ ۲۔ مکہ کی والیسی ..... حبشہ ہے مکہ واپس آئے ،ان کے باپ تبدیل ند ہب پر بہت غضبناک تھے،اس لئے قابویانے کے بعد قید کر کے ارتداد پر مجبور کرنا شروع کردیا م انہوں نے مصلحت وقت کے خیال نے بظاہران کا کہنا مان لیا ایکن دل میں بدستورا سلام کی محبت قائم رہی۔ غروات ..... ججرت عظلی کے بعد مشرکین مکہ بزے اہتمام سے مسلمانوں کا استیصال کرنے نَكُلُ عبداللَّهُ مجمى اینے والد کے ساتھ مشركین کے گروہ میں تھے، والدمطمئن تھے كہ اطاعت شعار میٹا کہنے میں آگیا مینمعلوم تھا کہ ذہب کی چنگاریاں اندر بی اندر سلک ربی میں جوموقع یاتے ہی بحرُ ک انھیں گی ، چنانچہ جب جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی تو بحبداللہ موقع یا کرنگل گئے اور اسلامی فوج میں آ کرشامل ہو گئے ،اس وقت والدیر حقیقت حال واضح ہوئی کیکن آب تیر کمان ہے نکل چکا تھا، اس لئے خاموش رہے اور عبداللہ باطمینا ن مشرکین کے مقابلہ میں نبر د آز ما ہوئے میں اس کے بعداحد، خندق اور صلح حیدیبیروغیرہ میں برابرشر کی رہے، فتح مکہ میں جب کفار کی قوتیں ٹوٹ چکیں اور ہمتیں بیت ہو کئیں اور ان کے لئے سوائے دائمن رحمت کے کئی جائے ، پناہ باقی ندر ہی ،عبداللہ کے والد کا نام بھی مجرموں کی فہرست میں تھا،اب ان کے لئے بجر روبوثی كَ كُونَى جِاره نه قِعاء الله لِنَّ كُفر مِينَ كُفس كراندر ي كُوارْ ، بندكر لِنَّ اورعبد الله ي كُهلا بميجا كرة تخضرت الله عند ميري جان بخشي كراؤ، ورنديس قتل كرديا جاؤل كا،معادت مندلز كاخدمت نیوی ﷺ میں حاضر ہوکرعرض گذار ہوا ، پارسول اللہ! میر بے والد کوامان دے دیجئے رحمت عالم ؓ

نے فر مایادہ خداکی امان میں ہیں اطمینان ہے گھو میں پھریں اور حاضرین سے کا طب ہو کر فر مایا کہتم میں جو خص ان سے ملے تو تختی ہے نہ پیش آئے ، خدا کی تسم ، وہ صاحب عقل وشرف ہیں ، ان کے جیسازیرک آوی اسلام سے ناوا تف نہیں روسکتا لیا

چنگ میآمداورشهادت ..... خلافت صدیقی ساره می جنگ میامه مین شریک ہوئے، اور جواث کے معرکہ میں شہید ہوئے ،اس دفت ان کی عمر کل ۳۸ سال کی تھی ،ادران کے والد سہیل زندہ تھے، حضرت ابو بکر ٹے عبداللہ کی شہادت پر تعزیت فرمائی اس پرانہوں نے کہا'' میں نے سا ہے شہیدا ہے گھرانے کے ستر آ دمیوں کی سفارش کرسکتا ہے، جھ کوامید ہے کہ میراشہید لخت جگر پہلے میری سفارش کرے گا' میں

## حضرت معيقيب بن ابي فاطمه دوسي

نام ونسب....مدیقی نام نهبی تعلق قبیلداز و سے تھااور بی عبد تمس کے حلیف تھے یا اسلام و جمرت ..... دعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں مشرف با سلام ہوئے اور جمرت ثانیہ میں جمرت کر کے حبشہ گئے ، وہاں سے خیبر کے زمانہ میں مدیندآ ئے ہے۔

عُرِ وات .... مدیندآنے کے بعد تمام لڑائیوں میں شریک ہوتے رہے ، بعض روانیوں سے بدراور بیعت رضوان کی شرکت کا شرف بھی ثابت ہوتا ہے ،اس اعتبار سے وہ خیبر سے بھی پہلے مدیند آسے تھے ،لیکن چیچے روایت یہی ہے کہ خیبر کے بعد مدیندآئے اور بدرو خیبر میں شریک نہیں ہوئے ،ابن سعد نے بھی ان کوصحابہ کرام کے اس زمرہ میں لکھا ہے ، جوقد یم الاسلام تو تھے ،لیکن مدر شل شرکت نہیں رہے۔

بدر میں شریک نہیں ہے۔ عہد شیخین ..... آنخصرت ﷺ کی زندگی میں خاتم رسالت ان ہی کے پاس رہتی تھی ، آنخصرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت الوبکر ؓ عمرؓ خاتم بر دار کی حیثیت سے ان کا خاص لحاظ کرتے تھے، چنانچید دونوں بزرگوں کے عہد میں مالیات کا صیغدان کے متعلق رہا،اور بیت المال

میں خازن کے عہدہ پرمتاز تھے۔ سے

حضرت عمرٌ کوان ہے بہت محبت بھی ،ان کوجذام کی شکایت ہوگی تھی حضرت عمرٌ نے علائ میں کوئی دیقہ نہیں اٹھار کھا، جہال مشہوراطباء کا پتا چاتا تھا، بلا کرعلاج کراتے تھے، کین کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا، آخر میں دو یمنی طبیبوں سے علاج کرایا جس سے مرض تو زائل نہیں ہوا، البت آئندہ بر ھنے کا خطرہ باتی ندر ہا، عموماً لوگ جذامی آ دمیوں کے ساتھ کھانے پینے سے پر ہیز کرتے ہیں، کیکن حضرت عمرٌ ان کواپنے ساتھ دستر خوان پر بٹھاتے اور فرماتے کہ پیطرز عمل تمہارے ساتھ مخصوص ہے ہیں

عہد عثمانی اور وفات ..... حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا بھی وہی طرز عمل رہااور غالباً خاتم برداری کا قدیم منصب بھی ان ہی کے سپر دتھا ، کیونکہ آنخضرت ﷺ کی انگوشی ان ہی کے ہاتھ سے بیر معونہ میں کری تھی ،ھاسی عہد کے آخر میں وفات یا کی ۔ بے

ا شيعاب تا<sup>نس ۲۹</sup>۰،

سم کائن معدج زوام قی الس ۵۸، مدر اداران معدم شد الد

الإسدالغاب فالمصوم

إلايشا جزوم ق الس٧٨،

سل سقیعاب خیاص ۱۹۹۰ دمسلمه جرونه ۱۹۲۰مطند مدید

ومسلم ج اص ۱۱۴مطبوم مصر،

سرانسی بیٹلددوم میں صدوم میں معیقیب کا پید چلتا ہے، انہوں نے آپ سے اولادوں میں صرف محمد بن معیقیب کا پید چلتا ہے، انہوں نے آپ سے

روایت بھی کی ہے گیا۔ علمی حالت ..... علمی حیثیت ہے کوئی متاز شخصیت نہ تھی ، تا ہم نوشت وخواند میں پوری مهارت رکھتے تھے، چنانچ حضرت عرش نے جب اپن الماک وقف کی تواس وقف نامر کی کمابت ان ہی نے کا تھی ، اوادیث نوی کے خوشہ چین بھی تھے، چنانچدان کی متعددروایات احادیث کی كابول مين موجود بين، ان مين دوشفق عليه بين ، اورايك مين امام مسلم منفرد بين سي

#### حضرت عبدالله بن حذافه مهى

نام ونسب .....عبدالله نام ، ابوحد یفه کنیت ، سلسله نسب بد ہے ، عبدالله بن حدافه بن قیس بن عدل بن سعد بن سم بن عمر و بن صیص بن کعب بن لوی قرشی سمی لے

اسلام وہجرت .....عبداللہ دعوت اسلام کی ابتدائی زمانہ میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام لانے کے بعد عرصہ تک آنخضرت ﷺ کے ساتھ دہے ، بھرمہا جرین کے دوسرے قافلہ کے ساتھ ہجرت کر کے عیشہ گئے ۔۲

سفارت .... المح من جب آنخضرت و الله في المحافظ في الله وجوار كسلاطين كى پاس دعوت اسلام ك خطوط المح قصيح تو شهنشاه ايران كى پاس دعوت نامه لے جانے كى خدمت ال كر سر د مولى كداس كواير الى تكوير بين تك يہنچاديں اور ده اس كودر بارابران جيج ديں ، انہوں نے اسكوامير البحرين كے باس بحفاظت بہنچاديا سے

مغازی .....بدر نے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، حضرت ابوسعید خدری بدری بتاتے ہیں، کیکن موی بن عقبہ اور ابن حق وغیرہ تمام اسکے خالف ہیں..

امارت سرید..... آخضرت کے ان کوالیک سریکاامیر بناکر بھیجااور ماتحو ل کو ہدایت فرمادی کہ کی بات بین عدم فرمادی کہ کہ بات بین ان کی عدول حکمی شرکر تا بمنزل مقصود پر پہنچ کرعبداللہ کو کسی بات پرغصہ آگیااور مجاہدین ہے کہا کیاتم لوگوں کو آخضرت کی شری اطاعت کا تحکم نہیں دیا ہے، سب نے کہا ہال دیا ہے، کہا اچھا! لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ دے دواور بھا ند پڑو، سب نے لکڑیاں جلا تیں اور بھاند نے کو تھے کہ دفعۃ کسی خیال ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لکڑیاں جلا تیں اور بھر فود اور بھاند نے کو تھے کہ دفعۃ کسی خود و کہا ہم نے آگ ہے نہول ہو گئی بیروی کی ہے، اور بھر فود و بی آگ میں کو دیں، بیم احد یہاں تک جاری رہا کہ آگ شعندی ہوگی اور اس درمیان میں ان کی آتش غضب بھی سرد پڑگئی، واپس آگر سب نے آخضرت ہوگئے ۔ بیوا قعہ بیان کیا، آپ کی آتش غضب بھی سرد پڑگئی، واپس آگر سب نے آخضرت ہوگئے ، اطاعت صرف ان بی چیزوں کے فرمایا، اگرتم لوگ آگ میں خدانے اجازت دی ہے۔ بی

إامه الغابية الإساماء

سع بذاری جدوم که ب اعفازی باب النبی صلی الله وسلم ای سری و آبھر و هم بداری ساب ۱۱ دکام باب اسمع والطاعه آندا و مر مالکھ یکن معلای

خلفاء کا عبد .....عبد فارو تی میں فتوحات شام میں شریک ہتے ، سوءاتفاق ہے ایک معركه مين روميول نے گرفتار كرليا ، روميول كا قاعده تھا كه جب و وكى كے سامنے اپناند بب بيش. كرتے بي اور وہ انكار كرتا تواس كوايك عظيم الجثة تائے كى كائے كے جوف ميں جس ميں زيتون كا تيل كھوليا ہوتا تھا، ڈال ليتے ، چنا نچے انہوں نے ان كے ما منے اپنا ذہب پیش كر كے كہا، اگرتم اس کونبیں قبول کر و کے تو تم کو گائے پر قربان کر دیا جائے گا بگراس ہے مطلق خوفز دہ نہ ہوئے ، اور قبول مذہب سے اٹکار کر دیا ، ان جلا دول نے ان کی عبرت پذیری کے لئے ایک دوسرے مسلمان قیدی کو بلا کرعیسویت کی دعوت دی،اس نے بھی انکار کیا تو اس کوزیتون کے کھو لتے موئے تیل میں ڈال دیاوہ کشتہ حق جل بھن کر کباب ہو گیا ، یہ منظر دکھا کر بولے ، اگر نہیں قبول کرتے تو تمہارا بھی بہی حشر ہوگا ،لیکن جذبہ حق اس ہے زیادہ آ ز مائش کے لئے تیار تھا ، پھرا نکار كرديا جكم ہوا ؛ ال وو،آپ كى آئكھول سے آنسورواں ہو گئے،روميوں نے كہا آخر ؛ ركررونے لگے بقر مایا میں اپنے انجام پرنہیں روتا بلکه اپنی کم مانگی پر آنکھیں انتکبار ہیں کے صرف ایک جان خدا کی راہ میں کام آئے گی ،کاش ایک جان کے بجائے میرے ہرموئے بدن میں ایک ستقل جان ہوتی تو پیسب راہ خدامیں نثار ہوتیں ، بیقوت ایمانی دیکھ کروہ لوگ دیگ رہ گئے اور اس شرط یر ریا کردیئے کے لئے تیار ہو گئے کہ شاہ روم کی پیشانی کو بوسد دیں بیکن اس پرستار حق کالب ایک صلیب برست کی بہتائی ہے آلودہ نہیں ہوسکتا تھااس سے انکار کیا اس انکار پر انہوں نے مال ودولت اورحسن ورعنائي كے سبر باغ دكھائے ،آپ نے ان ول فريديوں كوبھى نہا يت حقارت ے محرادیا، آخریس ان ہے کہا، اگر میری پیشانی کو چوم لوتو تمام مسلمان قیدی جھوڑ دیے جائیں کے ،مسلمانوں کی جان سب سے زیادہ عربی تھی ،اسلے اس پر آمادہ ہو گئے اور ایک بوسد کے صلبہ میں ای مسلمانوں کی گراں بہا جانیں نے تئیں، جب واپس آئے تو حضرت عرر نے فرط مسرب ے ان کی پیشانی جوم لی بعض صحابہ آپ سے مزاعاً کہتے کہتم نے ایک بے دین کی پیشانی کا بوسددیا،جواب دیے بال چومالیکن اس نے بدلہ میں اس محمسلمانوں کی جانیں ج مکس ا وفات ..... حضرت عثمانٌ كعبد خلافت مي مصر مين وفات يا كي يع

ر سب کی تحقیق .....ایک مرتبه آنخضرت و کی نے جلال کی حالت میں فرمایا کہتم لوگوں کو جو پوچھا میر اباپ کوں کو جو پوچھا میر اباپ کون ہے، نوچھنا ہو پوچھو،اس وقت جو بات پوچھو کے ہاؤں گا،آپ نے اٹھ کر پوچھا میر اباپ کون ہے، فرمایا،ابوحذیفہ اس آپ کی ماں نے ساتو کہا کہتم نے رسول سے کتنا خطرنا کے سوال کیا تھا،اگر خدانخو استہ وہ کچھاور بتاتے تو میں سب کے سامنے رسوا ہوتی، جواب دیا کہ میں نسب کی تحقیق خدانخو استہ وہ کچھاور بتاتے تو میں سب کے سامنے رسوا ہوتی، جواب دیا کہ میں نسب کی تحقیق

لاسدالغا بيجند الساساما.

تا تعاب جلدانس ۲۵۷،

سع بني رق كمّا ب الفتن وابن معد جزوع ق اص ١٣٦٩

كرناجا متاتها.

فضل وکمال..... آپ ہے متعدد صدیثیں مروی ہیں ،ان میں ہے ایک بخاری میں بھی ہے آپ ہے روایت کرنے والوں میں الووائل ،سلیمان اور ابن بیار قابل ذکر ہیں ل

#### حضرت فحاج عبن علاط

نام ونسب .... قباح نام ، ابو محمد كنيت ،سلسلة نسب بيه به جهاج بن علاط بن طالد بن نو مره ابن خر بن بلال ميل عبيد بن ظفر بن سعد بن عمر و بن بهز بن امرؤ القيس بن بهيشه بن سليم بن منصور رسلها مسلمي - ا

اسلام ..... جاج خیبر کے بل مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کا محرک بیدواقعہ ہے کہ ایک مرتبہ چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ جارے تھے ،راستہ میں ایک بھیا تک دادی میں رات ہوگئی اس لئے سب لوگ و ہیں شب باش ہو گئے ، حجاج سب کی پاسبانی کرنے لگے،اینے میں کوئی شخص ملاوت کرتا سنائی ویا۔

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموت و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان (رحمن) المسموت و الأرض عُرده الله المسلمة الله المسلمة عند المسلمة الم

کمہ پنچی تو یہ واقد قریش ہے بیان کیا ،انہوں نے کہامعلوم ہوتا ہے تم بھی ہے دین ہو گئے ، یہ تو وہی کلام ہے ، جومحمہ کے زعم میں ان کے اوپر نازل ہوتا ہے ، جہاج نے اس واقعہ کی تصدیق اپنے ہمراہیوں سے کرائی اور مدینہ آکر مشرف باسلام ہوگئے ہیں

کا نوں تک پینجر پیچی تو ان کواس قد رصد مہ ہوا کہ خو دواقعہ کی تحقیق کے لئے بھی نہ آسکے اور ایک لڑ کے کی زبانی بلانجھجا، تجانج ان کے باس گئے ،اوران کوتخلیہ میں لے جا کراصل واقعہ سنا با کنہ میں نے روپیدوصول ہوجانے کے لئے پیٹرمشہور کی تھی ، میں خود مشرف باسلام ہو چکا ہوں ،اگر الل سكدكواس كى خبر مو جاتى تو ايك حب بھى ندد ية آخضرت وكا خدا كے فضل ب بالكل محفوظ ہیں، خیبر کا میدان بھی مسلّمانوں کے ہاتھ رہاادرآنخضرت ﷺ حینی بن اخطب رئیس خیبر کی لڑگی کے ساتھ ایام عروی بسر کررہے ہیں الیکن جب تک میں ان کی زدھے ندنکل جاؤں اس وقت تك اس داز كوكى يرظا برندكر المرية تي تين دن تك حضرت عباس "بالكل خاموش رب، چو تفدن جب اطمینان ہوگیا کہ جاج اہل مکد کی دسترس سے باہر ہو گئے تو کیڑے بدل کر جانح كمكان يرمح اوران كى بيوى سے واقعه بيان كيا ، كورمجد من آئے ، يبال بھى وى تذكر وتھا، آب نے لوگوں کو خاطب کر کے فر مایا کہ استخضرت اللہ نے نیبر فتح کرلیا جینی بن اخطب کی لڑکی ان كى زوجيت من آئى ، بى الى حقيق سر داران يېژب كى گردنيس اژادى كىئىس اور چېاج اپنامال و متاع لے كردواند بو كئے ، لوكول في وجهاتم في كس سا، فرمايا جاج سان لوكول في ان کی بیوی سے تحقیق کیا تو واقعہ کے نظاء اس کے پانچویں دن مدینہ سے بھی فہریں آ کئیں الیکن اب كيابوسكاتا تها، جاج قابو فل في تقى الله كاموش مو كا في

غروات .... خيرك كحيى دنول يهامشرف باسلام موئ ،اس لئے سب سے يهاى غزوہ میں شریک ہوئے ، فتح کمہ کے زمانہ میں مدینہ سے باہر تھے ، آنخصرت اللہ فی ملد کا اراده کیانوان کوبلوا بھیجا ہے

تقمير مكان ومسجد ..... حجاج جودولت مند تھے، اور اپناكل ا فاشك سے لے آئے تھے چنانچے

مدينه بين اپنا ذاتي مكان بنوايا اورايك مجد تقير كرائي يس

و فات .....وفات کے بارے میں دوروایتیں ہیں ، ایک سے کرعمد فاروقی کی ابتدا میں وفات یا کی اور دوسری سے کہ جنگ جمل میں کام آئے ایکن مہلی روایت زیاد ومستقد ہے، جنگ جمل میں یے خور نہیں بلکان کے الرے معرض قبل ہوئے تھے ہے

تمول..... حیاج تمام صحاب میں مال و دولت سے متاز تنے ،اور بنوسلیم کی کانیں ان ہی کی ملكيت من تعين \_ ٥٠

اولاد ..... جان كے متعدد ادلادي تيس، ايك معرض جو جنگ جمل من كام آئے اور دوسرے عصر، بداک قدر حسین تے، کداکش عور تیں ان پرشیفتہ مو جاتی تھیں، ای خطرہ سے حفرت عرض أن كورينه المحامر فعل كرديا تعالى

۳ ایشاص ۱۵

سمالينياص ١٣٢٤،

۵ استیعاب جلدان ۱۳۳۱،

لا بن سعد جزوم فتم وص اردار

ساصار چنداص ۲۲۷،

المارجلدان ٢٦٠

# حضرت ابو برزه ملميًّا

نام ونسب .... فضلہ نام ، ابو برز وکنیت ،سلسلۂ نسب یہ ہے، فضلہ بن عبداللہ بن حارث ابن جبال بن ربعہ بن وعبل بن آنس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن آنسی اسلی ۔

جبال بن ربعہ بن وعبل بن آنس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن آنسی اسلی ۔

اسلام وغر وات ہوئے سب میں آنخضرت ہوئے کے ہمر کا ب رہے ، اوقتی کہ میں خون کا ایک قطرہ فیدر کر وات ہوئے سب میں آنخضرت ہوئی تھی البت اس سے مشیقے اور ان کا خون معانہ بن جن کا عناد اور جن کی سرخی حد سے بڑھی ہوئی تھی البت اس سے مشیقے اور ان کا خون ہر کر دیا گیا تھا ،ان میں ایک عبداللہ بن خطل تھا ، یہ پہلے اسلام لاچکا تھا ،گرا ہے ایک مسلمان ہر کر دیا گیا تھا ،ان میں ایک عبداللہ بن خطل تھا ،یہ پہلے اسلام لاچکا تھا ،گرا ہے ایک مسلمان خادم کوئل کر دیا ، اور اسلامی عدالت کے قانون قصاص ہے ڈر کر پھر مرتد ہو کر مگہ بھا گیا گیا ،

زر قانی فتح مکہ ) اس کی دو طوائفیں تھیں جو باز اروں میں آخضرت ہوئی کی ہجو گاتی پھرتی تھیں ، یہ اس لئے جب مکہ فتح ہوا تو امان کے لئے خانہ کعب کا غلاف کی ٹرکر لائک گیا ، آخضرت ہوئی سے ، آپ نے فر مایا اس کوئل کر دو، آقا کا اشارہ یا تے ہی ابو برز قبنے فیل کر دیا ، تا کوئل کر دیا ، تا کا اشارہ یا تے بی ابو برز قبنے فیل کر دیا ، تا کوئی ہوئی ہوئی تھی ہوئی تھی بیا تھیں ہے ، آپ نے فر مایا اس کوئل کر دو، آقا کا اشارہ یا تھیں بی تاہ میں ہے ، آپ نے فر مایا اس کوئل کر دو، آقا کا اشارہ یا تھی بیا تھیں بی تاہ میں ہے ، آپ نے فر مایا اس کوئل کر دو، آقا کا اشارہ یا تھیں بیا تھیں بیا تھیں بیا تھیں ہے ، آپ نے فر مایا اس کوئل کر دو، آقا کا اشارہ بیا تی کی بیا تھیں بیا تھیں بیا تھیں ہوئی کی بیا تھیں ہوئی کوئی کی بیا تھیں ہوئی کی بیا تھیں ہوئی کوئی کوئل کی بیا تھیں ہوئی کوئی کوئی کی بیا تھیں ہوئی کی بیان کی بیا

" ابو برزہؓ آنخضرت ﷺ کی زندگی بھر مدینہ ہیں رہے ،حضرت بھڑ کے زیانہ ہیں مصر ہیں رہنے گئے، جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے ،نہروان میں خارجیوں کا مقابلہ کیا ، پھر خراسان کی فتوحات میں مجاہد نہ شریک ہوئے ہیں۔

وفات ..... زمانہ وفات میں اختلاف ہے، بعض علی اور اپیض میں ، دوسری روایت زیادہ تھے، اور کہتے ہیں ، دوسری روایت زیادہ تھے، اور کہتے پھرتے ہیں۔ کے منگا موں تک زندہ تھے، اور کہتے پھرتے تھے، کہ ریسب و نیا کے لیے جھڑتے ہیں، کے وفات کے بعدا کیے لاکام غیرہ یادگار چھوڑا۔
فوز اس مال میں دیا ہے جھڑتے ہیں، کے دوات کے بعدا کیے لاکام غیرہ یادگار چھوڑا۔

فضل و کمال ..... ابو برزه کوآنخفرت علی کا محبت نین یاب ، و نے کا کافی موقع ملا، اس لئے احادیث نبوی کی معتدبہ تعداد ان کے حافظ میں کفوظ تھی ، انکی مرویات کی مجموعی تعداد ۱۳ ہے، ان میں سے امتفق علیہ ہیں ، ان کے علادہ ۲ ہخاری میں اور ہمسلم میں منفرد ہیں۔ بی

الاین معد جلدانس می

ع الإواؤر كتاب المجهد باب في قتل الاسيو صبوا، عليما، على المال على المال الما

ان کے تلافدہ کی تعداد بھی کافی ہے، ذیل کے نام قابل ذکر میں۔

مغيره ،ابومنهال رياحي ،ارزق بن قيس ،ابوعثان نهدي ،ابوالعاليه رياحي ، كنانه ابن نعيم ابو الزاع، رابسي ، ابوالوشي ، سعيد بن عبد الله ، ابوالسواري عدوي ، ابوطالب ، عبد السلام وغيره يا ز مدوعفا ف..... حضرت ابو برزةً مين زيدوعفاف كارنگ بهت نمايال تقا، نه تهي بيش قيمت كيْرايهااورند كھوڑے يرسوار ہوئے، كيروے رنگ كے دوكيڑوں ہے ستر پوشى كرتے تھے،ان کے ایک معاصر عائد بن غربیش قیت کپڑا بھی پہنتے اور گھوڑے پر بھی سوار ہوئے تھے ، ایک شخص نے ان دونوں کے درمیان چھوٹ ڈلوانے کے خیال سے عائذ سے آ کر کہا، ابویرز ہ کود میسے، وہ لباس اوروضع قطع من بھی آ بکی مخالف کرتے ہیں، آپنز (ایک بیش قیت کیڑا) اِستعال کرتے ہیں،اور گھوڑے پرسوار ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں چیزوں سے احتر ازکرتے ہیں،لیکن صحاب کی اخوت لباس اورطرز معاشرت کے اختلاف سے بلندھی، جواب دیا، خداابو برز و پردم کرے، آج ہم میں ان کے رتبہ کا کون ہے، یہاں ہے مایویں ہو کر میخص ابو برز ہؓ کے پاس پہنچااوران ہے کہا عائد کود کھتے،آپ کی وضع تک ان کونالیند ہے،گھوڑ سواری میں ہے، فز کالباس زیب تن ہے، مگر يمال بھی وہی جواب ملا كوفداعا كد پر رحم كرے، ہم ميں ان كا بمرتب كون ہے؟ يع سكيين نو ازى ..... مسكين نوازي ان كاخاص شعارها صبح وشام معمولاً فقراءادرمساكين كو کھانا کھلاتے تھے جسن بن مکیم اپنی مال کی زبانی بیان کرتے ہیں کدابو برز ڈاکی کاسٹرید (ایک فتم كاعربون كامرغوب كهانا) صبح اورايك كاسه شام يواؤن، تيمون اورمسا كين كوكهلات بين سع احتر ام نبوت .... ذات نبویًا کے ساتھ کی تم کا طنز وتسنح برداشت نبیں کر سکتے تھے ،عبداللہ ا بن زید کوتوش کور کے متعلق کچھ یو چھنا تھا، اس نے لوگوں سے یو چھا، توش کور کے متعلق کون بتا سكتا ب، انہوں نے ابو برزه كانا مركيا، عبيد الله في ان كو بلا بيجاني شخ ، اس نے آتے ديكھا توب تمبیل استہزاءکہا کہ تمہارے بیٹھدی ہیں ابو برز ہے برہمی سے جواب دیا ، خدا کاشکر ہے کہ میں . اليے زمانة تك زنده رہاجس من شرف صحبت يرعار دلاياجاتا ہے، اوراس برہمى كى حالت ميں تنت يربيه كن عبيدالله ف ابناسوال پيش كيا، انبول في جواب ديا كه جو تخص اس (حوض كوش) كو جمالائے گاء وہ نداس كے پاس جانے يائے گا اور ندخدااس كواس سے سراب كرے كا يہااور اٹھ کے بلے آئے ہے

# حضرت ہشام میں عاص

نام ونسب ..... ہشام نام ، ابومعیط کثیت ،سلسلہ نسب بیہے ، ہشام بن عاص بن وائل ابن ہاشم بن سعید بن سہم قرشی ،اموی مشہور صحافی عمرو بن عاص فائے کے چھوٹے بھائی تھے۔ اسلام وہجرت ..... خوش بختی اور بدیختی عمر کے نقاوت پر منحصر نہیں ، کو ہشام عمر و بن العاص ے عمر میں چھوٹے تھے الیکن ان کی قسمت ان سے زیادہ اور ان کا بخت ان سے زیادہ بیدارتھا، چنانچه عمرو بن العاص جب كفرى صلالت بل گفرے بوئے تھے،اس وقت ہشام كى بيشاني ير اسلام كانور چك رماتها،اسلام ك بعدمهاجرةافل كساته حبشه كي ، كيهدنون ره كرآ تخضرت الله کی جمرت کی خبرین کر مکہ واپس آئے ، یبال ہے پھر مدینہ کا قصد کیا الیکن باب اور اہل خاندان نے قید کردیا ، عرصہ تک محصور رب ، غروہ خند آ کے بعد موقع ملاقومہ بیدا کے بعد غر وات ..... بدر ، احداور خندق وغیره کی لزا ئیاں ان کے ایام اسیری میں ختم ہو چکی تھیں ، البية خندق كے بعد جين معركے پیش آئے سب ميں داد شجاعت دى سے عبد خلفاء..... ہشام اس خاندان کے ممبر تھے، جوسیہ سالاری کے عبدہ جلیل کا حامل اور اپنی شَجاً عت وشہا مت میں متاز تھا ،اس لئے تکواروں کی چھاؤں میں ان کی نشو ونما ہو کی تھی، آنخضرت ﷺ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ؒ کے عہد خلافت میں ان کی تلوار کے جوہر چیکے ، پھر عہد فاروقی میں شام کی مہم میں شریک ہوئے ،ایب ہی دومعرکوں کے بعداجتادین کامعرکہ پیش آیا،اس قبقلاءاور تذارق روی میں سیسالارا یا کشکر جرار کے ساتھ اجنادی میں مسلمانوں کے مقابله میں آئے ، جمادی الاولی سام میں دونوں کا تحت مقابلہ ہوائی مسلمانوں میں کچھ كمزورى بيدا ہو چلی تھی ، ہشام م نے ديكھا تو جوش ميں آكر سرے خودا تاركر بھينك دى اور للكاركر بوسك مسلمانو! بيغير مختون تكوار كے سامنيس مشهر سكتے ، جويس كرتا موں ويى تم كرو، بيد كهدكرروميوں ک<sup>ے مفی</sup>ں چیرتے ہوئے قلب کشکر میں گھتے جلے گئے اورمسلمانوں کوغیرت ولاتے جاتے تھے کہ

إاستيعاب جديات الاكتيت السابيس ب

ع متدرك حاكم جيد عاص ١٣٧٠،

مع ایشه ه

ساين البرجلد اس ٢٣٠،

مسلمانو! میں عاص بن دائل کا بیٹا ہشام ہوں ،میر بے ساتھ آؤتم لوگ جنت میں بھا گئے ہو،ای طرح للکارتے شجاعت ادر بہادری ہے لڑتے مارتے شہید ہو گئے ،احضرت عرش کاعلم ہوا تو فرمایا خدان براین رحمت نازل کرے،اسلام کے بہترین مدد گارتھے یا

ہشام کی شہادت کے بعدایک مرتبہ چند قریقی خانہ کعبہ کے عقب میں بیٹے ہوئے تھے، کہ عمرو بن العاص طواف کرتے ہوئے گئے ، کہ عمرو بن العاص طواف کرتے ہوئے گذر ہے، ان کو دیکھے کر لوگوں نے آپس میں سوال کیا کہ ہشام افضل تھے، یا عمرو بن العاص عمرو بن العاص نے اس کوئن لیا، طواف ختم کرنے کے بعد آکر بوجھا، تم لوگ کیا با تمل کرتے تھے، انہوں نے کہا '' تمہار ااور تمہارے بھائی کا مقابلہ کر رہے تھے، کہ دونوں میں کون افضل ہے'' کیا میں تم کوایک واقعہ شاتا ہوں اس سے فضیلت کا اندازہ ہوجائے گا، ہم اوروہ دونوں میرموک کی جنگ میں شریک ہوئے اور رات بحر شہادت کے اندازہ ہوجائے گا، ہم اوروہ دونوں میرموک کی جنگ میں شریک ہوئے اور رات بحر شہادت کے فضیلت کا اندازہ کراوی بوئی ، اس سے تم فضیلت کا اندازہ کرلوی سے تم

فضائل ..... اسلام کی پختل کا آخری درجه ایمان ہے، ہشام کا اسلام اس درجه میں تھا،خود زبان نبوت نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ ابن العاص مومنان یعنی ہشام وعر ہیں

ا متدرک حاکم جند سوم ۲۴۰، شبادت کا ذکراین اثیر جند تا فتح حالبلدان بلا ذری می ۱۲ میں بھی ہے، علیمن معد برنهم آن اص ۱۲۳،

معیا بن سعد جزم تی اص ۱۹۳۱ء اس روایت بیل اجنادین کے بجائے برموک کانام ہے، غالباراوی ہے سبو بوگیا ہے، یاان دونو لڑا کیول کی قربت کی وجہ ہے خود تمروین العاصل کوالتہ س ہوگیا، ورندا جناوین بیل ان کی شہاوت طے شدہ ہے،

ا الاستدامر بن صبل جدد اص ۲۵۳

#### حضرت قدامة بن مظعون

نام ونسب .... قد امد نام ، ابوعمر کنیت ، سلسلهٔ نسب بیر به ، قد امد بن مظعون بن حبیب بن و به بن حبیب بن و به بن حذاف بن حدم القرش المجمع می ، قد امد عضرت بمر کی بہنو کی تھے لے اسلام و اجمرت ..... وعوت اسلام کے آغاز میں دولت اسلام سے بہر ور ہوئے اور اپنے بھائی عثمان اور عبد اللہ کے ساتھ انجرت کر مے عیشہ گئے ۔ آ

مغازی..... پھر جشہ ہے دین آئے ،اورسب سے پہلے غرو و کبدر میں شرکت کا شرف حاصل کیا اور اِحد ، خندق وغیر ومیں شریک ہوتے رہے سی

بحرین کی گورنری ..... حضرت مراف اپنج عبد خلافت میں قدامہ کو بحرین کا گورزمقرر کیا، اس زیانہ میں ان پر شراب نوشی کی حد جاری ہوئی، گوحضرت مراف کے سامنے انہوں نے اس جرم کا اقرار نہیں کیا، اور بدری سحانی ہونے کی حقیت سے ان کابیان لائن اعتاد تھا، کین حضرت مراف کے نزد کی شبادت جرم کا ابت ہوگیا تھا، اس لئے آپ نے حد جاری کی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جارود ہنوعہ قیس کا سردار حضرت مراف کی اس قدامہ کی شراب نوشی کی شکایت لے کرآیا، ایک مرتبہ جارود ہنوعہ قیس کا سردار حضرت مراف کی اس قدامہ کی شراب نوشی کی شکایت لے کرآیا، انہوں نے شراب بیتے ہوئے تو نہیں دیکھا البتہ نشے میں نے کرتے ہوئے دیکھا حضرت مراف ان شہادت ہے جرم نہیں کا بت ہوتا، مزید تحقیقات کے لئے قدامہ کو بحرین انہوں نے فر مایا، تم شاہد ہویا فر بیا گا ہت ہوتا، مزید تحقیقات کے لئے قدامہ کو بحرین کے حضرت عمراف فر مایا، تم شاہد ہویا فر بی انہا ہم دیکھ کو تنا ہوگی ہوادود نے تصرت عمراف کر مدکا مطالبہ کیا، اس اصراد پر حضرت عمراف شہد خوامی رہوں ہوئی ہوئی انہوں نے اور تم الئے میری تبدیہ کرو، ابو ہریرہ نے افساف سے بحید ہوئی کہ بارتم الئے میری تبدیہ کرو، ابو ہریرہ نے محفرت عمر سے کہا کہ اگر آپ کوشک ہوئو قدامہ کی ہوئی کو بلاکر بوجھے لیجے ، آپ نے ان کی ہوئی میں حضرت عمر ہے کہا کہ آگر آپ کوشک ہوئو قدامہ کی ہوئی کو بلاکر بوجھے لیجے ، آپ نے ان کی ہوئی ہوئی کو بلاکر بوجھے لیجے ، آپ نے ان کی ہوئی میں ہدہ کو بلاکر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ نے ہوئی کو بلاکر بوجھے لیجے ، آپ نے ان کی ہوئی میں ہدہ کو بلاکر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ نے گی نصد قبی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہدہ کو کہا کر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ نے گی نصد تی کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی کو بلاکر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ نے ہوئی کو بلاکر بیا کہ سے کا درتم النے میں کا بیا کہ بھوئی ہوئی ہوئی کو بلاکر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ کی نصور کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی کو بلاکر شہادت طلب کی ، انہوں نے ابو ہریرہ کی کی تصد کی ، اس پر عدل فارو تی جوش میں ہوئی کو بلاکر شہادت طلب کی دھوئی میں کی میں کو بلاکر شہادت طلب کی انہوں نے ابو ہریوں کی کو بلاکر میں کو بلاکر میں کو بلاکر میں کو کو بلاکر میں کو بلاکر میں کو بلاکر میں کو بلاکر کو بلاکر کو بلاکر کو بلاکر کی کو بلاکر کو کی ک

م إسدانغا بيعيد مهس ١٩٨،

الاعتبعاب جيدياس ١٢٨٥،

آ گیا،اور فرمایا قدامه! صد کے لئے تیار ہوجاؤ، قدامہ نے کہا،اگر بالفرض میں نے ان لوگوں کی شہادت کے بموجب شراب نی بھی تو آپ کواجرائے صد کاحق نہیں ہے، فرمایا کیوں! عرض کیا خدا فرماتا ہے۔

لیس علی الذین امنوا و عملوا الصلحت جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا و امنوا و عملوا الصخلت (ما نده. ١١) جوادگ ایمان لائے ادر نیک عمل کیے تو جو پڑھ انہوں نے (تحریم کی کما کھا ا

بررگ گناہ نبیں ہے، جبّد پر جیز کیا اور ایمان اائے اور نیک کام کے۔

فرمایاتم تادیل میں علطی کررہے ہو،اگرتم فدائے ڈرتے توقطی حرام چیزوں ہے احتراز کرتے ،ال دفت حضرت قدامہ بیارتے ،ال لئے حضرت عمر نے لوگوں کو مشورہ ہے ہی دنوں کے سام اللہ عداجرائے حدیث تا جراب کے سام تا جراب کے لئے بار سے ،ال لئے حدیا اجراء ملتوی کر دیا، لیکن اثبات جرم کے بعداجرائے حدیث تا خیرا ہے گئے وہ سے مقل ،ال لئے لوگوں ہے دوبارہ مشورہ کیا، اس مرتبہ بھی سب نے التوا کا مشورہ دیا ،فرمایا جھے کو بید زیادہ پیند ہے کہ وہ کوڑوں کے بنچے خدا ہے ملیں ،بنبست اس کے کہ میں خدا ہے ملوں اور ان کا بارمیری گردن پر ہو بخرض آبی بیاری کی حالت میں صد جاری کی ،اور قد امر ہے تعلقات منقطع کر لئے ، کچھ دنوں کے بعد دونوں نے ساتھ جج کیا، لوٹے وقت ایک مقام پر حضرت عمر کی آ کھ کھل گئی ،خواب میں آپ کوقد امر ہے صفائی کرنے کی ہدایت ہوئی ، بیدار ہوتے ،ی قد امر آ کو بلوایا ، گرانہوں نے ملئے سے انکار کر دیا دوسری مرتبہ بھرآ دمی بھیجا کہ اگر آ سائی سے نہ آ وی تو زبردی گیا جائے ، چنا نچہ وہ آ ہے اور آپ نے خود گفتگو کی ابتدا کی اور پھر بدستور تعلقات قائم ہوگئے لیا والی میں میں مرکے ۱۸ مرحلہ طے کرنے کے بعد حضرت علی شکے عہد خلافت اس میں وفات ..... عمر کے ۱۸ مرحلہ طے کرنے کے بعد حضرت علی شکے عہد خلافت اس میں وفات یہ بی ہوئی گئے ۔ ا

الل وغيال ..... آپ كے تين يو ياں اور ايك لوغړى تنى ، جن سے سب ذيل اولا ويں موئيں۔

نام بيوى نام اولا د هند بنت وليد عمر، فاطمه فاطمه بنت الى مفيان عائشه

صفیہ بنت خطاب رملہ ام ولد حقصہ

ع اصار بندوم

# حضرت ابواحرٌ بن جحش

نام ونسب ..... عبدنام ،ابواحد کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے ،عبد بن جحش بن رباب بن بیم بن جبیر ابن محر بن جبیر ابن مر جبیر ابن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن حزیمہ بن مدر که بن الیاس بن معنر ، ان کی والد وامیمہ عبدالمطلب کی بین تیس ،ادرام المؤمنین حضرت زینب کے قیقی اور آنخضرت علیہ کے بچوچھی زاد بھائی تھے ہے ۔

اسلام و بجرت ..... و و و بن بھائی عبداللہ اور عبید و اللہ کے ساتھ دعوت اسلام کے آغاز لینی آخضرت کے اسلام ہوئے ، اور آخضرت کے اسلام ہوئے ، اور بھائیوں ہی کے ساتھ بجرت کر کے دید آگئے ، اور میشر بن عبدالرند رکے گر مہمان ہوئے ۔ الموسفیان کی شر ارت .... کہ میں ایک جماعت تھی ، جس کا مقصد صرف اسلام کو نقصان پہنچا تا اور مسلمانوں کو اذبت و بتا تھا ، ابوسفیان اور ابوجہل اس کے سر غذیتے ، ابواحمہ بجرت کے بعد ان کے قابو ہے باہر ہو بھے تھے ، اس لئے براہ راست ان پر کسی قسم کاظلم بیس کر سکتے تھے ، اس لئے براہ راست ان پر کسی قسم کاظلم بیس کر سکتے تھے ، اس لئے براہ راست ان پر کسی قسم کاظلم بیس کر سکتے تھے ، اس لئے براہ راست ان پر کسی قسم کاظلم بیس کر سکتے تھے ، میں داخل ہوئے ، اور دشمان اسلام کی تو تیں ٹوٹ کئیں اس وقت ابواحمہ نے سب کے سامنے میں داخل ہوئے ، اور دشمان اسلام کی تو تیں ٹوٹ کئیں اس وقت ابواحمہ نے سب کے سامنے مکان کا مطالب کیا ، لیکن آخضرت ہو گئے نے حضرت عثمان گا ہوں نے ابواحمہ کے کان میں جا کر کہد دیا ، اس کے بعد پھر آخر دم تک انہوں نے مکان کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بعد کوان کی اولا دے معلوم ہوا کہ آخضرت ہو گئے نے حضرت عثمان گا ۔ اور دید ہے کہلا ایک متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بعد کوان کی اولا دے معلوم ہوا کہ آخضرت ہو گئے نے حضرت عثمان کے در بعد ہے کہلا یا تھا ، کہم اس ہے مکان کو جائے دو دو ، اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کے معلوم ہوا کہ آخر میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کے معلق میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کے میاب کے ایک کے دو دو اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کے میاب کی کے دو دو اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کے میک کے دو دو اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں کو کسید کی کے دو دو اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں کو کسید کے اس کے عوض میں تم کو ضلہ بریں قصر سلے گا۔ اور کی کے دو دو اس کے عوض میں تم کو خواب کی کی کی کی کی کو کسید کی کی کسید کی کی کو کسید کی کو کسید کی کی کی کی کی کسید کی کسید کی کی کسید کی کی کسید کی کی کسید کی کسید کی کی کسید کی کسی

از واح واولا د ..... اولا د کوئی نهمی ،گھر میں تنها بیوی تھیں ،ایک مرتبه عتبه بن رسیعه ،عہاس

لا بن معدق من السلام. على معد بزم مهم السلام. على شيعاب جدو المهم

بن مطلب اور ابوجہل ادھر سے گذر ہے، رفاعہ کو تنہا دیکھ کرعتبہ نے شنڈی سائس لی کہ ' افسوس آخ بنی جش کے گھریش کوئی رہنے والا تک نہیں'' ابوجہل جواپنی کینہ پروری کا ہر جگہ شوت دیتا تھا، بولا ان پر روتے کیا ہو، بیسب ہمارے بھینچ کا کیا دھراہے، ان بی نے ہمار اشیراز ہ درہم برہم کیا۔ ا

برہم کیا ہے۔ فضل و کمال .... شاعری قریش کا طغرائے کمال تھا، حضرت ابواحمر یہی شاعر تھے، چنانچہ ابوسفیان نے ان کو گھر بھیجا تو انہوں نے ایک منظوم شکایت کھی، جس کے دوشعریہ ہیں ج

> اقسط عست عقد ک بیسندا و السجسار بسات السی ندامه دار ابسن عسمک بسعتهسا تشری بهساعنک الندامه

# حضرت عمرة بن سعيد بن العاص الاكبر

نام ونسب ..... عمرونام ،ابوعقبه کنیت ،سلسلهٔ نسب به به ،عمرو بن سعیدالعاص بن امیه بن عبد عمرة من امیه بن عبد مس عبد مس القرشی الاموی ، مال کا نام صفیه تھا، قبیله بنومخزوم تے تعلق رکھتی تھیں ،حضرت عمر و خالد بن ولید کے چھوچھی زاد بھائی تھے۔ اِ

اسلام و جرت .....ان كَ مُريس سب سے بيلے ان كے بھائى خالد بن سعيد مشرف باسلام ہوئے بيان كے بھائى خالد بن سعيد مشرف باسلام ہوئے بيان كے بحد دنوں كے بعد عمر و دائر واسلام ميں داخل ہوئے ، تيسر سے بھائى اہان في جوابھى تك اسلام نہيں لائے تھے، دونوں بھائيوں كے اسلام پراشعار ميں تا پنديد كى كا اظہاركيااس كا ايك شعربيہ

الاليب ميسابا تنظرية شاهد

لمنا يفتنزي فني الدين عمرو خالد

ان نتنوں کے والد مقام ظریبہ میں دفن تتے ، ان کی طرف اشارہ کرے کہتا ہے کہ '' کاش ظریبہ کامرنے والا و کِطَنا کہ عمر واور خالد نے دین میں کیاافتر ا، پر دازی کی ہے''۔ حضرت عمر وؓ نے بھی اس کا جواب نظم میں دیا جس کا آخری شعریہ ہے

فرت مروح : فی آل کا جواب م یک دیا • س کا آخری معربیہ ہے۔ فیدع عسک میٹ اقید مضنی بسبیسلیہ

و اقبال عملسي المحق المدى هو اظهمر

"اب اس مرف والله كالمركزة فيهوز ووجوا بنارات ك چكااوراس حل كي

طرف أوجس كاحق بوه والعن عيال هـ."

ممرو بن سعید نے اپنے بھائی خالد کی ہجرت کے دوسال بعد ہجرت تانیہ میں مع اپنی بیوی فاطمہ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں ہے مسلمانوں کے قافلہ کے ساتھ کشتی کے ذریعی نو وہ خیبر کے دوران میں مدینہ آئے ہے

لإسدالتي يجيدهم سيالا والا

مع سا يجيدنس ووموء

والنشرو

الإدام قرائل المرازوم قراش الساسات

لايا شيعاب جهدانس الهم

ع السايرجندم الماء

ا احاص

ع التيعاب جدراس ١٥٥١

ے کیا ہے۔ مع واقعہ کی تفصیل اصابے جدیر ہوں اوس سے ماخوذ ہے کیکن شبادت کا تذکر وفق ٹ البلدان واو رق فتح اجنادین میں

# حضرت مطحط بن ا ثاثه

نام ونسب ..... عوف نام ، ابوعها دكنيت ، سلسلة نسب بيه بمسطح بن ا ثانة بن عباد بن مطلب ا بن عبد مناف بن قصى قرشي مطلى ،عوف حضرت ابو بكرٌ كے خالہ زاد بھائى تھے، ا اسلام وغر وات .....مطع بهت ابتدامين مشرف باسلام موئ ،البت جرت كاوقت متعين نہیں 'ے ایکن بدر کے بل بھرت کر کے مدینہ آ چکے تھے ،اور بدر میں شریک تھے ، بدر کے بعد اورغز وات من بھی ان کی شرکت کا پرہ چلتا ہے، چنانچہ وغز وہ بنومصطلق جس میں افک کا واقعہ پیش آیا، به تمریک تصاوراس فتنه میں ان کا دائس جمی محفوظ نه روسکا، جب منافقین نے بیدواقعہ مشہور کیا تو بعض صحابہ مجھی ان کے دام فریب میں آ گئے ،ان میں ایک مطح بھی سے جنگ ہے والیسی کے بعد انہوں نے بید اقعد اپنی مال سے بیان کیا ، وہ حضرت عائشہ کے پاس منی اور کسی بات مسطح کو بدوعادی ،حضرت عائشہ نے کہاتم بدری سحالی کو بددعادیتی ہو،انہوں نے کہاتم کو نہیں معلوم ،ان لوگوں نے کیاافتراء پر دازیاں کی ہیں ادرکل واقعہ حضرت عا مُشہکو سنایا ،حضرت عائشہ کواس افتراء پر دازی کا سب ہے پہلے ان ہی کے ذریعہ سے علم ہوا، منطح حضرت ابو بکر ا کے خالہ زاد بھائی تھے،اس لئے وہ ان سے ملوک ہوتے رہتے تھے، جب انہوں نے افک کے واقعہ میں شرکت کی اور قرآن یا ک نے اس کوافتر اوقر اردیا تو حصرت ابو بکڑنے ان کوامداد كرنا بندكر دى اور فرمايا كه اب مطح يرايك حبنبين فرج كرون گاس بربيآيت نازل جوئي \_ و لا يباتيل اوليوا الفضل منكم و السعة ان يوتوا اولي القربي و المسكيس والمهاجرين في سبيل الله و ليعفوا و ليصفحوا الا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (نور ٢٠) تم میں ہے جولوگ صاحب فشیلت اور بعاجب مقدرت ہیں، ووقرابت والواجما جون ادرمها جرين في سبيل التدكوامداد نه دينے كی تسم نہ کھا ئیں اور جا ہے كہ معاف کردیں ،اوردرگذرکریں ہسلمانو! کیاتم نہیں جائے کے الذتم ہاری مدوکرے

اس آیت کے زول کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق بدستوران کی خبر گیری کرنے لگے ہے۔ لیکن چونکدا یک محصنہ برتہت لگائی تھی اوراس کی سزاقر آن نے یہ تجویز کی تھی۔

اورالقه بخشف والإمهر بان ــــــ

و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء

فاجلدوهم ثمانين جلدة (نور. ٣)

يعنى جولوگ پاک وامن عورتو ک پرتهت نگا کمیں اور چار گواہ نه لاسکیس تو ان کو م

اس کئے دوسر سے لوگوں کے ساتھ ان پر بھی صدحاری ہوئی۔ا

وفات .....زمانة وفات مس اختلاف ب، بعض روایتوں سے اسے عہدع انی میں وفات ابت ہوتی ہوتی کے عہد علی میں وفات ابت ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ حضرت علی کے عہد تک زندہ تھے، اور جنگ صفیمن علی ان کی حمایت میں لڑے اور ای سال سے میں انتقال فرمایا، وفات کے وقت ۲۵سال کی عرصی بی آخری روایت زیادہ ستند ہے۔

# حضرت مرثد بن الي مرثد غنويٌ

نام ونسب ..... مرقد نام ،سلسلة نسب بيه به مرقد بن كناز بن هيين بن بريوع بن جهيد بن سعد بن طريف بن فرشد بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلال بن غنم بن يحيى ابن يعمر بن سعد ابن قيس عيال بن مفري ابن العمر بن سعد ابن قيس عيال بن مفري المعام و جمرت ..... مرهد بهت ابتدا مين مكه مين مشرف با سلام بوئ اور بدر ح قبل اسلام و جمرت كرك مديد كئ ، آخضرت والحالي اوس بن صامت مواحات كرادى من اجرت كرك مديد كرادى من المحرث كرك من المنام فردات كرس سي بهل غروة بدر مين شريك بوئ ،ميدان جنگ مين المخضرت و المنام به بهلوبل ماى محدوث بر برسوار داد شجاعت و رب من من بيات من مكدى عناق ماى ايك طوائف بن تعلقات من تحريم زنا كر بعد من مدى عناق ماى ايك طوائف تعد بول كوك مد مديد كر بعد من مدى بين بيا بعد من مدى عناق ماى ايك طوائف تعد بول كوك مد مديد لها بعد و من بيان با من ايك طوائف تعد بول كوك مد مديد لهدى بعد مديد له

جانے کی خدمت ان ہی ہے سیر دھی ،اس سلسلہ ہیں ایک مرتبہ مکہ جانے کا اتفاق ہوآ ، چا ندنی رات میں ایک فرمت ان ہی ہے سیر دھی ،اس سلسلہ ہیں ایک مرتبہ مکہ جانے کا اتفاق ہوآ ، چا ندن ، بدرک رات میں ایک گل ہے تھے ،اتفاق ہے عناق کی نظر پڑگئی اس نے آواز دی ،بدرک گئے ،اس نے اپنی تخصوص دلر بائی کے انداز میں بڑی خندہ پیٹائی ہے خوآ آئد ید کہا ،اور شب باثی کی خواہم گئی کی خواب پر خصہ آگیا اور لوگوں سے کہد دیا کہ مرحد بیباں کے قیدی مدینہ لے جاتے ہیں ، چنا نچہ آٹھ آ وہوں نے ان کا تعاقب کیا ،گر بدایک محفوظ مقام پر جھپ گئے اور جب وہ لوگ تلاش کر کے واپس ہو کے تو مدینہ کا راستہ لیا اور آئحضرت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! عناق سے میرا نکاح کرد ہے تھے ،آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ،اور اس کے بعد بیتھ ماز لی ہواہم

النزاني لا ينكح الا زانية او مشركة و الزنية لا ينكحها الا زان

او مشرك و حرم ذلك على المؤمنين (تور . ١)

الإن معدج أمالتم العراض الماء المستعاب جنداس المساء

مع مشدرك ما ثم جيد السام الماء

سم پیدواقعدا ستیعاب جیدراس به سام میں مفسل اور انود افو دبید س۳۰ م میں جمل مُدکورے وابن جرم نے اس آیت کے شرول کے سنسد میں خیمار اور واقعات کے بیواقعہ بھی تقل کریاہے۔

بدكروارمرد بدكارمورت يامشرك سن فكات كريكاادر بدكروار فورت كوبدكارمرد

یا مشرک کے سوائوئی نکات میں نداائے گااورا بیان والوں پر میشرام ہے۔

شہادت ...... بزعضل وقارہ نے اسلام لانے کے بعد آنخضرت ہے گئے نے ذہبی تعلیم کے لئے چند معلم بھیجنے کی درخواست کی تھی، آپ نے ان کی درخواست پر باختلاف روایت حضرت مرحد ً یا عاصم بین خابت کی زیرا مارت ایک جماعت بھیجی، یہ لوگ مقام رجیع تک پہنچے تھے کے بنو بنریل اعلی بنائیس ہے بلکہ تمہار اخوان بہا نائیس ہے بلکہ تمہارے بدلہ میں اہل مکہ ہے رو پید حاصل کرنا جاتے ہیں اور تمہاری حفاظت جان کا عہد کرتے ہیں، حضرت مرحد ٌ، خالد ؓ اور عاصم ؓ نے کہا کہ ہم مشرکین ہے کی تھم کا عہد کرنائیس چاہتے اور شیوں نے لڑکر مرحد ٌ، خالد ؓ اور عاصم ؓ نے کہا کہ ہم مشرکین ہے کی تھم کا عہد کرنائیس چاہتے اور شیوں نے لڑکر

جان دی۔ ا نفٹل و کمال ..... نفٹل د کمال کے ثبوت کے لئے یہ دانعہ کا فی ہے کہ مذہبی تعلیم کے لئے آخضرت علی نے ان کا انتخاب فرمایا تھا، چونکہ آخضرت علی کی حیات میں انتقال کر گئے ،اس لئے ان کے ملمی جو ہر کھلنے نہ یائے تا ہم ان کی ردایت سے حدیث کی کما بیس میکر خالی نہیں ہیں ہے

# حضرت ابور جهمٌ غفاري

نام ونسب ..... کلثوم نام ،ابورہم کنیت ، منحور 'لقب ،سلسلهٔ نسب بدہے ،کلثوم بن حصین بن خالد عسعس بن زید بن عمیں بن احمس بن غفار۔!

اسلام ..... آنخضرت ﷺ کے دین تشریف لانے کے بعد مشرف باسلام ہوئے۔ غزوؤ کو اور سیس سے سلمان میں شرک سے پر اور ای تنسین مرکما کر نشا

غروہ اُحد .... سب سے پہلے احد میں شریک ہوئے اور ایک تیرسید بر کھا کرنشان امّیاز حاصل کیا، آخضرت ملی نے زخم پرلعاب دبن لگایا، چونکہ سید پر آخضرت میں نے لعاب دبن لگایا تھا، اور سیدکو 'خر' کہتے ہیں اس مناسبت سے لوگ ان کو 'منحور' کہنے لگے بے

صلح حدیبیین بھی آنخضرت ﷺ ہمر کاب تھے،اور بیعت رضوان میں شرف بیعت عاصل کیا۔ ۳

اس کے بعد فردہ خیبر میں شریک ہوئے اور مال فیمت میں سے آنخضرت اللہ نے ان کودو ہرا حصد دیا ہم

فنتے مکہ میں شریک نہ ہو سکے تھے الیکن اس میں اس سے بھی بڑا میشرف حاصل ہوا کہ جب آنخضرت ﷺ فتح مکہ کے لئے نکلے تو مدینہ میں ان کو اپنا قائم مقام بنا گئے اس کے علاوہ عمرة القضاء میں بھی پیشرف حاصل ہوا تھا۔ ہے

طائف کے کاصرہ میں بھی شریک تھے، واپسی کے دقت بیواقعہ قابل ذکر ہے کہ جب آنخضرت کی افغی آپ کی اوفغی آپ کی اوفغی آپ کی اوفغی سے جو تے کا کنارہ ران مبارک ہے رکڑ کھا گیا، آنخضرت کی کھا گیا، آن کے جو تے کا کنارہ ران میں ہے تکلیف ہوئی، آپ نے ان کے پاؤں کو کوڑے سے کو پنج کرفر مایا یا وی ہٹاؤ، میری ران میں خراش آگئی، ابور ہم مہمت خوفز دہ ہوئے کہ مباداوی کے ذریعہ اس گتائی کی تنبید نہ ہو جو جب قافلہ بھر انڈینج کر خیمہ زن ہوا تو ابور ہم محسب معمول اونٹ جرائے نکل گئے، گرول میں بین خطرہ قافلہ بھر انڈیلر کے معلوم ہوا کہ آئخ ضرت بھی گئے نے یا دفر مایا تھا، چنانچہ بیڈر تے ڈریتے حاضر خدمت ہوئے آگے ، معلوم ہوا کہ آئخ ضرت بھی نے یا دفر مایا تھا، چنانچہ بیڈر تے ڈریتے حاضر خدمت ہوئے

عِيان معرجز به قراس ١٥٨٠،

سي سد القال جيد وسي 191

الايد بيوسين 14.

ع اسدالقار جدد الم

دِا سَيْعابِ جِنْدِ ٢٠١٨ كِيا سَيْعابِ جِنْدِ ٢٠١٨

کین یہ قصیر و کسر کی کی شہنشاہ ی نہیں ، جس میں ادنی گستاخی بھی سخت ترین پاداش کا سختی بنادین ہے ، بلکہ دہمة للعالمین کے لطف و کرم کا دربارتھا، جس میں آتا غلام ، مالک اور مملوک کا کوئی امتیاز نہیں اور جس کی تعزیرات میں غیظ و غضب ، سز ااور انتقام سے زیادہ لطف و ترحم کی وفعات ہیں ، چنانچہ جب یہ پہنچ تو آپ نے فرمایا کہتم نے جھوکو تکلیف بہنچائی تھی ، اس کے بدلہ میں میں نے تمہارے پیرکوکوڑے سے ہنایا تھا، اب اس کے عوض یہ بریاں انعام میں لو، حضرت ابور ہم میں ہے میں کہ استحضرت بھولٹی کی اس وقت کی رضامندی میرے لئے دنیاو مافیہا سے بہتر تھی ہے

غزوہ جوک ہیں بھی شریک ہوئے اوراپ ساتھا ہے اور بہت ہے قبیلہ والوں کوشریک
کیا ،اس غزوہ ہیں عرب ہیں الیا قط اور الی شدت کی گری تھی کہ لوگوں کا گھروں سے نکلنا
دشوارتھا، اور منافقین مسلمانوں کوشر کت جنگ ہے مع کرتے تھے ،اس لئے آنخضرت ہیں گواس
کے لئے خاص اہتمام کی ضرورت پیش آئی ، چنانچہ جب ابورہم شنے حسب معہ پھی دوسر سے
غزوات کی طرح اس میں بھی شرکت کے لئے تیاریاں شروع کیس تو آنخضرت والے نے فرمایا بم
جاکراہے قبیلہ والوں کو جنگ پر آبادہ کرو، اس ارشاد کی تھیل میں انہوں نے قبیلہ غفار کے بہت
ہوگوں کوشرکت پر آبادہ کردیا، اور ان کی معتد بہ تعداداس غزوہ میں شریک ہوئی ہے

#### حضرت عمرق بن اميه

نام ونسب . . . . ، عمرونام ،ابوامبه کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے،عمرو بن امیه بن خویلد بن عبدالله این یاس بن عبید بن ناثر ہ بن کعب بن جدی بن حمز ہ بن بکر بن عبد مناق بن کنانہ کنائی <u>۔</u> یہ اسلام ..... بدراور احد کی اثرا ئیول میں مشرکین کے ساتھ تھے ،اورمسلمانوں کے خلاف نہایت شجاعت اور پامر دی سے لڑے الیکن بدرواحد کے معرکوں میں جوشخص مسلما تو ل کے خون ہے پیاس بچھائے آیاتھا، وہ احد کے بعد اسلام کے سرچشمہ ایمان سے سیراب ہو گیا ہے بیر معونہ.....اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے بیر معونہ میں شریک ہوئے ،اس کا واقعہ یہ ہے کہ میں ابو براء قبیلہ کلاب کے رئیس نے آنخضرت پھٹی کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ بچھ سلمان ہمارے قبیلہ میں دعوت اسلام کے لئے بھیجئے آپ نے فبر مایا مجھ کو نجدوالوں کی طرف سے خطرہ ہے ،لیکن اس کی صانت کے بعد ستر آ دمیوں کی جماعت منذرین عمروکی ماتحتی میں بھیج دی ،ان لوگوں نے بیر معونہ بیٹی کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کے ہاتھ آ تخضرت ﷺ كا دعوت نامه عامر بن طفيل كي ياس ججواديا ،اس في ان كوتل كرديا ،اورعصيه ، رعل اور ذکوان وغیرہ کے قبائل میں منادی کرادی، بیسب جمع ہو گئے، یہاں جب حرام کی واپسی میں دریہو کی تو مسلمان ان کی تلاش میں <u>نکال</u>یکن آگے بڑھ کرنٹل و ذکوان وغیرہ کا سامنا ہو گیا ان سبہ نے مل کرمسلمانو ں برحملہ کر کےان کی پوری جماعت تہ تیخ کر دی ،صرف حضرت عمرو بن امیدٌ لوعامر بن طفیل نے بیر کہد کرکہ 'میری ماں نے ایک غلام آ زاد کرنے کی نذر مانی تھی'' حچھوڑ دیا ،اورنشان ذلت کے طور پر پیشانی کے بال تر اش کئے ، بیوالیں ہور ہے تھے ، کے راستہ میں دوکلائی شخص ملے، ان دونوں کو آنخضرت ﷺ ئے امان دے دی تھی الیکن عمر و کو معلوم نہ تھا، اس لئے دونوں کوقصاص میں قتل کر دیا آنخضرت ﷺ کوخبر ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا ،اور دونو ں کی دیت ادا کی سے

حضرت عمرائ کی سفارت اور نجاشی کا اسلام .... بنج میں آنحضرت ﷺ نے ان کونجاشی كے پاس وعوت اسلام كاخط لے جائے ير ماموركيا ،اس خطيس وعوت اسلام كے علاوه مهاجرين كى مين ميز بانى كى سفارش اور حفرت ام حبيبة (جواس وقت مهاجرين جش كے ساتھ حبشه ميں موجود تھیں ) کے ساتھ نکاح کا قیام بھی تھا ،اس دعوت نامہ کے اثر سے نجاشی حضرت جعفر کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوااور آنخضرت علیے نامہ مبارک کے جواب میں ایک عریض اکھا،

ں میں اسلام کا اقر ار، قدم بوی کی تمنا اورمہاجرین کی میز بانی وغیرہ کا ذکر تھا ،اس کے بعد عاتی نے حضرت ام حبیبہ کو ایخضرت اللے کی طرف سے تکاح کا پیام دیا واور خود اسخضرت ا کی طرف ہے وکیل بنااور نکاح کے بعد آپ کی طرف سے جار مودیار مہم جل اوا کیا ۔ ا ا یک سریہ .....اس سفارت کے بعدابوسفیان کی ایک شرارت کا بدلہ لینے کی خدمت میر د ہوئی، اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابوسفیان قریش کے پچھلوگوں کو انخضرت ﷺ کے قتل برآ مادہ کررہا تقاء آیک اعرابی نے اس کا پیڑااٹھایا ادرابوسفیان نے ضروری سامان مہیا کر دیا ، وہ مدینہ کا پہنچا ، آنخفرت المفامجد مين تشريف ركهته تح يهجي وبين بهنجاليكن آنخضرت المفاس كي نبيت تأثر ميك ، فرمايا كديدكونى فريب كرنا جا مها ب ، اعرابي حمله كرف بى والإتها كد حفرت اسيد بن حفير نے جھیٹ کرد بوج کی لیا ،اغرابی کے ازار کے خفر کرا ، برم کھلا ہوا تھا ،کسی شاہد کی ضرورت نتھی ، ليكن رجة للعالمين في معاف كرديا ،اس في يورا يورا وأقعه سنايا ، چونكه اس جرم كا اصل باني آبو سفیان تھا اوراس کی بدولت اہل مدینداور قریش کی یا ہمی جنگ کی می حالت قائم تھی ،اس لئے المخضرت والمائية في اميادرسلم بن الملم كواس غرض سے جميجا كدا كرموقع في الله واس فتنه کے بانی کو بمیشہ کے لئے خاموش کر دیا جائے ، بیدونوں بزرگ کمہ پہنچے الیکن معاویہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کو دیکھ لیا اور قریش کو خبر کر دی ، ان لوگوں نے کہا ، ان کا آنا ہے سبٹنیں ہے اور پیکوئی نہکوئی حرکت ضرور کریں گے ان لوگوں نے جب ویکھا کدراز فاش ہوگیا تو مكه عيدنكل محيرات مي عبيدالله بن ما لك اور بنو بذيل كاايك آدى ملاء عمرة في عبيدالله كا اورسلم نے دوسر یے حض کا کام تمام کر دیا،اس کے بعد قریش کے دوجاسوس ملے جوال بی کی علاش میں چرر بے تھے،ان دونوں بزرگوں نے ان میں ہے بھی ایک فول کردیا اور ایک کو پکڑ کر آنخضرت الكاكي فدمت مي لائے ي

وفات ..... امير معاوية كآخرى عبد المارت والهي كتبل مدينه من وفات بالى يع

قضل و کمال ..... فضل و کمال مین توکونی متازحیثیت نیتی ، تا ہم ان کی ۲۰ روایات حدیث کی کما بول میں موجود میں ، تلاند و میں ذیل کے نام میں ، عبداللہ ، چعفر بصل ، زبرقان ، قعمی ، ابوسلم بن عبدالرحمٰن ، ابوقلا یہ ، جرمی اور ابوالر ہاج ہے ہے

عام حالات ..... شجاعت وشهامت اور جرأت و دلیری میں عرب کے متاز لوگوں میں تھون آیس لئے آنخضرت ﷺ امور کی تکیل ان کے سپر دفر ماتے تھے۔ بے

عِلِين معدجز ٢ ق الس ١٩٨،

مع تبذيب التبذيب ن ٢٩٠٨ ٢ ،

إجهذيب التهذيب فوالمدكوره

اطری ص ۱۵۲۹،۱۵۷۹

ع تبذيب الكمال ص ٢٨٧،

فيتبذيب الكمال مس ١٨٤٠

ي مدالفان ما ١٨٦

#### حضرت ابان ٌبن سعيد بن العاص

نام ونسب ..... ابان نام ،سلسلة نسب يه بهابان بن سعيد بن العاص بن اميه بن عبد مش بن عُبدمناف بن صى بن كلاب بن مره بن كعب بن لوى القريش الاموى ، مال كا نام مند بنت مغيره قاءان كاسلدنسب يانجوين پشت يرعبدمناف يرآنخضرت على سال جاتا كيا ز مان جا بلیت ..... اسلام لانے کے بل ابان بھی دوسرے اہل خاندان کی طرح أنخضرت الله اورمسلمانوں کے بخت فلاف تھے، چنانچہ جب ان کے بھائی خالد اور عمرومشرف باسلام موے توانہوں نے اشعار میں اظہار ناراضگی کیا بیج جس کا ایک شعربہ ہے الاليست ميتسا بساليظر يسبه شباهد

للمسا ينفتسري فسي الدين عمرو وخبالد

كاش ظريبه مين موت كي نيندسون والإد كيتا كهم واورخالد في دين مين كيا

افتراءكمايي

غروهٔ بدر پی مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں اینے بھائی عبیدہ اور عاص کے ساتھ لڑنے نکلے ،عبیدہ ادر عاص مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے مٹنے الیکن ایان چ کرنگل

ملح مديسي كموقع يرجب الخضرت الله في حضرت عثان كو قريش كے ياس ملح كى گفت وشنید کے لئے بھیجاتو وہ ایان ہی کے بہیں مہمان ہوئے تھے ، کیوں کہ بیدھفرت عثان ؓ کے عزیز تھے،اوران ہی نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری کی تھی ہے

ایک راہب سے گفتگو ..... گودہ اسلام ادر پینمبراسلام ﷺ کے خلاف تھے تاہم اصل حقیقت کی جستو رہتی تھی ،اور آنخضرت ﷺ کی نبوت کے بارہ میں واقف کاروں سے پوچھا كرتے تھے،اس وقت شام اصحاب علم وخركا مركز تھا، يتجارت كے سلسله يس وہاں جايا كرتے تھے،ایک مرتبہ ایک راہب ہے کہا میں قبیلہ قریش ہے تعلق رکھتا ہوں ای قبیلہ کا ایک شخص اینے کو خدا کا فرستادہ ظاہر کرتا ہے اور کہتا کے جھے کو بھی خدانے عیسی اور موسی کی طرح نبی بنا کر بھیجا ہے،راہب نے نام پوچھا، انہوں نے کہا محد راہب نے صحف آسانی کی رو سے بنی معوث کا

سم التيعاب جندان ١٥٠

المدالغار جلداس ٣٥، سال بالمبادات ١٠

بِ وغیرہ بتایا،ابان نے کہاریتمام ہا تیں تو اس تحض میں موجود ہیں ،راہب نے کہا تو خدا کی تسم و و خض عرب پرافتد ار حاصل کرنے کے بعد تمام دنیا پر چھا جائے گا ،تم واپس جانا تو خدا کے اس نیک بندے تک میراسلام پہنچادیتا، چنانچدابان جب واپس ہوئے تو رنگ بدل چکا تھااوراسلام اورمسلمانوں کے ساتھ وہ پر خاش باقی ندر ہی لے

اسلام وہجرت ..... مجھ دنوں تک آبائی ندہب کی لاج اورہم چشموں کی طعندزنی کے خیال ے خاموش رہے لیکن زیادہ دنوں تک جذبہ حق نہ دب سکا ادر خیبر کے قبل مشرف باسلام ہو محے اور غالبًا اسلام کے بعد بی ججرت کی سعادت بھی حاصل کی ۔

غروات .... اسلام لانے کے بعدی آنخضرت اللہ نے ایک سربیکا امیر بنا کرنجدرواند کیا، وہاں سے کامیاب ہو کر واپس ہوئے تو خیبر فتح ہو چکا تھا ،ای وتت حضرت ابو ہررہ مجمی مہاجرین جش کے ساتھ واپس ہوئے تھے ، دونوں نے عرض کی یارسول اللہ خیبر کے مال غنیمیت ے کچھ ہم لوگوں کو بھی مرحمت ہو ،ان میں اور حضرت ابو ہر روا میں پہلے سے کچھ چشمک تھی ، انهوں نے کہایار سول الله ! ان لوگوں کوند و یحتے ، ابان کوغضه آگیا بولے بہاڑی بھیڑی اتری وہ بھی بولی! ایخضرت واللے دونوں کوخاموش کیا ہیں

نچد کی مہم کے علاوہ ان کو دوسر ہے سریوں کی امارت بھی عطا کی گئے۔

بحرین کی امارت .... علاء بن حضری کومعزول کرنے کے بعد آنخضرت علاقے ان کو بحرین کے بری اور بحری دونو س حصول کا عامل مقرر کیا، آپ کی و فات تک بدایے فرائفن ڈ مدداری سے انجام دیے رہے ، وفات کی فرس کر دہاں سے واپس ہوئے سے

خلافت صد لقی ..... حضرت ابوبکر کی بیعت عام کے بعد قریش کے جو چندا فراد میجودوں تك ان كى بيت سے دست كش رہے تھے،ان ش أيك ابان بھى تھے اليكن جب بنو ہاشم في بیعت کر لی ، تو ان کو بھی کوئی عذر نہ ہوا ، صدیق اکبڑنے آئخضرت ﷺ کے کسی عال کومعزول نہیں کیا تھا، ابان بھی آپ کے مقرر کردہ عامل تھے، اس لیے ان سے دو بارہ وائی جانے کی خواہش کی المین انہوں نے یہ کہد کرا تکار کردیا کہ میں آنحضرت ولا کے بعد کی کا چش کردہ عہدہ قبول نبیں کرسکا ، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کرزیادہ دنوں تک اس عبدہ پر قائم نبیس رہے اور خلیفداول کے اصرار بریمن کی گورنری قبول کر لی \_ ف

وفات ..... زباندوفات میں بہت اختلاف ہے بعض روایتوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت

لاسدالغا ببجلداص ٢٠٠١،

لا سدالغاب جلداص ۳۶ ما، علی ستیعاب جلدام ۳۵ م. مع خاری جلدام کتاب المفاری غز و دکتیبر میں دو مختلف قسم کی روایتیں میں ہم نے دونوں کی تطبیق کی کوشش کی ہے، سياستيعاب جلداص ١٥٥، المدالغاب جلداص يه

ابو کر آخر عبد خلافت میں جنگ اجنادین میں شہادت پائی ،ابن آخق کی روایت ہے کہ جنگ رموک میں شہید ہوئے ،ایک روایت کے مطابق پت چاتا ہے کہ حضرت عثمان کے عبد خلافت تک زندہ تھے ،اور مصحف عثمانی ان بی کی محر انی میں حضرت زید بن ثابت کا تب وتی نے لکھا تھا، کیکن ان سب میں متند تر اجنادین کی شہادت کی روایت ہے چنانچ مصعب ،زیبراور دوسر سے نمایوں کا بھی میں خیال ہے یا

# حضرت نعيم بن مسعورٌ

نام ونسب ..... نعيم نام ، ابوسلم كنيت نيب نامديه بي بعيم بن مسعود بن عامر بن انيف بن نْقلبه أبن قتفذ بن حلاوه بن سيني بن بكر بن انتجع بن ريث بن عطفان عطفاني أتجعي \_ قبل اسلام ..... غزوة احزاب هيين الني قبيله كے ساتھ مسلمانوں كے مقابله كو فكاتو تعیم اس وقت آبائی ندب پر تھے ایکن آتحضرت اللے ہے قدیم شناسائی کی بنایران کا ول اسلام ے متاثر تھا،غر و ۂ احزاب میں بیاثر پورے طور برنمایاں ہو گیا ، چنا نچہ ایک دن کسی کواطلاع دیئے بغیر مغرب دعشاء کے درمیان آنخفرت اللہٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،اس وقت آپ نماز میں مشغول تنصاس سے فارغ ہونے کے بعدان کودیکھا، یو چھا کیسے آئے ہوعرض کیا حلقہ مجوش ہونے آیا ہوں، جو خدمت میرے قامل ہواس کے لیے ماضر ہوں ، فر مایا اگران تباکل (احزاب كا اجماع) كوكسي طرح برناسكته موقو برنانے كي كوشش كرو، كوعرب كے نڈى دل قبائل كا منتشركرنا آسان شقاءال لياتيم نان ميل چوث ألوادي، يبلي بوقر بط كياس محكاور کہا قریش اورغطفان کا کوئی اعتبارتہیں ، اگر موقعہ ملاتو و ومسلمانوں ہے لڑیں گے ورنہ واپس جائیں گے بتم لوگوں کو بمیشر مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے ،اس کیے تم درمیان میں پڑ کرخواہ مخواہ کیوں جھگڑ اخرید تے ہو، اگرتم کوقریش کا ساتھ ہی دینا ہے تو ان کے کچھآ دمی امانت کے طور پر ا بے یہاں رکھالو کہ وہ کسی می بدعهدی نہ کرسکیں ،ان لوگوں نے بدمشور ہ قبول کیا ،اس کے بعد ابوسفیان کے پاس محے ،اور کہا قریظ مسلمانوں کے ساتھ کشیدگی پر بہت نا دم ہیں اوران سے ازسرنو تعلقات خوشکوار بنانا چاہتے ہیں ، چنا نچرانبول نے محد کے باس کہلا بھیجا کہ ہم قریش اور عطفان کے استرآ دی عقر یب تمبارے پاس بھیجیں مے ہتم ان کی گردن اڑا کر اپنابدلہ لینا، اوران دونوں کے ہٹانے میں بھی ہم تمہارے معاون و مدد گار میں مے ،اس لئے میرا دوستانہ مشوره ب كتم ان كرام فريب مل ندآؤ، اگروه صانت وغيره مين بحقآدي مانكيل تو برگز ندوه، اس کے بعد قبیلہ غطفان کو بھی میں مشورہ دیا ، یہ خوداس قبیلہ کہ آ دی تھے،اس لیےسب نے متفقہ ان کی تا سُدی۔

اس کے بعد بوقر بطہ نے ابوسفیان کے پاس آ دی بھیجا کہ ہم کوخطرہ ہے کہ تم لوگ ہم کو چھوڑ کرمجر کا ساتھ دو گے، اس لئے ہم اس وقت تحد کے لانے بیش تحمارا ساتھ نہیں دے سکتے جب تک ہمارے اطمینان کے لیے سر آ دمی صائت کے طور پر ہمارے یہاں نہ بھیج دو، ابوسفیان نے کہانعیم کا کہنا ہے تھا، اس کے بعد غطفان کے پاس بھی یہی پیغام بھیجا، کیکن سب نے آدمی دریتے ہے انگار کردیا اور کہا ہم آدی تو نہیں دے سکتے اگرتم کو یقین نہیں ہے تو ہم سے الگ ہو کرتم خود مسلمانوں سے مقابلہ کرو، یبود یوں نے کہا تو راۃ کی سم نعیم کا کہنا بالکل ہے تھا، غرض اس کے بعد کی کوایک دوسرے پراعتبار نہیں رہا، اور آپس میں پھوٹ پڑگئی یا

ا تفاق ہے آی دوران میں ہوا کا ایساطوفان آیا کہ خیموں کی طنا ہیں اکھر آئیں اور چولھوں برے ہانڈیاں الٹ گئیں ،غرض کچھ تا تفاقی اور کچھ موسم کی خرافی کی وجہ سے سب نے اپنی اپنی راہ لی اور فیسم کی کارکر دگی ہے کفار کے بادل ہوا بن کر اڑ گئے۔

النفرت .....ال غزوه كے بعد جمرت كركے دينه حلے گئے يع

غر وات .....غر وهٔ احز اب کے بعد دوسرے غر دات میں بھی شریک ہوتے رہے غر دہ ہ تبوک میں اپنے قبیلہ کوابھار کرلائے ، پھر فتح کہ کے لیے بنوا شخع کوآبادہ کرنے کے لئے گئے ہیں۔ و فات ..... و فات کے بارے میں دو رواسیں میں ، ایک میر کہ جنگ جمل میں کام آئے

دوسرى يدكراى عهديش دفات يائى ي

فضل و مکال ..... کے اعتبار سے کوئی قاتل ذکر مرتبہ ندھا، تاہم ان کے صاحبر ادے سلمنے ان ہے روایتیں کی ہیں۔ ھے

بالن معد جزام قء ص ٢٠،

الصاء

موالينهاء

سم استیعاب ج اول ص ۱۳۱۶ تذکر دهیم بن مسعود ، د تا در سازی ما در در در د

هيتبذيب الكمال ص٥٠٠

#### حضرت واقتدبن عبدالتلأ

نام ونسب ..... واقد نام، والد كانام عبدالله تقا، سلسلهٔ نسب بيه بـ وإقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن تغلب بن مربوع بن حظله بن ما لك بن زيدمنا ة بن تيم تمين خظلي \_ اسلام و بحرت .... دعوت كرآغاز لعني آخضرت على كارتم كي كري بناه كزين ہونے کے جل مشرف باسلام ہوئے اوراؤن ہجرت کے بعد وطن چیوڑ کریدینہ کی غریت اختیار کی اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے مہمان ہوئے ،آنخضرت ﷺ نےغربت کی اجنبیت دور کرنے کے لئے ان میں اور بشرین براء بن معر و رمیں مواغاۃ کرادی لے غروات بہرت عظمی کے بعد آنخضرت ﷺ نے سب سے پہلے سربیہ مقام خلد میں عبدالله ابن جحش کی زیرا مارت قریش کی نقل وحرکت کایته جلانے کے لئے بھیجا اس میں حضرت والديمي تعين ان لوگول نے مزل مقصود بر افتح كر قيام كيا، ابھى يدلوگ ينيني على تق كرقريش كا قافله ادهر سے گذرا بمسلمانوں نے حملہ کرنے کامشورہ کیا جمیکن رجب کامہینہ تھا جس میں عرب میں خوزیزی حرام تھی ،اس لیے سب ابتدا کرتے ہوئے جھیک محسوں کررہے تھے ،لیکن حضرت واقد في مت كرت عمروى حصرى كوتيركانشاند بناديا، مكدوالول في المحضرت على الى ياس شکایت کہلا بھیجی کرتم لوگ بھی شہر حرام کی حرمت کرتے ہواوراس میں خوزین کی کرنا برا بچھتے ہو، پھرتمہارے آ دمی نے ہمارے ایک آ دمی کاخون کیوں بہایا؟ اس بریہ آیت نازل ہوئی ہے يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير و صد عن سبيل اللَّه و كفر به و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اكبر عندالله و الفتنة اكبر من القتل (بقره ٢٦) اے محد امشرکین تم ہے شہر حرام میں لڑائی کے متعلق یو جھتے ہیں ،ان ہے کہہ وو کهاس میں لڑتا ہزا گناہ ہے لیکن خدا کی راہ ہے رد کنااورلوگوں کو محید حرام میں نہ چانے وینا اوراس مجدمین عبادت کرنے والوں کو نکالٹا اللہ کے نز ویک اس ہے بھی برا اکناوہے ،اورفساد بریا کرنافل ہے بھی بڑھ کر ہے۔

لا بن سعد خ ۳ ق اص ۱۹۸۰ . ع تغییرا بن جر رجلد ۳ س ۱۹۳

سرین خلد میں ایک مشرک کا سب سے پہلاخون تھا جو حضرت واقد کے ہاتھ سے بہااس سرید کے بعد بدر، احد، خندق وغیرہ کی تمام معرکہ آ رائیوں میں برابرشریک ہوتے رہے لے وفات ..... حضرت عمر کے عہد خلافت میں وفات پائی تے فضل و کمال ..... فضل و کمال کے لحاظ سے گوکوئی لائق ذکر مرتبہ ندیا سکے، تا ہم ان کی ایک آ دھ روایت کتب احادیث میں موجود ہے۔

# حضرت عياش بن ابي ربيعة

نام ونسب میاش بن ابی ربید بن عیاش بن ابوعبدالرحن کنیت ،نسب نامه بید به عیاش بن ابی ربید بن عبدالله بن عروبی مخزوی عیاش مشهور و من اسلام ابوجهل کے ماں جائے بھائی تھے لیے اسلام و جھرت ..... موجہ تھے تاہم اسلام و جھرت .... موجہ تھے تاہم ان کا آئید قلب کدورتوں ہے پاک اور برتوحی قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا چنا نچ دعوت اسلام کی ابتدائی ایام بیس یعنی آخضرت بھی کے اور برتوحی قبول کرنے کے لیے آمادہ تھا چدا و دلت ،اسلام کی ابتدائی ایام بیس یعنی آخضرت بھی کے ایم بیوی اساء کے جمرت کر کے حبشہ چلے گئے ، یہاں ہے بہرہ دورہ و کے ،اور اجرت تائید بیل میں تائید بیل اساء کے اجرت کر کے حبشہ چلے گئے ، یہاں ایک صاحبز اور عبداللہ بیدا ہوئے ، کھر حبشہ ہے کہ ،اور مکہ سے حضرت عرش کے ساتھ ابھرت کر کے میاتھ ابھرت کی ساتھ ابھرت کی شرف حاصل کیا ہے

ابتلا وآئر مائش ..... ابوجهل جود دسروں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برا پیختہ کرتا تھا،
اوراس جرم میں اپنے زیر دستوں کو خت ہے خت سزائیں ویتا تھا، اپنے بھائی کا اسلام کس طرح مضد ہوں ہے گوارا کرلیتا، چنانچا کی تلاش میں مکہ ہے مدینہ آئیا، اور عیاش ہے کہا کہ والدہ تمہاری جدائی ہے خت بے قرار جیں، اور انہوں نے قسم کھالی ہے کہ جب تک وہ تم کو دوبارہ نہ دیکے لیس گی اس وقت تک ندسر میں تیل ڈالیس گی اور نہ سامید میں بیٹھیں گی، عیاش مال کی میصالت من کران کی محبت میں ابوجہل نے ان کوقید کردیا،
اور عرصہ تک اس قید میں گرفتار رہے، آنحضرت کی دوسرے مسلمان قید یوں کے ساتھ ان کے اور عرصہ تک اس قید میں گرفتار ان کوشر کین کے ظلم ہے نجات دلا۔ سیجھ

عیاش کے ساتھ ایک اور بزرگ ولید بھی ای جرم میں قید تھے ، وہ کسی طرح جیوٹ کرنگل گئے اور آنخضرت ﷺ ہے ان کی مصیبت بیان کی ، آخضرت ﷺ نے انہیں دو بارہ عیاش اور سلم کوچھڑا نے کے لیے واپس کیا چنانچہ بید مکہ گئے اور ان دونوں بزرگوں کو قید ہے نکال

و فات ..... حضرت ابو بکر اے عہد میں فتو حات شام میں مجاہدا نہ شریک ہوئے اور ایک روایت کی روے ای سلسلہ میں برموک یا بمامہ کے معرکہ میں شہید ہوئے ،اور دوسری روایت کی

> ع من معد جزوج قراش ۱۹۵ عماری معد جزوج قراش ۹۵

لِاسدالغابِيْ بهض ١٦١، سياستيعاب جلد المسيم ٥٠٩ سرانسی بیند روے شام میں وفات پائی الیکن طبری کے بیان کے مطابق شام سے واپس ہو کر مکہ میں پوند

ت و بروسے ہے۔ فضل و کمال ..... ان کی روایات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد میں انس اورعبد الرحمٰن قابل ذکر ہیں ہے

# حضرت ابوفكيهه

نام ونسب ..... بیارنام ، ابوفکیه گنیت نسبی تعلق قبیلداز دے تھا، ابتدا میں بنوعبد دار کے غلام تھے۔

.. وعوت اسلام کے ابتدائی زمانہ بیں مشرف باسلام ہوئے ، آغاز دعوت اسلام وشدا ئد... مين آزادمسلمان بھی مشركين مكه كے ظلم وستم مے حفوظ نه تھے ، الوفليمة توب يارو مدوكارغلام تھے اورسنگدل آتا خود آمادہ ستم تھے، اس لیے اسلام لانے کے بعدظلم وستم کا نشانہ بن مے اور بنو عبدداران کوطرح طرح کی دردانگیز سزائیس دیتے تھے تھیک دوپہر کو پٹی ہوئی ریت پرمنہ کے بل لا كريين برايك بعادى بقرر كودية تاكر بنش ندر كيس ادراس عبرت الكيزمز اكاسلساس وقت تک قائم رہتاجب تک ابولکیہ "بے ہوش نہ ہوجاتے ،ایک مرتبامیے فیا وال مل بیڑیاں ڈ ال کر تھسیٹ کے جکتی ہوئی ریت میں ڈال دیا ،ادھر سے ان کا بیٹا صفوان گذرا ہیں ہی '' گرگ زادہ'' تھا، ابوفکیہے ہے یو چھا کیا بیر( امیہ ) بتیرے ربنہیں ہیں؟ اس حالت میں انہوں نے جواب دیا که میرارب خدا ہے، اس جواب برصفوان نے غضب ناک ہوکر ابوفکیمیہ کا گلا گھونٹما شروع كياس كے دوسرے بھائى نے للكاراكر فر رااور زور سے صفوان فے فكنجداوركس ديا اوراس وقت چھوڑا جب موت کا خطرہ پدا ہوگیا، حسن اتفاق ے ای وقت سم زدہ غلامول کے مولی (الوكرصديق) ادهر ع كذر عانبول في اس حال من ديكما توخر يدكر آزاد كرديا ي ہجرت ووقات ..... آزادی کے بعد ہجرت ثانیہ میں صبشہ علے گے ایکن طرح طرح کے المناك عذاب سهيته سهتے قو كي ضعيف اوراعضاء كمزور ہو چكے تھاس ليے ہجرت كے بعد زيادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکے،اورغر و وَہدر کے قبل انقال کر کے کشتگان خبر تسلیم میں جا ملے سے

### حضرت عبدالله بن مخرمة

نام ونسب ..... عبدالله نام ،ابو محد كنيت ،سلسله نسب بيه به عبدالله بن مخر مه بن عبدالعزى بن ابی قيس بن عبد و ود بن نصرين ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی ، عامری ، مال کا نام بهبنانه قلا اورقبيله بنو كنانه به تعلق رفتهی تقیس في

اسلام و ججرت ..... آغاز دعوت میں مشرف باسلام ہوئے ،اسلام کے بعد ججرت حبشہ کا شرف حاصل کیا، چروہاں ہے مدینہ آئے بھر وہاں ہے مدینہ آئے اور کلثوم بن ہرم کے یہاں اترے، آخضرت ﷺ نے ان میں اور فردہ بن عمر و بیاضی میں موا خاق کرادی۔ آ

غز وات ..... مدینة نے کے بعد سب سے پہلے بدر عظمی میں شریک ہوئے اور بدری ہونے کا اتبیاز حاصل کیا ،اس ونت ان کی عمر تمیں سال تھی ، بدر کے بعد احداور خندق وغیر ہتمام معرکوں میں آنحضرت و کھٹا کے ساتھ دے میں

سن المسال المسا

فضل و کمال ..... ابن مخرمہ علم و کمل اور زیدو و رع کے لحاظ ہے متاز شخصیت کے مالک تھے۔ اس الحالات المالات کے الک تھے۔ اس الناب لکھتے ہی و کان فاصلا عابدالین این فلیب اللہ فاضل اور عبادت گذار تھے۔ لے

ع ابن معد جلد ۳ ق اص ۲۹۳. هاین معد جند ۳ ق اص ۲۹۳، با اسدالغا ببصد المسام ۱۳۵۳، مجمع استیعاب جعداد آل می ۲۵۳، مجمع الغا ببرطند المعام ۲۵۳

ساايشا

# حضرت نعيم النحام ً

نام ونسب ..... نعیم نام ، نحام لقب ، نسب نامه بیه به به بین عبدالله بن اسید بن عوف بن عبید بن عوف بن عبید بن عوق بن عبید بن عوق بن عبید بن عوق بن عدوی قرشی ، نحام کے لقب کی دجہ سید بیان کی جاتی ہے کہ آخضرت وقت میں نے منت میں تعیم کی ' نخمہ' نعینی آوازشی اسی وقت سے نحام ان کالقب ہوگیا ہے۔

اسلام ..... نغیم نے اس وقت تو حید کی دعوت پر لبیک کہا جب کل ۹یا ۱۰ بندگان قدانے اس دعوت حق کا جواب دیا تھا جی کہ حضرت عربی ہیں اس وقت تک کفر کی تاریکی میں محصور تھے ہالیکن اس زمانہ میں اسلام کا اظہار تعزیرات مکہ میں شدید ترین جرم تھا ، اس لیے عرصہ تک اسلام کا اعلان نہ کر سکے ، جبرت کے اذن کے بعد جب سلمانوں کے لیے بیت الامن مدینہ کا دروازہ کھلا اور انہوں نے بھی جبرت کا راوہ کیا ، مگر بنی عدی کی جن بیواؤں اور بیموں کی پرورش اور جبر گیری کرتے تھے ، انہوں نے بھی اجرائے کی کہ ہم کوچھوڑ کرنہ جائے ، جس مذہب میں دل جا ہے رہے مگر جانے کا قصد نہ کیجئے آپ ہے کوئی تحق تعرف نہیں کرستا، پہلے ہم سب کی جا میں قربان ہو جا کیں گی ، اس وقت آپ کوکوئی گرند ہی جب کی اس مجودی کی بنا پر ابتدا میں جبرت کا شرف حاصل نہ ہو سکا ہی گی تیں واؤں کی پرورش خودالی نضیلت ہے ، جس کے مقابلہ میں حاصل نہ ہو سکا ہی گی تیں واؤں کی پرورش خودالی نضیلت ہے ، جس کے مقابلہ میں حاصل نہ ہو سکا ہی ہی تغییں رکھتی۔

جَرَت ...... به الله على النه على الله خاندان كے ساتھ جمرت كر كے مدينہ كئے ، آخضرت بھائے نے كئے اللہ الله خاندان كے ساتھ جمرت كر كے مدينہ كئے ، آخضرت بھائے نے كئے لگا كر بوسد يا اور فرمايا فيم تمهارا قبيلة تمهارے قل ميں عرف كيا يارسول الله! آپ كا قبيله نے قوجم كونكال ديا ، مگر تمهارے قبيله نے آپ كو تكال ديا ، مگر تمهارے قبيله نے تم كونكال ديا ، مول الله آپ كى قوم نے آپ كو جمرت برآ مادہ كيا ، اور ميرى قوم نے جمھ كواك شرف سے محروم ركھا ہے ...

ا امتدرك عاكم جلد ٢٥٩ ،

٢إستنعاب جلداول ص ١٣١

سع اسد الغاب جلد هاس سس حاکم نے مشدرک میں روایت کیا ہے کہ حبشہ کی جمرت میں شریک تھے، لیکن اور تمام ارباب سرائے خالف ہیں۔

سماین سعد جلد اس اص ۱۰۱ هاصا به جلد ۲ ص ۲۳۸،

غر وات ..... بدیدآنے کے بعد تمام غر وات میں آنخضرت کی کے ہمر کاب رہے۔ وفات ..... بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں اجتادین کے معر کہ میں شہادت پائی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ مارچ میں رموک میں شہید ہوئے یا

اولاد ..... وفات کے بعداولا دؤکور میں ابراہیم اورانات میں امدیھوڑی، اوّل الذکر زینب بنت حظلہ کیطن سے تصاور تانی الذکرعا تکہ بنت حذیفہ کیطن ہے تھیں ہے عام حالات ..... نہایت فیاض، رحم دل، بتیموں کا لمجا، بیواؤں کا مادی اورغریوں کے مددگار تھے، نی عدی میں بتیموں اور بیواؤں کے علاوہ اور جس قدر فقراء تھے، ان سب کومہینہ مہینہ کرکے کھانا کھلاتے تھے ۔ س

المدالغا ببطده م ۳۳، آباین سعد جزوم ق اص ۱۰۱،

#### حضرت معمرة بنعبدالله

نام ونسب ..... معمرنام، بإب كانام عبدالله السلة نسب بير ب معمر بن عبدالله بن عمله بن عبد العزى بن تر نان بن عوف بن عبيد بن عوج بن عدى بن كعب القرشي العدوى \_ اسلام و الجرت ..... معمرا بقدائ دعوت اسلام مي اسلام لائ ، اور اجرت فانديس عبشه كتے ، پيرومان سے مكدواليس آئے اور عرصہ تك يهال مقيم رہے ، اس لئے مديند كى جرت مل تاخير ہوئی اور بالکل آخر میں بیشرف حاصل ہوسکا ليا

ججة الوداع.....اسلام كے بعد كازمانه زياده ترحبشه اور مكه ميں گذارا تھا، اس لئے غزوات میں شرکت کا موقع ندل سکا اور مدیندآنے کے بعدسب سے پہلے آتخضرت علل کے ساتھ ججة الوداع ميں شريك موتے ، اس سفر ميں سوارى مبارك كا اہتمام انبى كے سپر دفقا اور كباوه وغیرہ یہی کتے تھے،آیک دن کسی حاسد نے اس کوڈ حیلا کردیا جس نے وہ چلنے میں ملنے لگا ہینج کو آخفرت الله فرمايا كدارات حك وعيلامعلوم بوتا تقا" ،عرض كي يش ف حسب معمول س کر باندھا قلاء اس شرف برکسی حاسد نے ڈھیلا کر دیا ہوگا، تا کہ میری جگہ کی دوسرے کو یہ خدمت سپر دکر دی جائے ،آپ نے فرمایا'' تم مطمئن رہو، بیس تنہارے علاوہ کسی دوسرے کونہ مقرر کردن گا'ای نج میں ان کوموئے مبارک تراشنے کاشرف حاصل ہوا، جب بیاسترا کے کر · تیار ہوئے تو آنخضرت ﷺ نے مزاحاً فرمایا ''معمرتم کورسول اللد (ﷺ) نے اپنے کان کیالو پر قابودے دیا ہے ادر تہارے ہاتھ میں استروہے''عرض کی خدا کی تتم یارسول اللہ! بیرخدا کی کتنی بِدِی تعبت اوراس کا کتنا ہوا احسان ہے کہ مجھ کوحضور کے بال تراشینے کا شرف حاصل ہور ہا ہے ہے فضل وكمال .... معمركوآ تخضرت ولل كامجت كازياده موقع نبيل طاتعااس ليصرف دو

حدیثین مردی میں ہیں۔ ہیں احتیاط ..... تاہم ملی زندگی میں ادنی ادنی باتوں میں بڑی احتیاط کرتے تھے، ایک مرتبہ فلام كويكيون دياكداس كون كرايس كى قيت عدوخريدلائ مظام في بي كي بجائد ال بدل لیااور جو کی مقد ارزیاد و تھی ،ان کومعلوم ہوا تو بازیرس کی کہتم نے ایسا کیوں کیا، بتاولہ جس مساوات كالحاظ ركها كرو، رسول الله عظ انفرايا كمان كي چيزون كاتبادا كهان كي چيزون کے ساتھ برابر برابر ہونا جا ہے ،اورای وقت غلام کو بھیج کروا ہی کراویا ہے

م مسلم جلداص ۱۳۳ طبع مصر

الاین سعد جزویم ق اس ۱۰۰ مرتبر جریم میر این سعد جزویم ق اس ۱۰۰ مرتبر این سعد جزویم ق اس ۱۰۰ مرتبر این سعد جزویم قل این سعد جزویم ا التبذيب الكمال ص ٢٨٠٠

#### حضرت عمروبن عوف

نام ونسب.....عمرونام ،ابوعبدالله کنیت ،سلسلهٔ نسب بیه ہے ،عمرو بن عوف بن زید بن ملیحه ابن عمرو بن بکر بن افرک بن عثمان بن عمر و بن او بن طابخه بن ابیاس بن مفتر۔

اسلام و ہجرت ..... عمرو بن عوف ابتدائے دعوت اسلام میں مشرف باسلام ہوئے اور آنخضرت ﷺ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ ا

غز وات .....ابن سعد کی روایت کے مطابق سب سے پیلے غز وہ ابواء میں شریک ہوئے لیکن بعض خندق بتاتے ہیں ہے

غور وہ تبوک ..... غروہ تبوک کے زبانہ مل عرب میں ایسا سخت قط تھا کہ ذی حیثیت سحابہ کے لیے اس میں شریک ہونے کا انتظام مشکل تھا نا دار صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں ، چنا نچہ جب آخضرت واللہ نے غروہ تبوک کے لیے تیاریاں شروع کیں اور دولت بد صحابہ اپنا ساز وسامان درست کیا تو وہ صحابہ جوائیان کی لاز دال دولت کے سوامادی دولت سے تمی دامن تھے، خدمت نبوی میں حاضر ہوئے ، ان میں حضرت عرج بھی تھے، ان سب نے مل کر درخواست کی کہ ''ہم بالکل بے مایہ ہیں، اگر ہمارے لئے بچھا تظام فرمایا جائے ، تو ہم بھی شرف جہاد سے محروم نہ بالکل بے مایہ تین، اگر ہمارے لئے بچھا تظام فرمایا جائے ، تو ہم بھی شرف جہاد کے محروم نہ رہیں'' ، یبال فقر وفاقہ کے سواکیا تھا ، جواب ملا ، میرے پاس کیا ہے بیاوگ جہاد کی محرومی پر مملین وملول رو تے ہوئے دائیں ہوئے ، محران آنسوؤں نے دامن رحمت کونم کر دیا اور اس تھم نے ان کو جہاد سے مستنی کر دیا ۔ سو

ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقو ن.

(تو به ۱۲۰)

اور ندان لوگوں پر (الزام) ہے جوتمبارے پاس آئے کدان کوسواری بہم پہنچا دوتو تم نے جواب دیا کدمیر ہے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پرتم کوسوار کروں (بین کر) وہ لوٹ گئے ، خرج نیمیسر آ نے کیٹم میں ان کی آئی میس انتکبار تھیں۔ وفات .....امیر معاوید کے عہد خلافت شل عدید بیش وفات پائی ہے

عاصابيصده سا

ا ستیعاب جند اص ۳۵۰. موتنسیر این جربرجلد و اص ۱ سا

#### حضرت عثمان بن طلحه

اسلام و انجرت .... فِيْ مَد كَ يَهِلْ خَالَد بن وليدَّ أور عمر و بن العاصُّ كے ساتھ اسلام قبول

کیا،اور ۸ھیں جرت کرکے دید کا قیام اختیار کیاہے

عُرْ وَ الْ فَعْ ..... بجرت کے بعد سب ہے پہلے عُرْ وَ اُلْحَ مِل شریک ہوئے اور خانہ کعبہ میں اُخضرت واللہ کے جلو میں واخل ہوئے ،اس وقت کلید برداری کے منصب پر یہی فا کز تھے ، اس وقت کلید برداری کے منصب پر یہی فا کز تھے ، اس خضرت واللہ کے ان ہول نے ویت انکار کر دیا ، (عالباً بداس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں ) بولے ابھی حوالہ کر دو ور نہ خدا کی قدمت میں چیش کی ،آپ درواز ہ قدم پی تلوار پیٹے میں اتار دول گا اور کئی ساتھ سے دونوں کے اندر جانے کے بعد درواز و اندر کے بند کر کرایا گیا ہوئے ، یہ بھی ساتھ ساتھ سے دونوں کے اندر جانے کے بعد درواز و اندر سے بند کر کرایا گیا ہے پھر تھیں ان کو بھی عثمان کے حوالہ کر کے فرایا کہ ہوگا ہے بعد جب آنحضرت والی کر آند ہوئے تو کنجی عثمان کے حوالہ کر کے فرایا کہ ہوگا ہے۔

وفات .... تاحیات نبوی مدیدیس رے،آپ کی وفات کے بعد کلید برواری کے فرائض کی وجہ کے بعد کلید برواری کے فرائض کی وجہ نے کام کے اور سبیں ۲۲م ویش وفات یائی۔ ہے

ع متدرک حاتم جند حص ۴۲۹، سی متیعاب جند مص ۴۲۷،

الإسدالغا به جده من ۱۳۷۹ مع سلم عبدانس ۹۸ دیلی مصر د اینها

# حضرت مهل بن بيضاءً

نام ونسب ..... سہل نام اوالد کا نام و بب انسب نامہ میہ ہمل بن و بب بن رہید ابن ہلال بن و بب بن رہید ابن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر بن مالک ، ماں کا نام بیضا و قعا، نا نہالی شجرہ سے ہے۔ بیضا و بنت جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن حارث بن فہر ، مہل باپ کے بجائے مال کی نبیت سے مشہور ہوئے ، چنانچہ عام طور مہل بن بیضا و کہلاتے تھے۔ م

قبل از اسلام ..... اسلام لائے نے پہلے بھی منصف مزاج اور رقیق القلب تھے، چنا نچہ وعوت اسلام کے آغاز میں جب قریش نے آئیں میں معاہدہ کر کے آنخضرت کی اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والوں کوشعب افی طالب میں مصور کردیا اور بنی ہاشم کئی برس تک صیبتیں جھلتے رہے تو آخر میں بعض خدا ترس اور منصف مزاج آدمیوں نے اس معاہدہ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا اور ان کی کوششوں سے یہ معاہدہ ٹوٹا، ان عدل پرورلوگوں میں مہل بھی محدائے احتجاج بلند کیا اور ان کی کوششوں سے یہ معاہدہ ٹوٹا، ان عدل پرورلوگوں میں مہل بھی سے ا

اسلام .....اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد مہل مشرف باسلام ہوئے کیکن مشرکین مکہ کے خوف سے اپنے اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا اور فہ بہی فرائض خفیدا داکرتے رہے۔
بدر .....غز و کا بدرتک انہوں نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا اور مشرکین مکہ ان کوآبائی فد ہب بر سجھتے تھے، چنانچ اپنے ساتھ بدر میں لے گئے، جب مشرکین کوشکست ہوئی تو مہل بھی گرفتار ہوئے و کھے چکے ہوئے دکھے کہ خیداللہ بن مسعود ان کے اسلام سے واقف تھے اور مکہ میں ان کونماز بھی پڑ ھتے د کھے چکے تھے، چنانچ یان کی شہادت پر مہل کی رہائی ہوئی بی

ہجرت اورغر وات ..... رہائی کے بعد متعقل مدینہ میں رہنے ملکے اور بعض بعض غز وات میں بھی شریک ہوئے سے

و فات .....زمانہ و فات کی تعیین نہیں کی جائتی مگراس قدر مسلم ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد و فات یا گیا۔

لاستيعاب جلد اص ١٨٥

ع إن سعد جلد ٢ ق اص ١ ١٥١،

# حضرت سهيل بن بيضاءً

نام ونسپ ..... مہیل نام ،ابوموی کنیت ،باپ کا نام وہب تھا،حضرت سہیل مذکورالصدر بزرگ حضرت مہل کے حقیقی بھائی تھے۔

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام كابتدائى زماند ميں مشرف باسلام ہوئے والسلام كے السلام كے والسلام كے والسلام كے وال اللہ ہونے لكى تو كلامية بلغ ہونے لكى تو كلدوا پس آئے ، يھرآ تخضرت اللہ كے ساتھ مدينہ كئے ہے

و فات ..... تبوک ہے واپسی کے بع<u>دہ ج</u>یمن وفات پائی ،آنخضرت نے مسجد میں نماز جناز ہ پڑھائی ، <u>دیموت کے ب</u>عدان کی کوئی اولا دیادگار نیکھی۔

العض ارباب سے لفت میں کہ انہوں نے بھی اپنا اسلام چھپایا تھی الیکن کے بھی میں ہے، پر عبداللہ بن مسعود سے بھی پہلے اعلام اور فیصلے میں داور حیث کی جائے ہیں گئی ، جھر مدید ہورٹ سے بعد عراد والت میں برابر تھر کیک ہوئے وہتے اسلام چھپاتے والے ان نے بھی کی معفرت ہمال تھے ، جو جدرش کرتی روان اور مبداللہ بن مسعود کی شیادت ہم چھوڑ ہے۔ کے دائن معدد بھی کہن ترین ہے ، کیموان معدد بدھم کی انسا الایا۔

ع القرياب عبد ۱۳۵۳ ما ۵۱ ما معلوم التي العد عبد ما تشمرات ۱۳۰۱ اي مندر سام الم عبد ۱۳۳ منتدرك ميل آوك كافر الرئيل سياليين اين العدال أغير آني كود كي سياسا ۱۵ مندرك ما كم عبد ۱۳۳۶ ۱۲۶۹

# حضرت ابوقيس بن حارث

نام ونسب ..... نام اور کنیت دونون ابوقیس ہے، والد کا نام حارث تھا،نسب نامہ یہ ہے ابو قیس بن عدی قیس بن عدی میں میں عدی میں میں بن عدی مرداران قریش بن قبل بن عدی مرداران قریش میں ہے ۔ وادا قیس بن عدی مرداران قریش میں ہے تھے،اور باپ حارث اس کینہ پرورگروہ میں تھا، جوقر آن کامضحکہ اڑایا کرتا تھا،اور جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی لے

اللذ بين جعلوا القران عضين فو و بك لنستلنهم اجمعين عما كنانوا يتعلمون فناصيدع بما تؤمر و اعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزنين (حجر ۵)

جن او کول نے قرآن کے کئر یکو کروالے بتمبارے رہے کہتم ہم ان اس مال کی نئر ور ہاز پرس کریں کے پس تم کو تھم دیا گیا ہے اس کو قبول کرستا دواور مشرکیوں کی پرداد نہ کرو، جواؤ تم پر جنتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں۔

اسلام و جمرت ..... لیکن ای آ ذر کے گھر میں ابوقیس جیسا بت شکن پیدا ہوا ، جن نے وعوت حق کی آواز سنتے ہی لیک کہااور سبقت فی الاسلام کا شرف حاصل کیا ، اسلام کے بعد پھر جمرت عبشہ کا شرف حاصل کیا ۔ ۲

غر وات.....ا حداور خندق وغیرہ سب میں شریک ہوئے ۔س شہاوت ..... حضرت ابو بکر ؒ کے عہد خلافت میں ارتد او کے سلسلہ کی مشہور جنگ میامہ میں شہادت پائی ہیں

م اب پرجیدسائس ۱ ۱۵۰

المشيعات جيده على المالية المالية المولادي المالية

#### حضرت ابوكبشه

نام ونسب ..... سلیم نام ، ابو کبشه کنیت ، وطن اورنسب کے بارہ میں مختلف روایات ہیں ، بعض فاری ، بعض ووی اور بعض کی بتاتے ہیں ، ابو کبشہ غلام سے آنخصرت ﷺ فرید کرآڑوو کیا ہا

اسلام .....ان کے اسلام کا زمان متعین طور برنہیں بتایا جاسکتا، شرف غلای سے قیاس ہوتا ہے کیا میں ہوتا ہے کہ کوت اسلام کے قریب ترزمان میں اس شرف سے شرف ہوئے ہوں گے۔

جیحرت ..... مکہ کے ارباب ثروت اور صاحب و جاہت مسلمانوں کی عزت وآبروتک مشرکین کے ہاتھ تحفوظ ندیکتی ،ابو کبشہ مظلم تھے ،ان کا پشت پناہ کون تھا ،اس لیے اون ہجرت کے بعد مدینہ چلے آئے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں تیم ہوئے تلے

غر وات ..... مدینة آئے کے بعد سب سے پہلے بدری ہونے کا شرف حاصل کیا، پھراحداور دوسرے غروات میں بھی شریک ہوئے تھے۔ سے

وفات ٢٢. جمادى النافي سام يوم سدشنبه كوجس دن حضرت عمر خليفه موت وفات ياكي هي

المائن معدجد الق الس ٢٣٠٠ الماستيعاب جيد الس ٢٥٠٠،

الاسدالغام جدد فاس ۱۸۹. سماستيعاب جدوانس الإساد

<sup>-</sup>

ديابن معدجندا ق اس١٦٠،

### حضرت سليط بن عمرةً

نام ونسب .....سليط نام، دالد كانام عمر وقفا،نسب نامديه به سليط بن عمر و بن عبد شس بن عبد ود بن نظر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوى قرشى ، مال كانام خوله قفا، نانها لى تجر ونسب به بي ، خوله بنت عمر و بن حارث بن عمر و بن عبس -

اسلام ..... وعوت اسلام ك آغاز من مكه مين مشرف باسلام موئ ، اور حبشه كى جرت كا شرف حاصل كيا ما چرمديند آئ ...

غزوات مدیندآنے کے بعد بدراحد، خندق وغیرہ تمام معرکوں میں آنخضرت عظاکے ہمرکاب رہے۔ ج

سفارت .... . اج میں جب آپ نے آس پاس کے امرا ، اور سلاطین کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیج تو ہوز ہ بن ملی حقی کے پاس قط لے جانے کی ضدمت سلیط کے پر دہوئی ، ہوز ہ نے بڑی خاطر و مدارت کی اور انعام واکرام اور ضلعت سے نواز ااور جواب میں لکھا کہتم جس چیز کی دعوت و ہے ہو بہت بہتر ہے ، لیکن میں بھی عرب کا ایک معزز ومقتد شخص ہوں ، اس لیے اگر بعض امور میں جھے بھی شریک کرلوتو میں تبہاری پیروی کے لیے تیار ہوں ، آئخضرت میں نے اس بعض امور میں کا کیا ہے جھوٹا سائٹرا بھی مائے تو میں نہیں و سے مکتاب جواب سائٹرا بھی مائے تو میں نہیں و سے مکتاب میں شہاوت میں فتدار تد ادکی مشہور جنگ بمامہ میں شہید ہوئے ، اولا دمیں تنبا ایک لڑکے سلیط بن سلیط شے سے

لامها پرجیدانس ۱۳۱۵،

ع باين معديز وه ق الس ٥ هم بدري شر المن كافر مراص به يكن ب

ام بين في جير المنساسة ما يام ما الأوام.

العرابين معدجة والقرائل المرافعة الم

#### حضرت ابومر ثدغنوي

نام ونسب نامه به به به باز تام ، ابوم شرکنیت ، باپ کا نام حصین تھا ، نسب نامه به به ، کناذ بن حصین ابن بر بوع بن بهبینه بن صعد بن طریف بن قرشه بن عبد بن سعد بن کعب بن جلان ابن غنم بن بی ابن بعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مفر می ابن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان بن مفر اسلام و بهجرت کے ابعد اسلام و بهجرت کے ابعد مدین آغاز دعوت میں اسلام قبول کیا اور اذن بهجرت کے بعد مدین آغاز و ابت سبد ر ، احد ، خندق اور دوسری معرکه آرائیوں میں آخضرت میں اسلام می می شرو اساق میں آخضرت میں ابن کے ساتھ ر بہتر شہور سیان کے ملف کے گرانی میں تنے ، جب آخضرت میں اسلام میں ان کے ملف کے گرانی میں تنے ، جب آخضرت میں اس کے ملف کے گرانی میں تنے ، جب آخضرت میں ان کے ملف کوار کی تو میں کہر میں ان کے ملف کوار کی میں ان کے میں ان کے ملف کوار کی میں ان کے میں ان کے ملف کوار کی میں دوڑ ایے ان میں ایک ابوم شد بھی سے ، ان لوگوں نے خاخ میر کرکہ کی میں دوڑ ایے ان میں ایک ابوم شد بھی سے ، ان لوگوں نے خاخ میر کرکہ کی میں دوڑ ایے ان میں ایک ابوم شد بھی سے ، ان لوگوں نے خاخ کی باغ میں خط لے جانے والی عورت کوگر فیار کرلیا اور جامہ تلاش کے کرخط بر آمد کیا ہیں و فات میں حضرت ابو بکر صد لین کے عہد خلافت بالیے میں جھیا سٹھ سال کی عمر میں و فات میں کی بی ہی سے میں اس کی عمر میں و فات میں دو فات سے دور اسال کی عمر میں و فات ہیں جھیا سٹھ سال کی عمر میں و فات ہیں جھیا سٹھ سال کی عمر میں و فات ہیں جھیا سٹھ سال کی عمر میں و فات ہیں جس کی بی ہی ہی ہی ہمر میں و فات ہیں کر میں و فات ہیں کر میں و فات ہیں کی بی کر میں و فات سے کر دو اسال کی عمر میں و فات ہیں کر میں کر میں و فات ہیں کر میں کر میں

### حضرت ذوالشمالين

نام ونسب اسد عمیرنام ، ابوجه کنیت ، ذوالشمالین لقب ،نسب نامه بیه به عمیر بن عبد عمر و است نامه بیه به عمیر بن عبد عمر و بن نقام و بن نقیم و بن نام و بن نقیم و بند و

علاين سعد جزوع ق اص ۱۹۱۸،

سإسدالغا ببجيدات الناا

مع ابن سعد جزوم ق الس19

# حضرت ابوسبره بن ابی رہم ؓ

نام ونسب ..... ابوسر وکنیت ہے، محراس کی شہرت نے اصل ، م چھپا دیا، نسب نامہ رہے۔ ابوسر ہ بن الی رہم بن عبدالعزی بن الی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی عامری ، ان کی والد ہ پر وعبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور رشتہ ہے آنخضرت مسل کے پھوپھی زاد ممائی ہوئے۔ لے

اسلام وہجرت ..... حضرت ابوسر السابقین اسلام میں تھے، ادر حبشہ کی دونوں ہجرتوں کا شرف عاصل کیا، دوسر کی ہجرت میں ان کی ہوئ کلٹوم بھی ساتھ تھیں، ہجرت مدینہ کے بعد دوسرے مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ آئے اور منذر بن مجمد کے یہاں اترے آنخضرت کیائے ان میں اور سلمہ بن سلامہ میں مواغا قاکرادی۔ ۲

غر وات ..... مدیدآنے کے بعد بدر، احدادر خندق دغیرہ جس قدرغ وات ہوئے سب میں شریک رہے ہوئے سب میں شریک رہے ہوئے ا میں شریک رہے ہیں تا حیات نبوی اللہ اللہ بینہ میں قیام رہا، آپ کی وفات کے بعد مکہ چلے آئے بدری صحابیوں میں تنہا میں جنہوں نے مدینہ کا قیام ترک کر کے دوبارہ مکہ کی سکونت اختیار کی ہیں۔

وفات .... اوريبين حفرت عثان عجيد خلافت مين وفات يا كي \_ في

ع ایشا سم اصار م

# حضرت ختيس بن حذافية

نام ونسب بن حداف بن تعیس نام ، ابوعذیف کنیت ، نسب نامدید بے ، حیس بن عذاف بن قیس بن عدی بیلے عدی بن سعد بن سهم بن عمر و بن بصیص بن کعب بن ابوئی قرش ، ام المومنین حضرت هفعه پہلے ان بی کی زوجیت میں تھیں ، ان کے انتقال کے بعدام المومنین کے زمرہ میں شامل ہو کی ہیلے آپ اسلام و جمرت .... آخضرت بیجئے کے ادم میں بناہ گرین ہونے ہے پہلے آپ کے دست بی پرست پر شرف باسلام ہوئے اور جمرت تانیہ میں عبشہ کے اور پھروہ بال سے دید آپ اور رفاعہ بن عبدالمتذ رکے مہمان ہوئے ، آخضرت بیجئ ان میں اور افی بس بن جبیر میں موافاق کرادی۔ بر

غر وات وشہاوت ..... سب سے پہلے بدرعظی میں لموار کے جو ہردکھائے پھراحد میں شریک ہوئے اور میں سے اور اس سے اور ای شریک ہوئے اور میدان جنگ میں زنم کھایا ، زنم کاری تھا ، اس سے جان بر نہ ہو سکے اور اس صدمہ سے سے میں مدینہ میں وفات پائی ، آنحضرت بھٹانے نماز دینازہ پڑھائی اور مشہور سحالی حضرت عثان بن مظعون کے پہلو میں وفن کیے گئے ، وفات کے وقت کوئی اولاد نہ تھی سے

ع ابن معد جزوا ق اس ۵۸۱

#### حضرت عتبه بن مسعورةً

نام ونسب ..... عتبه تام ، والد كانام مسعود تها ،نسب نامه يه ب ،عتبه بن مسعود بن عافل بن حبيب ابن شخ بن فار بن مخروم بن صابله بن كابل بن حادث بن تميم بن سعد بن بذيل بن مدركه حضرت عتبية مشهور صحافي حضرت عبدالله بن مسعود كي قيل بها كي تنصيل

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ، ہجرت ثانیہ میں حبشہ پھروہاں سے مدینہ گئے ہے

غروات .....دین آنے کے بعد سب سے اول احد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کے تمام غروات میں آنخصرت کھی کی ہم رکانی کا فخر حاصل کرتے رہے۔ ع

و فات ..... حضرت عمر تعلیم ارون به مرف و است بائی ،ان بی نے نماز جناز و بر هائی بی محضرت عبدالله بن مسعوداس وقت زند و بیخ هائی بی حضرت عبدالله بن مسعوداس وقت زند و بیخے ،ان کو بھائی کی موت کا سخت قلق ہوا، صبط و تحل کے باوجود بے اختیار آنسو جاری ہو گئے ، ہے لوگول نے بین؟ جواب دیا میرا بھائی آنحضرت کا تیم اسائقی تھا اور عمر بن الخطاب کے علاو و مجھے دنیا جواب دیا میرا بھائی آنحضرت کا تیم اسائقی تھا اور عمر بن الخطاب کے علاو و مجھے دنیا میں سب سے زیادہ مجموعہ تھا۔ آ

> ع ایشا ج مشدرگ دیا آم ن ۳۳ س ۲۵۸ بی مشدرگ دیا م جد ۳ ص ۲۵۸

این سعد جلد ۴ آن ۹۳ ، خاستیعاب جعد س۴ س۸ ۵ ۵ هاین سعد جلد ۴ س۳ ۹ ، پیمنند رک حاکم جلد ۴ ص ۴۵۸

### حضرت صفوان بن بيضاء

نام ونسب.... مفوان نام ،ابوعمر وکئیت نسب نامہ یہ ہے۔ صفوان بن و بہب بن رہید بن ہلال بن من بہت بن ہلال بن من بہت بن ہلال بن من بن برند بن فہر فہری ،حضرت صفوان خضرت ہل اور سہیل کے بھائی تھے۔ اسلام و ہم حرت ..... حضرت مہل ارض مکہ میں مشرف با سلام ہوئے اور اذن ہجرت کے بعد مدینہ آئے ان میں اور رافع بن معلی بعد مدینہ آئے ان میں اور رافع بن معلی میں موافا قاتر کرادی۔ ا

غر وات ..... اجرت کے بعد سب سے اول عبد اللہ بن جش کے ساتھ ایک سریہ میں بھی اُ شریک ہوئے ، پھر بدر عظمی میں شرکت کا شرف حاصل کیا ، این آخق کی روایت کی رو سے اس غروہ میں طعیمہ ابن عدی کے ہاتھ سے جام شہادت بیا ،کین ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محر کے زیانہ میں طاعون عمواس میں وفات پائی اور بعض روایتوں سے 177ھ میں وفات کا بہتہ چاتا ہے۔ بے

### حضرت سنان بن ابي سنان ع

نام ونسب ..... سنان نام سلسله نسب بدب، سنان بن افي سنان بن مصن بن حرثان بن قيس بن لبد بن غنم بن دودان بن اسد بن خزيمه

اسلام وہجرنت .....زمانہ اسلام وہجرت متعین نہیں ، غالباً اپنے والد حضرت ابی سنان کے ساتھ اسلام لائے ہوں گے اوران ہی کے ساتھ ہجرت کی ہوگی۔

غروات ..... بدروا حدو خندق وغیره تمام لزائیوں میں آخضرت کی کے ہمر کاب رہے ہیں۔ الاج میں غزوہ تبوک میں شریک ہوئے اور بیعت رضوان میں جب آخضرت کی نے موت کی بیعت لینی شروع کی توسنان نے بھی ہاتھ بڑھایا ، آخضرت کی نے بوچھاکس چیز پر بیعت

البين سعد في القل السامة.

ع إصابية جد السراد الأواد المدالي بيجند السراك

سابن معدجد الآاح

سرتے ہو موض کی کہ جوآ کے دل میں ہے۔ وفات ہے۔ وفات ہے۔

#### حضرت أنسر

نام ونسب..... آنسام ،ابومسروح کنیت ،سراة میں پیدا ہوئے ،نسب کے لیے بیشرف کافی ہے کہ سرورعالم کی غلامی کاطوق ان کی گردن میں تھائے اسلام و انجرت .....اس شرف کی بنا پر آنسد دعوت اسلام کے آغاز ہی میں مشرف باسلام ہوئے ۔اور انجرت کے زمانہ میں مدینہ گئے اور سعد بن ختیمہ کے مہمان ہوئے ہیں اور جب تک زندہ رہے ، آخضرت گئی خدمت گذاری محبوب مشغلہ رہا۔
غروات ..... ، انجرت کے بعد بدر عظمی میں شریک ہوئے اور روایت سے معلوم ہوتا کہ اس میام شہادت ہیا۔
میں جام شہادت ہیا۔
وفات ..... کیکن زیادہ روایتیں حضرت ابو بکڑے عہد میں وفات کی ہیں ہیں۔ سے

# حضرت طفيل بن حارث

نام ونسب ..... طفیل نام ، والد کانام حارث ، نسب نامه بید مشیل بن حادث بن مطلب ابن عبد مثال می و نسب نامه بید مناف بین حادث بن مطلب ابن عبد مناف قر شی مطلب ، مال کانام محیله تها ، پثق فی قبیله سے تقیس ...
اسلام و ججرت .... ، بدر کے قبل مشرف با سلام ہوئے اور بجرت کر کے مدینہ مجے ، اختصرت بین نے ان میں اور سفیان بن نسر میں موافاۃ کرادیا۔ هی خضرت بین کے ہمر کاب رہے بدر ، غز وات میں آنخصرت بین کے ہمر کاب رہے بدر ، احداد رخند ق وغیرہ میں کوئی غودونہ چھوٹا۔ فی احداد رخند ق وغیرہ میں کوئی غودونہ چھوٹا۔ فی احداد رخند ق وغیرہ میں کوئی غودونہ چھوٹا۔ فی

الینیا داستیعاب جند ۲ می ۵۰ می ۱۰ مین عبد البرنے بید داقعہ حضرت الب سنان کی طرف منسوب کیا ہے جو بیجی نہیں ہے ، کیوں کہ الب سنان بیعت رضوان کے قبل بنو قریظ میں دفات یا چکے تھے ، عماسد الغابہ ج اص۱۳۲ سے ۱۳۷۰ سعدج ۳ ق اص۳۳ محمالینا داصاب تذکر د آنسہ ۵۱ بی سعدج ۳ ق اص۳۵ محمالینا داصاب جلد اص۲۱۹

سیرانسخا پنجلددوم وفات..... عمر کے ستر مرحلے طے کرنے کے بعد <mark>۳سرے میں وفات یا کی</mark> لے اولا د ..... اولا دمیں صرف عامر بن طفیل کا پیتہ چلتا ہے ہے

#### حضرت سائٹ بن عثمان

نام ونسب ..... ما بب نام ، باپ كا نام عثان تقا،نسب نامديد ب اما بب بن عثان بن منطعو وزابن صبيب بن وجب بن حدافه بن عمر بن بمصيص بن كعب بن لو كي بن عالب قرشی ایجی مال کا نام خولد تھا، نانہالی سلسلہ نسب سے ،خولد بنت تھیم بن امید بن حارث بن

انجرت حبشه اوروالیسی ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ہیں اور ۵ ہے میں ا بن والد بزرگوار کے ساتھ ججرت ثانیہ میں حبشہ گئے جماع ہاں سے اہل مکہ کے اسلام کی افواہ س کر واپس آئے قریب ہینچ تو پیز برغلانگی اس ونت واپس جا نابھی وشوارتھا بخت کشکش میں مبتلا ہوئے ، بالآخر حفرت عثان بن مظعون اورولید بن مغیره کی حمایت عاصل کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے ہے اجرت مدیند .... بدرے پہلے اپنے بورے کنیدے ساتھ مکدی سرز مین چھوڑ کریٹر بک غریب الوطنی اختیار کی الایدیند آئے نے بعد آنخضرت ﷺ نے ان میں اور حارثہ بن سراقیہ

انصاری میں مواخاۃ کرادی۔ کے نیابت رسول.....بدرے پہلے آنخضرت بھاچھوٹے چھوٹے دیتے قریش کے کاروان تجارت کا پیۃ لگانے کے لئے بھیجتہ تھے،ادربعض میں بنغس نفیس شرکت فرماتے تھے،ای سلسلہ کے ایک سربدلواط میں جب نکلے تو سائب کو مدینہ میں اپنی قائم مقامی کا شرف عطافر مایا۔ ۸ غز وات ..... مائب مشہور تیرانداز تھے،اس لیےغز دات میں بڑے جوش دولولہ کے ساتھ بشريك موتے تھے، چنانچه بدر، احد، خندق اوران كے علاد وتمام معركوں ميں داد شجاعت دى \_ في وفات ..... حضرت ابو بكر ععد خلافت العصل جنگ يمامه من شريك موسة اور جنگ میں ایسا کاری زخم کھایا کہاس کے صدمہ ہے کچھونوں بعدو فات یا گئے ، وفات کے وقت ٣٠ سال سے پچھاو پر عمر تھی۔ ا

> ع ابن معدجد الق اص ۱۳ سماين سعد جزوع ق الس٢٩١، ٢إن سعد ج ٣ قراص ١٨٨، ۸ میر قابن بشام ن<sup>۲</sup>س ۲س ولإبن معدجز وتات السام

ساصابه جندسوس ۲۰ في اسدالقابه جند ٢٠٠٥ م ي ايشاص ١٩٩٠ واستيعاب ج عص ٥٨٨

### حضرت عامر بن ابي وقاصٌ

نام ونسب .....عامرنام ، والد كانام افي دقاص تها ،سلسلهٔ نسب به به عامر بن افي دقاص بن و رسب بن عبد مناف بن و بن كلاب ، مال كانام حمنه تفا ، نانها لي تجره بيه به جمنه بنت سفيان بن اميد بن عبد مناف بن عامر مشهور صحافي حفرت سعد بن افي وقاص فار كامران كي فيقى معاني او رامير معادية كي بعائج عند بن الميد بن عامر مناوية كي بعائج من الميد بن عامر مناوية كي بعائج من الميد بن الميد بن عامر مناوية كي بعائج من الميد بن عامر مناوية كي بعائج بن الميد بن

اسلام ..... حضرت عامر ی نانا ابوسفیان اسلام اور پیغیر اسلام کے سخت دیمن تھے ،لیکن حضرت عامر ی نانا ابوسفیان اسلام کولبیک کہا ، جب مسلمانوں کی تعداد حضرت عامر ی نانا ہوں کی تعداد انگلیوں پر گئی جاسمتی تھی ، چنانچہ اسلام لانے والوں میں انکادسواں نمبر ہے۔ ی

ای وقت اکی والدہ زندہ تھیں، ان کولا کے کی ای '' بے راہ روئی'' کا بخت صد مہوا،
انہوں نے قسم کھالی کہ جب تک عمر اسلام ہے تا ئب نہ ہوں گے اس وقت تک وہ نہ سا پیش انہوں نے قسم کھالی کہ جب تک عمر اسلام ہے تا ئب نہ ہوں گے اس وقت تک وہ نہ سا پیش بیٹے مہاں کی اور نہ کھا تا کھا کیں گی ، حضرت سعد بھی اس وقت دولت اسلام ہے بہرہ ور ہو کھے تھے، مال کی اس بے جاضد پر ہو لے ، امال آپ عامر کے لیے عہد کیوں کرتی ہیں، میر بے لئے گئے، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تا کہ اس وقت تک آپ نہ سا یہ میں بیٹے تکس اور نہ کھا تکیں، انہوں نے جواب دیا میں تیر بے لیے کیوں عہد کروں، میں اپنے جائے قیام دور خ کوند دکھے کیوں انہوں نے جواب دیا میں تیر بے لیے کیوں عہد کروں، میں اپنے سعاوت مند منے کے لیے عہد کرتی ہوں، اس پر آیت تا زل ہوئی سے و ان جاھداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بیہ علم فلاتطعیما و صاحبهما فی الدنیا معروفا (لفمان)

اً كُرتيرِ ب مال باب جَحْدُ وَاللَّهِ بِي جَبُورَكُرِينَ كَيْقَ سَ وَمِيهِ اللَّهِ بَيْكِ بناجِس كالجَحْدُ وَ كُونِي مَنْهِ بِينِ آوَال بين ان كَيامَ عندِ بندَر بان ونيا بين جنا إلى سَدَمِ الحَدان كَي رَفَا لَتَ كَرِيرِ

چمرت اور عز وات ..... بالآخر ماں کی اس بیجا ضد ہے تنگ آ کر بھرت ٹانیہ میں حبشہ چلے گئے ،اور و ہاں سے حضرت جعفر ؒ کے ساتھ مدینہ آ کرا صرح میں شریک ہوئے ، ھے وفات ..... حضرت عمرؒ کے عبد خلافت میں شام میں وفات پائی۔ ابے

لاين عدن من آل 1919 من المساولة المساو

### حضرت وہب بن سعلاً

نام ونسب ..... و ب نام ، والدكانام سعد تقا ، نسب نامه يه ب ، و ب بن سعد بن ا في سرح بن حادث بن حبيب بن جذيمه بن ما يك بن حسل بن عامر بن لو في ..

اسلام و ججرت ..... زمانه اسلام متعین طور برنبیس بتایا جاسکتا ایکن سرز مین مکه بی میں اسلام لا سے ، اسلام کے بعد مدید بجرت کی اور کلثوم بن ہدم کے بہاں اترے ، آنخضرت و اللہ نے ان کواور سوید بن عمر وکور شداخوت میں نسلک کردیا ہے

غروات .....مدینه آنے کے بعد احد ، خندق ادر حدیبیه وغیره تمام معرکوں میں آنخضرت اللہ کے ہمرکاب رہے ہے

شہادت ..... غروہ موقد مع بیش میں خرب اداکر تے ہوئے ،شہید ہوئے ،ان کے اسلامی بھائی سے اسلامی بھائی سے اسلامی بھائی میں دفاقت کی تھی ،موت میں بھی ساتھ دیا، چنانچہ وہ بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ، تا شہادت کے وقت ان کی عمر جس سال تھی ہے

### حضرت عبدالله بن حارث

نام ونسب ..... عبدالله نام ، والد كانام حارث تقا ، سلسله نسب به به عبدالله بن حارث بن عبدالله بن حارث بن عبداله الله بن عبدالله بن باشم بن عبدمناف بن تصی ، مال كانام عزیه تقا ، نانها لی تجره به به عبد تسلس تقا ، بن طریف بن عبدالعزی بن مامره بن عمیر و بن و دید بن حارث بن فهر ، آبائی نام عبدش تقا ، اسلام کی بعد آنخضرت الله کی نام عبدالله رکها تقا می اسلام و ججرت .... فتح کمد به میلیا اسلام قبول کرک مدیند آئے دیے ا

معند البرور مرسی المسال مستقب المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسلم ہے کہ غرز وات ..... گوان کی شرکت غزوات کی تصریح و تفصیل نہیں لمتی بیکن اس قدر مسلم ہے کہ اس شرف ہے محروم نہ تھے۔

وفات .... چنانچ کسی غزوه میں آنخضرت علظ کے ساتھ نکلے ، وادی صفرا میں پینچ کر وفات یا

الان مدرج بهن السراد ٢٠٠ - الإيناء المسلم الماء المسلم الماء المسلم الماء المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

الإسرالي بياني المستمال (١١٥) - (١٥٥) عد تراوا في السرالي

سیرالصحابہ طلادوم مباج بین ایمن مبارک میں گفنا کر دفن کیا ، اور فر ما یا کہ ان کوسعادت مل

### حضرت عمروبن سرافه

نام ونسب ..... عمرونام، والد كانام سراقه تها، شجره نسب سيه بهمروبن سراقه بن معتمر بن انس اواه بن زراح بن عدى بن كعب بن لوني قرشي عدوي ... اسلام وججرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی زبانہ میں مشرف باسلام ہوئے اور بلاکشان اسلام کے ساتھ جرت کر کے مدیندآئے اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے یہاں مہمان ہوئے ع غز وات ..... مدیندآنے کے بعد تمام غز وات میں آنحضرت بھیا کے ہمر کاب رہے ہدر، احد ، اور خندق سب میں شرف جہاد حاصل کیا ، سیزے معرکوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سرایا بھی شریک ہوتے رہے ، بعض سریوں میں فاقد برفاقد ہوتے ،لیکن ابرو برشکن تک ند یز تی ،عامر بن رہید روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سربید میں عمر و بن سراقہ جارے ہمراہ تھے،راستہ میں فاقد کی نوبت آگئی، عمر وچھریے بدن کے نا زک اندام اور لیے آ دی تھے،اس لیےان کی حالت زیادہ نازک ہوگئی،اور پھر باندھ کر چلنے کے لائق ہوئے سے وفات ..... حضرت عثمانٌ كعبد خلافت مين وفات پائي اولا دكوئي نير هي ه

# حضرت عبدالله بن سرافه

نام ونسب .....عبدالله نام نسب نامه بيد عبدالله بن مراقد بن معتمر بن انس بن اداه بن زراح بن عدى بن كعب بن لو كي قرشي عدوي \_

حفزت عبدالله مذكورالصدر صحالي حفزت عمروٌ كے بھائي تھے۔

اسلام و چرت .....بدر کے بل مشرف باسلام ہوئے اور مکہ سے براہ راست مدینہ آئے اور

إاصاب تام داين معد حواله مُذكور علائن معدجز وساق السرا ١٨٠، ع ابن معدج زواق اس اهما،

سااصار جيه ص ٢٩٩، فإليشا

رفاعہ بن عبدالمنذ رکے بیاں اتر ہے۔ اِ

غر وات ..... مدینہ آنے کے بعد بدر احدو غیر ہتمام معرکوں میں شریک ہوتے رہے<u>۔ ت</u> **وفات** ..... حضرت نمر ّ کے عبد خلافت میں وفات پائی ، وفات کے بعدان کی نسل نہ چلی ہے

# حضرت اسود بن نوفل ا

نام ونسب .....ا او دنام ، والد كانام نوفل تها ، ثجر ونسب به به ، اسود بن توفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن كاب بن مر وقرشی اسدی مال كانام فرید تها ، نانهالی نسب نامه به به فریعه بنت مدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ، هذبت اسودام الموثنین خد بجر تصدیقه کے بحضیح اور ورقد بن نوفل کے بھائی تنے ، ان کے والد نوفل شخت كينه برور شرك اور مسلمانوں كے بچر مردشرك اور مسلمانوں كے براح دشمن تنے به ع

ہوئے دشمن تھے ہیں اسلام ..... کیکن جس گھر میں خدا کا نام لیٹا بخت ترین جرم تھا ،ای میں اسود نے تو حید کی میں ایان کی ہ

ہجرت ..... سبقت اسلام کے ساتھ اسود نے ہجرت عبشہ کا نثر ف بھی حاصل کیا اور وہاں ہے آنخضرت کا نثر ف بھی حاصل کیا اور وہاں ہے آنخضرت کا نشانے کے دیند آنے کے بعد مدینہ گئے۔ آئے

### حضرت ثمامه بن عديٌّ

نام ونسب .... ثمامة ما باب كانام عدى تعانب تعلق قريش على الكين اس كى تصريح نبيس مان كداس كى تصريح نبيس ملتى كداس كى كس شاخ من تعلق تعاديد المان كان كرات نامعلوم برائد المام كي تعيين بهى نبيس كى جاسكتى تكراتنا معلوم برائد المدالى المام كي تعيين بهى نبيس كى جاسكتى تكراتنا معلوم برك بيشرف ابتدائى المام

إلةن سعد جزوه ق الس100

ع المتيعاب في العن ٣٩٣ واحد بير المراهبرالله النام ال

المجيار بدالغوب في الأستال ١٩٨٠

الموتبة بيت المال س

الإسابان الراروا

للبالعيداء

ے اسدانگا بہ جبدا<sup>ن</sup> ۲۳۸

میں حاصل ہوا، چنانچہ ارباب سرنے آپ کومہاجرین اولین کے ذمرہ میں شامل کیا ۔ اِ غزوات ..... جمرت کے بعد بدر طلق میں شریک ہو کر اتمیاز خاص حاصل کیا ہے حضرت عثان کے زمانہ میں صنعا کی مند حکومت پر سرفراز ہوئے ، آپ کی شہادت کے وقت بہیں تھے، بدالمناک خبرس کر آنکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ، ای حالت میں خطبہ دیا ، صبط گریکھو کیر تھا ، بشکل چند جملے کہ سکے کہ امت محمد کھی میں آج خلافت سلطنت ہے بدل گئی ، اب جمخص جس چیزیر قابض ہوگا اس کو کھائے گاہیں

#### حضرت سعد بن خولهٔ

نام ونسب ..... سعدنام ، والد كانام خوله تھا ، يې تجمى نز ادىم نې مسكن اور بنو عامر بن لو كى كے حليف تھے۔

اسلام وہجرت ..... حضرت سعد سابقین اسلام میں تنے،حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی ،وہاں سے دیز آئے اور کلثوم بن ہدم کے پہلی قیام پذیر ہوئے ہے

غر وات بدر،احد، خندق اور حدیبیش آنخضرت الله کے ساتھ تھے اور بدر میں پیپیس سال کی عرقب ۵۔

و فات ..... ججة الوداع من آنخضرت الله كے ساتھ مكہ گئے ، يہيں بيار پڑے اور و فات پا گئے ، آمہاج بن كے ليے مكہ ميں مرنا آنخضرت الله پندند فرماتے تھے ،اس ليے سعد كى و فات ہے بہت محزون ہوئے ہے

اولاد ..... آپ کی وفات کے دو بی دن بعد آپ کی بیری سبیعد بنت حارث کیطن سے ایک اولاد موئی ایکن بچھ بی دنول کے بعد فوت ہوگئ ۔

ع اسدالغا پرجلداول ص ۲۴۹، هماین سعد ج ۳ قی اس ۲۹۷،

ليمسلم خ اول ص ١٨٥ طبع معرو

الصابين اص ٢١٢،

ع التيماب خ اول س

فيالينا

يإبن معدت ٣ ق اص ٢٩٤،

# حضرت معمر بن ابي سرح

نام ونسب ..... ابوسعید کنیت ،نسب نامه به ہے ،معمر بن الی سرح بن ربیعه بن ہلال بن ما لک بن ضب بن صارت بن فبری ، مال کا نام زینب تھا ، نانبالی تجر و بیہ ہے ، ندینب بنت ربیعه بن بلال بن ضباب بن حجر بن عبد بن عبد بن عاصر بن اوئی۔
اسلام و ججرت .... و موت اسلام کے ابتدائی زمانہ میں اسلام لائے ، دوسری ججرت میں حبشہ گئے ، وہاں سے مدینہ ججرت کی اور کلثوم بن مدم کے مہمان ہوئے لے موسری ججرت میں غروات .... بدر ، احداد رہند تی تمام مشہور لا ائیوں میں آنحضرت المجلئے کے ساتھ دیے ہے وفات بائی ہے ۔ اور وال و .... حضرت عمان کے عبد خلافت میں و فات بائی ہے ۔ ابوعبید وگئی الم وال و .... حضرت ابوعبید وگئی ۔ ابوعبید وگئی

### حضرت محميه بن جزء

مہن ، میلی <u>سے طن سے عبداللہ تھے اور دوسری سے تمیر س</u>ے

نام ونسب ..... تحمیه نام ، والد کانام جز ، تھا ،نسب نامه میہ ہے نمیه بن جز ، بن عبد بینوث ابن عوت کم بن همر و بن زبیدالاصغر ، بنوج کے حلیف شے ،حضرت عباس کے چھوٹے صاحبز اوے فضل کے ساتھوان کی صاحبز اوکی بیا ہی تھیں۔ اسلام و چجرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلام لائے ،اور ججرت ٹا میہ میں

عبشائنے ہے۔ غز وات ..... غز دہ مریسیع ( بنومصطلق ) کے زمانہ میں بھرت کی ،ای غز وہ سے شرکت کی مصر دیک میں

۔ آخضرت ﷺ نے ان کونمس کا عامل بنایا ،غز وہ مریسیع میں بھی بیے خدمت انہی کے میرو

ا بين عديدر مثل السنة من المنطقة المستقبل المست

تمي به إ

آنخضرت عظال سے بہت خوش رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ اظہار خوشنو دی کے طور پر نہایت خوبصورت لونڈی عطافر مائی تھی ہے

دود

### حضرت عدى بن نصله

نام ونسب ..... عدى نام ، والدكانام نصله تفا أثجر ونسب بيه ب عدى بن نصله بن عبد العزى ابن حرثان بن عوف عوج بن عدى بن كعب ...

اسلام وہجرت ..... ذعوت اسلام کے آغاز میں کم میں شرف باسلام ہوئے اور ہجرت کر کے صدہ گئے ہے

وفات ..... وقت پوراہ و چکاتھا،اس لیے مدینہ جانے کی نوبت نہیں آئی اورای غربت کدویل بیوند خاک ہو گئے،مہاجرین میں عدی پہلے تھی ہیں، جنہوں نے ارض عبشہ کو آرام گا وہنایا ہیں اول او ..... و فات کے بعد متعد داولا دیں یا دگار چیوزی، صاحبز ادوں میں نعمان اور نعیم اور صاحبز ادوں میں نعمان اور نعیم اور صاحبز ادیوں میں آمنے تھیں، حضرت ممرز نے اپنے زیانہ خلافت میں نعمان کو ہیسان کا عامل بنایا تھا، بیشا عرق دی تھے، ایک غزل میں ایک عورت کی تشہیب کر ڈالی حضرت عراکو معلوم ہواتو انہوں نے نو را معز ول کر دیا بنعمان نے بری صفائی چیش کی کہ اس کا مقصد شاعری تھا واقعہ ہے اس کو کی تعلق نہیں ، لیکن آپ نے کوئی عذر معقول نہ سمجھا اور فر مایا ،ان اشعار کے بعدتم میرے عامل نہیں رہ سکتے ہے۔

### حضرت يزيد بن زمعه

نام ونسب ..... يزيد نام ، والدكانام زمعه تها، نسب نامه بيه بين بربد بن زمعه بن اسو د بن مطلب ابن اسد بن عبد العزى قريش اسدى ، مال كانام قريبه تقا ، نانها كي تجروب بيه بنت

ج سے ہے 14 سے 14 م لان بهای گافت ۲۹ داندی معداد اله تدکور. مالاین معدر تراویم شاکس ۱۹۰۶

ويفه سايق ١٠٠٥م

هرازن-عدر براه آل ا<sup>س</sup>تاه ا

افی امیہ بن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخروم ،قریبدام المومنین حضرت ام سلمہ کی بہن تھیں ، یزید کا خاندان زیانہ جاہلیت ہے مشورہ کے عہدہ جلیل کا عامل چلاآتا تھا ،اورظہوراسلام کے وقت بیاس یرفائز تھے۔ با

ا اسلام وہجرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی زماند میں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت ٹانید میں حبشہ گئے یے

عُوْ وات وشہادت .....مرینہ آنے کے بعد آنخضرت ﷺ کے ساتھ برابر جہادیس شریک بوتے رہے، غُوْ وہ طاکف یس بھی آپکے ساتھ تھے ، اتفاق ہے میدان جنگ میں ان کا گھوڑا بھڑک کر بھاگا، انہوں نے پکڑ کرشہید کردیا ، ایکوئی اولا دیتھی۔

# حضرت سكران بن عمروٌ

نام ونسپ ..... سکران نام ، دالد کا نام محروقها ،نسب نامه به ہے ،سکران بن محروبن عبد مثم ابن عبدود بن ما لک بن حسل بن عامر بن لو کی قرشی عامری ، ماں کا نام جی تھا، نانہا لی تیجرہ بیہ ہے، جی بنت قیس بن ضبیس بن نقلبہ بن حبان بن عمنی بن ملیح بن عمر وخز اعی \_

اسلام و ججرت ..... دعوت اسلام كآغاز ميں اسلام قبول كيا اور بجرت ثانية ميں مع اپن المه كے مبشه گئے -

و فات .... موی بن عقبه کی روایت کے مطابق صبته میں و فات پائی ، اور ابن اسحاق کی روایت کے روایت کے روایت کے دوایت کے روایت کے روایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے دوایت کے بعدان کی بیوی سود ، ام المونین کے زمرہ میں شامل ہوئیں۔

# حضرت الوسنان بن محصن

نام ونسب ..... و بب نام ، ابوسان كنيت ، والدكانام مصن تها ،نسب نامه بيه مهم و بهب ابن

الاصابان المن ١٢٥٠، المناسمة من التراك ١٨٥٠ المناسمة من التراك ١٨٩٠،

سبا بینها داستیعات ۳ س ۹ تا ۱۳ واقعه ن تنصیل این سعد پی ب معمارین معد جزوجی است ۵ در می در در مستیعات تا سال ۵ ۹ وازد مدخوالید ندکتو. معمارین معد جزوجی است ۵ ۹ در می در در مستیعات تا سال ۵ ۹ وازد مدخوالید ندکتو. تحصن بن حرثان بن قیس بن لبه بن عنم بن دو دان بن اسد بن خزیمه ، دیب مشهور صحافی ، حفزت عکاشه بن تحصن کے بھائی اور قبیله بنوعیرش کے حلیف تھے۔

اسلام وہجرت .....زمانہ اسلام کی سیح تعین تبیں کی جاسکتی مگر اتنامسلم ہے کہ اذن ہجرت کے پہلے اسلام لا چکے تھے،ادر بدرے پہلے مدینہ آئے تھے۔

بدر ..... مدیدة آنے کے بعد بی بدر کا معرکہ پیش آیا ، چنا نچداول اول ای میں شریک ہوئے پھرا حداور خندق میں جان بازیاں و کھا کیں لے

و فات ....م هي من بنو تريظ كى مهم مين نكلے اور دوران محاصر ه ميں انتقال كر محيّے ، اور بنو قريط كي ميں منتقل كر محيّے ، اور بنو قريط كي ميں منتقل ميں منتقل ميں دخاك ہوئے ہيں

کعض ارباب سرکابیان ہے، کہ ابوسنان صلح حدیب میں موجود تھے اور بعیت رضوان میں سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی گئی الیکن یکھن التباس ہے، غرزوہ بنو تریظہ میں ان کی و فات مسلم ہے اور بیعت اس سے ایک سال بعد آجے میں ہوئی ، بیعت کرنے والے پینیس بلکہ ان سے لڑے سال بعد آجے میں ہوئی ، بیعت کرنے والے پینیس بلکہ ان سے کالر کے سنان بن ابوسنان تھے۔

### حضرت فراس بن نضر

نام ونسب ..... فراس نام ، والد کا نام نفر تھا ،نسب نامہ یہ ہے فراس بن نفر بن حارث ابن علقمہ بن کلد ہ بن عمد مناف بن عمید دارین قصی ، ماں کا نام نہنب تھا ،ننہالی شجر ہیہ ہے نہنب بنت بناش بن زرارہ بن اسد بن عمر و بن تمیم تمیں ۔

یں ں من در دروں مصطبی رہ میں استان میں مشرف باسلام ہوئے ، اور ہجرت ثانیہ میں حبشہ اسلام و ہجرت سے س

شہادت .....ان کی مدنی زندگی کے حالات کچے نہیں معلوم ،حضرت عمرٌ کے زمانہ میں شام کی الزائیوں میں شریک ہوئے ،اوراس سلسلہ کے مشہور معرکہ ریموک میں جام شہادت پیا ہے

المتناسدن ٣ قراس ١٥٠،

عاريه والمراه

ع این عدن هم قرا<sup>نس ۹</sup>۹،

عج احدابه والشيعاب تريمه في ال

#### حضرت حاطب بن حارثً

نام ونسب ..... حاطب نام ، والد كانام حارث تها ،نسب نامديه به ، حاطب بن حارث بن معمر بن حبيب ابن و مب بن حذاف بن جم ، مال كانام قتيله تها ، نا نها لى سلسلة نسب بيه بي قتيله بيت مظعون ابن حبيب بن ومب بن حذاف بن جم ...

اسلام و جحرت ..... دعوت اسلام كرآ غاز مين مشرف باسلام ہوئے اور جحرت ثانيه مين مع ابل وعمال حبشہ كئے دا

وفات ..... پیاند محرلبریز ہو چکا تھا ،اس لئے مدینہ جانے کی نوبت نہ آسکی اور اسی سرز مین کو آرام گا و بنایا بی میں آپ کے اہل وعیال مدینہ واپس ہوئے ، بچوں میں محمد اور حارث یادگار تھے سی

#### حضرت معمر بن حارث

نام ونسب ..... معمرنام والدكانام حارث تقاء سلسله نسب به به معربین حارث بن معمرابن حبیب بن وجب بن حادث بن معمرابن حبیب بن وجب بن حد اف بن جح ، مال كانام تعیله تقا، حضرت معمرمشهور صحافی حضرت عثالث ابن مظعون كے بھانے تھے۔

اسلام و بجرت ..... آخضرت کے ارقم کے گھر میں تشریف لانے کے قبل مشرف باسلام بو بجرت کے ان میں اور معافر بن عفراء بوئے اور بھرت کے زبانہ میں مکہ سے مدینہ گے ، آخضرت ﷺ نے ان میں اور معافر بن عفراء میں مواضاۃ کرادی ہم

غز و ات ..... مدینه آنے کے بعد بدر واحد و خندق و غیرہ تمام غز وات میں آنخضرت ﷺ کے ساتھ تھے ہے

وفات .....حضرت عمر كعهد خلافت مين وفات يا كَي ..

چىلىدى اش ۱۳۱۵ مىرىن ئىدى يومى شراق اش ۲۹۳ الاین عدق میتی انسسهها. همین معدوانه ندگور دیه متابعات نامانسسه ۲۵۵

# حضرت ابورہم اشعریؓ

نام ونسب ..... مجدی نام ،ابور ہم کنیت ،سلسلۂ نسب یہ ہے ،مجد بن قیس بن حضار بن جرب بن عام بن بکر بن عامر بن عذر بن وائل بن نا جیہ بن جمام بن اشعر ،حضرت ابور ہم مشہور صحابی حضرت ابوموی اشعریؒ کے جھوٹے بھائی تھے لے

اسلام وہجرت .....بڑے بھائی کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے ،اوران ہی کے ساتھ حبشہ گئے اور حضرت جعفر کے ساتھ میں شریک ند گئے اور حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ آئے یہ جنگ نیبر کا زمانہ تھا، مگر ابورہم اس میں شریک ند ہوسکے تقاہم آنخضرت کھٹے نے نیبر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ بھی لگایا اور فرمایا تم لوگ دوہرے مہاجرہو، ایک مکہ صحبشہ کی ہجرت دوسری حبشہ سے مدینہ کی ہے

مدینہ آنے کے بعد ہان کے حالات کا پُۃ نہیں چلتا ، پھر دورفتن میں نظر آتے ہیں ، سہ طبعا ہنگامہ پہند تھے ،فتنہ کے زمانہ میں بھی بہت نکلتے تھے ،اور حضرت ابوموی ان کورو کتے تھے۔

#### حضرت ابوبردة

نام ونسب.... عامرنام ،ابو بردہ کنیت ، یبھی حضرت ابوموی اشعری کے بھائی تھے۔ اسلام .... بھائی کے ساتھ اسلام لائے اور ان بی کے ساتھ حبشہ گئے ، بھروہاں سے حضرت جعفر کے ساتھ مدینہ آئے ہے مدینہ آئے کے بعد کے حالات کا کچھ پیٹنیس چلتا۔

### حضرت حارث بن خالدٌ

تام ونسب ..... حارث نام ، والدكانام خالد ،نسب نامديد ب، حارث بن خالد بن صحر بن

ع اسراق بين ٢٥٥ ل ٢٥٥.

11 12

عما سدائل بجيد هس ١٩٠

علامين بي الأعلى (عالا م

عامرين كعب بن سعد بن تيم بن مره

اسلام و ججرت ..... دعوت كابتدائى زمان من اسلام لائ اوردوسرى ججرت من مع اپن الميد يط كو مبتدائى دران من الميد يط كو مبتد گئے ال

و فات ..... حبشہ میں ان کے جاراولادیں ہوئیں ،موی ،عائشہ، زینب اور فاطمہ، حبشہ سے مدینہ کی وفات ..... حبشہ سے مدینہ کی واپسی میں ایک مقام پر پائی ہیا، اس میں سمیت تھی ،اس کے اثر سے گھر کا گھر صاف ہو گیا ،البتہ خود ہی گئے ،اور راہ خدامیں پور سے گھر کودفنا کر یکہ و تنہا مدینہ آئے ، آنخضرت میں گئے نے ان کی دلج میں یہ بین ہاشم کے نقام کی لڑکی سے شادی کردی ہیں

### حضرت عياض بن زبير"

نام ونسب ..... عیاض نام ،ابوسعد کنیت ،سلسلهٔ نسب سه به عیاض بن زبیر بن ابی شداد ابن ربیعه بن ملال بن ما لک بن ضبه بن حارث بن فهر قرشی ، مال کا نام سلمی تھا، تانبالی تجره سه سیمسلمی بنت عامر بن ربیعه بن ملال بن مال بن صل بن حارث سیج

اسلام و بجرت ..... زمانداسلام کی تعیمی نبیس کی جاسکتی بجرت تانید می حبشه گئے وہاں سے مدینہ آئے اور کلٹوم بن مدم کے بہال اتر ہے۔ سم

غر وات ..... بدر واحد اور خندق وغيره تمام غر وات ين آنخضرت الله كي بمركاب رب هـ هـ وفات .... مع هي من وفات يا لَ - إِن

إلى معديد هن آل الله هذا المناطقة المنا

ا المرادي المدورة المثاق التروية والمارات. التي المرادي بياني والتروية والمرادية المرادي المرادي المرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية والمرادية

مع الموار وب المدين الموار الموار و الموار و الموار و الموار و الموار الموار و الموار الموار و الموار

### حضرت خباب

نام ونسب ..... خباب نام ،ابوتح یی کنیت ،حباب بنونوفل بن عبد مناف کے حلیف اور مشہور صحافی حضرت عتب بنن غزوان کے غلام تھے۔

ا سلام و بجرت ..... ان كاسلام كاز ماند متعين نبيس بيكن قياس بكدا ني آقا حضرت عتب كدا ني آقا حضرت عتب كدر من ان كساته عتب كدر من ان كساته كالسلام متع ، ان بي كساته انبول ني بحرت كي ، آخضرت على في ان بي اورتميم كے غلام خراش بن صديم موافاة كرادى ا

غر وات ..... مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے بدر عظمی میں شریک ہوئے ، پھر احداور خند ق وغیرہ میں داد شجاعت دی ہے

و فات ..... حضرت عمر کے عبد خلافت واج میں مدینہ میں وفات پائی ، وفات کے وقت پیاس سال کی عمر تھی۔ میں اسلامی اسلامی

## حضرت مسعود بن ربيع

نام ونسب.....مسعود نام ،ابومميركنيت ،نسب نامه بيه بمسعود بن ربيع بن عمر و بن سعد بن عبد العزى\_

اسلام وہجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز لیمی آخضرت کے کارقم کے گھریس تشریف لانے سے پہلے مشرف باسلام ہوئے پھر بجرت کے زمانہ میں مکہ سے مدینہ گئے آخضرت کے افر بست کی اجنبیت دورکر نے کے لیے ان میں اور ابو مبید بن تیبال میں مواغاۃ کرادی میں غروات .... میں ہے احد بدر، احدادر خندق وغیر ہتمام غروات میں شریک ہوتے رہے ہے وفات ... میں میں وفات یائی ، وفات کے وقت ساتھ سال سے او پر کی عمرتمی ل

ها این ۱۳۵۰ دافایه ق ۱۳۵ ساس ۱۳۵۰ ۱۳ استید ب ق اس ۲۵۱ لازن معد جزوعت السلامة والمستعدمة والمستحدث المستحد ا

# حضرت ربيعة بن الثم

نام ونسب ..... ربیدنام ابوزیدکنیت انسب نامدید بربید بن اکم بن بخره بن عمرو بن کیرابن عامر بن غنم بن دودان بین اسد بن خذیمه اسدی

اسلام و بجرت .... بدر كے بل مشرف باسلام ہوئے ،اسلام كے بعد بجرت كر كے مدينہ الله على الله الله على الله على ال

ے ہے۔ شہادت ..... اورسب سے پہلے بدر عظمی میں شرکت کا امّیاز حاصل کیا ، پھراس کے بعد تمام مہموں ، احد ، خندق اور حدیبیہ وغیرہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمر کاب رہے اورغز وہ خیبر میں حارث یہودی کے ہاتھ سے جام شہادت پیاج

## حضرت عمير بن رياب

نام ونسب.....عمیرنام، والد کانام ریاب تھا، ٹیجر ونسب ریہ ہے عمیر بن ریاب بن حذیفہ بن جہتم ابن سعد بن سلیم ، ماں کا نام ام واکل تھا، نانہالی نسب نامہ یہ ہے، ام واکل بنت معمر بن حبیب بن و بہب بن حذافہ بن جج ۔

اسلام وانجرت....ان ناجرت کے قبل اسلام لائے اور انجرت ٹانیہ میں صبشہ گئے میں شہادت .....عراق کی مہم میں خالد بن ولید ؓ کے ساتھ تھے اور میں التر کے معرکہ میں شہید ہوئے میں

لا يشاش ١٨٥

ع المن سعد جزاوع ق اول ص 14 ، ع إمن سعد جزاوم ق اول ص ١٩٧٥ ،

אורט מבר בער וויים וייויים

### حضرت عمروبن عثمانة

نام ونسب ..... عمرونام ، والد کا نام عثمان تھا ،سلسله نسب میہ ہے ،عمر و بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ہ۔

اسلام و ہجرت ..... مکہ میں دعوت اسلام کے آغاز میں اسلام لائے اور ہجرت ٹانید میر مصر کئے۔ا

وفات ..... حضرت عمرٌ كن مانديل ايران كى فوج كثى مين شريك بوئ اوراس سلسله كے مشہور معركة قادسيد ميں شہادت كے وقت كوئى اولا دندھى ي

## حضرت خطاب بن حارث

نام ونسب ..... خطاب نام والد كانام حارث تها، سلسلة نسب بيه به خطاب بن معمر بن حبيب ابن وبهب بن معظر بن حبيب ابن وبهب بن حد افد بن رخ -اسلام ..... وعوت اسلام كه ابتدائى زمانه مين اسلام لائ ، اور جبرت ثانيه مين مع اپنچ بچوں كے مبشه محمر سن عرش كي بيد خلافت مين وفات يائى س

# حضرت عاقل بن ابي بكير

تام ونسب ..... حفزت عاقل چار بھائی تھے، عاقل ،ایاس ، خالداور عامر ،ان کے والد کا تام ابی بلیر تھا ،ان سب کانسب نامدیہ ہے ،اہنا ءائی بیر بن عبدیا کیل بن ناشب بن غیر وابن سعد بن لیے بن بکر بن عبدمنا قبن کنانہ کنائی کیش ۔

<u>جاسا ۽ ڦڏڻيءَ،</u>

لِائن سعد جزاوا قبي الش19. سلائن سعد جزاوا قب (س19.

ع اص بربيد عنس ١٩

اسلام و بجرت .... ارقم کے گھر میں قبول اسلام کا آغاز ان بی چاروں بھائیوں ہے ہوا تھا چٹا نچے آنخضرت ﷺ کے ارقم کے گھر میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے یہی چاروں مشرف باسلام ہوئے اور سب نے مع بال بچوں کے لیے ایک ساتھ مدینہ کی ججرت کی اور مکہ میں گھر کا درواز ہ بالکل بند ہوگیا ، مدینہ آنے کے بعد چاروں رفاعہ بن عبدالمنذ رکے یہاں اترے ،ااور آنخضرت ﷺ نے ایاس اور حارث بن خزیمہ میں خالد اور مزید بن دھنے میں ، عاقل اور مجذر بن زیاد میں ، اور عامر اور خابت بن قبیس بن شاس میں مواضا قرکرادی۔

غر وات ..... دیدآئے کے بعد چاروں غر وات میں شریک ہوتے رہے، عاقل ان سب میں زیارہ خوش نصیب تھے، انہوں نے بدر میں مالک بن زہیر کے ہاتھوں حیات جاوید حاصل کی بڑاس کے بعد خالد نے بدر اور احد کے معرکوں میں شرکت کے بعد سرید جیجے میں سہ چیس میں خیام شہاوت بیا ہیں عام ، بدر ، احد اور خندق میں آخضرت کے خام مرکاب رہاور ساجھ میں مرحد ول کی سرکو لی پر مامور ہوئے اور اس سلسلہ کی مشہور جنگ بمام میں شہاوت حاصل کی بی میں سب سے آخر میں ایاس، بدر ، احد ، خندق ، خیبر اور دوسری معرک آرائیوں میں شریک ہوتے رہے میں راہی ملک بقاہو ہے ، اح

اس طرح آخرالذكر بزرگ كے سواس اس الى مدت بيس تين بھائي خداكى داہ بيس كام آئے۔

## حضرت عبدالتدالاصغرة

نام ونسب .....عبدالله نام ، والد کانام شہاب تھا ،سلسله نسب بیہ ہے ،عبدالله بن شہاب ابن عبدالله بن حارث بن ژبره بن کلاب ،عبدالله مشہور صحافی حضرت عبدالله بن مسعود ؓ کے بھائی اور امام صعبی کے ناتا تھے۔

ججرت ..... وعوت اسلام کے ابتدائی ایام میں اسلام قبول کیا اور اذن ججرت کے بعد حبشہ گئے ۔ کے ہے

وفات .... بیان عمر ابریز ہو چکا تھا ،اس لیے مدینہ آنے کی ٹوبت ندا سکی ،ادراسی غربت کدہ میں پوند خاک ہوئے۔ ۸ .

# حضرت قبس بن عبدالله

نام ونسب..... قیس نام، والد کانام عبدالله تفانبی تعلق قبیله بنواسد بن فزیمه سے تفا،ان کی لاکی آمندام المومنین حضرت ام حبیب کی داریتیس، اور بیخودان کے پہلے شو ہر عبیدالله بن حبشہ کی زوج تھی لے

اسلام و بجرت ..... دعوت اسلام كابندائى زماندين مشرف باسلام بوك اورايخ آقا عبيدالله بن جش كيراتورم اپني بيوى بركه بنت بيار كے حبشه محكے ،عبيدالله نے يہال ند بب عيسوى قبول كرليا،كين قيس نے اس بيس آقاكى پيروى ندكى اورائے ند بب پرقائم رہے يے

### حضرت ما لك بن زمعه ﴿

نام ونسب ..... ما لك نام ، والدكانام زمعد قفا ، نسب نامديد ب ، ما لك بن زمعد بن قيس ابن عبد من عبد ود بن نصر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لو في ، ما لك ام المومنين حضرت سودا كريق بما في من عبد ود بن نصر بن ما لك بن حسل حقيق بما في من عبد و سي

اسلام و بجرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے اور بجرت ٹانید میں مع اپنی بیوی عمیرہ کے عبشہ گئے ہیں اس سے زیادہ ان کے حالات معلوم نہیں۔

المدالغا بجندم ص ٢٢١، واصابي جيده مس٢٢\_

ع ابن معدج والاقتال 24

سابن معدجزوا آلاص ١١٥٠

### حضرت حاطب بن عمروٌ

نام ونسب.... عاطب نام ، والد كانام عروتها ،نسب نامه بیه ، عاطب بن عمر و بن عبد تمس بن عبدود بن نفر بن ما لك بن حسل بن عامر بن لوئى ، مال كانام اساء تها۔ اسلام و بجرت ..... آنخضرت على كارتم كے كھر ميں نشر يف لانے كے قبل مشرف باسلام بوئے ، اسلام كے بعد حبشہ كى بجرت كى ، دونوں بجرتوں كا شرف عاصل كيا يا يجرو بال سے مدينہ گئے اور رفاعہ بن عبد الهنذ ركے مبمان ہوئے . بعد غور وات ..... مدينہ آنے كے بعد بدعظى ميں شريك بوئے ، بعد بدر كے بعد احد ميں بھى شركت كا يہ چلا ہے بہا گراس كے بعد كے حالات معلوم نبيں۔

#### حضرت اربد بن حمير "

نام ونسب.....اربدنام ،ابغشی کنیت ،نسباقبیله بواسد بن فزیمه سے تھے۔ اسلام و ببجرت کر کے حبشہ چلے گئے ،وہاں سے بجرت کے زمانہ میں مدینہ آئے ۔ ھے غزوات .....اور بدرعظی میں شریک ہوئے ،بدر کے بعد کے حالات کا پیزبیں چلتا۔ لے

<sup>117</sup> July 12 1

عودن مدجروس سرموم

سايس پيداو رس داس.

ميايان عدحواليه مروا

الداغا يجداوا المراها

البان عدجد الأاس ١٩

# حضرت جہم بن قبیں ا

نام ونسب ..... جہم نام ، ابوخزیر کنیت ، نسب نامہ بیہ جہم بن قیس بن عبداللہ ابن شرحبیل بن ہائم بن عبد مناف بن عبد دار بن تصی ، ماں کا نام رہیں تھا۔ ا بن ہائم بن عبد مناف بن عبد دار بن تصی ، ماں کا نام رہیں تھا۔ ا اسلام و ججرت ..... دعوت اسلام کے آغاز میں مشرف باسلام ہوئے ادر ججرت ثانیہ میں معلم معلوم یوں بچوں کے حبشہ گئے ، بیبیں ان کی بیوی حریملہ نے و فات پائی سے ان کی و فات کے حالات نہیں معلوم ۔

# حضرت ماشم بن ابوحذ يفيه

نام ونسب ..... ہاشم نام ، والد کا نام ابو حذیفہ تھا ،نسب نامہ بیے ، ہاشم بن ابو حذیفہ ابن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم مخز دمی ۔ ہجرت ..... حضرت ہاشم تقدیم الاسلام تھے ،ہجرت ثانیہ میں صبشہ گئے ۔ ی وفات ..... وفات کے متعلق صرف اس قدر معلوم ہے کہ اس وقت کوئی اولا دنہ تھی ۔

### دعوت وتبليغ اورمطالعه کے ليےمتند کتب

حباةالصحابه الم جدارووتر جمه مولان محريوسف كالدهنوي مواما بالحمراحسان صاحب ۳ جلدائگريزي فضائل إعمال شخ الديث حضرت مولا نامحرزكر يُ أررو فضائل اعمال انگریز ی شيخ اعديث معنرت مولا نامحمرز كرأ فضائل صدقات مع فضائل حج اردو في الحديث حضرت مواريًا محمد أكريًا فضائل صدقات انگريزي ين الحديث معرب مولا المحدد كرايا فضائل نماز شخ الحديث معنرت مواه تامحرزكرنا فضأنل قرآن شيخ احديث عضرت مونا المحرزكري فضاكل دمضان فيخ الحديث تعنرت مولا نامحه زكراني فضائل حج شخ الديث حضرت موما نامحمه زكراً فضائل تبليغ شخ الحديث معزت موالا نامحد ذكرياً فضائل ذكر شخ الحديث حفزت موله تامحمه ذكرياً حكامات صحابه شخ اعديث معترت مولانا محدزكريا شائل ترمذي ين الحديث معترت مواما نامحد زكر أ متخب احاديث مولا تامحر يوسف كاندهلون 100 مترجم موازنامحر معدمد ظنه تخب احاديث انكريزي مويا المحر يوسف كا تدهنوى